

# ورسی تفیر نشبهان الفرقان افاداری

الهيرور كذيك المصحب المساقة عند فنبوق حضرت مولا ناعبد الجيد صاحب لدهيانوى مظله العالى ظيفه مجاز حضرت اقدس سينفيس الحسيني شاه صاحب قدس سرع شخ الحديث جامعه باب العلوم كهرور يكا

> الجزءالسادس شروع سورة الكهف تاختم سورة الفرقان

0321-4102117,0332-4377621 maktabah.hr@gmail.com سالاهاهد قطاعت بحق مكتبه صبيه رشيريه محفوظ بدر

| بمله حقوق طباعت بحق مكتبه حبيبير شيريه حفوظ سي | <u> </u> |
|------------------------------------------------|----------|
|------------------------------------------------|----------|

| ر (رم | ـــــــــــــــــتبيان الفرقان ( <sup>مش</sup> | نام کتاب |
|-------|------------------------------------------------|----------|
|       | مع العرمولا ناحبوالمجيد                        | افادات   |
|       | مولانا أنيس المحدمظا                           | بابهتمام |
|       | قنيير                                          | موضوع    |
|       | سسسسسس                                         | سن طياعت |
|       | Λ <b>••</b>                                    | تعدات    |

مکتبہ شیخ لد همیا نوی باب العلوم کبروڑ پکا



مكنبه حبيبيدر شيد بيد أردوبازارلامور ۲۱۱۷ مام. ۱۳۲۱. ه.

| بهادرآ بادکرا پی  | • كمتبـشغ                       | اردویازارلا ہور  | • مكتبه رحمانيه     |              |
|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| يوري ٹاؤن کرا پي  | • مكتبه خليليه                  | اردوبا زارلا بور | • مكتبه سيداحد شهيد |              |
| ::OCI.            | • مكتبها مداديه                 | اردوبا زارلا بور | • مكتبدقاسميد       |              |
| <u>تا</u> ن د     | • مكتبه حقائبيه                 | اردوبا زارلا بور | ۵ کمتبه مجدوبیه     | کتاب کی/     |
| لا مورا فيصل آباد | • مكتبه اسلاميه                 | اردوبازارلا يور  | • ببیت العلوم<br>)  | وستنانی سے ک |
| فيعل آباد         | • مكتبة العارفي                 | اناركى لا بعد    | ه اداره اسلامیات    |              |
| کوئٹ<br>ر         | • كتبهرشيدىي                    | کراچی            | • زم زم پېلشرز      | مراكز \      |
| اکوژه خټک         | • مکتبه علمیه                   | کراچی            | • قدىمى كتب خانه    |              |
| رائيونڈ           | <ul> <li>مكتبه النور</li> </ul> | ري<br>م          | ه دارالاشاعت        |              |
| رائيونڈ           | • مكتبه مدينة                   | کراپی            | • مكتنيه عمر فاروق  |              |

ا الراجع كتب فاندے بهارى كتب بإصرار طلب فرمائيں استدعا

الله تعالیٰ کے نعنل وکرم سے انسانی طافت اور بساط کے مطابق کتا بت طباعت بھیجے اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم مطلع فر مادیں۔ان شاء اللہ از الد کیا جائے گا۔ نشا ندی پر ہم بے صد شکر گز ار ہوں گے۔ (ادارہ)

#### فشرانت

# مَّوَرَّهُ الْكَهْفِ الْحَدُ لُ لِلْهِ الَّذِي آنُولَ عَلَى عَبْدِيهِ الْ

| <del>ســـــ</del> |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳                | ۔۔<br>سمی مجی سورۃ کے تکی اور یدنی ہونے کا مطلب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
|                   | ودِتْميہ                                                                                      |
| M                 | سورتوں کے اساءتو تینی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| الله              | لغوی، مرنی ونحوی شختین                                                                        |
| rz                | سورهٔ کہف کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rz                | حصرت مولا نامنا ظراحس مميلاني كانعارف اوران كى كرامت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| r'9               | مولا تا ابواکس ندوی میشنهٔ کا تعارف                                                           |
| rg                | سورة كهف كى فضيلت                                                                             |
| rq                | سورة كيف ميل ذكورمضامين                                                                       |
| ۵٠                | ما قبل سے ربط                                                                                 |
| ۵۰ ـــــــ        | حضور تَالِيُّا كَ لِيَّالَى كَا بِيغَام                                                       |
|                   | اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيْمِ لَا الْمُ                                |
| ۵۲                |                                                                                               |

| 91             | دوران کلام ان شاء الله کہنے کے مسائل                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٩٢             | ت مرقی بیرون برگار ایرون<br>ت مرقی بیرون برگار ایرون                     |
| 92             | فتنه د جال ہے محفوظ دینے کانسخہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| ۹۳             | وَاصْبِوْنَفْسَكَمَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ مَ بَّهُمُ كَا ثَان زول ومغيوم |
| :<br>  9Y      | كفاركا انجام                                                             |
| 97             | مؤمنين كاانجام                                                           |
| · ·            | وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا سَّجُلَيْنِ الْحَ                              |
| 99             | រា                                                                       |
| 99             | m *** . * *                                                              |
| I+p"           | : * *                                                                    |
| 1+ (* <u> </u> | ايك سرمايه داراورغريب كالمفصل واقعه                                      |
| 1•6            | سرمابدداراورغريب كى باجم كفتكو                                           |
| 1+7            | <u> </u>                                                                 |
| 1+4            | وا تعه ند کور کا فتنهٔ د جال ہے تعلق                                     |
| I+A            | شاواران کے انجام سے عبرت حاصل کرو                                        |
| I+A            | وومتنها ومثاليس                                                          |
| 1+9            | ما حب باغ كاشرك اعتاد على الاسباب تعا<br>                                |
|                | وَاضْرِبُ لَهُمُ مُّكُلُ الْحَلْوةِ الثَّنْيَالَ                         |
| II <b>r</b>    | تغییرنفوی مختیق<br>نغوی ،صرفی ونجوی مختیق                                |

| G                      | تبيان الفرقان      |                                         | فهرست       | 2             |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| توبه کا انعام          |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |             | rr <u>/</u> _ |
| شان نزول اورآ          | آيات كامغهوم       | ······                                  | ····        | 77A           |
|                        | •                  | إذَاصَامِتُ الْحُ                       |             |               |
| تغير                   |                    |                                         | <del></del> | ۳۳۱ ــــ      |
|                        |                    |                                         |             | rr1           |
|                        |                    | <del></del>                             |             | rrr_          |
|                        |                    | مؤثر عقیده آخرت کا ہے                   |             | r=4           |
|                        |                    | ،خلاف کمی کو بولنے کی جرائت نیس ہوگ     |             | trz           |
|                        | یک نے گذرنا ہے۔۔   |                                         |             | rpa           |
| آخرت كے متعلق          | ن کفاری خوش منجی   |                                         |             | rpa           |
| الله تعالى كي طرف      | ن سےالزامی جواب    | *************************************** |             | rr9           |
| تحقيق جواب             | ·····              |                                         |             | t/*•          |
| مثال ہے وضاحہ          | دت                 |                                         |             | 1°1'          |
| اكمتراد                | ناآئرسلنااا        | عناطين الخ<br>تنديطين الخ               |             |               |
| تفير                   |                    |                                         |             | <b>* "</b>    |
| لغوی مصر فی ونحو کی    | ى محقيق            |                                         |             | ۲۳۳           |
| ماقبل <i>سے ربط</i> ۔۔ |                    |                                         |             | rr <u>z</u>   |
|                        | ظ کے لئے تملی کامض |                                         |             | trz           |
| متقين وكا فرين ك       | ) كاانجام          |                                         | ····        | rrg           |
|                        |                    |                                         |             |               |

قرآن کریم ہے مندموڑنے کے نقصانات

حضور ما فالماكم كي التسلى كامضمون

| ~           |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> X  | تبيان الفرقان ١٤٥٥ كا التاريخ                                                       |
| <b> </b>    | آ خرى آيات كامنبوم                                                                  |
|             | سُوَرَةُ الْاتَابِيكَ ا                                                             |
|             | اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمُ فِي خَفْلَةٍ لَا                            |
| T//         | تغير                                                                                |
| ۳۳۹         | مرفی محوی اور لغوی شختیت                                                            |
| <b>201</b>  | _                                                                                   |
| F01         | .*                                                                                  |
| <b>r</b> ol |                                                                                     |
| rar         |                                                                                     |
| rar         |                                                                                     |
| ror         | <b>,</b>                                                                            |
| ror         | مسلد بشریت اهل کتاب سے پوچھالو!                                                     |
|             | وَكُمْ قَصَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً لِ                                 |
| roz         | تغير                                                                                |
| ۳۵۹         | مشرکین کی تر دید                                                                    |
| ۳۵۹         | ما قبل رکوع ہے ربط :ظلم کا اعلیٰ مصداق شرک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|             | مشرکین سرداری کے غرور میں نی کی بات نبیس مانتے تھے                                  |
| ۳۲۰         | جب عالم آخرت منكشف موجائ ياعذاب آجائ تو پر توبدواستغفار كاكونى فائده نيس موتا       |
| <b>1"Y•</b> | مشركين كے عقيدة سفارش كى ترديد                                                      |
| <b>241</b>  | آج کل بجاد انشینوں کی زعر کی انتہائی مجر مانہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             |                                                                                     |

| <b>r</b> n9                            | مشرك كہنے لگے كہ ہمارے معبودوں كے ساتھ بيكام كس نے كيا ہے؟                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1"9•                                   | ا المابراجيم وليكا! جار ب خداؤل كابيرهال توني كياب؟ اورابراجيم ولينا كاجواب                     |
| <b>r</b> 91                            | ابراہیم طالبا کے جواب سے کا فرشر مسار ہوگئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| r41                                    | جب دلیل کا جواب ندر ہے تو باطل اڑائی پرائر آتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| r9r                                    | ایے معبود وں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع بہچا سکتے ہیں اور نہ نقصان                         |
| mam                                    | مشرك كبنے لكے كمابراہيم مايي كوجلا دو!الله نے آگ كوشنڈ ااور سلامتی والا بنادیا                  |
| r9r <u></u>                            | حضرت ابراہیم ملیلا کواللہ نے ظاہری ومعنوی برکتوں سے نوازا                                       |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ایک اہم غلطی کی طرف توجہ!                                                                       |
| ٣٩٢                                    | ا ثبات توحید کے متعلق قرآن میں سب ہے واضح واقعہ حضرت ابراہیم ملیّا کا ہے                        |
| <u></u>                                | عقيدهُ تو حيد كي وضاحت                                                                          |
| ۳۹۵                                    | ایک بہترین مثال ہے مئلہ کی وضاحت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| rqy                                    | موحدین کے بہاں واسطول کی حیثیت اور ہے مشرکین کے بہاں اور ہے                                     |
| r92                                    | مشركين جيم المعه كالفظ الله كے لئے بولتے تقاتو بهي لفظ معبود ان باطله كيلئے بمي استعال كرتے تھے |
| m92                                    | شرک کی ابتداء کب ہوئی ہے۔۔۔۔؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| M9A                                    | قوم ابرا ہیم طاقیا کا شرک جہالت کی انتہاء پر تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| r99                                    | محض تفویریں روکئیں شخصیات اوجمل ہوگئیں                                                          |
| ſ*++ <u></u>                           | صرف الله کی ذات مختارکل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| ſ*++                                   | لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ إِلَّا ثَلَاتَ كَذَبَاتٍ كَاوضاحت                                   |
| r•i                                    | سيدنا ابراجيم ماييا كا كمال                                                                     |
| r+r                                    | سیدناابرا ہیم طابیع کی فطرت بوی یا کیز م <del>ق</del> ی                                         |

# وَ نُوْحًا إِذْ نَا ذِي مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ الْ

| M+0         | <u> </u>                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۵         | یر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
| ۳•¥         | ىلىمان تايىيي دا دَو مَايِيدٍ كوالله نِعلم وتحكت اور ديگرانعامات سے نواز ا                                          |
| M+L         | تعفرت سلیمان مانیلا کے لئے اللہ نے ہوا کومسخر کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| r•∠         | رے یا میں اور ہے۔<br>شیاطین کو بھی سلیمان طابقا کے لئے اللہ نے مسخر کر رکھا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ۳•۸         | یا متحالی کی طرف ہے آنے والے امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ اسے نواز تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳•۸         | الله تعالی یا کیزه لوگوں کومعمولی لغزش کو بھی تختی سے اداکرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۳۰۹         | الله تعالیٰ کے علاوہ مصیبت ہے کوئی نجات دلانے والانہیں                                                              |
| ٠           | انبیا ونکیوں میں جلدی کرنے والے ،اللہ کی طرف دغبت کرنے والےاور صرف اسے پکارنے والے ہوتے ہیں                         |
| M•          | انبیاء کے واقعات سے دین کے مختلف پہلونمایاں کرنامقصود ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ۳۱۱         | جتنا عرمہ قوم کے ساتھ جہاد کا حضرت نوح مائیں کو ملا ہے اتنا طویل عرصہ کی کوئیں ملا                                  |
| ۳۱۱         | انبیاء کالاً دشمنوں کے سامنے مغلوب ہونے لگتے تواللہ کوہی پکارتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۳II         | اللہ کے نیک بندے باوجود بادشاہ ہونے کے اکڑتے ہیں                                                                    |
| rit         | معزرت داؤود ولينا معزرت سليمان ولينا كي آپس مين معاونت كى تارىخى مثال                                               |
| rip         | پدے کی شائنگی اس میں ہے کہ چھوٹے کی بات کو مان لے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| רור         | عضرت سلیمان ماییم کاایک اور فیصله                                                                                   |
| אור         | علط بیانی کرنے والے کیلئے وہ چیز حرام ہوتی ہے جواس نے چرب لسانی کی وجہ سے حاصل کی                                   |
| 716         | حعرت داؤود طالی اوجود بادشاه مونے کے بیزے ذاکر ، شاکر ،عبادت گذاراورخوبصورت آواز کے مالک تھے۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 714 <u></u> | حصرت داؤود مائی کے ساتھ ساری فضا اللہ کے ذکرہے کونج اٹھتی تنگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |

| ۳ <u>۲</u>                             | جو چیز مادی وسائل کے تحت حاصل ہوگئی وہ سلیمان مائیں کو مجزے کے طور پر حاصل تھی ۔۔۔۔۔۔                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML                                     | انبیاء اللہ اللہ کے دین میں بی چیزنمایاں تھی کہوہ ہر کام کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں                      |
| MV                                     | حضرت ایوب ماییم پرالله تعالی کی طرف سے آزمائش اوراس پر ایوب ماییم کا صبر                                          |
| <b>ሶ</b> የለ                            | الله كى طرف سے جومعاملہ ہواسے صبر وشكر كے ساتھ كذار ناچاہيے!                                                      |
| m19                                    | ہجرت انبیاء کیللم کی سنت ہے                                                                                       |
| /*f*                                   | حضرت يونس ملينقا كاوا قعه                                                                                         |
| (°t1                                   | کتنی تاریکیاں سامنے آ جا کیں انبیاء ﷺ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے                                             |
| (°۲1                                   | حضرت ذکریا طانی کا تذکره                                                                                          |
| rtt                                    | سب انبیاء ظِلل نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جانے والے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| rry                                    | انبیاء طِللاً سب کے اصول ایک بی تھے                                                                               |
|                                        | فَهَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ وَهُ وَمُؤْمِنٌ الْحُ                                                            |
| rta                                    | تغيير                                                                                                             |
| rta                                    | فَىنُ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا كُفُهَانَ لِسَعْيِهِ                                         |
| <u> </u>                               | حضور مَنْ فَغُمْ كَوْمِينِ كِرَاللَّه نِهِ فَي كُوعًا لبِ فرمايا جِهال والول كوچاہيے كـ اس رحمت ہے فائد واٹھا ئيں |
| /**                                    | ما قبل رکوع سے ربط                                                                                                |
| rp+                                    | ہلاک شدہ لوگ واپس نہیں آئیں ہے، قیامت کی علامات                                                                   |
| /**•                                   | مشركين اوران كےمعبودانِ بإطله جہنم كاابيّدهن ہيں                                                                  |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ا چھے انجام والے انبیاء ومقبولین جہنم سے دور ہٹادیئے جائیں مے                                                     |
|                                        | اللہ نے ہر چیز کا اعلان واضح واضح کر دیا ہے                                                                       |
| ~~~                                    | اللہ ہر چنز کو حاشنے والا ہے                                                                                      |

#### ٤

# يَا يُهَاالنَّاسُ التَّقُوْ اَسَالِكُمُ عَلِي اَنَّ ذَلْوَلَهُ الْ

| // Y  | نفيير                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAA   | غارف سورة اوراس ميں بيان كروه مضامين                                                        |
| MPA   | نیا مت کے وقوع کے وقت لوگ حواس باختہ ہوجا ئیں مے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ٣٣٩   | ۔<br>تیا مت کے دن لوگوں پر ہیبت طاری ہوجائے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| (r/r+ | ۔<br>وقوع قیامت کے وقت زلزلہ آئے گا تو لوگوں کے دماغ جواب دے جائیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| W/V+  | ۔<br>لوگ انجام کی نہیں سوچتے بغیرعلم کے اللہ کے احکام میں جھکڑا کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| L.L.+ | شیطان کوانسان پربطورامتحان مسلط کیا گیا ہے                                                  |
| rri   | امكان قيامت پردليل                                                                          |
| (AL). | انسان مٹی سے پیدا ہوا، ٹی سے غذا حاصل کی ، مرنے کے بعد مٹی میں وفن کیا جائیگا۔۔۔۔۔۔۔        |
|       | انبانی تخلیق کے مخلف مرا تب                                                                 |
| rrr   | ملاحیتیں اور قو تنس سب اللہ کی طرف سے ہیں وہ جب جا ہے والیس لے لے                           |
| rrr   | مرده زمین کو جیسے الله زنده کرتا ہے ای طرح مرده انسان کو بھی الله زنده کر <b>یکا</b>        |
| rr+   | جاروں طرف قدرت کے دلائل موجود ہیں جواس کی وحدانیت پردلالت کرتے ہیں                          |
|       | وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ الْ                                      |
| rry   | تغير                                                                                        |
|       | _ر<br>ماقبل رکوع سے ربط                                                                     |
|       | ، ن در ق میں اللہ کی عبادت کنارے بر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|       | منافقین کیلیے دنیاوآ خرت دونوں میں خسارہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |

## يَا يُهَاالرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيِّلْتِ الْحَ

| ۵۲۲         |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۰         | ۔<br>(ماقبل سے ربط) نیک اعمال ناشی ہوتے ہیں حلال خوراک سے                                                                                  |
| ۵۳۰         | سب رسولوں کے اصول ایک بی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| ۵۳۱         | ب میں ہوئے ہوئے ہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 |
| ٥٣١         | نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ                                                                                                              |
| ۵۳۱         | کوئی ایبا نیک کام نبیں جوانسان نہ کرسکے                                                                                                    |
| ۵۳۲         | ین یا میات است.<br>مشرکین مالدارنیکیوں کی طرف متوجه کیون نہیں ہوتے؟                                                                        |
| ۵۳۲         | کا فروں کوچن نُر الگتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                              |
| 3rr         | ، روں روں ہے۔<br>اپنی خواہشات پر چلنے کے نتیجہ میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| orr         | ئیں وہ بات پر چے کے بیبہ ان مان میں میں میں ہے۔<br>نیک بخت تکالیف کود کیوکر اللہ کے سامنے جمک جاتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             | وهُ وَالَّذِينَ ٱنْشَالَكُمُ السَّبْعَ وَالْا بُصَابَ الْ                                                                                  |
| ٥٣٥         |                                                                                                                                            |
| oro         | رکوع میں بیان کردہ مضمونر                                                                                                                  |
| rry         |                                                                                                                                            |
| PP4         | , -                                                                                                                                        |
| 5r <u>4</u> | •                                                                                                                                          |
| srz         | کیاان مشرکین کا د ماغ ماؤف ہے کہ مجھے سوچ نہیں سکتے؟<br>                                                                                   |
| ora         | یان رک مادی کا در این مادی کا مادی کا فرول کے دو یو ہے جھوٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| ora         | ہ طروں مصاروبرے، رہے۔<br>نداللہ کی کوئی اولا دہے ورنہ ہی اسکا کوئی شریک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|             | سان سادشاه منفق جوکر د نیا کانظام نبیس حلا سکتے                                                                                            |

زانی مرد ہویا عورت، معاشرے میں ان کوکوئی مقام ہیں دیا جا ہے

كوئي نيك آ دمي زانيه يد نكاح نبيل كرتا

مومن مرد کامشر کہ فورت سے نکاح حرام ہے

یا کدامن عورتوں برتہمت لگانے والوں کی سزا۔۔۔۔۔۔

میاں بیوی کے درمیان تہمت کے بارے میں مسئلہ۔

توبہ کے بعداصلاح کرنے والوں کی شہادت قبول کی جائے گی؟۔

| 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X    | تبيان الفرقان مي المنظمة المنظ | ,\\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\curcent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circent{\circen\cir |
| ۹۲۵  | پچ <u>ر کے</u> نبیت کس کی طرف ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لعان مے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | يُنَ جَاعُوْ بِالْإِفْلَثِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اِناسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۷۱  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۲۲  | مسلمان عورت کے متعلق اچھا کمان ہونا جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مسلمان مرداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02r_ | ریں مشہور کرتا بے حیاتی کوعام کرنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | كَنِينَ المَنْوَالَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ الثَّيْطِنِ الثَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اليال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۷۵  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۷۲  | يق ظالطٌ كوالله تعالى كي طرف سے تعبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيدناا بوبكرصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02Y  | ت لگانے والے دنیاوآخرت کے ملعون ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مؤمنات يرتنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 024  | الله نے ہر چیز آپ کی مُلافِظ شان کے لاکق عطا و فرمائی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۷۷  | سب بيويال طيبات كامصداق بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۷۷  | يقد فافار تبت لكانے والوں كا تحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | كَنِ بِينَ الْمَنْوُالاتَّنَ خُلُوا بِيُوْتًا غَيْرَ بِيُوْتِكُمُ الْحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ي يهامور الر دن حور پيوه حير پيوود ارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۸۱  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | گفییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۸۲  | ے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سنمسی دوسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۸۲  | يں داخل ہونے كا طريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غيرمسكونه كمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۸۳  | کھیں لڑنے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يُرائي كا آخازآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | رے کے سوراخ سے اندر جما تکنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۸۳  | سامنے ہیں کھڑا ہونا جاہیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ن میں داخل ہونے کا طریقہن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ٥٨٥ | محريرجا كرملاقات كالمريقه                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۲ | یا کدامنی اورشرافت کا طریقه                                                                                                          |
| ٥٨٧ | ئى ئے گھر جائىں تواپى <b>ئا</b> ہوں كو نچار كھيں                                                                                     |
| ۵۸۷ | غضن بمركو حفظ فرج ميں بہت وفل ہے                                                                                                     |
| ۵۸۸ | جہاں فتنہ کا ایر بیشہ ہووہاں نظر نیجی رکھنا ضروری ہے۔۔۔۔۔                                                                            |
| ۵۸۹ | مورتن کن لوگوں سے بردہ نہ کریں                                                                                                       |
| ۵۹۱ | عورتن زمن براين ياؤل أسته المحيل مستنطق                                                                                              |
| ۵۹۱ | تکاح کے بعدنس نظریاک رہے ہیں                                                                                                         |
| 09r | تمباری کثرت برفخر کرون گا                                                                                                            |
| 09r | خىي ہونے كى ممانعت                                                                                                                   |
|     | والدين كى بيرواى كى وجد ير عنائج سائة رب                                                                                             |
| 69" | بايركت لكاح                                                                                                                          |
| 691 | فلام اور باعد يول كے تكاح كے متعلق احكام                                                                                             |
|     | تین فخصوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                         |
|     | غلاموں اور بائد بوں کومکا تب بنانے کا تھم                                                                                            |
|     | غلام اور با عرى كوآ زادكرنے كاعظيم اجر                                                                                               |
|     | زنا کاری اور اجرت زناحرام ہے                                                                                                         |
|     | اَللّٰهُ نُوْمُ السَّلْوٰتِ وَالْا مُضِالِ                                                                                           |
| Y+I | تغیر                                                                                                                                 |
|     | یر<br>آسان اورزمین کی بقاءایمان کی وجہ سے ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
|     | ر می در رود می از این می از در این می از این از از از<br>الله کے نور کی مثال |

عالم علوى كے بعض تصرفات.

عالم سفلي كيعض تصرفات

ايك اشكال كاجواب....

منافقین کےقلوب مریض ہیں

دلائل میں غورنہ کرنا اور حق کونہ مانٹا گمراہی کا سبب ہے

عمل فہم سے کام نہ لینے والا دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاسکتا

# إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوۤ اللَّهِ اللَّهِ الْ

| YP+        |
|------------|
| Yr•        |
| Yri        |
| Yrı        |
| Yrr        |
| Yrr        |
| 471°       |
| Yrr        |
| Yra        |
| 410        |
|            |
| Y1Z        |
| Yrx        |
| 4r*        |
| Yr•        |
| YM         |
| ırr        |
| ۳۳ <u></u> |
| ۳۴ <u></u> |
| <b>J</b>   |
|            |

الله كے نيك بندول كاآ خرت ميں مقام\_

#### عرض مرتب

قرآن کریم کی تلاوت جہاں ہا حب تواب ہے دہاں اس کے مفاجیم ومطالب میں فوروخوش قواب کے ساتھ مہاتھ وزئدگی میں انقلاب لاتا ہے۔ ہمارے اکا بردیو بندنے جہاں حفظ قرآن کریم کی خدمت کی اور لاکھوں حفاظ تیار کئے دہاں انہوں نے درسِ قرآن کریم کا اہتمام کرکے لوگوں کے قلوب واذ حمان کو اسلامی سانچے میں ڈھالا۔

آبارے مشفق ومر بی، مرشد وسر پرست علیم العصر شخ الحد ثین اشخ عبدالجید لدهیانوی کشر الله تعالی امثالیم کا طرز درس و قدریس انتهائی مثالی ہے۔ اعداز دلنفین اور سادہ ہے دقیق سے دقیق مسائل کو منتوں میں سلجھا دیتے ہیں، اپنے اکا برواسلاف کی تحقیقات پراھیاد آپ کا طرو اختیاز ہے، بمیشہ نس مسئلہ مجمانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی تغییر بیان کرنے میں آپ منفر داعداز و بیان کے مالک ہیں، جہال قرآن کریم کی آبات کی تغییر طل ہوجاتی ہے وہاں ساتھ ساتھ فقتی مسائل بھی طل ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس دوران عقائد و نظریات کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔

ای تغییر کا اعداز بیان مدرساند ہے۔ جہال یقیر مدرس اور طالب علم کے لئے مغید ہے وہال عوام سے لئے معید ہے۔ اس میں مغید ہے۔

میرے گئے افتائی سعادت و فوش بخش کی بات ہے کہ استاذیم شیخ عبدالجیدلد میانوی مذکلا سے مجھے اپنی تغییر پر کام کرنے کا تھم فرمایا۔ یہ میری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔اللہ تعالی استاتی کا سایہ شفقت تادیم سلامت رکھے۔

الله تعالى جزائے خير عطاء فرمائے ان حضرات کو جواس کا دخیر میں میرے معاون رہے خصوصاً برادرم مولانا محد عمران صاحب مدرس جامعہ اسلامیہ باب العلوم کیروڑ پکا اور مولانا محد کلیم اخر صاحب جنہوں نے اس جلد کے ابتدائی صفحات پر کام کیا۔ مزید بندہ کی اہلیہ محتر مہ کہ جنہوں نے کیسٹوں سے بیمل مواد قبل کیا اللہ تعالی انہیں شایان شان جزاعطا وفرمائے۔ (آئین)

معتاج دُعا احترالانام محرعميرشابين

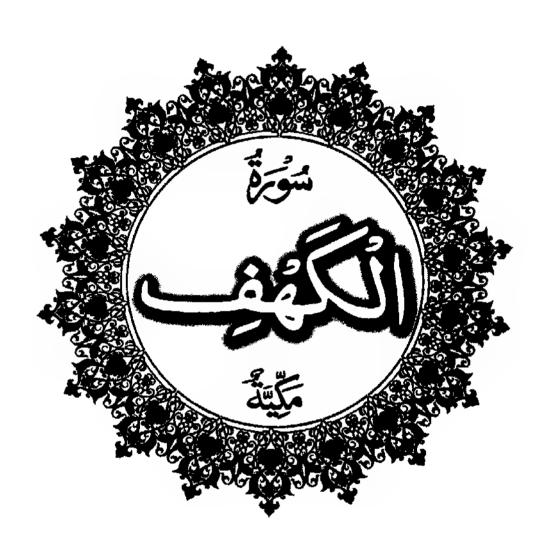

# ﴿ اليامًا الله ﴾ ﴿ ١٨ سُوَعُ الْكَفِ عَلِيقَةً ٢٩ ﴾ ﴿ كَوَعَامًا ١٢ ﴾

سورهٔ كهف مكه من نازل بوكی اس می ایک سوئین آیات اور باره ركوع بین بِنْسِرِ اللَّهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْرِ

شروع الله كے نام سے جو برا مبر بان نہا يت رحم كرنے والا ب ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِينَ ٱنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے بی ہیں جس نے نازل کی اینے بندہ پر کتاب اور نہیں بنائی اس میں عِوَجًا أَ قَيِّمًا لِيُنُوْمَ بَأْسًا شَوِيْكًا مِّنَ لَكُنْهُ وَيُبَيِّمَ الْمُؤْمِنِيْنَ کوئی کجی 🕦 وہ سیدھی ہے تا کہ دہ ڈرائے سخت عذاب سے جواس کی طرف سے آنے دالا ہےاور خوشنجری دے مؤمنین کو النينين يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا حَسَنًا أَنْ مَّا كِثِينَ فِيْهِ جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لئے اچھا اجر ہے 🖰 بمیشہ رہنے والے ہوں مے اَبَدًا أَ وَيُنْنِهَا لَنِينَ قَالُوااتَّخَذَاللّٰهُ وَلَدًا ﴿ مَالَهُمْ بِهِمِنَ وہ اس میں 🕤 اور تا کہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اختیار کرلی ہےاللہ نے اولا د 🕝 نہیں ہے انہیں اس عِلْمِ وَلالِأَبَآبِهِمُ لَكُبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُمِنَ أَفُوَاهِمِمُ لِإِنْ بارے میں کچے بھی علم اور نہ ان کے آ باء کو، بوی ہے بات جو نکل رہی ہے ان کے مونہوں سے، نہیں يَّقُوْلُوْنَ إِلَّا كَنِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰ اثَامِ هِمْ إِنْ لَّمُ کتے یہ لوگ مر جھوٹ 💿 پس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے يُؤْمِنُوا بِهٰنَ الْحَدِيثِ آسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْأَنْ صِ زِيْنَةً

۔ بیلوگ اس بات برایمان نہ لائیں افسو*س کرتے ہوئے 🕦 بے شک ہم نے بنایا جو پچھ زمین برے ز*ینت

# لَّهَالِنَبُلُوهُ مُ اللَّهُ مُ اَحْسَنُ عَبَلًا ﴿ وَإِنَّالَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَا اللَّهِ الْوَقَ مَاعَلَيْهَا اللَّهِ الْمَاكُونَ وَاللَّهِ الرَّالِيَةِ الْمُ الْمَاكُونَ وَاللَّهِ الرَّالِيَّةِ اللَّهِ الْمَاكُونَ وَاللَّهِ الرَّالِيَّةِ اللَّهُ الْمُاكِنَّةِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُحَالِّمُ اللَّهُ الْمُحَالِقُ اللَّهُ اللَّ

#### تفسير

# كسى بحى سورة كے كى اور مدنى ہونے كا مطلب:\_

سورۃ کہف کد معظمہ ہیں اتری، اور اس کی ایک سودی آبیش اور بارہ رکوع ہیں مکیۃ کالفظ جو لکھا ہوا ہے ،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرور کا کنات کا اُٹھ کی کی زندگی کے اندر یہ سورۃ اتری ہے، ہجرت سے پہلے اتری ہے،
اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ خاص طور پر کہ معظمہ ہیں اتری بلکہ سرور کا کنات کا ٹھ کی زندگی جود و حصوں میں تقسیم ہے،
اظہار نبوت کے بعد آپ کے تیرہ سال مکہ معظمہ ہیں گذر ہے اور دس سال مدینہ منورہ میں ، تو قر آن کر یم کی وہ سورتیں جو آپ کے سفر سورتیں جو آپ کے سفر سورتیں جو آپ کے سفر مورتیں جو آپ کے سفر ہجرت سے پہلے اتری ہیں انہیں کی کہا جاتا ہے اور قر آن کر یم کی وہ سورتیں جو آپ کے سفر ہجرت نے بعد اتری ہیں ابری، ہجرت سے پہلے جو آپات اتری ہیں وہ کی کہلاتی ہیں چا ہے وہ مکہ شہر میں اتری ، ہجرت کے بعد جب آپ کی مدنی زندگی شروع ہوگئی اس ہوں ، چا ہے کہ بعد جب آپ کی مدنی زندگی شروع ہوگئی اس ہوں ، چا ہے سفر میں نازل ہوئی ہوں ، اور ہجرت کر لینے کے بعد جب آپ کی مدنی زندگی شروع ہوگئی اس اللہ نا ٹھی مدنی زندگی شروع ہوگئی اس اللہ نا ٹھی مدنی مدنی کہیں میں چا ہو کہ مدنی کہیں سے چا ہوں اور وہ آپات مکہ معظمہ میں اتریں تو بھی ان کو مدنی ہی کہیں گے اگر رسول اللہ نا ٹھی مدنی کی مدنی ہوں ، چا ہو کے ہوں اور وہ آپات مکہ معظمہ میں اتریں تو بھی کی دور کی آپ سے کہیں گے کی کہیں سے کہیکہ اس اس طلاح کا معنی ہے کہیکہ دور کی آپ سے ساور کی آپ سے تیں تو بھی کی دور کی آپ سے کہیکہ کی دور کی آپ سے کہیں کی دور کی آپ سے کہیکہ دور کی آپ سے کہیکہ کی دور کی آپ سے کی کی دور کی ہیں کو دور کی آپ سے کہیکہ کی دور کی آپ سے کہیکہ کی دور کی آپ سے کہیکہ کی کی دور کی آپ سے کہیکہ کی دور کی آپ سے کہی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کی کور کی کو کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کو

#### وجد شميد:\_

اور كهف اس كا نام ركھا گيا ہے، آ كے پہلے ركوع ميں ہى اس كا ذكر آئے گا اَمْ حَسِيْتَ أَنَّ أَصْلَحْبَ الْكُهْفِ قَالِرَّ قِينِيمَ چِونكه اس ميں اصحاب كهف كا واقعه آر ہاہے اس لئے اس سورة كا نام بھى سورة كهف ركھ ديا گيا۔

#### سورتوں کےاساوتو قیفی ہیں:۔

اوریسورتوں کے نام جور کھے گئے یہ بھی توقیقی ہیں یعنی سرور کا نئات ظافی کی طرف ہے جس طرح نقل کئے گئے ویسے ہی متعین کردیے گئے اس لئے کوئی دوسراوا قعدد کچھے کا بسورۃ کا نام بدلانہیں جاسکتا مثلاً اس سورۃ بھی ذوالقرنین کا ذکرۃ کے گا تو ہمیں بیخ آکہ ہم کہیں بیسورۃ ذوالقرنین ہے، اس لئے اب ہم نام نہیں رکھ سکتے جونام متعین ہو گیا اس وہی نام رہے گا۔

#### لغوى مِسر في ونحوي شخفيق: \_

اَلْعَمْدُ يِنْهِ النَّهِ اَلْهُ اَلْمُلُكُ عَلَى عَبْهِ وَ الْكُتُ : سب تعریفی الله کے لئے ہیں ، اس کا یوں ترجمہ کردیا جاتا ہے ، حمد تعریف کرنے کو کہتے ہیں ویے اَلْعَمْدُ الله کا لفظ حدیث شریف ہیں جس طرح آتا ہے یکلم شکر بھی ہے ، الله کو ، الله کو ، الله کا شکر اواکر نے کا طریقہ بہی ہے کہ اَلْمَعْدُ الله کو ، الله کا الله کا شکر ہوتو اس کا لفظی ترجمہ بہی ہے کہ الله کا شکر ہے تو یہ فہوم بھی صحیح ہے ، الله کا شکر ہے تعریف الله کی شکر ہے تو یہ فہوم بھی صحیح ہے ، الله کا شکر ہے تو یہ فہوم بھی صحیح ہے ، الله کا شکر ہے تو یہ فہوم بھی صحیح ہے ، الله کا شکر ہے تو یہ فہوم بھی صحیح ہے ، الله کا شکر ہے تو یہ فہوم بھی صحیح ہے ، الله کا شکر ہے تو یہ فہوم بھی صحیح ہے ، الله کا شکر ہے تو یہ فہوم بھی تعریف الله کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ پر کتاب اتاری ، سب تعریف الله کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ پر کتاب اتاری ، صب تعریف الله کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ پر کتاب اتاری ، صب تعریف الله کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ پر کتاب اتاری ، صب تعریف الله کا شکر او بیں ۔

وَلَمْ يَجْعَلْ لَنَهُ عِوَجًا عُوجَ كَالفظ قرآن كريم ميں بار بارآئ كا، عُوج كى اور ميڑھے بن كو كہتے ہيں اور لَمْ يَجْعَلْ كَ ضمير الله كى طرف لوث كى ، الله تعالى نے اس كتاب كے لئے كو كى كى شمير الله كى طرف لوث كى ، الله تعالى نے اس كتاب كے لئے كوئى كى تسم كى كجى نہيں بنائى ، عِوَجًا كر ه آگيا اور لَمْ يَجْعَلْ نفى ہے ، كر ه تحت اللمى عموم كوچا ہتا ہے تو اس كامعنى يہوگا كہ اس كتاب ميں كوئى كى قى تى كى كى نہيں ہے۔

قَوِّمًا: قیم مِستقیم کے معنی میں ہے، ٹھیک اور درست اور بیمعنیٰ مفعول ہوگا جعل مقدر کا اس کو کنے پیجھک کے بیخچک کے بیخچیک کے بیخچیک کے بیخچیک کے بیخچیک کے بیخچیک کا مفعول کے بیخچیک کا مفعول ہوگا ہر کرنے کے لئے کہ بیمؤیجا جس طرح کنے یک بیخچیک کا مفعول ہے تو ہی کی بیخچیک کا مفعول ہے تو ہی کی بیخچیک کا مفعول ہے تو ہی کی بیخچیک کا مفعول ہے تو ہی کہ بیخچیک کا مفعول ہے تو ہی کہ بیکچیک کی بیکچیک کا مفعول ہے تو ہی کہ بیکچیک کا مفعول ہے تو ہی کہ بیکچیک کا مفعول ہے تو ہی کہ بیکچیک کی بیکچیک کے بیکچیک کی بیکچیک کے بیکچیک کی بیکچیک کے بیکچیک کے بیکچیک کے بیکچیک کے بیکچیک کی بیکچیک کے بیکچیک کے بیکچیک کے بیکچیک کے بیکچیک کے بیکچیک کی بیکچیک کے بی

الحمد رأس الشكر ماشكر الله عبد لا يحمدة (عن عبداللد بن عروم المال وما ٢٠١)

نہیں ہے اس کامنہوم یہ ہوگا جعلہ قیماً اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کودرست اور سیدھی بنایا ہے گویا کہ آخ یکجئٹ کے اندرعوج کی نفی کردی کہ اس میں کوئی کسی قتم کا ترجھا پن نہیں اور دوسرا پہلو قیسٹا میں ذکر کردیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل درست اور تھیک بنایا ہے تو بی شبت مفہوم اوا کرے گا، یہ نفی کے نیچے وافل نہیں ہے اس لئے پڑھتے وقت درمیان میں تھوڑ اساسکوت اختیار کر کے پھر آ کے قیما کو پڑھا جا تا ہے۔

لِيْنُوْرَ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

مَّاكِثِیْنَ فِیْهِ اَبَدًا: مَّاكِثِیْنَ لفظ مکٹ سے لیا گیا ہے اور مکٹ تھہرنے کو کہتے ہیں، مَّاكُثِیْنَ تھہرنے والے ہوں گے، اس اجرحسن میں ہمیشہ والے ہوں گے، اس اجرحسن میں ہمیشہ ہمیشہ، اجرحسن کی صورت چونکہ جنت کی ہوگی، اجرحسن ہی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ جنت میں داخل کردیں گے، تو مَّا کُشِیْنَ فینیهِ اَبَدُهُ اَکْ مُلْمِر نے والے ہوں گے، لیکن بظاہر لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ تھہرنے والے ہوں گے، لیکن بظاہر لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ تھہرنے والے ہوں گے، لیکن بظاہر لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ تھہرنے والے ہوں گے، لیکن بظاہر لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ تھہرنے والے ہوں گے۔ لئے۔

قَیْنُ نِیَا اَلَیْ نِیْنَ قَالُوااتُنَّ فَاللَّهُ وَلَدًا: اس بُنُ نِیْ کاعطف او پروالے بُنُ نِی کرے کہ ڈرائے ان لوگوں کوجو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولا داختیار کی ، ولدلڑ کے کوبھی کہتے ہیں اور اولا دے معنی میں بھی آتا ہے ، اور یہاں اس کو عام ہی رکھیں سے ولد بمعنی اولا دتا کہ جواللہ کے لئے بیٹے کا قول کرتے ہیں وہ بھی اس میں آجا کیں اور جواللہ کیلئے بیٹیوں کا قول کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جا کیں ، مشرکین کہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ، عیسائی کہتے تھے
کہ حضرت عیسیٰ طینا اللہ کے بیٹے ہیں اور یہود کے بعض طبقے کہتے تھے کہ حضرت عزیر طینا اللہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ
آپ کے سامنے سور قرارات میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے ، او پر جو ایڈنوئ آ یا تھا اس کا مفعول نہیں ذکر کیا گیا تھا اور
یہاں ایڈنوئ کا مفعول ذکر کردیا گیا کہ کن لوگوں کوڈرائے تو معلوم ہوگیا کہ او پر ایڈنوئ کا مفعول عام ہے تا کہ
ڈرائے سب لوگوں کو اور اگلا ینذر خاص آ گیا کہ خصوصیت سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولا داختیار کی
ہے ، اس عام میں سے ان کو خاص کر لیا گیا۔

اِنَّاجَعُلْنَامَاعَلَى الْأَنْ ضِ زِیْنَةً لَهَا: بِشَک ہم نے بنایا اس چیز کو جوزمین پر ہے زمین کیلئے زینت لینلو مُنْ اللہ من انہیں اَیُّهُ مُاحْسَنُ عَسَلًا کہ ان میں ہے کون مُحْس زیادہ اچھا ہے لینبلو مُنْ اللہ مانا، تا کہ ہم آزما کیں انہیں اَیُّهُ مُاحْسَنُ عَسَلًا کہ ان میں ہے کون مُحْس زیادہ اچھا ہے

ازروئے مل کے، وَ إِنَّالَهُ لِعِلَوْنَ مَاعَلَيْهَا اور بِحْک ہم البتہ کرنے والے ہیں اس چیز کوجوز مین پر ہے صَعِیْدًا جُرُنُ ا، صعید میدان کو کہتے ہیں جس میں سے نبا تات کا ٹ لی گئی ہوں اور وہ چیٹیل رہ جائے تو صعید جرز کا معنی ہوتا ہے کہ جس میں نبا تات نہیں ہیں ، جو بالکل چیٹیل اور صاف میدان ہے، بے شک ہم کرنے والے ہیں اس چیز کوجواس زمین پر ہے بالکل چیٹیل میدان ۔

#### سورة كهف كى تلاوت كرنے والا دجال كے فتنہ سے محفوظ رہے گا:۔

## حضرت مولانا مناظراحس كيلاني كانعارف اوران كي كرامت:

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی مینید بید دیوبند کے فاصل ہیں اور حضرت سید محمدانور شاہ تشمیری

① صحيح مسلم ج اص اسم م الم م الله و الله و

صاحب مُنظیہ کے ممتاز شاگر دول میں سے ہیں جس وقت یہ پڑھ کے فارغ ہوئے تھے تو اس وقت و ہوبند سے دو رسالے نگلتے تھے ایک 'القاسم' اورایک' الرشید' ان رسالوں کا ان کوایٹہ یٹر بنادیا گیا تھا اس لئے لکھنے کی کوشش ان کو اس دور سے ہے، بعد میں چرید دیو بند کوچھوڑ کے حیدر آباد وکن میں جو عثانیہ ہو بیتا ہے اس میں یہ دینیات کے پر وفیسر بن کے چلے گئے تھے، بہت محقق قتم کے آدی ہیں اور اہل دل لوگوں میں سے ہیں اور یہ حضرت مولا نا مناظر احسن گیلانی مُؤشیہ اپنے دور میں بہت عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں اور عشق ومحبت میں ان کا مقام بہت او نچا تھا جس وقت یہ بوڑھے ہوگئے اور اپنے گھر تک محدود ہو گئے تھا ہم کا سلسلہ ترک کر دیا تو کہتے ہیں کہ اکثر بیشتر کہا کرتے تھے کہ اب تو بوڑھے ہوگئے ہیں جنت میں جا کمیں گرتے جوان ہو کے جا کمیں گے تو جوان ہو کے جا کمیں گرتے میں ہوگا آبا ہوگئے ہیں ہوگئے وار ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا آب ہوں گے ور اس میں اس جوان اس وقت ہی ہوں گئے جب شوق فلام کرتے گویا کہ جنت میں جا کمیں گئے دہوتا تھا اور رہے کہتے کہ بس اب جوان اس وقت ہی ہوں گئے جب شوق کا مرتب میں جا کمیں ہوگا گا تھا وہوتا تھا اور رہے کہتے کہ بس اب جوان اس وقت ہی ہوں گے جب شوق کہ جنت میں جا کمیں ہوگا ہوتا تھا اور رہے کہتے کہ بس اب جوان اس وقت ہی ہوں گے جب شوق کوت میں جا کمیں جا کھی ہوگئے گئے کہ بس اب جوان اس وقت ہی ہوں گے جب شوق کی ہوت میں جا کمیں گئے کہ بس اب جوان اس وقت ہی ہوں گے جب شوت میں جا کمیں جا کمیں جا کہ کہ جنت میں جا کمیں گئے کہ بس اب جوان اس وقت ہی ہوں گے جب شوں ساکھی کی میں جا کمیں جا کمیں جا کمیں جا کمیں جا کمیں جا کمیں جا کہ جنت میں جا کمیں جا کمیں جا کہ جنت میں جا کمیں کی جنت میں جا کمیں جا کہ کمیں جا کمی

جب ان کا انتقال ہوا تو ہزاروں آ دمیوں نے ان کی بیکرامت دیکھی، کتابوں میں ککھی ہوئی ہے کہ وفات کے بعد بالکل سیاہ ہوگئی ہے کہ وفات کے بعد بالکل سیاہ ہوگئی کے بعد ان کا بدن بالکل جوانوں کی طرح موٹا تازہ تھا اور ڈاڑھی جو کہ بالکل سفیدتھی وفات کے بعد بالکل سیاہ ہوگئی لیعنی وفات کے اندران کو دوبارہ جوان و کیے لیا یعنی جب وہ عالم آخرت کی طرف منتقل کئے گئے ، قبر میں اتارے گئے تو جوان کر کے تان کی کرامت ہے جوان کی وفات کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی۔

سب سے پہلے تبصیل کے ساتھ اس موضوع پرقلم انہوں نے ہی اٹھایا ہے''سورہ کہف اور فتنہ دجال' یعنی ان دونوں کی آپس میں مناسبت کیا ہے؟ ان کے مضامین پہلے تو ''الفرقان' کے اندر قسط وار چھپتے رہے پھر جب ان کی وفات ہوگئی تو ان کی وفات والے سال میں قاسم العلوم ﴿ میں مدرس تھا اس وقت''الفرقان' نے ایک نمبرشائع کیا تھا جس میں ان کے پھے مضامین خصوصیت کے ساتھ ا کھٹے کیے تھے سورہ کہف کے متعلق جوان کے مضامین تھے وہ اس میں جمع کردیے گئے اور اب اس تفسیر کے حصہ کو مستقل کتا بی شکل میں بھی شائع کردیا گیا ہے اور اس تفسیر کا نام میں بھی شائع کردیا گیا ہے اور اس تفسیر کا نام کی رکھا گیا ہے اور اس تفسیر کا اور وشنی ڈالی میں جمع کردیے گئے اور اب اس تفسیر کے حصہ کو مستقل کتا بی شکل میں بھی شائع کردیا گیا ہے اور اس تفسیر کا اور وشنی ڈالی میں جمع کردیا گیا ہے اور اس تھا ہی کے اور وشنی ڈالی میں جمع کردیا گیا ہے اور اس میں میں جمع کردیا گیا ہے اور اس میں میں کردیا گیا ہے کہوں کردیا گیا ہے کہوں کردیا گیا ہے کہوں کے کہوں کردیا گیا ہے کہوں کردیا گیا ہے

ان تشبُّوا فلا تهرموا ابداً (عن الي سعيد التيزمشكوة ص ٢٩٧)

ا جامعة قاسم العلوم مآنان بنجاب بإكتان من واقع الك عظيم على مركز به جهال من خوداستاد جي مدخلئ في درس نظامي كيا- (شامين)

ہے،اس سلسلہ کے اندر کتابی شکل میں پہلی کتاب یہی سامنے آئی ہے۔

# مولانا ابوالحس ندوى وكالله كا تعارف: \_

اور دوسرے نمبر پرمولانا ابوالحن علی ندوی جوآج کل کے بہت معروف صاحب قلم ہیں 🛈 اور بیجمی صاحب دل ہیں،اپیے حضرات کے نز دیک ان کا مقام بہت او نیجا ہے، دارالعلوم دیو بند کی شوریٰ کے رکن ہیں اور ندوۃ العلما والمعنو کے مہتم میں اور آج کل کے دور کے متعلق بہت اچھی اچھی معلومات پر شتل کتابیں لکھ رہے ہیں ان کی ایک کتاب اس موضوع یر ہے جس میں انہوں نے اس چیز کونمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، انہول نے اس كتاب كے اندرعنوان اختيار كيا ہے كه "ايمان اور ماده كى تشكش" بيعنوان دے كے انہوں نے اس سورة كے مضامين يريجه نظردُ الى \_

بہرحال جب اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا اس ونت اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔

#### سوره كهف كى فضيلت: ـ

جمعہ کے دن اس سور ق کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے،حضور مُنافیظ نے فر مایا کہ جو محض اس کو جمعہ کے دن پڑھے تو اس اگلے جمعہ تک بیا یک ہفتہ اس کے قلب کے اندر نورا در رشنی رہتی ہے 🕈 یعنی نورا بمانی جلوہ گر ہوتا ہے اور دل کے اندر ایمانی صلاحیت بردھتی ہے تو جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے جیسے خاص خاص اوقات میں بعض بعض سورتوں کے فضائل ہیں اس سورۃ کی فضیلت بھی ہے کہ جمعہ کے دن اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کومعمول میں داخل کر لینا جا ہیے۔

#### سورة كبف مين فركورمضامين: ـ

اس میں جوعمومی مضامین آئیں گے وہ تو حید، رسالت کے ہونگے اور خصوصیت کے ساتھ فناءاور حقارت دنیا کااس میں ذکرآئے گااوراس میں حقیقت کے اعتبار سے فتنہ کا علاج ہے، دنیا کے فانی ہونے کواچھی طرح ظاہر كياجائے گااور آخرت كے مقابله ميں اس كى حقارت كونماياں كياجائے گااور الله تبارك وتعالى خصوصيت كے ساتھ اس بات کوذکر فرمائیں مے کدونیا میں جو بچھ ہوتا ہے بیسب بچھ اسباب کے تحت ہی نہیں بلکہ میں اپنی قدرت کے

<sup>﴿</sup> مولا يَا ابُوالْمُحْنَ عَلَى مُدُوى ١٣٢٠ هِ مِيلُ وفات يا مُحَدُرُ عَمران ) ﴿ من قراء سورة الكهف في يومر الجمعة اضآء له النور مابين الجمعتين (عن المِسعيد ثَاتُونُ مَثَكُو ةُص ١٨٩)

تحت اسباب کے خلاف بھی بعض نتائج ظاہر کرتا رہتا ہوں، یہ باتیں ہوں گی اصولی طور پرجن میں اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنہ کا علاج مضمر (پوشیدہ) رکھا ہے کہ یہ باتیں اگر سمجھ لی جا ئیں تو دجال جس شم کے شکوک وشبہات بیدا کرے گاتواس کا جواب انہی اصولوں سے نکل آئے گااور آخرت کی جزاومزاذ کر کی جائے گی، تکبر وغیرہ کی ندمت آئے گی، ابطال شرک ہوگااور بعض قصص آئیں سے جوتو حیدور سالت کی تائید کے لئے ذکر کیے جائیں گے۔

# ماقبل سے ربط:\_

کی کی است کے اللہ کے لئے ہے کہ جس نے اولا دافقیار نہیں گی، وہاں بھی اولا دکی نفی آگی اور یہاں بھی بہی نفی آئی کہ سب ساتھ اولا دکا قول کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ ان کی یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے اوراُن کے پاس کو کی کسی می می اولا دکی نفی آگی اور یہاں بھی خصوصیت کے ساتھ اولا دکا قول کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ ان کی یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے اوراُن کے پاس کو کی کسی می کم دلیل موجو دنہیں ہے، نہ اِن کے پاس کو کی دلیل ہے اور نہ ان کے بروں کے پاس تھی یہ بالکل جھوٹ ہو لتے ہیں، اللہ نے کو کی اولا دافقیار نہیں کی اور حضرت مولا نا مناظر احسن گیلائی بھی ہیں ہے بنیا داخل کی کہ فتند دجال کی بنیا داخل ہوں گی ہو ہے کہ جو تو ہیں اس ولدیت کے عقیدہ کی حال ہیں وہی اس فتند دجال میں سب سے زیادہ شامل ہوں گی ، وہی اس فتند کو کھیلا نے اورا ٹھانے والی ہوں گی تو 'انتخاذولد'' کا جوعقیدہ ہے میں اصل میں فتند دجال کی بنیا دہ جس کی تر دید قر آن کر یم نے ابتداء سے ہی کرنی شروع کر دی اور خصوصیت کے ساتھ دان کو دھم کایا ہے جو اللہ کے متعلق اولا دکا قول کرتے ہیں تو جسے پھیلی سورۃ کی آخری آیے۔ تو حید پر مشمل میں اور سالت کے اظہار پر مشمل میں اور سالز کی نیوت ورسالت کے اظہار پر مشمل ہیں۔ عقیدہ ولدیت کی نفی کے لئے تھی تو اس طرح یہ بندائی آیا ہے بھی تو حید پر مشمل ہیں۔ عقیدہ ولدیت کی نوت ورسالت کے اظہار پر مشمل ہیں۔

## حضور مَنْ اللَّهُ كَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَا يَعِنام:

فَلَعَلَكَ بَاخِعُ نَفُسَكَ عَلَى اَشَامِهِمْ: اس میں سرور کا نئات مؤلیق کو پچھتلی دی گئی ہے کہ بہلوگ جب بچھتے نہیں تھو آپ مؤلیق اس کی وجہ سے زیادہ مم کرتے تھے کہ میں ان کوا تناسمجھا تا ہوں اور اتنی ان کے اوپر شفقت کرتا ہوں لیکن پھر بھی یہ میری باتوں سے متاثر نہیں ہوتے تو آپ مؤلیق کو تعلی دی جارہی ہے کہ آپ ساتیج ان کے پیچھے

ا معے پریشان نہ ہواں، آپ تو اتنا فکر کرنے لگ جاتے ہیں گویا کہ آپ افسوس کرتے ہوئے اپنی جان ہی دے دیں مے، ہم نے اس دنیا کودار الامتحان بنایا ہے فتند د جال کا شکار کون ہوگا ....؟ ظاہری طور پراس کے او پرزیب وزینت ر می ہے اس لئے تا کہ دیکھیں کہ کون اس زیب وزینت میں پھنتا ہے اور اس زیب وزینت میں تھننے سے ہی انسان دجال کے فتند کا شکار ہوتا ہے، اس ظاہری زیب وزینت کود مکھ کے دنیا کی محبت کی طرف جب راغب ہوجاتا ہے سیر سے و فقند وجال میں پھنتا ہے، جو تص حب دنیا میں مبتلاء نہ ہوا دراس کا دھیان آخرت کی طرف رہے تو ' ممکن بی بیں کہ دجال کا فتنہاس کے اوپر اثر انداز ہوجائے ، دجال کے فتنہ میں انسان حب دنیا کی بنا پر ٹھینے گا، يهاں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے بیہ جو یکھ بنایا ہے بیسب زیب وزینت ہے تا کہ ہم آ زمائش کریں کہ کون اچھا عمل كرتا ہے، جب بية زمائش ہے تو آپ جانتے ہيں كه آ زمائش ميں بعض پاس ہوں كے اور بعض فيل ہوں كے تو اس لے بعض ایمان لائیں مے اور بعض نہیں لائیں گے، آپ کا فرض ہے کہ آپ بلیغ کریں، ان کے سامنے فل کو فلا ہر کریں باقی نہیں مانے تو آپ کوان کے پیچھے کھل کھل کے جان دینے کی ضرورت نہیں ،اس لئے آپ اندازہ كريكة بي كدرسول الله مَنْ فَيْمُ كولوگوں كى ہدايت كاكتنا فكر ہوتا تھا، جہنم ميں دوسروں نے جانا ہے اور پريشان آپ مَا اللَّهُ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَي نہیں تھا،اتنے بے چین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تسلیاں دی جارہی ہیں کہ آپ اتناافسوں نہ کیا کریں کہ ابن جان ہی دے بیٹھیں ، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے نفس کوان لوگوں کے پیچھے اگریدایمان نہیں لأئمي سے اس بات پربطور افسوس کے، بےشک ہم نے بنایا اس چیز کوجوز مین پر ہے زینت اس زمین کے لئے تاکہ ہم ان كى آ زمائش كريں كەكون ان ميں سے اچھے عمل كرنے والا ہے اور ہم اس سب بچھ كو جوز مين پر ہے اس كو بنادیں سے چٹیل میدان لیعن ظاہری طور پرزیب وزینت ہے ایک وقت آئے گاسب کچھٹم ہوجائے گا، بیفناء دنیا کی طرف اشاره ہو گیا۔

# اَمْرَحَسِبُتَ اَنَّ اَصْحُبُ الْكُهُفِ وَالرَّوْنِيمِ كَانُوْامِنَ الْبِنَا كَمْ مَا لَكُهُ وَالرَّوْنِيمِ كَانُوامِنَ الْبِينَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

#### تفسير

#### لغوى مرفى تحقيق اوررقيم كامعنى اورمفهوم: \_

اُمْحَوِیْتَ اَنَّا اُمْحُبُ الْکُفْفِ وَالدَّوْفِیْمِ: ام یہ استفہام کے لئے ہے، ہمزہ استفہام کے معنی میں ہے،
حسبت ہے ہے گمان کرتا اور یہ خطاب بظاہر سرور کا تنات اللَّیْمُ کو ہے لیکن آپ کی وساطت سے ہرمخاطب
اس کا مصدا آن ہوسکتا ہے، کہف کہتے ہیں پہاڑ کے اندروسیع غارکو، پہاڑوں کے سفر میں اگر آپ جا تیں تو و دیکھیں
گے! کہ پہاڑوں کے اندر کہیں کہیں سوراخ ہوتے ہیں، لمی لمبی جگہیں ہوتی ہیں، چوڑی چوڑی ہوتی ہیں چھوٹی بڑی
ہرتم کی جگہیں ہوتی ہے جن کو غار کہتے ہیں، غار کا لفظ بھی قرآن کریم میں آیا ہوا ہے آپ کے سامنے سورة برائت
میں گذرا تھا اِدْھُما فی اُلفارِ سرور کا تنات اُلیُنِیُ اور حصرت ابو بکر صدیق بی بی نار کا لفظ بھی آیا ہوا ہے کہ کہا اور وسیع غار اُر قیم کے متعلق بھی آیا ہوا دوسیع غار اُر قیم کے متعلق

بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ بہاڑ کا نام ہے اور حضرت شیخ البند میں کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ' رقیم' بھی غار کو کہتے ہیں توبید دلفظ آپس میں مترادف ہوئے جیسے کہ حضرت شیخ الہند میں پیٹر جمہ کرتے ہوئے لفظ استعال کرتے ہیں کہ غاراور کھوہ کے رہنے والے ، کھوہ اور غارا یک ہی چیز ہے اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ بستی جس میں سے واقعہ پیش آیا تھا اس بستی کا نام رقیم ہے اور پچھ مفسرین کا خیال بیہ ہے کہ رقیم مرقوم کے معنی میں ہے، رقم کامعنی لکھنا اور مرتوم المعى بوكى چيز ، واقعه آپ كے سامنے آر ہاہے ، جس وقت يد چندنو جوان غائب بو گئے تھے، جھپ گئے تھے، تلاش کرنے کے باجودند ملے تواس وقت کی حکومت نے ان کا نام ونسب اور حالات کھوا کرخز اند میں محفوظ کر لئیے تا که یا دواشت رہے اور آئندہ مجھی بھی وہ خلا ہر ہوجائیں تو پینة چلے کہ بیدو ہی لوگ ہیں تو پھر مرقوم کا مطلب بیہ ہوگا کہ لکھی ہوئی سختی والے، جن کے ناموں کی شختی لکھ کے رکھ لی گئتھی یا مرقوم کے معنی میں لے کریے قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس وفت وہ دوبارہ جا کے اپنے غارمیں وفات یا گئے، ظاہر ہونے کے بعد دوبارہ غارمیں گئے اور وفات یا محیے تو لوگوں نے ان کے نام اور حالات لکھ کراس غار کے دروازہ پر لڑکا دیے ، ان کے نام کی مختی لگا دی اس اعتبار ہے بھی ان کوامیاب رقیم کہا ممیا کا کمنی ہوئی عنی والے بیمغہوم بھی ذکر کیا گیا ہے اور حضرت مولانا مناظر احسن ميلاني مينيد جن كاذكر ميں نے پیچے آپ كے سامنے كيا تھا انہوں نے اس كامفہوم اور ذكر كيا ہے، وہ كہتے ہيں ك رقیم کامی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے مراد لکھے ہوئے صحیفے اور کھی ہوئی کتابیں جن کووہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے مجے تھے بعنی جب وہ غارمیں گئے تو غارمیں جاتے ہوئے جس طرح نیک لوگوں کا کام ہے، آج کل تو ماحول ہی بدل گیاورنہ پاکستان جب بناتھایاس سے پہلے آپ یقین سیجے !اپی آسکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے کے جس وقت لوگ سفر پر جایا کرتے تھے تو سفر پر جاتے وقت اپنا تلاوت کا قر آن کریم ساتھ رکھا کرتے تھے اور بیہ مبلغین خاص طور پر احرار جمعیت علاء مند کے ان کی توبیا عادت تھی کہ جدھر جاتے ان کی حمائل ساتھ ہوتی ، چھوٹی ہوتی تو جیب میں ڈال لیتے بلکہ بسااوقات امتیازی نشان کے طور پراس کو گلے میں لٹکا کے رکھتے تھے تا کہ اپنے معمول میں فرق نہ آئے جہاں جا کے تھم رنا ہے وات پر اپنی تلاوت کر لینی ہے اور اپنامعمول پورا کر لینا ہے، جن کو حزب الاعظم پڑھنے کی عادت ہے، ولائل الخیرات پڑھنے کی عادت ہے توجب سفر پر جاتے ہیں تو اپنے وظا كف كى كتاب كوساتھ لے ليتے ہيں تا كەمنزل كا ناغه ند ہو جہاں موقع آئے گااس كوپڑھ لياجائے گا تواسی طرح چونكه وہ اللہ

والے تھے، نیک لوگ تھے تو انہوں نے اپنے دل بہلانے کے لئے جیسے مطالعہ کے لئے کتاب ساتھ رکھ لیجاتی ہے تو انبیاء کی طرف سے جو صحیفے آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب موجود تھی جاتے ہوئے اس کوساتھ لے گئے تو لکھے ،وئے اوراق کے معنی میں لے کراس کا مصداق یہ ذکر کردیا گویا کہ غاروا لے بھی تھے اور کتابوں والعجمى تق حضرت مولا نامناظر احس كيلاني مينداس تم كاشارول سة مح جاك ايك بات كاليس محك د جالی فتنوں میں انہ مان کولٹر بچر کس قتم کا پڑھنا جا ہیے اور کون سی جیزیں مطالعہ میں رکھنی جا ہمیئں تو انسان و**جا بی** فتنه سے فئے سکتا ہے کیونکہ مطالعہ جس قتم کا کیا جائے انسان کا ذہن ویسا بنتا چلا جاتا ہے، جس ماحول میں آپ رہیں گے تو ماحول سے ذہن بنمآ ہے بالکل ماحول اور صحبت کی طرح ہی لٹریچر مؤثر ہے، جس متم کا لٹریچر پڑھیں سے ویسے آپ کے ذہن کے اوپر اثرات واقع ہوتے چلے جائیں گے تو آ گے جا کے اس لٹریچر کی وضاحت کریں گے، تورقیم سے مرادوہ صحیفے اور کتابیں ہیں جودہ نو جوان جاتے ہوئے اینے ساتھ لے گئے تھے اور ای معنی کوراج قرار دیا پھرمولانا ابولحن ندوی مِیشَدِ نے جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ ان دونوں بزرگوں نے اس سورۃ کے او براس انداز سے قلم اٹھایا ہے کہاس کا فتنہ د جال کے ساتھ ربط واضح کیا جائے تو انہوں نے بھی اس معنی کوتر جیح دی ہے مفسر میں ہے میہ سارے اقوال موجود ہیں تو آیت کا ترجمہ یوں ہوگیا اے مخاطب! کیا تیراخیال ہے، کیا توسمحتاہے کہ غاروا لے اور رقیم والے ہماری آیات میں ہے، عَجَبًا، گانُوا کی خبر ہاور چونکہ مصدر ہے اس لئے اس کے اور مضاف مخذوف نكاليس ك كَانْوْامِنْ الْيَنْ آية دات عَجَب، مارى آيات ميس عده كوئى عجيب چيز على اسد

 ساتھ سلادیا، یاضر بنا کا مفعول محذوف نکال لیجے ! جیسا کہ بیان القرآن میں حضرت تھا توی میشد نے اختیار کیا کہ ضربانا العجاب علی آذانھہ ہم نے ان کے کا نوں پر پردہ ڈال دیا پھر بھی اشارہ نیند کی طرف ہی ہے کیونکہ نیند اس وقت ہی ہوتی ہے جب کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں لیکن باہر کا شور، باہر کی با تیں آپ کے کان میں پڑر ہی ہیں تو آپ جاگ رہے ہیں سویا ہوا آ دمی وہ ہوتا ہے جو کان سے پھونہ سنے تو کان سے نہ سننا یہ گہر کی نیند ہوتی ہے، آپ جاگ رہے ہیں سویا ہوا آ دمی وہ ہوتا ہے جو کان سے پھونہ سنے تو کان سے نہ سننا یہ گہر کی نیند ہوتی ہے، آپ جا گر رہے ہیں بند کر لینے کے باجود د ماغ بیدار رہتا ہے، باہر کی با تیں انسان سنتا رہتا ہے، لیکن جب کان میں آ واز نہ جائے تو یہ گہری نیند ہوتی ہے تو فقتی بنائی اُڈالیھٹ کا معنی ہے کہ ہم نے ان کوسلادیا، ہم نے ان کے کانوں پر تھی کی اُلیوٹ کی مانوں پر تھی دے دی عارمیں سنین سال ،عدد شار،عدد آ، سِنے خین عَددًا کا مطلب یہ ہوگا کہ چند گنتی کے سالوں کے سلادیا" نبی الکھف" عارمیں سنین سال ،عدد شار،عدد آ، سِنے خین عَددًا کا مطلب یہ ہوگا کہ چند گنتی کے سالوں کے لئے ہم نے ان کوسلادیا۔

فئة بَعَهُ لَهُ يَعَهُ لَهُ عَنَى مِهُمَ فَي الْبِينِ اللهَ إِنَّا كَ بِهِم معلوم كرلين آئ الْعَوْدَ بَدُنِ حزبين يرتزب كا تشنيه ہاور حزب كروہ كو كہتے ہيں تا كہم معلوم كرلين كرونوں كروہوں بين سے كونسا كروہ أخطى لِمَالَو فَقَوْ الْمَدَّ الله مدت كو كتے ہيں مالكِ بُتُواْ مِين مامصدر يہ ہے جو لهثوا كومصدركى تاويل ميں كردے گانو لِمَالَو فَقَوْ الْمَعْنَ ہوجائے گاللہ بيھم المصلى يہ ماضى كا صيغہ ہے شاركرنا ، دونوں كروہوں ميں سے كونسا كروہ ہے جس نے شاركيا ان كھم نے كو، اور مترجمين نے احصى كو قطر نے كا مار جمہ يہ ہوگا كر دونوں كروہوں سے كر قروہ نے ان كے مترجمين نے احصى كو فوظ ركھا! زيادہ مجمى بنايا ہے پھر ترجمہ يہ ہوگا كہ دونوں كروہوں سے كر گروہ نے ان كے متر جمہ يہ ہوگا كہ دونوں كروہوں سے كر گروہ نے ان كے مترجمین نے احصى كو فوظ ركھا! زيادہ مجمى اندازہ كس نے لگايا كہم يہ معلوم كرليں -

#### شان زول:\_

سے آیات جوآپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں اصحاب کہف کے واقعہ کو اجمالاً ذکر کیا گیا ہے، اورا گلے رکوع سے پھر اس کی تفصیل شروع ہورہی ہے ،اس واقعہ کے شان نزول میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ سرور کا کا کات خالی کی کی زندگی میں جب آپ کی تبلیغ زور پکڑر ہی تھی اورلوگ آپ پرایمان لارہے تھے، شرکین مکہ کی طرف سے مزاحت بوجر ہی تقی تو مشرکین آپ کو پریشان کرنے کے لئے یہود و نصاری سے بعض علمی سوالات

پوچھ کے آتے اور سرور کا نتات مُنافیز کے سامنے پیش کرتے ہے جائے کے لئے کہ اگر یہ بی جی تو ان کا جواب دیں!،
اور اگر جواب نہیں دے سکیں گے تو بھر ہم ان کے خلاف پر و پیگنڈہ کریں گے اور یہ وہ جانتے تھے کہ حضور مُنافیز نے کسی مدرسہ میں پڑھا نہیں اور کتا بوں کا مطالعہ نہیں کیا اس لئے گذرے ہوئے حالات کو یہ کہیں سے سیکھ کے آئے نہیں ، آئے دن بچھ سوالات وہ اس فتم کے کرتے تھے گویا کہ اس مقابلہ بازی میں انہوں نے یہود سے یا منہیں ، آئے دن بچھ سوالات وہ اس فتم کے کرتے تھے گویا کہ اس مقابلہ بازی میں انہوں نے یہود سے یا عیسائیوں سے (کیونکہ اہل کتاب اور اہل علم یہی تھے ) معلوم کر کے حضور شائیز کم پر تین سوال کئے ، روح کے متعلق سوال کیا تھا کہ وہ نو جوان کون تھے ؟ کیا تھے ؟ اور اس کیا تھا جس کا ذکر پچھلی سورۃ میں آگیا ، اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا تھا کہ وہ نو جوان کون تھے ؟ کیا تھے ؟ اور اس طرح ذوالقر نین کے متعلق سوال کیا ، ان دوبا توں کی تفصیل آپ کے سامنے اس سورۃ میں آرہی ہے۔

#### واقعات کے بیان کرنے سے اصل مقصود:۔

سوال ان کے مختلف قتم کے ہوتے تھے جس سوال کی وضاحت حکمت کا تقاضاء ہوتی ا**ور اس میں پجھ عبرت** کی باتیں ہوتیں تو قرآن کریم اس کو وضاحت سے بیان کرتا ہے جیسا کہ سورۃ پوسف میں بھی آپ کے سامنے آیا تھا كسورة يوسف كاشان نزول بھى ايما بى ہے كەانهوں نے ايك سوال اشايا تھا جس كامفصل جواب ديا كيا اوراتنا مفصل دیا گیا کهاس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہ رہی۔اس لئے وہ قصہ قر آن گریم **میں ایک ہی دفعہ** آیاہے اور باتی قصوں کی طرح اس کو بار بار دو ہرایانہیں گیا کیونکہ اس کی ساری ضرورت کی ہاتیں ایک ہی جگہ جمع كردى كنين اوريها المجى سوال الهاياكيا توان كاوا قع بهى كچھنصيل كے ساتھ آيا اور تفصيل كے ساتھ بيان كرنے میں بظاہر حکمت سیمعلوم ہوتی ہے کہ ایک تو واضح طور بران کے سوال کا جواب آ گیا اور دوسری بات میہوئی کہ اس قتم کے واقعات صحابہ کرام مخالقہ کیلئے ہمت افزائی کا باعث تھے جس میں یہ آیا کہ عقیدہ تو حید کی پانٹی جس طرح منہیں تلقین کی گئی ہے بیعقیدہ پہلے چلا آر ہا ہے اور اس عقیدہ کے اختیار کرنے پرا گرتمہیں مشکلات پیش آرہی ہیں تو پہلے لوگول کوبھی ایسے ہی مشکلات پیش آئی تھیں اور وہ ظلم کا نشانہ بنے تنظلم وتشد د کا نشانہ بننے کے بعدوہ اس عقیدہ سے پھرے نہیں بلکہ ڈٹے رہے حتی کہ اس عقیدہ کی بناء پر ان کو گھر بار چھوڑ ناپڑا، آبادیوں سے دور جانا پڑا، غاروں میں چھپنا پڑا، سیسب قربانیاں انہوں نے دیں، جب انہوں نے قربانیاں دے دیں تو پھراللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے ان کی اعانت ہوئی، پردہ غیب سے ان کی مدوہوئی ،اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ،ان کے لئے ہرقتم کی راحت سے اسباب مہیا کے نتیجہ یہ واکہ وہ ظالم شکست کھا گئے، ملیامیٹ ہو گئے اور یہ لوگ قوم کے ہیروہن گئے اور قوم کے اندر
ان کا درجہ قوم کے بزرگول والا ہوگیا اور لوگول نے پھراس واقعہ کوقو می یادگار کے طور پر محفوظ رکھا، دنیا میں اللہ نے ان
کوعزت دی، آخرت میں اپنے انعام سے نواز ا، عقیدہ کی پچنگی آخریہ نتیجہ دکھایا کرتی ہے تو صحابہ کرام شکائی کواس
واقعہ کے خمن میں بیسبق پڑھانا مقصود ہے کہ اگر آج بین ظالم تم پر تشدہ کررہ ہے ہاس عقیدہ کی بناء پر اور تہمیں شرک
افتیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں پہلے بھی ایسے ہوتا آیا ہے، تہمیں بھی چاہیے کہ آس طرح پچنگی
افتیار کرواور جب تم اس عقیدہ کے لئے قربانیاں دے لوگے تو آخر کا رنواز ہے تم ہی جاؤگے اور ان ظالموں کا ایک
دن نام ونشان مث جائے گا۔

## تاريخ ايخ آپ کود براتي ہے:۔

چنانچ صحابہ کرام کو بھی اپ تھر بار چھوڑ نے پڑے، مرود کا نتات مٹائیڈ کو اپ ایک یار (صدیق اکبر)

کے ساتھ عاریس جائے چھٹا بھی پڑااور ایک علاقہ سے دوسر ہے علاقہ میں بھی گئے آخرزیادہ مدت نہیں گزری کہ اللہ
تعالیٰ نے آپ مٹائیڈ کو کامیاب کیا اور آپ کے سب خالفین زیر ہو گئے گویا کہ ان واقعات کو دہرا کر صحابہ نڈائٹ کو
تلقین کرنی مقصود ہے کہ تاریخ آپ آپ کو دہراتی ہے، آج تم پراگر اس عقیدہ کی بناء پرزیادتیاں ہور ہی ہیں اور سیہ
فالمتم پر مسلط ہیں، دنیا کی جاہ اور عزت ان کواس وقت حاصل ہے اور تہیں یہ ہر طرح سے ستار ہے ہیں تو ایسا پہلے
ہوتا رہا ہے تو جسے اللہ کے ان مقبول بندوں نے اپ عقیدہ کیلئے ہر تم کی قربانیاں دی، تہیں بھی اپ عقیدہ کے
ہوتا رہا ہے تو جسے اللہ کے ان مقبول بندوں نے اپ عقیدہ کیلئے ہر تم کی قربانیاں دی، تہیں بھی اپ عقیدہ کے
لئے ہر قسم کی قربانی دینی چا ہے۔ حضرت یوسف علیا گئی ان کے واقعہ میں بھی یہی سبق تھا کہ بظاہر حضرت یوسف علیا ہما کہ بھا کیوں کے سامنے مسلم حرح ان کے مظالم
کے نشانہ ہے ؟ لیکن جب انہوں نے صرواستقامت کی تو اللہ تعالی نے آئیں عزت دی اور ان کے ہمائی ان کے سامنے
دست بستہ کھڑے ہوگے تو اس طرح حق کو آخر کارغلہ ہوا کرتا ہے لیکن حق کے لئے کچھ مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں
جونکہ اس قسم کے واقعات میں ایسے اسباق ہیں اس لئے قر آن کریم ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

## سى واقعد كوفل كرنے من قرآن كريم كا انداز:

باقی رہی یہ بات کہ بیکون منے؟ کتنے منے؟ کہال کےرہنے والے منے؟ کس وقت بیرواقعہ پیش آیا؟اس

وقت بادشاہ کون تھا؟ ان کا علاقہ کونسا ہے؟ یہ باتیں ایس ہیں کہ جن کی کسی صد تک قرآن کریم نے وضاحت نہیں ک
اس لئے کہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بیتاریخ والوں کا کام ہے کہ اس قتم کی چیزوں کو بیان کریں،
قرآن کریم واقعہ کواس صد تک بیان کرتا ہے جتنا کہ اس کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے اس کا موضوع ہدایت کمخلق
ہے جملوق کا آخرت کی کامیا بی کے لئے رہنمائی کرتا، اللہ تعالی کی معرفت کے راستے بتلانا تا کہ اپنے خالق اور مالک
کے ساتھ تعلق صبح ہوجائے تو اطاعت اور عبادت کریں، یہ قرآن کریم کا موضوع ہے تو جتنا واقعہ اس کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے اتنامیہ بیان کرتا ہے اور جوزا کہ تاریخی چیزیں ہیں، افسانوی قتم کی باتیں ہیں ان کوقرآن کریم نہیں
لیتا، تاریخی واقعہ جونقل کیا جاتا ہے، اس کی جزئیات کواس صد تک ہی بیان کرتا چا ہے جس صد تک انسان اس سے فاکہ واٹھا سکے۔

#### صرف سبق آموز چیزوں کی قران نے وضاحت کی ہے:۔

اب بیدواقعد بھی ایسا تھا کہ جس میں دو پہلو ہیں ایک پہلوتو ہے عقیدہ کی وضاحت کہ دہ کونساعقیدہ تھا جس کی بناء پر وہ ظلم کا نشانہ ہے ؟ اور پھراس عقیدہ کے اوپران کا جم جانا، ٹیجۂ اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کا مالا مال ہو جانا اور اہل جن کا غلبہ یہ چیز ہیں سین آ موز ہیں ان کو قر آن کر یم نے وضاحت سے بیان کیا ہے، اور واقعات کے باتی حصے جن کے ساتھ کوئی کسی تم کی ہدایت متعلق نہیں اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیلوگ ہندوستان کے دہنے والے ہوں یا میر یکہ کے دہنے والے ہوں گے جگہ کے بد لئے سے واقعہ کی والے ہوں یا یہ یلوگ افریقہ کے دہنے والے ہوں، امریکہ کے دہنے والے ہوں گے جگہ کے بد لئے سے واقعہ کی نوعیت ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پانچ ہوں، سات ہوں، دس ہوں، جین ہوں، جینے بھی ہوں ان کی تعداد کے ساتھ واقعہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بادشاہ کونسا تھا؟ ہمیں اس سے کیا بحث! بہر طال وہ مشرک تھا جو شرک ہی ہو برار سال تھا تو بادشاہ کے نام کے بدلئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوگوں کے تارو سال پہلے کی ، دو ہزار سال جہلے کی ہو سال پہلے کی ہے، اس سے واقعہ کی نوعیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوگوں کے اندر جس تھم کے واقعہ کی نوعیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوگوں کے اندر جس تم کے دوقتہ ہوں کہ کہ کہ تا ہو کہ کہ کہ کا تاریخ میں کھر کھا ہو کہ فلان شہر کر ہے والے تھے، قر آن کر ہم حقیقت کونمایاں کرے کہ وہ فلاں شہر کے دہنے والے تھے، قر آن کر ہم حقیقت کونمایاں کرے کہ وہ فلاں شہر کے دہنے والے تھے، تو خواہ مؤولہ وہ فلاں شہر کے دہنے والے تھے، تو خواہ مؤولہ وہ فلان شہر کے دہنے والے تھے، قر آن کر کیم حقیقت کونمایاں کی تعداد آئی تھی اور قر آن کر کیم حقیقت کونمایاں کی تعداد آئی تھی اور قر آن کر کیم حقیقت کونمایاں کر کے کہ وہ فلاں شہر کے در خواہ کونہ وہ فلاں شہر کے در خواہ کونہ وہ فلاں شہر کے در خواہ کونہ وہ کہ کونہ کی ان کر کیم حقیقت کونمایاں کر کے کہ وہ فلاں شہر کے در قر آن کر کیم حقیقت کونمایاں کر کے کہ وہ فلاں شہر کے در آن کر کیم حقیقت کونمایاں کے کہ کونہ کونہ کونہ کیا کہ کونہ کی کونہ کی کونہ کیا کہ کونہ کی کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کی کونہ کونہ کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کو

کے کہاتی تھی تو خواہ نو اہ ایک بحث کا دروازہ کھل گیا، قرآن کریم اس بات کولیتا ہے جس میں کسی شخص کے لئے الجھنے
کی مخوائش ہی نہ ہوا ورصاف ستھری بات لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے جس سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو محض
واقعہ کواس طرح ذکر کرنا کہ جس طرح کوئی مجلس بازی ہوتی ہے، قصہ کہانی سنانی ہوتی ہے، جس سے کوئی مقصد نہ ہو
اس طرح قرآن کریم واقعہ قان ہیں کرتا۔

## امحاب كهف كے واقعه كى تاریخي جزئيات:

اورمؤرخین کااس بارے میں اختلاف ہے انہیں چیزوں میں جومیں نے آپ کی خدمت میں عرض کیس كه بيكون تنظيج كهال كدرينے والے تنظيج ان كى تعداد كتنى تھى ؟ اس وقت بادشاہ كون تھا؟ كس زمانه كى بيد بات ہے....؟ دورا کیں اس بارے میں زیادہ ظاہر ہیں کہ بیوا قعہ حضرت عیسیٰ مایٹا کے بعد کا ہے یا حضرت عیسیٰ مایٹا ہے یہلے کا ہے؟ علامہ ابن کثیر میں نے ترجیح اس بات کودی ہے کہ بیروا قعہ حضرت عیسی علیلاً سے پہلے کا ہے، نیکن عام طور برمفسرین نے لکھا ہے کہ بیدحضرت عیسلی علیما کے بعد کا ہے اور بیلوگ حضرت عیسلی علیما کے تنبع تنے، انہی کے دین پر تھے اور اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام د قیانوس لکھا ہے 🛈 اور وہ شرک تھا اور رومی سلطنت کے تحت یہ واقعہ پیش آیاہے، بیلوگ روم کے باشندے تھے،جس بستی کے اندر بیر ہنے والے تھے بعض تفسیروں میں اس کا نام طرسوس یا وقیوس با کو شد ککھا ہے اور فضص القرآن والوں نے لکھا ہے کہ وہ اصل میں بستی ہے جس کوعر بی میں بطرا اور انگلش میں پٹرا کہتے ہیں، پرانے تشم کے آثار کی کھدائی ہے بعدیہ ستی ظاہر ہوئی ادراس میں وہ آثار نمایاں ہو گئے جس سے بیجان لیا گیا کہ بدواقعداس بستی میں بیش آیا ہے بہر حال شرکوئی بھی ہواس کا تعلق مشرقی وسطی کے علاقہ کے ساتھ ہے، جہاں ترکوں کی حکومت تھی ،اس قتم کی باتوں کومؤرخین نے قرائن اور آ ثار کے ساتھ متعین کرنے کی کوشش کی ہے، یہ عیسائی مسلک پر تھے بادشاہ اس وفت شرک پر تھا بھر ریے گی سوسال تک غائب ہوئے بعد میں اللہ نے ان کو اللهاياجس ونت ان كوا ثهايا ہے اس ونت مشرك شكست كھا چكے تتھا ورعيسا ئيوں كى حكوت قائم ہو چكى تقى ، پھريه لوگ مقتداء بن گئے،ان کو ہزرگ مان لیا گیا تھا،ان کی وفات کے بعدان کی یادگاریں قائم کی گئیں اورایک قوم میں پیش آنے والے واقعہ میں فخرید داقعہ کے طور براس کو محفوظ کیا گیا۔

①البدايه والنهايه ج٣ص١١١

عَ بَيَانِ الْفَرْقَانِ لَكُونِ الْمُوالِينِ لَكُونِ اللَّهِ اللَّ

#### اصحاب كهف كااجمالي واقعه: \_

یہ واقعہ آپ کے سامنے مفصل آ رہا ہے اور یہاں اس کو بطور اجمال کے نقل کردیا گیا کہ یہ سوال جوافھارہے ہیں تو کیا انہوں نے اس واقعہ کو بہت بجیب بجھ لیا ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے یہ کوئی بجیب نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے اس کی نوعیت اللہ کی قدرت میں تو اس سے بڑے بڑے گا نہات بھی موجود ہیں لیکن جب سوال اٹھایا ہی ہے تو اس کی نوعیت صرف اتی ہوئی کہ نوجوان تھے جنہوں نے عارک اندر شکانہ لیا، اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کوسلایا اور ان کی حفاظت کی اور انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ کھیلا کے دعا کی تھی کہ یا اللہ! ہم نے ایک مقصد میں کا میاب کہ ہم نے تیری عبادت کرنی ہے اور تیری تو حید کے عقیدے پر جمنا ہے اس لئے ہمیں اس مقصد میں کا میاب فرما اور ہمارے معالمہ میں در تنگی مہیا کرد ہے لیے نہمیں اپنے مقصد میں کا میاب ہونے کے لئے جس قتم کے اسباب کی ضرورت ہے وہ اسباب مہیا کرد ہے، یہ دعا کی اللہ تعالی نے ان کو تھیکی دے دی، اور سلا دیا اور مدت مدید (لمبی کی ضرورت ہے وہ اسباب مہیا کردے، یہ دعا کی اللہ تعالی نے ان کو تھیکی دے دی، اور سلا دیا اور مدت مدید (لمبی مدت کی بعد ان کو اٹھایا تا کہ ظاہری طور پر معلوم ہوجائے کہ یہ مدت کی نے مخوظ رکھی اور کس نے محفوظ نہیں مدت کے بارے میں بھی آ می مفصل ذکر آ رہا ہے۔

أهُمُ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمُ ہم بیان کرتے ہیں آپ پران کا قصہ ٹھیک ٹھیک، بے شک بہ چند جوان تھے جوائمان لائے اپنے رر ۅٙڒۮڬۿؙڝ۫ۿؙڰؽ۞ؖ۫ۊۜؠؘؽڟؽٵعڵڠڬۅؙؠؚۿڝؙٳۮ۬ۊۜٵڡٛۅٛٲڡؘڤٲڬۄؙٳ؆ؘۘڹ*ؖ*ڹ اورہم نے ان کوزیادہ کیااز روئے ہوایت کے 🏐 اورہم نے مضبوط کردیاان کودلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں . بُ السَّلْواتِ وَالْأَرْمِ ضِ لَنْ نَنْهُ عُوَاْمِنُ دُوْنِهِ الْهَالُّقَدُ قُلْكً ہا ہمارارب وہ ہے جوآ سانوں اور زمین کارب ہے ہم نہیں ایکارتے اس کےعلاوہ کسی کومعبود بینا کرالبتہ ختیق ہم کہیں گے تیہ ٳۮؙٳۺۧڟڟٳ۞ۿٙٷؙڵٳۘۊؘۊؙۯؙڡؙڹؘٳڗؾؙۜڂؘڶؙۏٳڡؚڹ۬ۮۏڹؚ؋ٳڸۿڐ<sup>ٙ</sup>۫ڶۅ۫ڸٳۑٲؾؙۏڹ بدى زيادتى كى بات سى يد مارى قوم كے لوگ بين جنبوں نے منا ليے الله كے علاوہ دوسرے الله كول نبيس لائے عَلَيْهِمْ بِسُلَطْنِ بَرِينٍ لَ فَهَنَ ٱظْلَمُ مِثَن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا اللهِ یہ ان ہر کوئی واضح دلیل کون بڑا ظالم ہوگا اس مخص سے جو مکٹرے اللہ ہر جموث 🏵 وَإِذِاعْتَزَلْتُهُوهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّااللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكُفْفِ اور جب تم جدا ہوگئے ان سے اور ان کے معبودوں سے اللہ کے علاوہ تو محمکانہ لے لو غار کی طرف نَشَرُلَكُمُ مَ يَكُمُ مِنْ مَّ حَمَتِهِ وَ رُهَيِّيُ لَكُمْ مِنْ أَمُركُمُ مِّ رُفَعًا ١٠ پھیلادے گاتم پر تمہارا رب اپنی رحمت اور مہیا کرے گا تمہارے کیے معاملہ میں آسانی® وَتَرَى الشَّبُسَ إِذَا طَلَعَتُ تَأْزُوَّهُ عَنَ كَهُفِهِ مُذَاتَ الْيَهِ يُنِ وَإِذَا اور تو دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ لکلتا ہے تو ہٹ جاتا ہے ان کی غار سے دائیں مکرف اور جس ۼؘۘرَبَتُ تَقُرِضُهُمُ ذَاتَ الشِّهَ الِوَهُ مَ فِي فَجُو َقِمِّنُهُ ۗ ذَٰلِكَ مِنُ غروب ہوتا ہے تو ہٹ جاتا ہے بائمیں طرف اور وہ غار کے کشادہ حصہ میں تھے، یہ اللہ کی نشانیوں

#### تفسير

# لغوی مرنی ونحوی شخفیق: ـ

نَحَنُ نَفُضُ عَلَيْكَ عَصَّ يَعُصَّ بِيان كرنا، ہم بیان كرتے ہیں آپ پر مُبَاهُمْ، نباؤ جُرعظیم كو كہتے ہیں مَبَاهُمْ ان كا واقعہ بلی تھیك تھیك، الله هُ فُونْتِ ہُ ہِ جُنگ وہ، فتیة كالفظ آپ كے سامنے بہلے بھی گذرا كہ بہ فتی لی جمع ہے، ب شک وہ چندنو جوان منے استوابو تبھہ جواپ فتیة كالفظ آپ كے سامنے بہلے بھی گذرا كہ بہ فتی لی جمع ہے، ب شک وہ چندنو جوان منے استوابو تبھہ جواپ رب كے ساتھ ايمان لائے وَنُوفُهُ مُوزَادَهُ يَزِيْدُ رُيادہ كرنا، ہم نے ان كو برد صاديا ازروئ برايت كے، هُ مُنگ نودنهُ مُن سے تميز ہے میں نے بتایا تھا كہ يہ تميز كول عن المفعول ہے اور يہ مفعول والے معنی كوادا كرتی ہے بیتی ہم نے ان كی ہدایت برد صادی، ہم نے ان كی ہدایت میں اضافہ كردیا۔

قَرَبَهُ القَلْبِ كَا مطلب ہوتا ہے دل كومضبوط كرديات كے دلوں پر، ربط على القلب كا مطلب ہوتا ہے دل كومضبوط كرديات ہم نے اللہ كا دلوں يعنى ان كے دلوں كومضبوط كردياتا كه باہر كا كوئى خوف ان كے دلوں ميں داخل نہ ہواوران كے دلوں ميں جوايمان ہے اس كونقصان نہ پہنچا سكے، ربط على القلب بيدل ميں ايمان كى حفاظت

کے لئے ہوتا ہے اور محاور و کے طور پراس کا ترجمہ بوں ہی ہوگا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور لفظی معنی ہے كه بم نے كره لگادى ان كے قلوب ير، إِذْ قَالْمُوافَقَالُوا ، قامرَ يَقُومُ ، كفر اہونا ، كفر اہونا ايك توبيه بوتا ہے ، كه ايك تخض بیٹا تھا اوراٹھ کے کھڑا ہو گیا اورا کی کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ چلا جار ہاتھا تھہر گیا اورا یک کھڑا ہونا ہوتا ہے کسی کام کے لئے تیار ہوجانا، ساری قوم اٹھ کھڑی ہوئی ،مز دورا پنامطالبہ لے کے اٹھ کھڑے ہوئے بیلفظ عام طور پر بولے جاتے ہیں تو وہاں ٹائلیں سیدھی کرکے کھڑا ہونا مرادنہیں ہوتا بلکہ سی مقصد کو ملے کر کے اس کو حاصل کرنے کے لئے انسان جو پخته اراده کرلیتا ہے اس کوبھی کھڑے ہونے ہے تعبیر کرتے ہیں تو قیام کامیم عنی بھی ہوتا ہے یہاں ترجمہ اس طرح ہی کرنا ہے کہ جب وہ اٹھے، جب وہ کھڑے ہوئے یعنی اپنے عقیدہ کا انہوں نے اعلان کیا اور پچنگی کے ساتھ ا پے عقیدہ کوظا ہر کیا، جب وہ اٹھے پھر کہاانہوں نے مَبَّنامَ بُ السَّلُوٰتِ وَالْأَثْمِ فِي بَارارب آسانوں كااورزمين كارب ب كَنْ تَنْ عُوَامِنْ دُونِهَ بر كُرْنبيس يكاري كي بم اس كعلاوه كس معبودكو تَقَدْ قُلْنَ آ إِذَا شَطَطًا، شَطَطاً كا معنی ہے حدسے بردھنا اور یہاں اس کے اوپر مضاف محذوف مانیس کے عبارت بول ہوگی لقد قلنا اذا قولاً ذاشطط اوراذاً کے اوپر تنوین عوض مضاف الیہ ہالبتہ تحقیق کہی ہم نے تب بات صدے بردھی ہوئی یعنی اگر ہم نے الله كے علاوہ ، مَتَ السَّلَوٰتِ وَالْأَمْ فِ كے علاوہ كسى اور اله كو يكارليا تواس وقت ہم حدہ برهى ہوئى بات كہيں گے۔ ہماری یہ بات صدیے برحی ہوئی ہوگی۔ مَلَوُلا مِقَوْمُنا یہ ہماری قوم ہے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کیونکہ قوم لفظوں میں مفرد ہے اور معنی جمع ہے اس لئے انگف ڈوا کی خمیر ادھرلوٹی اور ملوگاء اشارہ بھی جمع کا آگیا، یہ جاری قوم كے لوگ بين، اتَّ خَلُوامِن دُونِهِ اللهَدُّ بناليانهوں نے اس مَبُّ السَّلُوتِ وَالْأَثْمُ ضِ كے علاوہ اور بہت معبود، مَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مْ مِشْلَطِينِ بَيْنِي ، كيون نبيس لاتے بيلوگ ان معبودوں بركوئي واضح دليل ،اتى ياتى آ نااوراك کے بعد بسلطان پر جوباء ہے یہ تعدیہ کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو گیا لانا جیسے ذھب جانا اور ذھب بہ لے جانا، نعب زید بکتاب اگرآپ اس کا ترجمہ یوں کریں کہ زید چلا گیا کتاب کے ساتھ پیفظی ترجمہ ہے، کیکن محاورہ کے اعتبار سے ترجمہ اس طرح ہوگا زید کتاب لے گیا تو ذھب جو کہ لازم تھا بکتاب کی باءنے اس میں متعدی والامعنی پیدا کردیا توضیح ترجمہ بیہ ہوگا کہ زید کتاب لے گیا اسی طرح اتی یاتی آنا اور آ کے باء تعدید کی آگئی تومعنی ہوگیا لانا، کیوں نہیں لاتے یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل، فَمَنْ أَظْلَمُ پھر کون برا ظالم ہے

مِئنِ افْتَذَى عَلَى اللهِ كَذِبًا، أَظْلَمُ اسمَ تفضيل ہے، اور مِنْ اس كاصلہ ہے، كون بردا ظالم ہے اس خص كے مقابلہ ميں جوالله پرجھوٹ گھڑے۔ افتر اء كامعنى ہوتا ہے جھوٹی بات بنالينا، بہتان تر اش لينا، جوالله پرجھوٹ گھڑے اس كے مقابلہ ميں كون بردا ظالم ہے لينى سب سے بردا ظالم وہ ہے جواللہ كے او پرجھوٹ گھڑتا ہے اور بيالله كے او چھوٹ ہے كہ اللہ كے ساتھ كوكى اور بھى شريك ہے اس لئے سورة لقمان ميں آپ سے سامنے ايك لفظ آسے گات الشرات كے اللہ كو اللہ كے اللہ كے

ق اِ فَاعْتَذَنَّتُ وَهُ هُ مَنَ اعْتَرَ اللَّ جِدا ہوجانا ، علی دہ ہوجانا ، جبتم جدا ہو گئے ان لوگوں سے وَمَا يَعْهُدُونَ اللّٰهِ اوران چيزوں سے اللّٰه اوران چيزوں سے جن کو دہ ہوجة بيں اللّٰه کے علاوہ نہ تہارا اس قوم سے کوئی تعلق رہا اور ندان کے معبود دل سے کوئی تعلق رہا ہم ان جن کو وہ ہوجة بيں اللّٰه کے علاوہ نه تہارا اس قوم سے کوئی تعلق رہا اور ندان کے معبود دل سے کوئی تعلق رہا ، تم ان سب کوچھوڑ کے علیمدہ ہوگئے فاقرال الگفف ، بيامر کا صيغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شمکانہ لينا ، بيجھے بھی بيلفظ گذرا ہے اِ فَا وَسَانُونَ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ

وَتَرَى الفَّنَسُ: خطاب عام ہے، اے خاطب! اس کا مطلب بیہ وتا ہے کہ کی متعین آ دی کوئیں کہا جارہا جو بھی سنے اس کو یہ بات کہی جارہی ہے۔ اے خاطب! تو دیکتا ہے سورج کو اِ ذَا طَلَقَتْ جب وہ طلوع کرتا ہے، شمس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے اس لئے طلعت کی شمیر مؤنث کی طرف او ٹی اور اردو میں بیلفظ فذکر استعال ہوتا ہے اس لئے اس مؤنث کے صیغہ کا ترجمہ پھر فہ کر کے لفظ کے ساتھ کریں گے، اس طرح آگر ترجمہ کریں کہ تو و کھتا ہے سورج کو جب وہ نگل ہے تو بیفلط ہے، پھر یہ پھر اپنی اول اردو ہوجائے گی کہ فہ کری مؤنث اور مؤنث کو فہ کر بنادیا تو اردو میں بین چونکہ شمس کا لفظ فہ کر ہے اس لئے ہم اس کا ترجمہ فہ کر کے ساتھ کریں گے، دیکھا ہے تو سورج کو جب وہ طلوع کرنا شخافی نگر کے شاتھ کریں گے، دیکھا ہے تو سورج کو جب وہ طلوع کرنا شخافی نگر کے شاتھ کریں گے، دیکھا ہے تو سورج کو جب وہ طلوع کرنا شخافی نگر کے شاتھ کریں گے، دیکھا ہے تو سورج کو جب وہ طلوع کرنا شخافی نگر کے شاتھ کریں گے، دیکھا ہے تو سورج کو جب وہ طلوع کرنا شخافی نگر کے شاتھ کریں گے، دیکھا ہے تو سورج کو جب وہ طلوع کرنا شخافی نگر کے شاتھ کریں گا ہوجاتا ان کی غار سے ذَاتَ الْبَیْ عَلَیْ کُلُونُ کُونِیْ کُلُونُ کُھُفِھ مُی ، تزاور اصل میں تَنَدُ کُونُ تھا۔ مائل ہوجاتا ، ڈھلک جاتا ان کی غار سے ذَاتَ الْبَیْ سُکُنْ کُھُفِھ مُی ، تزاور اصل میں تَنَدُ کُونْ قا۔ مائل ہوجاتا ، ڈھلک جاتا ان کی غار سے ذَاتَ الْبَیْ سُکُریْں کے نفر کے کہ اس کا ترجہ کی کہ کو بیا کہ نواز کے کا کا ترجہ کی کہ کو کی کھونے کی کھونے کی کے کہ کو کے کہ کو کھونے کی کہ کو کھونے کے کہ کو کھونے کو کہ کو کو کھونے کے کہ کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کہ کو کہ کو کھونے کو کھونے کو کہ کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کہ کو کھونے کو کہ کو کھونے کے کہ کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کی کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کہ کو کھونے کے کہ کو کھونے کے کھونے کو کھ

<sup>🛈</sup> ياره نمبرا۲ سورة نمبرا۳ آيت نمبر۱۳

دائیں جانب وَ اَذَا عَدَانَ اَلله عَلَمُ الله وَ الله و ا

وَتَحْسَبُهُمُ اَيْقَاظًا: اورتو ان کو بجمتا ہے بیدار کہ وہ جاگ رہے ہیں ،ایقاظاً یقظ کی جمع ہے اور یقظ بید بیدار کو کہتے ہیں ،تو ان کو بجمتا ہے بیدار وَهُمُ دُرِدُوہُ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں قَ نُقَلِمُهُ مُ قلبِ تقلیب الن بیٹ بیت بیرار وَهُمُ دُرِدُوہُ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں قَ نُقَلِمُهُمُ مَ قلبِ اور با میں جانب، کرتا اور ہم ان کو پلیا تے ہیں ، پلنے ویتے ہیں ذات الیّب نُوراع کا تثنیہ ہے اور ذراع باز وکو کہتے ہیں جیسے وکلا ہُمُ مُناعیْ واران کا کتا پھیلا نے والا ہے ، ذراعیہ بیذراع کا تثنیہ ہے اور ذراع باز وکو کہتے ہیں جیسے آپ نے ویکھا ہوگا کہ کتا جب بیٹھا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوتا ہے تو ویکھا ہے ان کے کتے کو کہ وہ پھیلا نے والا ہے اپنے وونوں باز وہالوکو نیو دروازے کے سامنے ، دہلیزی ، کیواظلائے میٹھ ہے آگر تو ان پراطلاع پاتا ،ان پرتو جھا نکی لوگئیت مِنْهُمْ مُنْعَا اور البت بحر دیا جاتا ہوتا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر رعب طاری ہوجا تا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر رعب طاری ہوجا تا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر رعب طاری ہوجا تا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر رعب طاری ہوجا تا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر رعب طاری ہوجا تا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر رعب طاری ہوجا تا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر رعب طاری ہوجا تا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر رعب طاری ہوجا تا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر رعب طاری ہوجا تا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر رعب طاری ہوجا تا اور تیرادل ان کے یعنی تیرے اوپر وعب سے بھرجا تا۔

# ماقبل سے ربط:۔

پچھلے رکوع کی آخری آیات میں اصحاب کہف کے واقعہ کا اجمال کے ساتھ ذکر کر دیا گیا تھا اور یہاں سے پچھاس کی تفصیل شروع ہور ہی ہے۔

# قرآن كريم كواقعات محض قصد كوئي نبيس بلكه حقيقت وحكمت يرشمل بين:

ترجمہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کوہم آپ پڑھیک ٹھیک پڑھے ہیں بعن لوگ جس قسم کے واقعات نقل کرتے ہیں ان میں ہے اکثر ٹھیک نہیں ۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان میں مبالغہ آ رائی کرتے ہیں بجیب بجیب اس میں با تیں شامل کر لیتے ہیں ، ہوتا کچھ ہے اور بنا کچھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ واقعہ قر آن کریم میں جو پچھ آگیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جس میں ایک نقطہ کا بھی فرق نہیں اور واقعہ کے مطابق ہے اور پھر میصن قصہ کوئی نہیں بلکہ حقیقت اور حکمت پر مشمل ہے اس لیے واقعہ کوائی انداز میں ذکر کیا جائے گا کہ جس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہو، بلا وجہ افسانہ کوئی اور سمع خراثی مقصود نہیں ہے، ہم آپ کو ٹھیک گھیک ان کا واقعہ سناتے ہیں، لوگوں کے اندر جس طرح مشہور ہے اس کی بہت ساری با تیں خلاف حقیقت ہیں۔

#### حكومت كے خالف لوگوں كے لئے زندگی كے دروازے بند ہوجاتے ہيں:۔

کے لئے معاش کا کوئی ذریعہ باقی ، زندگی کے دروازے اس کے لئے بند کردیئے ہیں اور اس کے لئے جینا دو بھر ہوجا تاہے، ظالم حکومتوں میں بیکوئی نیا واقعہ بیں ہے۔

# وجال کے خالفین کے لئے بھی بظاہر زندگی کے دروازے بندہوں گے:۔

اور يمي كلته بي جوقر آن كريم ال سورة من آپ ك ذبن كاندر دالنا چابتا بادراس مكته كوسمجه لين ے بعدی دجال فتنہ سے عفاظت ہوتی ہے کیونکہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دجال کا دور آجائے گاتو دجال اس ظاہری معاشی اسباب کے اوپر اتنا حاوی ہوگا کہ جولوگ اس کے ماننے والے ہوں گے ان کے لئے تورزق کے دروازے کھل جائیں سے ایسے ہوگا جیسے زمین کے خزانے بھی ان کے بیچھے بھاگے آ رہے ہیں ① اوران کی مرضی كے مطابق بارش ہوتى ہے، ان كى مرضى كے مطابق فصليس پيدا ہوتى ہيں، ان كے حيوانات برا موثے موثے ہوں مے،ان کی دنیاسرسبز وشاداب ہوگی اور وہ سیجھیں گے کہ دولت ساری ہم پر عاشق ہوگئی اور دولت اسی نظریہ والوں کے لئے ہے جود جال کورب کہدویں سے، حدیث شریف میں اس مضمون کی یہ تفصیل ہے اور ایک قوم الیمی ہوگی کہ د جال اپنے آپ کوان کے سامنے پیش کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں تمہارارب ہوں، وہ کہیں گے کہ ہم تو تھے نہیں مانے ، ہمارار بو کا نانہیں ہے، ہم تو تھے رب کہنے کے لئے تیار نہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ قوم قط میں جتلاء ہوجائے گی ، بارش نہیں ہوگی ، جانوران کے مرجائیں گے اور انتہائی درجہ کی شدت میں مبتلاء ہوکروہ اپنا وقت گزاریں مے، دنیا کی راحت کا کوئی سبب حاصل نہیں ہوگا۔ ﴿ سرور کا تَنات سَلَيْظُ نِهِ اس فَتندَى تَعْصِل بيان كرتے ہوئے يفر مايا جس كاحاصل يبى ہے كدوہ دورايسا آجائے گا كداسباب معيشت سارے كےسارے دجال کے ہاتھ میں ہوں مے جیسے نہروں پروہ قابض جدهرجا ہے پانی جھوڑے، جدهرجا ہے نہ چھوڑے، مواصلات پروہ قابض جب جاہے آپ کے مواصلات کو تناہ کردے، جب جاہے باتی رکھے، یہ ٹیلی فون کا سلسلہ، ریڈیو کا سلسلہ، ٹی وى كاسلسله، وائرليس كاسلسله بيمواصلات بين اوراسي طرح آپ كابهوائي جهاز كاسفر، ريلوے كاسفرتو وه دجال اتنا حاوی ہوجائے گا کہ جب وہ جاہے گا ساری چیزیں تباہ کر کے رکھ دے گا ، ندآ پ کا ٹیلی فون ٹھیک رہے ، ندآ پ کا ٹی وی

النيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل (مُشَلُوة ص٥٢٣)

<sup>·</sup> مفلوة ص ٢ يم عن اساء في ابنت يزيد مطبوعه وبل

ٹھیک رہے، نہ آپ وائرلیس کا استعمال کر سیس کے حالات دریافت کر سیس، نہ آپ کے ہوائی جہازا ڑسیس، نہ آپ کے ہوائی جہازا ڑسیس، نہ کوئی گاڑی چل سے اور آپ کی زندگی کا سارا پہیہ جام ہو جائے گا اور پانی پر قابض ہوجا سیس سے کہ پانی نہیں چھوڑیں گے، بیکی پر قابض ہوجا سیس کے کہ بیکی گھر بند کر دیں گے، آپ کو بیکی نہیں سلے گی تو اس طرح وہ قوم تختی میں جو دجال کورب بہتا ہوجائے گی جو دجال کا کہنا نہیں مانے گی، وہ وقت ہوگا انتہائی درجہ کے امتحان کا کہ اس فتنہ میں جو دجال کورب کے گاوہ خوشحال اور جو دجال کورب نہیں مانے گا وہ انتہائی درجہ کا بدحال اور معاشی اسباب سے محروم ہوجائے گا سرور کا نئات نگا گئے آپ اس فتنہ کی نشاندہ کو کر اوشت کر لینا، اپنے سامنے اپنے بچوں کو ٹر پا ہواد کیے لینا لیکن شرک میں کی بھوک کو، بیاس کو ہتگی کو اور شدت کو براوشت کر لینا، اپنے سامنے اپنے بچوں کو ٹر پا ہواد کیے لینا لیکن شرک میں جہتا ہونا۔ بیاس وقت کا ایک بہت بڑا جہا وہوگا اور ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہوگی اور اس میں جو ٹابت قدم شرک بات ہوگی اور اس میں جو ٹابت قدم شرک بات ہوگی اور اس میں جو ٹابت قدم شرک بات ہوگی اور اس میں جو ٹابت قدم شرک بات ہوگی اور اس میں جو ٹابت قدم شرک بات ہوگی اور اس میں جو ٹابت قدم شرک بیاس پر پھر اللہ تعالی کی عنایات ہوں گی، د جالی فتنہ کا حاصل ہیں ہے۔

# اصحاب كهف كے لئے بھى زندگى كے دروازے بندكردي مئے:۔

اور یہاں بھی یہی قصہ ہوا کہ حکومت مخالف ہے اور جواس حکومت سے نظراتا ہے اس کے لئے زندگی گزار نے کا ہر دروازہ بند ہے تو یہ چندنو جوان سے جنہوں نے کلہ حق کو قبول کیا، عقیدہ تو حیدا ختیار کر لیا تو ان کے ساتھ بھی پھروہی حال شروع ہوا، حکومت کی طرف سے پکڑ دھکڑ شروع ہوگی بختی شروع ہوگی کہ ان کو مجبود کرو کہ یہ بھی شرک میں مبتلاء ہوجا کیں اور ہمار ہے ہم مسلک ہوجا کیں کین وہ اٹھ کھڑ ہوئے ، جب وہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے تو انہوں نے یہ نعرہ متانہ لگادیا کہ تم آئی آئی السّلوٰتِ وَالْا تَمْنِ لَنَ نَدُونِ اَللّهَا کہ ہم تو تمبّ السّلوٰتِ وَالْا تَمْنِ کَعَلوٰه کی دوسرے اللہ کو بچار نے السّلوٰتِ وَالْا تَمْنِ کے لئے تیار نہیں اگر ہم ایسی بات کہیں گے تو حق سے پھری ہوئی بات ہم سے کے لئے تیار نہیں ہیں ، یہ جتنے تو جوان بھی سے اٹھ کھڑ ہوئے اور انہوں نے نعرہ تو حید بلند کردیا ، جب نعرہ تو حید بلند کردیا ، جب نعرہ تو حید بلند کردیا ، جب نعرہ تو حید بلند کیا تو ہرطرح سے انہیں مجبور کیا گیا گئی وہ کی طرح مانے کو تیار نہیں ۔

## اصحاب كهف في جرچيز كى قربانى دے كرنظرية ايمان كے حفاظت كى: ـ

اب اندیشہ بہ بیدا ہوگیا کہ پکڑی گے، پکڑ کے آل کریں گے، جان کا خطرہ ہے تو انہوں نے اپنے عقیدہ کی

فاطریة رانی دی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب اس قوم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی ندر ہا، یہ مشرک ہیں، ہم موصد

ہیں، اس قوم میں ان کے باپ سے، بھائی سے، ما کمیں تھیں، ہبنیں تھیں، اور اس علاقہ میں ان کی جائیدادتی ، صاحب
مکان اور صاحب جائیداد سے سب پچھ تھا لیکن نظرید ایک طرف دنیا کی عیاشی اور دنیا کے تعلقات ایک طرف، یہ
مقابلہ ہو گیا اب اگر اپنے نظرید کی تھاظت کرتے ہیں تو ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، قبیلہ اور تو مکی، اپنی جائیداد
اور مکان کی ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے اور اگر ان چیز وں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا
ہے اب اس دور اہے پر کھڑے ہوگئے کہ کھھر کو چلنا ہے، ہم نے دنیا کی عیش لینی ہے، رشتہ داروں سے تعلقات
بیال رکھنے ہیں، اور کھانے پنے کی وسعت چاہے تو بت پرست ہوجاؤ! اور اگر موصد رہنا چاہتے ہوتو پھر ہر چیز سے
مروم ہونا پڑے گا، رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں، جائیداد سے کوئی تعلق نہیں، کاروبار سے کوئی تعلق نہیں جب یہ دو
با تیں ہوگئیں تو نو جوانوں نے فیصلہ یہ کیا کہ پچھ ہوجائے ہم ہر چیز کی قربانی وے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نظریہ تو حید
کی قربانی نہیں دیں گے۔

## انسان کی طبیعت متأثر کب ہوتی ہے .....؟:<u>۔</u>

جب بیعقیدہ پختہ ہوجائے کہ انسان اپنے عقیدہ کے لئے دنیا کی ہرعیش وعشرت کولات مارد ہے تو دجال
کیا! دجال کا باپ بھی آ جائے تو متاثر نہیں کرسکا۔انسان متاثر اس وقت ہوتا ہے جب طبیعت میں نقیش ہو، تلذذہ ہو،
راحت پندی ہو، تو پھر کسی فتند سے تفوظ نہیں رہ سکتا،انسان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ نظر میدکی کیا بات ہے بس اپنا مطلب
نکالوجن کا یہذہ من ہوتا ہے وہ ہر دور میں دجال کے فقتے میں مبتلاء ہوں گے اور جو ہر ادجال آئے گا اس کے فقنہ میں
مبتلاء ہوجا کیں گے، اور جن کا نظر بیاس طرح پختہ ہوجائے کہ دنیا کی عیاثی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اصل عقیدہ ہم
جس کے ساتھ آخرت کی نجات ہوگی جب ایک آ دمی اپنے عقیدہ پر اتنا پختہ ہوجائے تو پھر دنیا کا فتنداس کے او پر اثر
انداز نہیں ہوسکتا، ان جوانوں نے بھی کر دار دکھایا کہ اپنے عقیدہ پر پختہ ہوگئے پھر ہم نے بھی ان کی مدد کی ان میں
مزید توت پیدا کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ باہر کا خوف و ہراس ان کے دلوں کو متاثر نے کرسکا اور
انہوں نے اپنے اس نعرہ کو بلند کیا مَنْ ہُنَّا مَنْ بُ السَّلَمُ فِ السَّلَمُ فِ السَّلَمُ فِ السَّلَمُ فِ السَّلَمُ فَ السَّلَمُ فَ الْ مَنْ اللَّمُ فَا مِنْ دُونَ آئے اللَّمُ اس کے علاوہ کی اللہ
کوئیس پکاریں گاریم ایسا کریں گے تو ہماری ہے بات صد نظی ہوئی ہوگی۔

عين الرقان الجريان المراكب الم

# اصحاب كهف كاالى قوم يرتبعره:

اور پھر اپنی توم پر تبسرہ ان الفائل میں ایا کہ یہ نماری توم نے لوک میں واقعوں نے وہنا میں الموال کے وہنا میں وَالْأَنْ فِينَ كَمِلُوهِ وَأَلْمِهِ مِنْ لِي أَنْ بِينَ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال آلمه بناليكوئى بارش دينه والا ب ،كوئى اولا دوينه والا ب ، بهى اس قبر به جمك رب تي ، بهى المار معدوره، کررے ہیں، ان کے تو جگہ جگہ آلمہ بن کئے ،انہوں نے بہت سارے آلمہ بنالیے، ایکے اندوں ماس انہوں نے ایک کے ملاوہ اور جو بنائے تو کیاان نے پاس کونی ولیل ہے؟ یاونی وافٹی ولیل نے ان کی ان کا ان کا ان کے ا جس سے معلوم ہوجائے کدایک کے ملاوہ اور بھی جی تو ایمیو! ایمیل اینا مشر ک نے اور ہوتا ہے مانیا میں مطلب میرے کہ وہ ایک اللہ کو مانے کے بعد وہ اور کو بھی مانتا ہے تو اللہ کو تو اس نے مان کیا ،اب اس بات مطلب میں دين كي ضرورت بيس كدالله ب، الله كوتوما نتاب اب في اليك قدم آك جويد هما يا كدوني اور جي ب ما يا ي کولانی چاہیے جیسے مفرت مولا نائمس الحق افغانی میں جودارالعلوم دیو بند میں شائمیر نصور کتے تیں کیا میں اند میری کی عیسائی ہے گفتگو ہوگئی ،اب عیسائی تین خداؤں کے قائل میں تو مجھے کہتے ہیں تو ولیل ہیں ، کے خداا میں ہ، میں نے کہا کہ مجھے دلیل پیش کرنے کی کیا ضرورت ؟ میں کہتا :وال کدنیہ بی جیب میں ایک رو پہ بنا ، کہتاہے کہ میری جیب میں تین میں تو ایک تو نے مان لیا تو دو کا اور قول کرتا ہے تو شوت دے کہ دواور کہاں ہے آ مي جنايل كبتا مول اتناتو تو بهي مانتا ہے تو كھاور آئے منوانا جا بتا ہے اس كئے دليل تو دے كدا يك كدمارو اور بھی ہیں اس طرح یہاں سے بات ہے کہ مشرک کے ذمہ ہے وہ دلیل الے کہ اللہ کے ماا وہ اور آلہ بھی ہیں، نہا السَّمُوْتِ وَالْأَنْ مِنْ كَعْلاوه اور بحى مِي تو دليل ندان كے باس باورندان كے بروں كے باس بور نبين لاتے بیال پرواضح دلیل؟ جب دلیل ان کے پائنبیں تو کتنا برواظلم ہے، ایک میر احق ملف کردیا، ایک ہے ا حن تلف کردیا، یہ تو مَتْ السَّلُوتِ وَالْأَنْ مِنْ كَاحِنْ تَلْفَ كَرِيَّ فِي اوراس كَاوِرْ بِيافَة اوْرِيَّ تِياس ع برداظلم کیا ہوگا؟ کون بردا ظالم ہے اس سے جواللہ کے اوپر جھوٹ تراشے بیتو اپنی تو م پہتیمرہ کیا کہ بیتو م تو انتہائی م منی، پینطالم بیں، پیمفتری میں، پیرکذاب میں ،انہوں نے جموٹے نظریے بنالیے ، بایا دلیل بنالیے اورا یک کوچھوز کر کتے آلہد بنالیے ، سمجمانے کے باجود بھتے نہیں ،النا ہمیں بیخراب کرنا جا ہے ہیں تو اب اس قوم میں رہے کا فائدہ نہیں ہے جس طرح آنمیا اوراولیا ، کی سنت ہے کہ جس ملاقہ میں رہتے ہوئے اپنے نظریہ کو بچانہ علیں اس ملاقہ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں ، جس اوجر ت سرنا کہتے ہیں تو ان پر بھی یہ موقع آ سمیا کہ یہ بھی اپنے ملاقہ کو چھوڑنے کے لئے تیار موگئے۔

# امحاب كهف كاغارتشين مونا:\_

جب تم ان سے جدا ہو گئے ، یہ تمہار ہے کچھ بیس لگتے ،موحداورمشرک کی کوئی رشتہ داری نبیس ، آپس میں کوئی تعلق نہیں ،مسلمان کو اگر کوئی تعلق ہوسکتا ہے تو مسلمان ہے ہی ہوسکتا ہے ان ہے جماری کوئی محبت نہیں، جاراان ہے کوئی تعلق نہیں ، جبتم ان سے جدا ہو گئے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے فافرا إلى انگہنے اب اس آبادی کو جھوڑ واور غار میں جا کے بیٹھ جاؤ غارشین ہو جاؤ ،خلوت میں طبے جاؤ ،علیحد گی اختیار کرلو، الند تعالی تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلائے گا، وہتمہارا کارساز ہے اور تمہارے امرے نفع کی چیز بنائے گا،مبیا کرے گا، يَنْ أَلْكُمْ مَا بِكُمْ فِينَ مَّحْمَةِ وَيُعَنِي كُلُمْ فِينَ أَصْدِكُمْ فِي فَقَا، يه وعده كه او يراعماد ب، جس طرح بم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ماحول سارا خلاف ہے، آخر ہم نے وقت گزارنا ہے، رشتہ داروں کوجھوڑ کے کہاں جلے جائیں، اگر ہم بازاروالوں ہے بنا کرنہیں رکھیں عے تو ہاری دوکان کیے چلے گی ؟اگر ہم بیطریقہ نہیں اپنائیں کے تورونی كہاں ہے كھاكيں مح اگر ہم ايسے نہيں بنيں مح تو ہميں رشتہ كون دے گا؟ جارے ليے زندگى كے سارے دروازے ہی بند ہوجا کیں گے، کمزور انسان اس طرح سوچنے لگ جاتا ہے اور اس سوچ میں جو پڑا رو سی تو سی کیونکہ اس میں اس کے سامنے اپنی مجبور میاں آئیں گی اور جب وہ اپنے آپ کومجبور بھنے لگے گاتو پھر وہ پھسل جائے گاورانہوں نے سبت بیظا ہر کیا کہ اللہ کی رحمت براعتاد کرو،تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں اللہ مبیا کرے گا ،اس قوم اوراس نظریه ہے تمہارا کو کی تعلق نہیں ان کوچھوڑ کے علیحدہ ہوجا و اور علیحدہ اپنی و نیابسالو....!۔

# عار مرتم كى مهوليات سے آراستقى:\_

پھر آ کے کیا ہوا؟ جو نارتجویز ہوگئ تھی اس نار میں وہ چلے گئے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غارالی تھی کہ جس میں ان کے لئے ہرتشم کی راحت وآ رام کا انتظام ہوگیا، جائے لیٹے پچھ آ رام کرنے کے لئے تو نیند طاری کردی

اورسوئے ہوئے آدی کوکوئی فکر ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوگیا؟ کیا نہیں ہوا؟ یعنی ان کواللہ تعالی نے ایک طرح ہے اس ماحول ہے محفوظ کرلیا اور ان کے اوپر نیند طاری کردی اور اس غار کا محل وقوع ایسا تھا کہ اس میں تازہ ہوا اور روشی کا انظام تو تھا لیکن دھوپ وغیرہ پہنچ کے تکلیف نہیں پہنچاتی تھی اس کا منہ یا شال کی طرف تھایا جو پ کی طرف اس لیے سورج پڑھے وقت دھوپ ایک طرف رہ جاتی ہوئے ایک طرف رہ جوتے ہوئے ایک طرف رہ جو پائلہ دنہیں جاتی تھی کہ ان کے لئے باعث تکلیف ہوا ور اس غار کی کشادہ جگہ کے اندروہ پڑے ہوئے تھے یہ جو پھے ہور ہا ہے جاتی تھی کہ ان کے لئے باعث تکلیف ہوا ور اس غار کی کشادہ جگہ کے اندروہ پڑے ہوئے سے ہو کہ جھے ہور ہا ہے سب اللہ کی قدرت کی نشاندوں میں ہے ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لئے کیے کیے اسباب مہیا کرہ یہ ہیں کہ کسی کسی کسی کسی ان کے لئے صور تیں بناد سے ہیں باقی اللہ کی قدرت کی نشاندوں کود گئے کے ہوا ہے جامل گر ٹا یہ ہر کسی کا کہ نہ ہوا ہے اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ تو نیش و بیا کہ اللہ کی کو دھکا لگ کا مہنیں ہواس کو کوئی ہوا ہے جس کو اللہ تو نیش و بیا ہوگی دور الشخص نہیں جو اس کے لئے کارسازیا مرشد کا کام دے سکے بھراس کوکوئی ہوا ہے جس کو گئی ہوا ہے نہیں دے ساتھ کے اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے کسی کو دھکا گ

# غارمين اصحاب كهف كاحال اورالله كي طرف يه حفاظيت كي تدبيرين:

آگان کا ایک حال فرکور ہے کہ وہ جس وقت غاری لیے ہوئے تھے تو اگر تو ان کو جھا تھ کے دیا تھے اسے معلوم ہوتا جیسے جاگ رہے ہیں، اتی کمی نیند کیکن دیکھنے والے کواپ الحسوس ہوتا کہ جیسے کوئی مسافر چندمنٹ کے لئے آ رام کی غرض سے لیٹ گیا ہوتو ان کو بیدار سجھتا حالا تکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ سوئے ہوئے ہیں اور بیدار میں فرق ہوتا ہے۔ جب آ دی سویا ہوا ہوتو ڈھیلا سا ہوتا ہے۔ ٹا نگ اس کی کدھر کو جاتی ہے، ہاتھواس کا کدھر کو جاتا ہے اور اس کو پھنیس ہوتا بلک اس وقت سانس کی بھی ایک خاص رفتار ہوتی ہے اور جب آ دئی بیدار ہوتا ہے تو بدل چست ہوتا ہے۔ اپنی آ بیدار ہوتا ہے تو جار بائی پر ایک بدل چست ہوتا ہے۔ اپنی آب کو سنجا لے ہوئے ہوتا ہے اور سانس کا ایک اور انداز ہوتا ہے تو جار بائی پر ایک رہا ہے اور بیدا ہوئے ہیں کہ یہ سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے اور بیدا ہے اور انداز ہوتا ہے تو جار بائی پر ایک در کھنے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جاگ انسان کے باس فریک سے کوئی نقصان پہنچانے کے لئے نہیں جایا کرتا سوئے ہوئے کے پاس انسان چلا جاتا ہے اور پھر وہاں اللہ جلدی سے کوئی نقصان پہنچانے کے لئے نہیں جایا کرتا سوئے ہوئے کے پاس انسان چلا جاتا ہے اور پھر وہاں اللہ جلدی سے کوئی نقصان پہنچانے کے لئے نہیں جایا کرتا سوئے ہوئے کے پاس انسان چلا جاتا ہے اور پھر وہاں اللہ تعمل نے ہیت طاری کردی کہ جو جائے اس کوڈرلگٹا ، اندر کوئی نہیں جاتا تھا اور جاگے ہوئے معلوم ہوئے ہیں اتو تھا گی تھی تھیں۔ ان تھا گی تھیں جائے کہ کوئی معلوم ہوئے ہیں اتو تھا گی تھیں۔

جلدی سے کوئی جانور بھی قریب نہیں آتا اور ایک اور حفاظت کی تدبیر اللہ نے کی کہ جب وہ آبادی سے نکلے جارہے تضر ایک کتاان کے ساتھ ہولیا، وہ بھی ان کے پیچیے چلا گیا اور جیسے کتے کی عادت ہے کہ مکان کے درواز ب کے سامنے بیٹھ جایا کرتا ہے وہاں جا کے بھی وہ غار کے دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گیا ادراس طرح نیند اس بربھی طاری ہوگی اور جب کماکسی دروازے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ تکلیف پہنچانے والے جانوراوراس متم کی کوئی چیز آ سے نہیں آتی ، یہ بھی اللہ نے ایک حفاظت فرمادی کیکن کتے نے اولیاءاللہ کا ساتھ جود ی**ا تواس کو بیشرف حاصل ہوگیا کہاس کا ذکر بھی قر آن میں آ گیا، اس کوبھی پیمزت ل** گئی باقی کتار کھنے کی جو ممانعت ہے کہ جہاں کتا ہووہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ ہماری شریعت میں ہےاور پہلی شریعتوں میں شاید یہ ممانعت نہ ہواور حفاظت ونگرانی کے لئے کتار کھنے کی اجازت ہمارے ہاں بھی ہے۔ شوق کے ساتھ جو کتے پالتے ہیں مینع ہے۔جس طرح آج کل انگریزوں یاان کی مصنوعی نسل کا روبیہ ہے کہ کار ہوتو ساتھ کتا ضرور ہو، کوٹھی ، کار اور کتابیتین کاف ان کے لئے زندگی کالازم ہیں کہ کوشی بنالی تو کارضرور ہونی جا ہیے، کار ہوتو کتا ساتھ تو ضرور ہو، بیہ شوتیہ کتاممنوع ہے جو پیاراورمحبت کے ساتھ محض شوق سے رکھا جاتا ہے ،اگر حفاظت اور نگرانی کے لئے رکھا جائے تو اس کی اجازت ہے اور پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں ممانعت نہ ہواس لئے کتا جوسا منے بیٹھا تھا وہ بھی ان کے لئے متعقل حفاظت کا باعث بن گیا۔ تو گمان کرتا ہے ان کو بیدار حالا تکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم ان کو بلٹا وسیتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف یعنی تھوڑی تھوڑی در کے بعدوہ پلٹا کھاتے رہتے ہیں جس طرح سویا ہوا آ دمی کروٹیس بدلتا ہے تا کہ ایک پہلو پر لیٹے لیٹے اس پہلو کونقصان نہ پہنچ جائے اس طرح ہم ان کوالٹ ملیٹ کرتے ہیں اور ان کا کتا پھیلانے والا ہے اپنے باز وکو دہلیز پر یعنی غار کے سامنے ،اے مخاطب!اگر تو ان کے او براطلاع یا تا ،اگرتو مجمانکتا تو البتہ پیٹے پھیرتا ان ہے بھا گتے ہوئے اور البتہ بھر دیا جاتا تو ان کی طرف ہے از روئے رعب کے بعنی اگر بالفرض آپ وہاں چلے جاتے اور جائے و کیھتے تو وہاں اتنی ہیبت طاری تھی کہ وہاں انسان تھہز نہیں سکتا تھا، پیستقل جفاظت کی ایک تدبیر ہے کہ وہاں کوئی قریب نہ جاسکے اور سی قتم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔

وَكُنْ لِكَ بَعَثْنُهُمُ لِيَتَسَاّ ءَلُوْ ابَيْنَهُمُ الْقَالَ قَالَ بِلُمِّنُهُمُ كُمُ ای طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ سوال کریں آپس میں کہا کہنے والے نے ان میں سے لَيِثْتُمُ ۚ قَالُوُالَهِثُنَايَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ ۖ قَالُوْا مَ بُكُمُ اَعْلَمُ بِمَا تم کتنی مدت تھبرے ہو، انہوں نے کہا ہم تھبرے ہیں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھے حصہ انہوں نے کہا تمہارار، لَبِثْتُمْ لَا فَالْعَثُو ٓ الْحَدَكُمُ بِوَرِ قِكُمُ هٰذِهَ إِلَى الْهَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ ب جانتا ہے اس مدت کو جوتم مخبرے ہو ہی جمیجوتم اپنے میں سے کسی ایک کوان سکوں کے ساتھ شہر کی طرف ہیں وہ ٱيُّهَا ٓ اَزُكُ طَعَامًا فَلْيَاتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَّكَطُّفُ وَلا يُشْعِرَنَّ د کھے کہ کون زیادہ یا کیزہ ہے ازروئے کھانے کے پس وہ لائے تمہارے لیے اس سے کھانا اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے اور نہ خر کرے بِكُمْ اَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِنَّ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونُكُمْ اَوْيُعِينُ وُكُمْ تہارے بارے میں کسی کو 🕚 بے شک وہ لوگ اگروہ ظاہر ہوئے تم پرتو تہہیں سنگسار کردیں سے یا تہہیں لوٹالیس سے فيُ مِلَّتِهِمُ وَلَنُ تُفُلِحُ وَا إِذًا آبَدًا ۞ وَكُنُ لِكَ أَعُثُونَا عَلَيْهِمُ ایے دین میں اور تم ہرگز کامیاب نہیں ہو کے 🖰 اور ای طرح ہم نے مطلع کردیا ان پر لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقٌّ وَّ أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اللَّهِ اذْ تا کہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ہے جب يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْ رَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا حَرَبُهُمْ وہ لوگ جھکڑا کررہے تھے آپس میں ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ بنادوتم ان پرایک عمارت ان کا رب ٱعۡلَمُ بِهِمُ الَّالِالَّانِينَ غَلَبُواعَ لَى اَمُرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ خوب جانتا ہے ان کو، کہا ان لوگوں نے جو غالب ہوئے ان کے معاملہ میں البتہ ہم ضرور بنائیں مے

# مسجدًا ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَقَةً ما يَعِهُم كُلُهُمْ وَيَقُولُونَ حَسَدَهُما وَيُهُمْ وَيَقُولُونَ حَسَدَهُما وَيَهُمُ كَالِهُمْ وَيَقُولُونَ حَمِناانِكَا كَامَا، اور بَحَوَيَن كَريهِ إِنَّى تَحْ مِناانِكَا كَامَا، اور بَحَوَيَن كَريهِ إِنَّى تَحْ مِناانِكَا كَامَا، اور بَحَوَيَن كَريهِ إِنَّى تَحْ مِناانِكَا كَامَا مِنْ مَعْ مَنْ الْمُعْ الْمُعْمَ كُلُهُمْ الْمُولِي وَيَعُولُونَ سَبْعَةٌ وَقَامِهُمْ كُلُهُمْ الْمُولِي وَيَعُولُونَ سَبْعَةٌ وَقَامِهُمْ كُلُهُمْ اللَّهُ لَيْ كَراب كَامَان كَامُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُعْلِي فَيْهُمْ اللَّهُ ال

#### تفسير

# لغوی مِسر فی ونیحوی شخفیق:۔

وَكُذُلِكَ بَعَثُمُ النوم بِسِ طَرح بعث بعد الموت بم نے ان کواٹھایا، بعّث اٹھانے کو کہتے ہیں بعث یہاں نیند کے بعد بعد المعود بعد النوم بے کہ ہم نے سونے بعد المعاناتو بعد بعد النوم بے کہ ہم نے سونے کے بعد ان کواٹھایا جس کو ہم اپنے محاورہ میں جگانے سے جبیر کرتے ہیں اور ایسے ہی ہم نے ان کو جگا دیا، اٹھادیا، ایسے ہی کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم نے ان کواپی قدرت کے ساتھ سلایا تھائی طرح ہم نے ان کواپی قدرت کے ساتھ جگا دیا لیے ہی کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم نے ان کواپی قدرت کے ساتھ سلایا تھائی طرح ہم نے ان کواپی قدرت کے ساتھ جگا دیا لیے ہوئی ان کواپی قدرت کے ساتھ جگا دیا لیے دوسرے سے پوچھنا، کے ساتھ جگا دیا لیک و اللہ کہنے والے نے کے فیونٹ می کتنا تھر ہے ہو؟ قالو او وسروں نے کہا قال قال کی قدرت کے اور بولے سے ہی گئے ان کہنا کو فیا کہنا کو فیٹ کے ان کو کہنا کو فیٹ کے کہنا کو گئے کہنا کو فیٹ کے کہنا کو کہنا کو کہنا را رب خوب جانتا ہے تہمار سے تھر نے کی مدت کو ۔ آغلہ بِسًا کو فیٹ کے کا مطلب ہو گا علم معدد یہ ہے تہمار ارب خوب جانتا ہے لئے تھر نے کی مدت کو ۔ آغلہ بِسًا کو فوب جانتا ہے قائم قیا آئے کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کو خوب جانتا ہے قائم قیا تھی کہنا کہ کہنا کو خوب جانتا ہے کہنا کہنا کو کو بی ما مصدر یہ ہے تہمار ارب خوب جانتا ہے لئے تی تمہار سے تھر نے کی مدت کو خوب جانتا ہے قائم قبل قبل کو کہنا کو کو بی جانتا ہے کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کو بی جانتا ہے لئے کہنا کو کہنا کہنا کو کو بی جانتا ہے کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کو کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا ک

بس بھیجوتم!احد کھ اپنے میں سے ایک کو ہوئ قِکم لهذا ، ورق کہتے ہیں جاندی کومعلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس جوسکہ تھاوہ چاندی کا تھا تو ورق سے وہی سکہ مراد ہے جس طرح آج کل آپ کے نوٹ کاغذ کے ہیں تو اس سے قبل جب پاکستان نہیں بناتھا میں نے اپنی چھوٹی عمر میں خالص جاندی کا روپیدد یکھا ہے اور اس سے قبل مغلیہ دور میں سونے کا سکہ بھی ہوتا تھا اور جاندی کا بھی ہوتا تھا اور آپ جوفقہ کے اندر درهم اور دینار کا ذکر پڑھتے رہتے ہیں درہم جاندی کے ہوتے تھے اور دینارسونے کے ہوتے تھے تو ورق جاندی کو کہتے ہیں تو یہاں جاندی کا سکدمراد ہے جھیجوتم اپنے میں سے ایک کواپنی جاندی کے ساتھ، آج کے محاورہ میں ہم یوں کہیں گے کہا پنے اس روپے کے ساتھ، اپنی نقذی کے ساتھ ، اپنے اس سکے کے ساتھ اِلی الْمَدِینَاتَة شہری طرف ، اس شہرے وہی شہر مراد ہے جس سے نکل کے آئے تھے قلینظن آیھا آڈل پس جا ہے کہوہ دیکھے فور کرے ایھا کی خمیر مدینہ کی طرف لوث رہی ہے اوراس کے او پرمضاف محذوف ہای اهلها از کی کہ شہروالوں میں سے کونسافخص آزگی طعکم اے مطال کھانے والا ہے، کونسا الیا شخص ہے کہ جوزیادہ پاکیزہ ہے ازروئے طعام کے یعنی کس کے پاس کھانا پاکیزہ اور حلال ہے، بیرخیال کرے فَلْيَانِتُكُمْ بِوِذْقِ مِنْهُ بِعِروه لِي آئِ مَهمارے پاس رزق اس مخص سے یااس طعام سے تمہارے لیے رزق لے آئے وَلْیَتَکَقَافْ، تلطف اچھی تدبیراختیار کرنا، باریک بنی سے کام لینا، نرم روبیا ختیار کرنا، پھرچا ہیے کہ وہ نرم روبیہ اختیار کرے، خوش تدبیری کے ساتھ جائے وَلا ایشومَانَ بِکُنْداَ کَدَّا اور نداطلاع دے تمہارے متعلق کسی کو، کسی کو تمہارے متعلق نہ بتائے ایسے چھپ چھپا کے جائے کہ سی کو بیتہ نہ چلے کدیداس جماعت میں سے ہے جو بادشاہ سے باغی ہوکر کہیں بھاگ گئے ہیں۔

اِنَّهُ مَّ اِنْ يَغْلَمُ وُاعَلَيْكُمْ: بِشُك وہ لوگ یعنی شہروالے اگراطلاع پا گئے تم پر یَوْجُمُونُکُمْ نوئمہیں سنگسار کردیں گے، رَجَعَ یَوْجُعُو پھر مار مارکے ماوینا تہہیں سنگسار کردیں گے، پھر مار مارکے ماردیں گے اَفْیُعِیْدُ وَکُمْ یا تمہیں لوٹالیں گے نِیْ مِکْتَوْمُ اینے دین میں وَکَنْ تُغْلِمُ وَا إِذَا اَبْدًا، اذا کامعنی اگر وہ تہمیں لوٹانے میں کامیاب ہوگئے تبتم ہرگز کامیابی حاصل نہیں کرسکو گے۔

وَكُذُلِكَ أَعْتُونَا عَلَيْهِمْ: اورايسے بى ہم نے ان پرمطلع كرديا،اعثر اطلاع ديتالينى جس طرح ہم نے ان كوسلا ديا پھر جگايا ايسے بى ہم نے ان پرمطلع كردياليك فائتوا تاكدلوك جان ليس أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّى كوالله كا وعده

سپاہ قان السّاعة آلا مَدْ بِن فِيْهَ اور الله کے وعدہ کی تغییریہ ہے کہ کہ بیشک قیامت اس کہ آئے میں کوئی شک نہیں ریب شک اور تر دد کو کہتے ہیں اِ ذُیکٹنا ڈھُون بَیْنَہُ ہُ جب کہ لوگ بھڑ رہے ہے آپی میں اصحاب کھف کے معالمہ میں فقالموااہنڈ فاعلیہ ہم بُنیانا تو کہنے گئے کہ بناووان کے او پرکوئی ممارت ' نبیان' ممارت کو کہتے ہیں بنی یہنی بنانا، کہاانہوں نے کہ بناووان کے او پرکوئی ممارت، مَا بُھُمُ اَعْلَمُ وَهِ اَن کا رب خوب جا تا ہان کو، ان کے تفصیلی حالات اللہ جات ہو اس بارے میں جھڑ اکرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہی بہاں ایک ممارت بناؤیا مَا بُھُہُمُ اَعْلَمُ وَهِ مَا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ جب آپی میں جھڑ رہے تھے تو ان کا ہر حال اللہ کہنا وہ ان کا بر حال اللہ کہ بناؤیا مَا بُھُہُمُ اَعْلَمُ وَہِ مَا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ جب آپی میں جھڑ رہے تھے تو ان کا ہر حال اللہ کہ بناؤیا مَا بُھُہُمُ اَعْلَمُ وَمِ مَا اللّٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سَيَقُوْلُوْنَ مَّسَةُ اُورُلُوكَ الْمُعْمُ كُلُّمُهُمْ اللهُ عَقريب لوگ كبيل هے كه وہ اصحاب كهف تين سے چوتھا ان كاكا تھا ويَعُولُونَ مَّسَةُ اورلوگ كبيل هے كه وہ يا في سَعَ سَادِمُهُمُ كُلْمُهُمْ جَمْنَا ان كاكا تھا مَ جَمَّا بِالْفَيْهِ بِهِ وہ لوگ ہيں جن كوكُونُ نشانہ نظر نہيں آر ہا اور پھر مارر ہے ہيں ، وتن و يجھے پھر مارنا ، بيان لوگوں كے متعلق كہا جاتا ہے جولوگ الكل اور گمان كے ساتھ كرتے ہيں اور حقيقت حال كوئى واضح نہيں ہوتى تو انكل كے سير چلانے كوئى واضح نشانہ بيں اور تم بيں اور تم بين اور حقيقت حال كوئى واضح نہيں ہوتى تو انكل كے سير چلانے كوئى واضح نشانہ نہيں ہوتى تو انكل كے سير جيں ، ان كے سامنے كوئى واضح نشانہ نہيں ہوتى ويَقُولُونَ سَبُعَةُ اور لوگ كہيں گے كہ وہ ساسے سَقے وَشَامِهُهُمُ كُلُمُهُمْ ، اور آٹھواں ان كاكنا تھا قُلُ مُولِدَ وَيَقُولُونَ سَبُعَةُ اور لوگ كہيں گے كہ وہ ساسے سَقے وَشَامِهُمُ كُلُمُهُمْ ، اور آٹھواں ان كاكنا تھا قُلُ مُولِدَ فَيَعَدُ اُولُونَ سَبُعَةُ اور لوگ كہيں گے كہ وہ ساسے سَقے وَشَامِهُمُ كُلُمُهُمْ ، اور آٹھواں ان كاكنا تھا قُلُ مُولِدَ فَيَعَدُ اَولُونَ سَبُعَةُ اللهُ اللهُ

جھڑا، سرسری می بحث، وَلا تَسْتَفْتِ فِیْمُ اورنہ پوچھیئے ان کے بارے میں ان میں سے کی ہے، ان لوگوں میں سے آپ کی سے ان کے بارے میں سوال نہ کریں۔

#### ماقبل سے ربط:۔

ان آیات میں اس واقعہ کی تحمیل ہے جو پیچھے سے چلا آرہاہے۔

#### اصحاب كهف كے قصہ ميں الله تعالى كى قدرت كاملہ كا اظهار: ـ

الله تبارك وتعالى نے اينے فضل وكرم كے ساتھ ان كے اوپر نيند طارى كى اور وہ كتنى مدت تك تفہرے رے اس كا ذكر الكے ركوع ميں آر ہاہے وَلَهِ تُتُواني كَهْفِهِم ثَلْثَ مِائَةٍ سِندُننَ وَالْدَادُوْ النَّعَا كروه ابني غار ميں تين سونوسال تك مفهر عدب اوراجمالي طور يرذكرة ب عسامن يهلي ركوع من آسميا فَفَرَ بْنَاعَلَ اذَانِهِ فَ فِ الْكُفف یسنینٹنَ عَندًا جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ دنوں کانہیں ،سالوں کا حساب تھا وراس کی تفسیر آ گے آ رہی ہے اوراتنی دہر تک کسی شخص کوسلادینا اور پھروہ زندہ بھی رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سویا ہوا آ دمی مرانہیں ہوتا ،اس کے ظاہری حواس معطل ہوتے ہیں کہاس کے کان کچھ سنتے نہیں۔اس کی آئکھیں کچھ دیکھتی نہیں، دماغ کچھ سوچانہیں ورنہ جو اس کا باطنی حال ہوتا ہے وہ ساری مشینری و یسے ہی چل رہی ہوتی ہے، دل دھر ک رہا ہوتا ہے، معدہ اپنا کام کررہا ہوتا ہے، آپ کھانا کھا کے سوتے ہیں اور سات آٹھ گھنٹے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اور بسااوقات عین نیندی حالت میں آپ کو پیشاب کا تقاضه ہوجا تا ہے اور بھی عین نیندی حالت میں بیاس اتنی شدت کے ساتھ گئی ہے کہ آپ اٹھ کے یانی پیتے ہیں بیاس بات کی علامت ہے کہ اندر کی مشینری ساری کی ساری چل رہی ہے کہ ایک وقت میں جا کے اس کا پانی بھی ختم ہوتا ہے تو آپ کو پیاس گتی ہے اور فضلات دفع کرنے کا تقاضہ ہوتا ہے توآپ کو پیشاب آتا ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔اس کا مطلب بیہوا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تین سونوسال تک بغیر کھانے اور بغیرینے کے زندہ رکھااور تین سونوسال تک ان میں ہے کسی کونہ پیٹا ب آیا اور نہ کسی کو بیاس لگی توبیہ الله تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ جب سی کی حفاظت فرمانا جا ہے تو بغیر کھانے پینے اور بغیر سی دوسری چیز کے اتنی مدت تک اس کوزندہ رکھ سکتا ہے، یہیں کہ انسان صرف روٹی سے زندہ ہے۔ اللہ کی قدرت .

سے زندہ ہے،روٹی کھا کے بھی آ دمی مرجاتا ہے اور بغیر کھانے کے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے تو جیسے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو اٹھا یا کہ تر وتازہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔

# المحنے کے بعدامحاب کہف کی آپس میں گفتگواوران کی سیحے تعداد:۔

جب وہ اٹھ کے بیٹھے تو پھر آبس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں یہاں لیٹے ہوئے گتی مدت ہوگئ؟اس لیے اِیکتَ انگواکے اوپرلام ہے بعض لوگوں نے اس کولام عاقبت بنایا ہے، کہ اٹھنے کے بعدیہ واقعہ پیش آیا كه انهوں نے اٹھ كے آپس ميں ايك دوسرے سوال كيايا اٹھايا ہى اس ليے تاكه ان ميں اس قتم كى گفتگو ہواور تفتگوہونے کے بعدوہ آ گےایک مسلہ کے طے ہونے کا ذریعہ بنے کہ ان کے سامنے بھی اللہ کی قدرت آ جائے۔ ان میں ایک بولا کہتم کتنی در پھہرے ہو .... ؟ تو کچھلوگ بولے کہ ایک دن تھہرے ہوں گے، یا دن کا کچھ حصہ تھرے ہوں گےمطلب یہ ہے کہ کوئی زیادہ مدت نہیں تھرے،اب دیکھو! تین سوسال سونے کے بعدان کا بیحال ہے کچھاورلوگ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت تھہرے، ان باتوں کوچھوڑ و بھوک گئی ہوئی ہے روثی کا ا نظام کرو! پیجھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کتنی دیر پھنبرے اور کتنی دیز نہیں تھبرے ، کھانے کے لئے پچھ منگواؤ!اب تین سوسال تو بھوک گئی نہیں اور اٹھتے ہی بھوک کا احساس ہو گیا ،اب یہاں جولفظ آئے ہیں ، یہ قَالَ قَالَ اِلّٰ یہ تو ایک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور آ گے جو قبالو الیشنا ہے ریم از کم تین ہونے حیا ہمیں تب جا کے توجمع کا صیغہ آئے گااور قَالُوْا مَابُکُمْ میں بھی کم از کم تین ہونے جا ہمیں تب جائے جمع کاصیغہ آئے گاان لفظوں سے بھی اشارہ نکاتا ہے کہان کی تعدادسات تھی لیکن یہ یقینی اور قطعی نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو پہلے قبالنوا کا فاعل ہیں وہ دوسرے کا قالنوا کا فاعل نہیں بن سکتے ،ایہ ابھی ہوسکتا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا ہو کہ دن کا پچھ حصہ تھہرے ہیں اور پھروہی کہنے لگے کہاس بحث کو چھوڑ و کہ کتنی دیر تھہرے ہیں جلدیٰ سے جلدی کھانے کا انتظام کرو بھوک آئی ہوئی ہے اس لیے بیطعی نہیں لیکن ظاہر کے مطابق ایسے ہی ہے کہ پہلا قائل علیحدہ اور دوسرے قالوا کے فاعل علیحدہ اور تیسرے قَالُوْا کے فاعل علیحدہ تو اس میں ان کی کم از کم تعدادسات ہی بنتی ہے اس لیے آ گے جو تعداد کے بارے میں اختلاف آئے گا اس میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ سات تھے تو قرآن کریم نے پہلے ثلاثة اور حمسة والاقول نقل كركے كہار جما بالغيب كه يتو انكل كے تير بين، يتويقينار د ہو گئے، يتو بالكل ہى ٹھيك نہيں ہے باقى

جوتیسرا قول نقل کیاہ ہسات تھاہرا کھواں ان کا کہا تھا اس پر ایسالفظ نہیں بولاجس سے اس کی تر دید ہوتی ہو اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ان کی شیح تعداد بہت کم لوگوں کو معلوم ہے میں بھی ان تھوڑ ہے لوگوں میں سے ہوں اور جھے پید ہے کہ وہ سات (2) شیص تو یہاں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

الله تبارك وتعالى نے چونكدان كواحساس نه بونے دياس ليے اتنى مدت كرر منے يران كو يہة نہ چلا كہ جم اتن در کھبرے ہیں اور ایس باتیں قرآن کریم میں دوجگہ اور بھی آتی ہیں۔ سور قابقرہ میں آپ کے سامنے حضرت عزير عليها كاواقعة كذر چكا ب جن كواللد تعالى في سوسال تك موت دية ركى اور جب المعية الناست يوجها كمم كتنى در يظهر عيه و؟ تو انهول في كها تعادن يادن كابعض حصداورا يستسورة مؤمنون مين آئے گا كدجب لوگ قبرول سے اٹھیں سے تو ان سے بوچھا جائے گا کہتم کتنی در مٹمبرے؟ تو وہ بھی ایسے ہی کہیں سے کدن یا دن کا کہم حصة تقبرے ہیں اتن مدت گذرنے كا احساس ہى نہيں ہوگا تو مَا بكُمْ أَعْلَمْ بِهَا لَهِ ثَنْهُمْ كامطلب بيہ وكيا كماس بحث میں نہ پر واللہ بہتر جانتا ہے جتنی دریم مظہر ہے ہو،اس بحث میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں جیجوتم اپنے میں سے ایک کو ا پی جا ندی کے ساتھ،اپنے اس سکہ کے ساتھ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ پیسے موجود تھے۔ بیطریقہ ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو ساتھ زادراہ بھی لے لیتا ہے تو وہ بھی جاتے ہوئے کچھ ضرورت کی چیزیں ساتھ لے محئے تھے تواپنے ان پیپوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ پہنے دے کے کسی کو بھیجو شہر کی طرف اور جو بھی جائے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہ صلال کھانا لے کرآئے ، وہ چونکہ بچھتے تھے کہ وہی ماحول ہے ، وہی حالات ہیں ، بتو ں کے ذبیح عموماً بکتے تھے۔ عام طور پرلوگ کھاتے تھے تو خیال تھا کہ اب بھی ویسے ہی ہوگا تو جیسے پہلے ہم حلال طعام تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے اب بھی جو لے کرآئے وہ حلال کھانا ہی لے کرآئے ترام میں مبتلاء نہ ہوجانا ، اپنی طرف سے پوری تحقیق کرے،جس کے پاس اچھے سے اچھا کھانا، پاکیزہ تر کھانا ملے وہاں سے لے کرآئے اور اسے جا ہے کہ وہ بہت نرم روش اختیار کرے۔خوش تدبیری سے جائے ،کوئی ایسا حیلہ اختیار کرے کہ کوئی نقصان نہ ہو، چ بچا کے چلے، اے نرمی اور خوش تدبیری اختیار کرنی چاہیے، آپ کے قرآن کریم کے حاشیہ میں لکھا

ہواہوگا کہ وَلْیَتَکَلَفُ پرقر آن کریم نصف ہوجاتا ہے حروف کے اعتبار سے لینی قرآن کریم میں جتنے حروف ہیں ان کے اعتبار سے یہاں قرآن کریم نصف ہوجاتا ہے وَلا يُشْعِينَ اللّٰهُ اَحْدًا اور تمہارے متعلق کسی کوخر نہ ہونے وے بینی کوئی پہچان نہ سکے کہ یہای جماعت کا فرد ہے۔

بیتد پیرکیوں اختیار کی جائے .....؟ کیونکہ اگر ان لوگوں کو پینہ چل گیا تو ہم تو ان کے باغی ہیں اور ان سے علیحدہ ہو گئے اگر وہ تم پراطلاع پا محیے تو تمہیں پکڑیں لیں سے اور پھر یا تو پھر مار مار کے ماردیں کے یا تمہیں مجبور کر کے اپنے دین کی طرف لوٹ گئے تو کامیا بی کا تو تصور ہی نہیں کیا جاسکٹا وکئ تغلیمہ قوا اِڈا اَبَدُا اَبِدُ اَبِہِ بھی بھی کامیا بنہیں ہو سکتے۔

# لوكون كالمحاب كهف برمطلع مونا:\_

الله تعالی فرماتے ہیں وَگُنُلاكَ أَعْتُونًا عَلَيْهِمْ ، انہوں نے تو چھنے کی بہت كوشش كى كين جس طرح اپنی قدرت سے ہم نے ان کوغار میں سلایا تھا اور پھروفت پران کو اٹھایا ہم نے اس طرح لوگوں کو ان برمطلع بھی کردیا، مطلع تس طرح ہو محئے .....؟ واقعہ کی تفصیل لکھی ہے کہ جس وفت وہ مخض بازار میں گیا تو جائے دیکھتا ہے کہ بیتو شہر بدل ہوا ہے۔اب تین سوسال میں کتنے تغیرات ہوجاتے ہیں ،حکومتیں بدل گئیں ،اب وہاں اہل حق کی حکومت تھی ، بت پرستوں کا دورختم ہو گیا تھا۔ وہ بازار نہیں ، وہ دکا نیں نہیں ، وہ حالات نہیں ، تو اس نے ڈرتے ڈرتے ہوئے جا کے سی دکا ندار کے سامنے وہ چیے پیش کیے کہ یہ چیز دیدو! تو وہ دیکھتا ہے کہ بیتو سکہ ہی کوئی اور ہے، بیتو ہمارے ملک کا سکہ بی نہیں ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی وفن شدہ خزانہ ل گیا ہے۔ بات شروع ہوئی تو دوسرے لوگ بھی التشع ہو گئے اور آ ہستہ آ ہستہ سارے شہر میں بات پھیل گئی۔ بادشاہ کو پینہ چل گیا تو اس کو بلایا گیا تو چونکہ اجمالی طور برتذكرہ چلاآ رہاتھا كہ چھنو جوان اہل حق تھے۔جو حكومت كے ساتھ ككرائے بھر بعد ميں پية نہيں كہاں چلے سكتے اور ان کے کچھ حالات لکھ کے بھی رکھے ہوئے تھے جس کی بناء پر میں نے عرض کیا تھا کہ رقیم ہے وہ لوح مراد اور اصحاب الرقیم سے وہ لوے والے مراد ہیں تو بادشاہ نے ان کی مسل منگوائی ہوگی جولکھ کے رکھی ہوئی تھی تو حالات کا یتہ چل گیا اور پکڑے گئے اوران سے یو جھا تو معلوم ہوا کہوہ فلاں غار میں ہیں اور چونکہ اب حکومت ان کے حق من تقى اس ليے بتانے مس بھى كوئى حرج نہيں تھا تواس نے بھى بتاديا ہوگا كدير سے ساتقى اس غار ميں ہيں۔

## امحاب كهف كالمفنح مين الله كي حكمت: -

اوراس وقت ان کا ظاہر ہوتا ایک اور وجہ سے مفید ثابت ہوا کہ اب بحث چل رہی تھی مرنے کے بعد دوبارہ بی اٹھنے کی .....۔ تو لوگ اشکال کرتے تھے کہ کیسے ہوگا؟ کہ انسان اتنی مدت تک مرار ہے اور پھراس کواٹھا دیا جائے ، پھراس کا بدن و یسے ہی بن جائے اتنی مدت میں تو اس کو کیڑے کھا جا کیں گے۔ وہ تو ریزہ ریزہ ہوجائے گا۔ اور اہل حق سے تھے کہ اللہ کی قدرت سے پھر بھی بدیز نیس ہے۔ اللہ تعالی ذرات کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں جب چاہیں گے دوبارہ بنادیں گے۔ اس قتم کے جھٹرے اس وقت بعث بعد الموت کے متعلق چلے ہوئے تھے۔ قیامت کے بارے میں لوگ اختما فات کا شکار تھے اور بیہ جو واقعہ سامنے آگیا تو اس میں اہل حق کی تا سکیہ ہوگئی کہ اللہ کی قدرت کتنی محفوظ رکھ سکتا ہے اور کوئی ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہوئے کہ اللہ کی قدرت کتنی محلل مسئلہ کی تا سکیہ ہوگئی کہ اللہ کی تعدمی اٹھنے کے برابر ہے خاص طور پر استے برس سونے کے بعد جی اٹھنے کے برابر ہے خاص طور پر استے برس سونے کے بعد جی اٹھنے کے برابر ہے خاص طور پر استے برس سونے کے بعد تو اہل حتی کے بیو اف ان کے اور پر مطلع سونے کے بعد تو اہل حق کے ان کے اور اللہ کے وعدہ سے مرادیہ ہوگئی مطلب ہے کہ ہم نے ان کے اوپر مطلع کہ دوبارہ جان کہ ان کہ اور اس دن اللہ تعالی ان مردوں کو ضرور اٹھائے گا۔

اب وہ بن گئے اس قوم کے بزرگ، اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہونے کے بعدوہ پھر غار میں چلے گئے اور وہیں ان کا انقال ہو گیا۔ جب انقال ہو گیا تو قوم میں بحث چلی کہ ان کی کوئی یادگار بنانی چاہیے۔ بعض لوگوں نے کچھا ور عمارت کا مشورہ دیالیکن جو اہل حکومت تھے۔ جو اپنے معاملہ میں غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں مسجد بنا کی مسجد بنانے میں ایک حکمت یہ ہوگی کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ لوگ عبادت گزار تھے تاکہ آنے والے دور میں لوگ ان کومعبود نہ بنالیں۔

#### اصحاب كهف كى تعداد كے متعلق مختلف آراء: ـ

ابان کی تعداد کے بارے میں جھگڑا ہوگیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تعداد کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ ہیں ہے کہ قرآن اس کقطعی طور پر طے کرے کہ وہ تین ہوں، یانچ ہوں، سات ہوں، یازیادہ ہوں جس مقصد کے لئے اس واقعہ کوذکر کیا جارہ ہے۔ اس میں ان کی تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی قدرت برحال میں نمایاں ہے تعداد چاہے تھی ہوتو لوگ کہیں مے کہ وہ تو تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا ، کوئی کہیں کے پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا بیسب بے وکھی نشانے لگارہے ہیں، سب انگل کے تیر چلارہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی تحقیقی بات نہیں ہواور پچھ کہیں کے بیسات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا اس کے بعد کوئی تر دیز نہیں کی۔ آپ کہدد ہے کا کہ میرارب ان کی گنتی کو بہتر جانتا ہے اور نہیں جائے گئے۔ سمجھ ہے کہ دور ادھر بی ہے کہ سبعة والی بات زیادہ میں جائے تھر تھوڑے سے لوگ .....مفسر میں کار بحان زیادہ تر ادھر بی ہے کہ سبعة والی بات زیادہ میں بیا تھا ہیں کی تر دیز نہیں کی گئی اور حضرت عبداللہ بن عباس بی تھی اس کو تھے قر اردیا ہے۔

# امحاب كهف كنامول كى بركت: ـ

اور پرحفرات جوتعوید گذرے کرتے ہیں ان کے ہاں بیمروج ہے۔ کتابوں میں اصحاب کہف کے نام

کھے ہوئے ہیں اور پرتجر بہہے۔ ہمارے بررگوں میں بھی بیمعمول ہے۔ بہتی زیور میں حضرت تھانوی بیکھی نے بھی
پتعویز لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کرا گرکسی مکان میں اٹکا دیے جائیں تو اس مکان پر جنات کا اثر نہیں ہوتا۔
وہ مکان جنات کے اثر ات سے محفوظ ہوجا تا ہے۔ اور جہاں اس سے کے اثر ات ہیں تو ان کو جوتعویذ دیتے ہیں اس

تترز

سیکتاان کے ساتھ طاتو اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر آگیا۔ صحبت سے اس کو بیشر ف حاصل ہوگیا اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر آگیا۔ صحبت سے اس کو بیشر ف حاصل ہوگیا ، فلا تنکاب فیلو آلا اللہ میں اس کا ذکر آگیا۔ صحبت سے اس کو بیشر ف حاصل ہوگیا ، فلا تنکاب فیلو آلا اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ جو ضروری با تیں تھیں وہ ہم نے بتادیں اب غیر ضروری با تو ل میں لوگوں سے جھڑنے نے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو جن تھا ہم کردیا اب دوسر لوگ جو اس کے خلاف واقعہ بیان کرتے تھے ان کی تر دید ہوگئی تو بیسر سری ہی بحث ہوگئی کہ آپ ان کے خیالات کی تر دید کے لئے بید واقعہ پڑھ کے ساد یہے ابس اتن ہی بحث سے جھڑنا چاہیں اور بحث کرنا چاہیں تو کوئی ضرورت نہیں اور بحث کرنا چاہیں تو کوئی ضرورت نہیں اور بحث کردیا۔ ضروری خروری واقعات بیان کردیئے اب بحث مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہیں اور نہیں کہ نے بارے میں کسی سے ہو چھے کی ضرورت ہے۔ اہم با تیں ہم نے بتادیں۔ غیرا ہم با توں کے پیچھے نہ پڑو۔ نہیں کے بارے میں کسی سے ہو چھے کی ضرورت ہے۔ اہم با تیں ہم نے بتادیں۔ غیرا ہم با توں کے پیچھے نہ پڑو۔

# وَلا تَقُولَنَّ لِشَائَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ وَاذُ اور تو نہ کہا کر کسی چیز کے بارے میں کہ میں اسے کرنے والا ہوں کل 🕆 مگرید کہ جو اللہ جا ہے اور تو یاد کر ڴۯ؆ۜؠؙؙ۪ۜػٳۮؘٲٮؘڛؽؾؘٷۛڷؙؙػڶؖؽٲڽؙؾۿڔؽڹ؆۪ۑٞڵٳٛڰٙۯۻڡؚڽؙۿڶؘٲ اینے رب کو جب تو مجمول جائے اورتو کہدرے قریب ہے کہ را ہنمائی کرے میری میرارب اس چیز کی جوزیا دہ قریب ہے مَشَكُا ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِم ثَلْثُ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْ دَادُوْ السِّعُا ﴿ ں سے از روئے ہدایت کے 🐨 اور وہ لوگ تغمبرے رہے اپنے غار میں تین سوسال اور مزید گزر کئے نوسال 🌚 قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّلْواتِ وَالْا مُضِ ۗ ٱبْحِرْبِهِ آپ کہدد بیجئے اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کوجودہ مٹمبرے ای کے لئے آسانوں اورز مین کے غیب کاعلم ہے وہ کیا ہی خوب وَأَسُوعُ مَالَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهَ آحَدًا ١٠ د مکھنے والا اور کیا بی خوب سننے والا ہے جہیں ہاں کیلئے اس کے علاوہ کوئی مددگار اور وہ جیس شریک کرتا ایے تھم میں کسی کو 😙 وَاتُلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكُ مِنْ كِتَابِ مَ بِكَ لِللَّهِ لَهُ لِكُلِلْتِهِ ﴿ وَلَنْ تَجِدَ آ پ تلاوت شیجئے جووی کی گئی آ پ کی طرف آ پ کے رب کی کتاب ہے ،کوئی تبدیل کرنے والانہیں اس کے کلمات کو مِنُ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ وَاصْبِرُنَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَنَ عُوْنَ مَ بَّهُمْ اورتو ہر گزنیس یائے گااس کےعلاوہ کوئی پناہ کی جگہ 🏵 اورتو روک کے دکھائے آپکوان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رم بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيُّ يُرِيْرُونَ وَجُهَا فُولَا تَعْدُ عَيْلُكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ زِيْنَا صبح اور شام وہ ارادہ کرتے ہیں اس کی رضا کا اور تو نہ پھیرا بنی آئھیں ان سے کہ تو ارادہ کرے دنیا کی زندگی کی زینت کا الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعُ مَنُ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْمِ نَاوَاتَّبَعَ هَا ولهُ اور تو اطاعت نہ کراس کی جس کے دل کو ہم نے غافل کردیا اپنی یاد سے اور وہ پیچے لگ گیا اپنی خواہش کے

وَكَانَ اَمْرُةُ فُرُطًا ۞ وَقُلِ الْحَقَّ مِنْ مَّ يَكُمُ "فَهَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنُ اوراس كامعالمه حدے برو مركيا لك آپ كهدد يجئے حق تمهار برب كى طرف سے بہل جو محض جا ہمومن وَّمَنُ شَاءَ فَلْيَكُفُ لِ إِنَّا أَعْتَ لَ نَالِظُلِينِ نَامًا لِأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا الْ ہوجائے اور جو خص جا ہے تغرافقیار کرے بے شک ہم نے تیار کرد کی ہے ظالموں کیلئے آگیرے ہوئے ہوں گی انہیں اس کی دیواریں وَ إِنْ يَسْتَغِيْثُوا لِغَاثُوا بِهَا عِكَالْهُ لِي يَشُوى الْوُجُوْءَ لَهُ بِئْسَ الشَّرَابُ اورا کروہ مدد طلب کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو تیل کی تلجمٹ کی طرح ہوگا جو بھون دے گا چروں کووہ پننے کی بری چیز ہے وَسَاءَتُمُوتَ فَقُا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ اوروه دوزخ بری جگہ ہے آ رام کیلے 🕆 بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے بیٹک ہم ضالع نہیں کرتے مَنُ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَيِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدُنِ تَجْرِئُ مِنْ تَحْرِبُمُ اس کا جرجوا چھے کام کرے ﴿ بِي لوگ بِين ان كيلي بيكلى كے باغات بين جارى موں كى جن كے يجے سے الْأَنْهُرُيُحَلُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَمِنَ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيبًا؟ نہریں پہنائے جائیں سے وہ ان میں زبور سونے کے اور وہ پہنیں سے لباس خُضْرًا مِّنُ سُنُهُ سِ وَ اِسْتَبْرَقِ مُعَكِمِينَ فِيهَا عَلَى الْاَ مَ آيِكِ لَنِعُمَ سندس اور استبرق کے، تکیہ لگانے والے ہوں مے ان میں تختوں پر، یہ اچھا بدلہ ہے التَّوَابُ لَوَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا اللَّ اوراجی آرام کی جگہ ہے 🛈

#### تفسير

# لغوی مرفی ونحوی مختیق: ـ

وَلاتَعُوْلَنَ لِشَاكُ اللّهِ عَلَى فَلِهِ فَالْهِ فَلِكَ عَدان بر كرنه كها كركى چيز كے متعلق كه بين اس كوكر في والا بون كل غداً آن والے كل كو كہتے بين اوراس سے مراد ہوتا ہے متعبل كا زمانہ اللّه الله الله نه كها كر مگراييا كهنا جوالله معنى بنما ہے مرجا بهنا الله عليك كر مراييا كهنا جوالله على بنما ہے مرجا بهنا الله على كر مراييا كهنا جوالله كي مشيت كے ساتھ لگا ہوا ہو يعنى جب بھى كہوتو يوں كہوكدا كر الله نے چا باتو بين كردوں گا۔ بين بيكام كردوں گا ميں بيكام كردن كا مشيت كے ساتھ لكا ہوا ہو يعنى جب بھى كہوتو يوں كہوكدا كر الله نے چا باتو بين كردوں گا۔ بين بيكام كردن كا ان شاء الله ، الله كي مشيت كے ساتھ جوڑ كے بات كيا كروا قاذ كُن مَن بيك اور يادكر تو اپنے رہ كو جب تو بھول جائے دَقُلُ اور كہ عَلَى اَن تَقَلَى بِينَ مِن بُن اَن الله عارب بين سے ہے۔ اميد ہے كررا بنمائى كرے گا ميرى ميرا رب لا تُدَبَ مِن هُنَا اس سے زيادہ قريب ہوگا از روئے ورس كے من ان عال مقارب بين كي مُشكل ارشدكام عنى ہودا كا اشارہ ہا اصحاب كہف كے ديادہ قريب ہوگا از روئے درسكى كے مُلائى كے ، هٰذَا كا اشارہ ہا اصحاب كہف كے دائند كی طرف۔

وَلَيِثُنُوا فِي كَفِيهِمْ: لَبِتَ يَكُبَتُ بَهُمِرنا بَهُمِرے وہ اپنے غاری شَلْتَ مِانَةَ وَسِیدَ فَتَنْ مُوسال وَالْوَاوُوَا تِنْظَا اور بِرُحائے انہوں نے نوسال ، زیادہ ہو گئے وہ از رویے نو کے۔

احسن زیدا گئی تعجب کامعنی یوں ہوتا ہے کہ زید کتنا خوبصورت ہے۔اور یہی معنی ہوتا ہے۔احسن بزید کا۔
احسن اگر چہ ظاہری طور پر امر کا صیغہ ہے لیکن یہاں یہ فعل تعجب کے طور پر استعال ہور ہا ہے تو اَبُورُ وہ وَاَسُونُا بِیاں یہ دونوں صیغ فعل تعجب کے ہیں اور ہے کی غیر اللّٰدی طرف لوٹ رہی ہے جیسے احسن بزید کامعنی تھا کہ زید کتنا نخوب کتنا نخوب سے اسی طرح یہاں معنی ہوگا کہ وہ اللّٰد کتنا اچھا دیکھنے والا ہے کتنا اچھا سننے والا ہے ،کیا خوب و کی خوالا ہے ان اور کیا خوب سننے والا ہے ، کیا خوب و کی خوالا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے ، مَالَهُمْ وَنْ دُونَا مِنْ وَاللّٰ ہِنْ مُونُولُ مِنْ دُونَا مِنْ اللّٰہ مِنْ کُونَا وَرَبُونُ سُر یک کرتا وہ اللّٰد اینے فیصلہ میں کی کو۔

تباوز کرنا، عینات یہ لاتعن کا فاعل ہے نہ بردھیں تیری آ تکھیں نہ تباوز کریں تیری آ تکھیں ان لوگوں سے تویڈ فینی آنگیا یہ جملہ حال ہے اس حال میں کہ تو اراداہ کرتا ہود نیوی زندگی کی زیب وزینت کا چاہتا ہوتو د نیوی زندگی کی زیب وزینت کا چاہتا ہوتو د نیوی زندگی کی زینت کو وَلا تُطِعْ اور تو اطاعت نہ کر کہنا نہ مان مَن اَغْفَلْ اقلْهَ اُس مُحض کا جس کے ول کو ہم نے عافل رندگی کی زینت کو وَلا تُطِعْ اور تو اطاعت نہ کر کہنا نہ مان مَن اَغْفَلْ اقلْهَ اُس مُحض کا جس کے ول کو ہم نے عافل کردیا عن ذکر گی تا بی یادسے وَالنّبَاعُ هَلُو اُور وہ بیجھے لگ گیاا پی خواہش کے وکائ اَمْرُهُ فُرُطُا اور ہے اس کا کام حد صد برھا ہوا فرط اس کام کہا جا تا ہے جو اعتدال پر نہ ہو جو اعتدال سے نکل جائے بہا تا ہے جو اعتدال پر نہ ہو جو اعتدال سے نکل جائے برھا ہوا اس کام کہا جا تا ہے جو اعتدال ہی ومصدر کے معنی میں لے لیں تو پھر معنی ہوگا ہے اس کا کام حد سے برھا ہوا ہے اور اگر اس کو مصدر کے معنی میں لے لیں تو پھر معنی ہوگا ہے اس کا کام حد سے برھا ہوا ہوا ہے کہ وہ حد سے برھتا ہے وہ وہ حد سے برھا ہوا ہوا ہوا کام ہے کہ وہ حد سے برھتا ہوا در سے تھیا وزکر تا ہے حد پڑ ہیں رہتا۔

وَقُلِ الْعَقَىٰ: واقعه اور مچى بات جو واقعه كے مطابق ہے وہ تمہارے رب كى طرف سے ہے فكن شكاع فَلْيُتُومِنْ جُوكُونَى فَخْصَ حِاسِهِ ايمان لائے وَعَنْ شَلَا فَلْيَنْفُنُ اور جوجا ہے كفركرے إِنَّا أَعْتَ مُنَا لِا ظَلِيلَتَ ثَامًا بِ شك بم نے تیاركیا ہے ظالموں كے لئے آ كر، أَحَاظ يهم سُرَادِ فَهَا ، احاط كرليس كے ان لوكوں كواس آ كى كى قناتیں، یعنی آ گے ہے پردے ان کو گھرے ہوئے ہوں گے جس ہے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ وَ اِنْ يَسْتَوْفَوْا يُغَالَمُوْا استغاثه مدوطلب كرناا گروه فريا دكريس كے اگر وہ غوث طلب كريں مے اگروہ مدوطلب كريں مے تو مدوويئے جا كيں مے، اگروہ فریادری کریں گے، تو فریادری کیے جائیں گے، پہاڑا ایسے پانی کے ساتھ کالنفل جومبل کی ملرح ہوگا۔مہل پھلے ہوئے تا نے کوبھی کہتے ہیں اور تیل کے نیچے جومیل کچیل بیٹھی ہوتی ہے اس کوبھی کہتے ہیں جو سکھلے ہوئے تا نبے کی طرح ہوگایا تلجھٹ کی طرح ہوگا یکشوی المؤجوء جمون دے گاچېروں کو، شوی بیثوی بھوننا، بھون دے گاچېرول کو پېش الشراب برام وه ياني شراب پينے کي چيز کو کہتے ہيں اوراس سے پاني مراد ہے برام وه پاني وَسَاءَتْ مُوْتَفَقًا اور برى ہے وہ آگ ازروئے آرام گاہ كے مرتفق اس جگہ كو كہتے ہيں جہاں انسان سہاراليتا ہے، آرام كرتا ہے، يجبنم جوان كوآرام كيلئے ملے كى بہت برى جكه برى ہے وہ جكدازروئ آرام كاو كے إِنَّالَّذِينَ المَنْوَابِ شك وه لوگ جو ايمان لات بين وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور نيك عمل كرتے بين إِنَّالاَنْضِيْعُ أَهُو مَنْ أَحْسَنَ عَسَلًا بِ شَك بَم نبيس ضلائع كرت ال فخض ك اجركوجوا جِهاممل كرب جواجِهاممل كرب بم اس ك اجركوضا لَع نہیں کرتے۔

## ماقبل سے ربط:۔

اصحاب بہف کا واقعہ چلا آرہا تھا اور پچھلی آندوں میں ذکر کیا گیا تھا کہ ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں کو اختلاف ہے کوئی تین کہتا ہے اور چوتھا ان کا کہا قرار دیتا ہے۔

کو اختلاف ہے کوئی تین کہتا ہے اور چوتھا ان کا کہا قرار دیتا ہے۔ کوئی پانچ کہتا ہے اور چھٹا ان کا کہا قرار دیتا ہے۔

پیرسپ بے حقیق باتیں ہیں۔ یہ انگل کے تیر ہیں۔ بن دیکھے یہ پھر پھینکتے ہیں جونشان پر لگنے والا تہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کہا ہے اور اس کے بعد تر دید نہیں ہے تو رائے یہی قرر دیا گیا تھا کہ ان کی اللہ کی بیان کر دہ تعداد پر ہی بس اعتماد کریں کسی کے ساتھ جھڑ نے کی کوشش شک کریں۔ سرسری سری بحث تو ہوگئی ان کے خیالات کی تر دید ہوگئی بس اب آگے ان کے تشہر نے کی مدت کا ذکر کے کہوں کے دورائی غار کے اندر تین سوسال تھ ہرے۔

## امحاب كبف كے غار ميں مدت قيام كے متعلق مغسرين كى آراء:\_

اب یہ جو تظہر نے کی مدت ذکر کی گئے ہے اس میں مفسرین کی دونوں رائیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ جس طرح میں معلانہ میں مفسرین کی دونوں رائیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ جس طرح میں اور اللہ تعالی نے کوئی قطعی فیصلہ ہیں دیا کہ ان کی تعداد کتنی معلی اگر چہ اشارہ نکاتا ہے اس طرح آ سے ان کے ظہرنے کی مدت کا ذکر جو آ رہا ہے وہ اپنی غار کے اندر تین سونو

سال علی سے بھی یقولون کا مقولہ ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تین سونوسال علی ہے۔ آپ ان کے جواب میں یہ کہدد ہے جے ۔۔۔۔ کہ ان کے علی مدت کے دات ہے گویا کہ ان کے علی مدت کے مدت کو ساتھ بھی قر آن کریم نے صراحثا تعارض نہیں کیا بعض حضرات نے یقصیل بھی کی ہے اور حضرت قادہ ڈائٹڑ سے اس طرح منقول ہے اور حضرت ابن عباس ڈائٹڑ سے بھی ایک اثر اسی طرح منقول ہے کہ لبدولی اللہ کی طرف سے خبر منتول ہے اور حضرت ابن عباس ڈائٹڑ سے بھی ایک اثر اسی طرح مشہور ہے۔۔ مشہور ہے۔

لیکن جمہورمفسرین اس طرف ہیں کہ وَلَیْ تُعُوافَ کَهُفِهِمْ مِی اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ وہ اپنی غار کے اندر تین سواور نوکوعلیجد ہ کر کے ذکر کر دیا کہ انہوں نے نوکا اضافہ کر دیا کہتے ہیں اگر تشی مہینوں کی رعایت رکھی جائة تين سوسال اورا گرقمري مهينوں كى رعايت ركھي جائة نوسال اوير بين، پيسئله آپ جانتے بين كه جوسال سمسى مبينوں سے بنآ ہے بيسال قمرى مبينوں كے مقابلہ ميں گيارہ دن لمباہ اور قمرى سال اس كے مقابلہ ميں گيارہ دن چھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ جاند کے مہینے بدلتے رہتے ہیں گرمیوں اور سردیوں میں۔ تین سال کے بعد بیا یک مہینہ سے نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جا ندکا سال چھوٹا ہے اور سورج کا سال بڑا ہے اور تقریباً سینتیس سال کے بعدایک سال کا فرق پڑجا تا ہے۔جس وقت سورج کے مہینوں کے ساتھ تینتیں سال یورے ہوں گے جاند کے مہینوں کے ساتھ چونتیس سال پورے ہو چکے ہوں مے توسوسال کے اندر تین کا اضافہ ہو گیا اور تین سوسال کے اندر نو کا اضافہ ہوجائے گا کسر کوحذف کر کے لیتن کچھ دنوں اور مہینوں کا فرق پڑے گالیکن اگر کسر کا اعتبار نہ کیا جائے تو سو سال میں تین سال کا فرق پڑ گیا تو قمری مہینوں سے حساب کریں تو تین سونو بن جاتے ہیں اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہاصل میں تین سوسال تو وہ تھہرے اس مدت میں جس میں وہ چھیے ہوئے تھے اورلوگوں کو پیتنہیں تھا اور تین سوسال کے بعدان کے او براطلاع ہوگئ جس کا واقعہ آ یہ کے سامنے آیا کہ وہ کھانا لینے گئے اور بہجانے گئے اور لوگوں کے اطلاع پانے کے بعد پھران کا قیام اپنی غار کے اندرنوسال رہاتو چونکہ مدتوں میں بیفرق آ گیا کہ پہلا تین سوسال تھہرنا تو تھا چھینے کی حالت میں۔ جب لوگوں کو پیتنہیں تھا اورنوسال بعد میں رہے اس کے بعد پھران کی وفات ہوگئی اس لیے دونو ں عددوں کوعلیحدہ علیحدہ کر کے ذکر کر دیا۔

#### والعدد كركرن كامتعدن

تواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیخبر دی گئی ہے اور اس خبر دیئے میں بیہ بات نمایاں کرنی مقصود ہے کہ دیکھو! جو لوگ اللہ پراعتاد کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے لئے اپناسب کھے قربان کردیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کوغیبی مدودیتا ہے؟ کس طرح دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے؟ اور ان کا چھا انجام کس طرح سامنے آتا ہے؟ اس واقعہ کے حکمن میں بیہ باتیس نمایاں ہوتی ہیں اور بعث بعد الموت کے لئے بھی بیوا قعہ دلیل بن گیا۔

#### شان نزول:\_

درمیان میں حضور مُن الله کو ایک نفیحت کی گئی ہے اور اس نفیحت کا شان نزول بیذکر کیا گیا ہے کہ ہرور
کا نکات مُن الله کی طرف ہے بیدا قعہ پوچھا تھا تو آپ نے اس اعتماد پر کہ اللہ کی طرف ہے اطلاع آ جائے گ
وعدہ کرلیا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی میں تا خیر ہوگئی جس کی بناء پر آپ کو بہت
پریشانی ہوئی۔ پندرہ دن کے بعد بیآ یات اتریں جس میں آئندہ کے لئے یہ نفیحت کردی گئی کہ بھی اس طرح وعدہ
نہ کروجس سے معلوم ہو کہ پچھا ہے کے اختیار میں ہے یا آپ یوں کر سکتے ہیں بلکہ آنے والے وقت کے متعلق جب
بھی بات کرواللہ کی مشیت کے ساتھ ذکر کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کردوں گا اور گفتگو سے معلوم ہو کہ انسان
کے اسنے اختیار میں پچھ نہیں اللہ کی طرف سے تو فیتی ہوگی تو کام ہوجائے گا ور نہیں۔

## ووران كلام ان شاء الله كهني كم سائل:

ال لیے کلام کے اندر برکت کے طور پر ان شاء اللہ کہ مشیت پر رکھتا ہے کہ میرے بس میں پھی بیں اللہ ہے اللہ کی مشیت پر رکھتا ہے کہ میرے بس میں پھی بیں اللہ علی ہوا ہے گا تو یوں ہوجائے گا اگر اللہ نے نہ چا ہا تو نہیں ہوگا اور اگر کلام کرتے وقت، بات کرتے وقت کہنا یا دنہیں رہا نہیاں طاری ہوگیا تو جب یا وقت کہ ہوتا کہ پہلے کا قدراک ہوجائے کیکن بیان شاء اللہ جو برکت کیلئے کہنا ہے وہ تو بعد میں بھی کہا جا اسکتا ہے اور ایک ان شاء اللہ تعلیق کے لئے ہوتا ہے جیے قتم کھاتے ہوئے اور طلاق ویے ہوئے ان شاء اللہ کہد لیا جائے تو قتم اور طلاق واقع نہیں ہوتی وہ کلام کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے وہاں فصل

جائز نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک دفعہ بیوی کو کہہ دیا اور پھر بعد میں دیر کے ساتھ ان شاء اللہ کہتا ہے تو اس کا اثر نہیں پڑے گاہاں البتہ جو برکت کے طور پر کہا جاتا ہے وہ بعد میں بھی کہا جاسکتا ہے اگر بات کرتے وقت آپ کو یا ذہیں رہا تو جب دھیان جائے تو اسی وقت ان شاء اللہ کہہ دینا چاہیے۔

## قرآنى واقعات دلاكل المنهوة بين: \_

مشرکین مکہ نے چونکہ حضور مُلاَیْظ پرسوال کیا تھا اور اس واقعہ کونبوت کے امتحان کے طور پر پوچھنا جا ہتے تقے واللہ کا رہادیا گیا کہ آپ انہیں کہد بیجئے کہ یہ کیا واقعہ مجھے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میری نبوت کی دلیل بننے کے لئے اس ہے بھی زیادہ اقرب اور واضح دلیل ہوگی جواللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اور میری اس کی طرف را ہنمائی کرے گا جیسے بیدواقعہ بیان کر دیا اور اس واقعہ کی تفصیل بیجی میری نبوت کی دلیل ہے لیکن اس سے زیادہ اقرب ازروئے دلیل نبوت بننے کے اس کی طرف اللہ تعالی میری راہنمائی فرمائے گا اور قر آن کریم میں اللہ تعالی نے ام سابقہ کے جتنے واقعات ذکر فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے اصحاب کہف کے مقابلہ میں اقرب ہیں نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ تو حضور مُنَاتِئِمْ کے زمانہ کے بالکل قریب پیش آیا تھا اور حضرت نوح ملینا کے زمانہ کے واقعات وہ اس کے مقابلہ میں زیادہ دلیل بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وی کے ساتھ آپ نے مجے میچے بیان کردیے حالانکہ ان کاکسی تاریخ کے اندر ذکر نہیں ہے اور نہ لوگ ان واقعات کو جاننے والے ہیں الی تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا میصفور ملاقظ کی نبوت کی زیادہ واضح دلیل ہے بمقابلہ اصحاب کہف کے بیدرمیان میں نصیحت کردی گئی تھی کہ جب بھی بات کروآنے والے وقت کے متعلق وعدہ کروکہ میں بیکام کروں گاتو ساتھاللد کی مشیت کو ضرور ذکر کردیا کرواس عدد کے ذکر کے بعد یہاں بھی وہی بات ہے کہ کی سے جھکڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ بیر ظاہر کریں کہ وہ نین سونو سال تھہرے اور لوگ جھکڑا کرنا چاہیں تو آپ بیہ کہہ کے بات کوختم کر دیجئے کہ ان کے تھبرنے کی مدت کو اللہ خوب جانتا ہے لہذا جو اللہ نے بیان کردی وہی سیجے ہے اور تمہارے شکوک وشبہات کا کوئی اعتبار نہیں گویا کہ اللہ کے علم کا حوالہ دے کے اس بحث کوختم کردیا گیا۔ آ مے الفاظ میں اللہ کے علم کی وسعت کو ذکر کر دیا کہ زمین وآ سان میں جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ سبالله كعلم ميں بين الله كعلم سے كوئى چيز في نہيں ہے لوگوں كے سامنے چيزيں غائب بين ليكن الله كے سامنے

کوئی چیز غیب اور پوشیدہ نہیں ہے جتنی چھی ہوئی چیزیں ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں وہ کیا ہی اچھا و کیھنے والا ہے اور کیا ہی خوب سننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہوجانے کے بعد بھی جولوگ تسلیم نہ کریں ان کے لئے آگے دھم کی ہے کہ ان کے لئے اللہ کے علاوہ کوئی یا راور مددگا نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ اور تھم میں کسی کوشر میک ہی کوشر میک ہی کوشر میک کی خوب کہ میں اس کو پکڑوں یا نہ پکڑوں؟ یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کہ میں کرے تو اس کا کوئی شریک آگے اس فیصلہ کو منسوخ کروالے ایسی بات نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ جب گرفت کرے گا تو کوئی چیڑ انہیں سکتا۔

#### فتنه د جال مع محفوظ رہنے کانسخہ:۔

اورآ کے پھرحضور مُلَّقِظُ کوتا کید ہے کہ آ بان کے ساتھ الجھنے کی بجائے جورب کی کتاب آ ب کی طرف وحی کردی گئی اس کوآپ پڑھتے رہیں اس کی تلاوت کرتے رہیں اور سید مناظر احسن گیلانی سینی جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پہلے کیا تھا انہوں نے سور ق کہف کی تغییر اس تکتہ کوسامنے رکھتے ہوئے لکھی ہے کہ فتنہ د جال کے ساتھاس سورة كى مناسبت كيا ہے؟ اوراس فتنہ سے بينے كے لئے اس سورة ميں ہميں كيا ہدايات دى كئى جي وہ ان آیات کوبھی اس فتنہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک وتعالیٰ بیہ بتانا جا ہے ہیں کہ جب دجالی فتندآ جائے تو لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ میں نہ بردوجس وقت دجالی فتندآ جائے جیسا کہ اس کے آثاراب شروع ہیں اگر چہ بردا د جال ابھی نہیں آیالیکن د جال نے آ کرجس قتم کے کرتب دکھانے ہیں ان کی تمہید شروع ہو چکی ہے اور حضرت مناظر احسن گیلانی میند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے کہ دجالی فتنہ والے اسیے خیالات کی اشاعت کے لئے جورسائل شائع کرتے ہیں، کتابیں شائع کرتے ہیں لٹریچردیے ہیں،ان کونہ پڑھوا گران کی کتابیں پڑھو گے تو شکوک وشبہات میں مبتلاء ہوجاؤ کے اور اپناایمان خراب کر بیٹھو کے اور وہ جس چیز ک طرف انسان کو لے جانا چاہتے ہیں عیاشی بدمعاشی اور ہرتشم کی آ زادی تو اس کے متعلق انسان کے دل میں مجمی خیالات لگ جائیں گے اگر آپ ان کی تحریریں اور ان کالٹریچر پڑھیں گے ایسے وقت میں اپنے آپ کو پابندر کھو کہ الله تعالى كى طرف سے جوہدایت آئى ہوئى ہے اور الله تعالى كى طرف سے جوكتاب اترى ہوئى ہے بس اسى يربى اين تلاوت کو بندر کھومطالعہ کرنا ہے تو اس کا کرو پڑھنا ہے تو اس کو پڑھواس کی ہدایات پر توجہ اور دھیان دو! فتنہ دجال ے بینے کے لئے یہ ایک بہت بڑا اور کار آ مہتھیار ہے کہ ان کی تحریری ہی پڑھنی چھوڑ دو! ان کالٹر پچر نہ پڑھو کیونکہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور سُلُ قَیْم فرماتے ہیں کہ جب تم اس دجال کے متعلق سنوتو اس کے قریب نہ جاؤ! بلکہ اس سے دور بھا گو کیونکہ ایک شخص اس کے قریب جائے گایہ جھتا ہوا کہ میں ایمان والا ہوں۔ میں اس سے متاثر نہیں ہوں گالیکن وہ اسے شکوک وشہات لے کے آیا ہوا ہوگا کہ وہ مخف قریب جا کے متاثر ہوجائے گا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔

ای طرح وہ لوگ جواس تم کے لوگوں کی کا ہیں پڑھتے ہیں جو د جال کے چیلے ہیں یااس کے لیے ایک طرح سے مقدمۃ الجیش کے فرائفن سرانجام دے رہے ہیں تو وہ بایمانی کی اس قتم کی باتیں کرتے ہیں۔ فیق و فجور کی اس طرح ترغیب دیتے ہیں جیسے ناولوں، سینماؤں اور تھیڑوں میں انہیں کے خیالات کی تشہیر کی جاتی ہے جس سے انسان حیوانیت کی طرف دوڑ اجار ہاہے۔ انسان کی شہوات آزاد ہوتی چلی جارہی ہیں۔ لوث، ماراور عیاشی و بدمعاشی انسان کا شیوہ بنآ چلا جار ہاہے۔ ان چیزوں میں دجالی خیالات کی نشروا شاعت ہوتی ہے تو جولوگ ان کو د کھنا شروع کردیتے ہیں، پڑھنا شروع کردیتے ہیں ان کے ول، دماغ بھی کسی نہ کسی درجہ میں متاثر ہوجاتے ہیں۔ ایمان اور نیکی کی تو ت ان کے دل و دماغ میں نہیں رہتی تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بہی ہے کہ بسی اللہ کی کتاب کو پڑھیے اور اس کے مضامین کوسوچے ! اور صدیث شریف اس بسی اللہ کی کتاب کو پڑھیے اور اس کے خادم ہیں تو ان فاسقوں، فا جروں کی تحریوں سے کی تشریح ہے اور باقی تمام علوم دینیہ سارے کے مسارے اس کے خادم ہیں تو ان فاسقوں، فا جروں کی تحریوں سے بی خاصروری ہے اور باقی تمام علوم دینیہ سارے کے مسارے اس کے خادم ہیں تو ان فاسقوں، فا جروں کی تحریوں سے بی خاصروری ہے جب جا کے انسان فتنہ د جال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

لا مبدل لکلمانہ: اس میں بہ بتایا جارہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو وعدے کئے جی ان پریقین رکھو! وہ پورے ہوئے رہیں گے۔اللہ کی باتوں کوکوئی شخص بدل نہیں سکتا اور اگر اللہ کوچھوڑ کے سی اور طرف بھا گئے کی کوشش کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بیخے کی کوئی جگہیں ہے۔ ہر گزنہیں پائے گاتو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ ۔اللہ کے علاوہ کچھے کہیں بناہ نہیں ملے گی۔

#### وَاصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ مَ بَّهُمْ كَا شَال مِزول ومفهوم:

اگلی بات سرور کا کنات مَنْ اللَّهِ کوخطاب کر کے کہی جارہی ہےجس کے شان نزول میں عام طور پریدذ کر کیا

جاتا ہے کہ شرکین مکہ میں سے پچھرؤ ساء تھے وہ حضور مُناتیا کے پاس آتے لیکن آپ مُناتیا کے پاس جب مساکین کو بیٹھا ہوا دیکھتے تو ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا وہ اپن تو بین سمجھتے اور وہ بار بارمطالبہ کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنے یاں بیٹھنے نہ دیا کرو! جسمجلس میں یہ بیٹھے ہوں اس مجلس میں آ کے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے گے تو یہ ہماری تو هین ہے۔ان کواپنی مجلس ہے: دور ہٹا دو! قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندراس بات کو ذکر کیا جائے گا۔حضرت نوح علیا کے واقعہ میں بھی یہی بات آئے گی جس معلوم ہوتا ہے کہ شرک سر ماید داروں کا، ہمیشہ سے بیرحال ہے کہ غریب اورمسکین آ دمی جو که نیکی کے اعتبار سے کتنا ہی احیما کیوں نہ ہویہاس کوحقارت کی نگاہ ہے و مجھتے ہیں اوران کے ساتھ ال بیٹھنے کوانی تو ہیں بیجھتے ہیں مطالبہ کرتے تھے کہ ان کوجلس سے اٹھادوتب ہم آپ کے یاس آ کے بیٹھیں ے۔القد تعالی فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں آپ کی مجلس اور محبت کیلئے یہی لوگ مفید ہیں بیسر مایددار مفید نہیں ہیں۔ ب مساكين جوكه بروفت الله تعالى كويا وكرتے بين الله كو يكارتے بين اور سوائے الله كى رضا كے ان كے سامنے بچھ بيس ان كے ساتھ رہا كرواگر چەان كے ياس مالنہيں ہے، دولت نہيں ہے، سونے كے دھرنہيں ہيں، كيكن الله كى ياداور الله كي طرف توجه ايك ايس چيز ہے كه جوالله كي نصرت اور الله كى رحمت كوحاصل كرتى ہے، جس سے دل ميں سكون، اطمینان اور عافیت نصیب ہوتی ہے اور اگر آپ د نیوی زیب وزینت جاہیں مے، د نیوی زیب وزینت کا مطلب سے ہے کہ اگر آپ کا خیال ہو کہ اگر یہ برد بے لوگ ایمان لے آئیں تو بردی دنیا میں بہار آجائے گی اور مذہب بہت نمایاں ہوجائے گااس جذبہ کے تحت خردار آپ کی آئمیں ان سے بٹ کران کی طرف نداخیں ،جن لوگول کے دلوں کوہم نے اپنی یاد سے غافل کردیا اور وہ خواہشات کے بندے ہیں، ظاہری طور پران کے پاس مال ہو، دولت ہو، اچھالباس ہو، اچھے مکانات ہوں بیظاہر ہی ظاہر ہے، اللہ سے غفلت الله کی نصرت سے محروم کردیت ہے اس لیےان کے ظاہر کی طرف نہ دیکھو! باطن کو دیکھوکہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے توبس ان کی بات ماننے کی ضرورت بیں ہے،ان کا کام صدیے بڑھا ہواہے،ان کا کام ہے کہ یہ ہروفت صدیے تجاوز کرتے ہیں ہرمعاملہ میں یے حدسے بڑھے ہوئے ہیں کسی حد کے اوپران کوسکون نہیں آتااس لیے ان دوفریقوں میں سے آپ اپن صحبت کے لئے انہی کومنتخب سیجیئے اوران کی طرف نگاہ اٹھا کربھی نہ دیکھیں۔

# كفاركاانجام:\_

ان كے سامنے آپ صاف صاف اعلان كرديں كرت آپ كے رب كى طرف سے آگيا، تي بات وہى ہے جورب کی طرف سے آگئی ،جس کا جی جا ہے مانے اورجس کا جی جا ہے نہ مانے ،بیاعلان کرد بیجے ،ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ،صاف کہدد بیجئے کہ اگر مانتا ہے تو تمہاری مرضی نہیں مانتا تو تمہاری مرضی ....نہیں مانو گے تو جوتے کھاؤے۔اب یہ فلیکفٹ کا جوامر ہے تھی تعبیہ کے لئے ہے، ینہیں کہان کو تھم دیا جارہا ہے تم کفر کروآ کے إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظُّلِعِينَ نَامًا اس بات كا قرينه ہے كه يه تفركرنے كا اختيار نہيں ويا جار ہاہے، يمض سرزنش كے طور ير ہے، مانوتمہاری مرضی ، نہ مانوتمہاری مرضی نہیں مانو کے توجوتے کھاؤ کے، اس کامنہوم اس طرح ہے، ہماری طرف سے حق کا اعلان صاف صاف کردیا حمیا" بے شک تیار کیا ہم نے ظالموں کے لئے آگ کو گھیرلیں گی ان کواس کی قناتیں'' آ گ کی قناتیں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی بعنی نطنے کا کوئی راستہیں ہوگا، جاروں طرف ہے وہ آ گ کے بردوں میں جھیے ہوئے ہوں مے ، گرمی کی شدت سے جب ان کو بیاس ملکے گی تو وہ مدوطلب کریں گے کہ میں یانی پلاؤ، فریادکریں مے، اگروہ مددطلب کریں تومدود ہے جائیں سے ایسے یانی سے ساتھ جوکہ تلجمٹ کی طرح ہوگایا ي كلي بوئ تاني كلرح بوگااوروه اتنا كرم بوگاكه چېرول كوبھون دےگا، بُراياني ہے اور بہت بُرى آ رام كى جگه ہے یعنی اس وقت اگر چدان کی معامم بامح نظر آتی ہے لیکن حق قبول نہرنے کے نتیجہ میں ان کا آخری انجام بہہے۔ مؤمنين كاانجام:

ہاں البتہ جوابیان کے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے اجرکوہم ضائع نہیں کریں ہے، جواچھاعمل کرتا ہے ہم ان کے اجرکوضا کع نہیں کریں ہے۔ اب ظاہری طور پر چنددن کے لئے بیفقی کے باغات ہیں جاری ہوں گے، چنددن کے لئے مشکلات برداشت کریں گے لیکن انجام ان کا بیہ کہ '' ان کے لئے بیفقی کے باغات ہیں جاری ہوں گ ان کے لئے بیفقی کے باغات ہیں جاری ہوں گ ان کے بیغے سے نہریں۔ پہنا نے جائیں ہے وہ اس میں کنگن سونے کے 'اپنے معاشر ہے میں چونکہ مردوں کوسونے کے گئن پہننے کی عادت نہیں ، رواج نہیں اس لیے بجیب ی بات محسوس ہوتی ہے اور جب اس فتم کے خوبصورت زیور پہنے گا جائیں ہے جنت کا ماحول ایسا ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالی مردوں کو پہنے لگ جائیں ہے جنت کا ماحول ایسا ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالی مردوں کو

بھی سوٹا اورریشم پہنا ئیں ہے، پہنائے جاکیں ہے وہ ان باغات میں سونے کے نگن اور بیہ بہنیں سے کپڑے بر ریشم سے ازروئے ریشم سے یعنی بھی باریک اور بھی موٹے اور ٹیک لگانے والے ہوں سے ان باغات میں مزین مختوں پر، بہت اچھا بدلہ ہے اور بہت اچھی آرام کی جگہ ہے، بیا یمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کا انجام بنادیا عمیا کہ وقت اور مصیبت جو پیش آتی ہے بی عارض ہے، مرنے کے بعدان کے سامنے بیا نجام آجائے گا۔

وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا مَّ جُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَ حَدِهِمَا جَنَّتَ يُنِ مِنُ أَعْنَابِ اور آپ بیان سیجئے ان کیلئے مثال دوآ دمیوں کی بنائے ہم نے ان میں سے ایک کے لئے دو باغ انگوروں کے ا بِنَخْلِ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَمُعًا ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتُ نے تھیردیا ان کو مجوروں کے ساتھ اور ہم نے کردی ان کے درمیان کیتی 🗇 دونوں باغ دیتے تھے اپنا مجل ٔ كُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمُ مِنْهُ شَيَّا لَا قَنَجَ رْنَاخِلْلُمُ انْهَمَّا ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَكُرُ \* اورنبیں کمی کرتے تنے اس میں کیجی بھی اور ہم نے جاری کی ان کے درمیان نہر 🗇 اوراس کے لئے اور بھی پھل تھے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِمُ فَى اَنَا ٱكْثَرُمِنْكَ مَالَا وَّا عَزُّنَفَّ اَ ﴿ وَدَخَلَ ہیں نے کہا بے ماتی سے سمال میں کدواس سے باتی کر باتھا میں تھے سندیادہ بول از روئے الل کے اور اور اللہ اور اور ا جَنَّتَهُوَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَمَ ٓ اَظُنُّانَ ثَبِيْ دَهُٰ نِهَ ٓ اَبَدُا ۞ وَمَا مواا پنے باغ میں اس حال میں کظم کرنے والا تھا اپنی جان پراس نے کہا میں ٹیس کمان کرتا کہ ہلاک ہوجائے گا یہ باغ مجمی بھی 😙 اور میں ٱڟؙنُّ السَّاعَةَ قَا بِهَ قُلْإِنْ مُدِدْتُ إِلَى مَ إِنْ لَا جِدَنَّ عَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا @ نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہاورا کر میں لوٹا دیا گیاا ہے رب کی المرف و البتہ تو ضرور پالوں گااس سے بہتر لوٹے کی جکہ 😶 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُ وَيُحَاوِمُ فَا كَفَرْتَ بِالَّذِي يُخَلَّقُكُمِ کہاں کواس کے ساتھی نے اس حال میں کہ وہ باتیں کرر ہاتھا کہ تونے مفرکیا اس ذات کے ساتھ جس نے تھتے پیدا کیامٹی سے ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ سَوْلِكَ مَ جُلًا ﴿ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ مَ إِنْ وَلَا أُشُوكُ بِرَبِي آَكَ ال پھرنطفہ سے پھر بختے بھی سالم مرد بنادیا ® کیکن وہ اللہ میرارب ہےاور میں شریک نہیں تھیرا تاا پنے رب کے ساتھ کسی کو 🕅 وَلَوْلِآ إِذْ دَخُلْتَ جَنَّتُكُ قُلْتَ مَاشًا ءَاللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا اور جب تو داخل ہواا ہے باغ میں تونے کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لاقوۃ الا باللہ، اگر تو جھے دیکھے رہا ہے کہ میں کم ہول

# ٱقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَعَلَى مَا يِّنَ أَنْ يُؤْتِكِنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ تھوستے مال اور اولا دے اعتبار سے 😁 تو قریب ہے کہ میرا رب عطاء کرے گا مجھے بہتر تیرے باغ سے وَيُرُسِلَ مَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءَ فَتُصْبِحُ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ $\mathbb{C}$ اور بھی وے اس پر آسان سے کوئی آفت کی ہوجائے وہ ایک صاف میدان يُسْبِحُمَا وُهَاعَوْرًا فَكَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَأُحِيْطَ بِثُمَرِ إِفَا صَبَحَ موجائے اس کا یانی زین میں اتر نے والا پس تو نہ طافت رکھاس کوطلب کرنے کی 🕙 اور گھیردیا گیااس کے پہلوں کو يُقلِّبُ كُفَّيْ وِعَلَى مَا آنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ میں وہ ہو کیا کہ باتا تھا ہی ہتسلیوں کواس پر جواس نے خرچ کیا اس باغ میں اس حال میں کہ وہ باغ کرا ہوا تھا اپنی شاخوں پر اور وہ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَكُولُ مُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بالقال الماش المن شريك ففهم اتاا يدرب كساته كى كو اوريس تماس كے لئے كوئى كروہ جواس كى مدوكر ب دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِمًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَا يَةُ بِلَّهِ الْحَقَّ مُهُوَخَيْرٌ اللہ کے علاوہ اور نہ بی وہ خود بدلہ لینے والا تھا 🕆 ایسے بی اللہ کی مدد ہوتی ہے جو حق ہے وہ بہتر ہے ثُوَابًاوَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿

ازروے افواب کے اور بہتر ہے ازروئے انجام کے اس

#### تفسير

# لغوی مرفی ونحوی شختین: ـ

وَافْ وِبْ لَهُمْ مَّلَلًا مَّ جُلَيْنِ: صرب المثل' مثال بيان كرنا' يهال "ضَرَبَ يَضُوبُ مارنے كم عنى من بيس ب مين بيس ہے "ضَرَبَ يَصْوِبُ مارنا بھى ہوتا ہے "ضَرَبَ يَضُوبُ "رَمِين پر چلنا بھى ہوتا ہے اور ضرب المثل كالفظ عام طور پرمشہور ہے مثال بیان کرنا، آپ بیان کیجے ان کے لئے مثال دوآ دمیوں کی' رجلین' بیمثلا ہے بدل ہے ،

ان کے لئے دوآ دمیوں کی مثال بیان کر و جَعَلْنا لا تحدید مناب بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لئے دو باغ ، جَنَّنَدُنیٰ جنت کا تثنیہ ہے مِن اُغْناہ ، اعزاب عنب کی جمع ہے ہمعنی انگور، جَنَّنَدُنیٰ مِن اُغْناہ انگوروں کے دو باغ حَفَفْ لَهُمَا، حَفَّ یعد مُحَمَّ اِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کِلْتَاالْهَنَّتَیْن: دونوں باغوں میں سے ہرایک انتشا کلھا،اکل کہتے ہیں اس چیز کوجوکھائی جاتی ہو دونوں باغوں میں سے پھیجی کم نہ کرتا یعنی ہرایک کو پورا پورا پورا پورا پورا بھل دینوں بنوں میں سے پھیجی کم نہ کرتا یعنی ہرایک کو پورا پورا پورا پورا کھل دیتے پھل لگتاتھا، ینییں کہ بھی پھیلے اور بھی نہ پھلے کہ بھی کم پھل گئے اور بھی نہ پھیلے اور بھی نہ پھیلے کے معنی میں ہوتا ہے اور دونوں باغوں میں سے کوئی باغ نہیں گھٹاتا تھا اس پھل میں سے کوئی باغ نہیں گھٹاتا تھا اس پھل میں سے کہ کی نہیں تھی پورے پورے دیتے تھے دَفَحَةُ دُنَا خِلَامُ اَنْھَا اور جاری کی ہم نے دونوں کے درمیان میں نہر، یعنی یانی کی کی نہیں تھی، یانی بھی وافر مقدار میں تھا۔

قَ کَانَ لَهُ مَنَّہُ: ثَمْرِ کِھُل کو بھی کہتے ہیں اور ثمر مطلقا مال ودولت اور گھر کے سامان کو بھی کہتے ہیں یہاں دونوں طرح ترجہ کیا گیا ہے اگر اس ثمر کامعنی کھل کریں تو مطلب بیہوگا کہ اس خص کے لئے ہر شم کا کھل تھا یعنی انگوراور کھور تو ہم نے موٹی موٹی موٹی ما کھی ہر شم کا کھل اس کو حاصل تھا اور اگر ثمر سے مال و دولت اور سامان مرادلیا جائے تو پھر اس کا مطلب بیہوگا کہ اس خص کے لئے ساز وسامان اور مال و دولت تھا یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ باغ کا مالک تھا باتی گھر میں جس شم کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، سونا، چاندی، برتن، بستر وغیرہ وہ سب اس کو مہیا تھا، فقال لھے اچھ کہا اس باغ والے نے اپنے ساتھی کو دَهُوَیُهُ اور مُنْ ہُور یُس کے ماتھ با تیس کر رہاتھا یعنی باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ با تیس کر رہاتھا یعنی باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہ وہ اپنے ساتھی ہا تھی کر رہاتھا یعنی باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہ وہ اپنے ساتھی ہا تھی کر رہاتھا یعنی باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہ وہ اپنے ساتھی ہا تھی کر رہاتھا یعنی باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہ وہ اپنے ساتھی ہا تھی کر رہاتھا یعنی باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں کہ وہ اپنے ساتھی ہا تھی کر رہاتھا یعنی باغ والے نے اپنے ساتھی سے اپنے ساتھی باغ والے نے اپنے ساتھی ہائی کا کہا تھی ہوں تھے سے ازروئے مال کے سے باتیں کر تے ہوئے ، قال کا مقولہ ہے آنا آگ تُکُور مِنْ الْکُمُ وَالْکُمُورُ مُنْ اللّٰ کُمُورِ مُنْ اللّٰ کا مقولہ ہے آنا آگ تُکُور مِنْ اللّٰ کا مقولہ ہے آنا آگ تُکُور مِنْ اللّٰ کا مقولہ ہے آنا آگ تُکُور مِنْ اللّٰ کھیں نے ایس کی دور اللّٰ کور ہوں تھے سے ان دور کی میاتھی ہائی واللے کے اس کے دور کے مقال کے ساتھی ہوں تھی میں کر باتھی کے دور کے مقال کے دور کور کیا کہا گھی کے میاتھی ہوں تھی کر دور کر کا تھی کی دور کور کیا گھی کر کیا گھی کیا گھی کر کر ہوں تھی میں کر باتھی کی میں کر باتھی کر کیا گھی کے آنا آگ تھی کر کے دور کے آنا آگ تھی کر کر باتھی کی کر کر باتھی کر کیا تھی کر کر باتھی کے دور کر کر باتھی کر کر باتھی

اورزیادہ باعزت ہوں ازروئے جماعت کے ،نفر کہتے ہیں افراد کو ،گھر کے افراد ، کنبہ خاندان ،معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا مختص غریب تھااوراس کی جماعت اور خاندان بھی بڑانہیں تھا تو بیا سے بطور فخر کے کہتا ہے کہ میں تجھے سے زیادہ ہوں ازروئے مال کے اورزیادہ باعزت ہوں ازروئے خاندان کے۔

وَدَ عَلَى جَنَنَةُ: اورداخل ہوا پینے باغ میں وَهُوَظَالِمْ اَنْفُسِهُ اورحال بیتھا کہ وہ اپنی سی کھم کرنے والا تھا بینی کفروشرک کے اندر جتلاءتھا، جوشی ناشکرا ہو، متکبر ہو، کا فر ہو، مشرک ہو وہ اللّٰد کا کچھ نقصان نہیں کرتا والا تھا بینی کفروشرک کے اندر جتلاءتھا، جوشی ناشکرا ہو، متکبر ہو، کا فر ہو، مشرک ہو وہ اللّٰد کا کچھ نقصان نہیں کرتا ہے اس لیے بظلم علیٰ النفس ہے قال اوراس باغ والے نے کہا ما آئلنُ اُن تَوْیدَ مَد مِهَا اَنْ مَانَ بِینَ کرتا ہے اس لیے بظلم علیٰ النفس ہے قال اوراس باغ والے نے کہا ما آئلنُ اُن تَوْیدَ مَن مِها کہ اُن تَوْیدَ مَن مِها کہ اُن تَوْیدَ مَن بِها کہ ہو ہا کہ کہ اُن تَوْیدَ مَن مِها کہ ہو ہا کہ کو جائے گا بھی بھی ہوتا، تبید کا فاعل ھذہ ہے جس کا اشارہ باغ کی طرف ہے میں نہیں گمان کرتا کہ یہ ہلاک ہو جائے گا بھی بھی ہی بربا وہونے والانہیں سجمتا، ہمیشہ اس طرح یہ سرسبر وشاداب رہے گا جھے ہمیشہ نوشحالی حاصل سے گی۔

وَمَا اَطُنُ السَّاعَةَ قَالِيَةً: اور مِن بَين سجمتا قيامت كوقائم بون والى ذَلَيْن تُرُوذَ فَي الْمَالِقُ اورا كر مِن لونا ويا مميا اپنے رب كى طرف لاَ جِدَنَ تو البته ضرور پاؤں كا مِن خَدُ المِنْ قَالُهُ الله الله عَلَى بَعْر لوشنے كى جُد، منقلب ظرف كا ميغه بولو شنے كى جگه يعنى دنيا كے اندر جس طرح جمعے باغ حاصل ہے آگر بالفرض آخرت بوكى تو وہاں ہى مجھاس سے بہتر لوشنے كى جگه ملے گی۔

لکِنْاْهُوَاللهٔ الکن اصل میں کئن انا ہے اس کے اٹکن کے بعد جوالف کھا ہوا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا جسے اناکا الف پڑھنے میں نہیں آتا ہوں گا جسے اناکا الف پڑھنے میں نہیں آتا ،''لیکن میں یہ بات کہتا ہوں 'مفہوم یہ ہوگالکن انا اقول کیکن میں کہتا ہوں فوالله مُن فقی میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ میرارب ہے، وَلاَ اُشُوكَ بِرَقِیْ اَحَدًا نہیں مغہراتا میں اپنے رب کے ساتھ مثر کیک کی و۔

وَلَوْلا إِذْوَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشًا ءَاللَّهُ: جبتواي باغ مين داخل مواقعاتوتوني كيون نكما" كولا "كا تعلق قلت كساته ب، تونى كيول ندكها مَاشَاء اللهُ الاقْدَةَ إلا بالله ، تخفي عابي كه جب تواي باغ مين واخل ہونے لگے اور ان نعتوں کے ساتھ بھرے ہوئے باغ کوتو دیکھے تو تیری زبان پر بیجاری ہونا جا ہے مَاللَّمَا وَاللَّهُ ا لا فُوَّةً إلا بالله ، ماشاء الله كالفطي معنى ب جوالله على بم مطلب بيب كه جوالله على موتاب، بيجو كم ب سب الله كي مشيت كساتھ ہے،الله كے جائے كساتھ ہے اور ونيس قوت مرالله كساتھ الله كى مدواور نصرت کے بغیر کسی کوکوئی قوت اور طاقت حاصل نہیں ہے، اِنْ تَدَنِ اگر تو مجھے دیج تا ہے" نون" کے نیچے جو کسرہ ہے یہ یا وہ تکلم پردلالت کرنے والا ہے اصل میں تھاان تدنی اگر تو مجھے دیکتا ہے آگا اَقَالَ مِنْكِ مَالًا ، کم میں تجھے سے کم موں ازروئے مال کے قَوَلَدًا اور ازروئے اولاد کے فَعَلَى مَا يِّنَ أَنْ يُؤْتِنَنِ خَدُ البِنْ جَنَيْكَ تو موسكي ہے كہ قريب زماند میں میرارب مجھے دے دے بہتر تیرے باغ سے وَیُدُسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا ، خُسْبَانًا بیرصاب سے ہموب کے عنی میں آفت محسوبہ "مصیبت مقدرہ" اس پر کوئی تدبیری آفت بھیج دے، خشہ اناسے آفت مقدرہ مراد ہے، یہ بھی عسیٰ کے نیچے داخل ہے، ہوسکتا ہے کہ میرارب دے دے مجھے بہتر تیرے باغ سے اور بھیج وے اس کے اوپر کوئی آ فت مقدرہ کوئی تقدیری آ فت بھیج دے آسان سے فَتُصْبِح مَوسُدُاذَ لَقًا پھر بوجائے گا بد باغ ایک چھٹیل

اَوْ يُصْبِحَ مَا وَهُ مَا عَوْمَا : يا بوجائے اس باغ كا پانى ينچكوجانے والا ،غور غائر كم عنى ميں ہے، بوجائے اس كا پانى ينچكوجانے والا ، غور غائر كم عنى ميں ہے، بوجائے اس كا پانى ين ين ين والا ، پانى زمين ميں اتر جائے فكن تَسْتَطِيْحَ لَهُ طَلَبًا كِير بِرَكَزَنبِيں طافت ركھے كا تو اس پانى كو طلب كرنے كى پھر تو طلب نہيں كر سكے گا۔

وَأُحِيْظُ بِثُمَرِ إِن كَمِيرِلِيا كِيا الشَّخْص كے سامان كو" ثمر" كامفہوم وہى ہے جو پہلے ذكر كيا۔اس مخص كے

# اکثروبیشترسرمایدداری سرکش دباغی موتے ہیں:-

اصحاب کہف کا واقعہ خم ہونے کے بعداس کی مناسبت ہے پھاور باتیں آگئ تھیں اب بدایک اور واقعہ شروع ہور ہاہے جو دوفخصوں کا ہے، جن میں سے ایک سر ماید دار ہے اور دنیا کی ہر آ سائش اور آ رائش اسے حاصل ہے اور ایک معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مسکین اور غریب آ دمی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ابتداء سے پچھا یہ ہی چلی آ رہی ہے کہ جس کو وہ مال و دولت وسعت کے ساتھ دے دیتا ہے اکثر و بیشتر پدلوگ باغی اور سرکش ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شمر گزار ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ناشکرے اور نافر مان بن جاتے ہیں، مال کی خاصیت ہی بہی ہے۔ ''الا ماشاء اللہ''، ایسی مثالیں بھی آ پ کولیس گی کہ اللہ نے ان کو جتنا مال ویا استے ہی وہ شکر گزار خابت ہوئے، بادشاہ بھی خو میں اور شاہ بھی نے، بادشاہ بھی خو کے سامنے سجدہ شکر اداکیا، حضرت سلیمان عالیٰ اللہ کے پنج مرحے اور بادشاہ بھی تھے، بادشاہ ہی میں اللہ کے پنج مرحے اور بادشاہ بھی تھے،

حضرت داؤد علینااللہ کے پیغیر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور ہر درکا تئات علیٰ کا بھی اللہ تعالی نے آخری وقت میں

پورے عرب کی بادشاہت عطافر مادی لیکن الن چیزوں کے باوجوداسی طرح مسکین بندے ہیں، اللہ تعالی کے سامنے
متواضع ہیں ، بحدہ ریز ہیں جس طرح ایک فاقد کش آ دمی ہوا کرتا ہے اور مسلمان بادشاہوں میں بے شارا ہے بادشاہ
گذرے ہیں اور نگزیب عالمگیر جیسے درویش کہ الن کی سلطنت اتن بوی تھی کہ اتنی بوئی سلطنت ان کے بعد تو کسی کو کیا
میسر آتی ان کے آس پاس بھی کسی کومیسر نہیں تھی کیکن انتہائی درجہ کے درویش ، اللہ کفر ما نبر دارتھے عام طور پر ایسے
میسر آتی ان کے آس پاس بھی کسی کومیسر نہیں تھی لیکن انتہائی درجہ کے درویش ، اللہ کفر ما نبر دارتھے عام طور پر ایسے
ہوتا ہے کہ یہ مال و دولت کی وسعت انسان کو باغی اور سرکش بنادیتی ہے ، انبیاء کے واقعات جو آپ کے سامنے
آ کمیں سے ان ہیں بھی یہ بات بہت نمایاں طور پر آپ کے سامنے آگی کہ انبیاء سے ظرانے والا ہر سراقتہ اریا
خوشحال طبقہ بی ہوتا ہے۔

# ايك سرماييداراورغريب كالمنصل واقعه:\_

یہاں بھی بھی حقیقت نمایاں ہے کہ بیسا تھ رہنے والے دوددست ہیں جیسا کہ 'ماحب' کے لفظ سے محسوس ہوگا کہ بیدا کھٹے رہنے تھے ادران ہیں ہے ایک خوشحال تھا اس کی خوشحالی اس درجہ کی تھی جومتو سط مبلنہ کی ایک اعلام معیشت ہوتی ہے، اس کے دوباغ تھے ادراس میں اگور کثر ہے ہے، اردگر دیجوروں کے درخت کھڑے تھے اور اس کے ساتھ اور جب باغ کے اردگر دیجوروں کے درخت کھڑے ہوں تو بیخوبصورہ بھی بہت لگتے ہیں اور اس کے ساتھ اگوروں کی تھا ظہۃ بھی ہوتی ہے کہ باہر کی تیز ہوا آ کر ان بیلوں کو الٹ پلے بیٹیں کر کئی جب اردگر دیوا و شیح اور نی تھا درخت کھڑے ہوں تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باغ کی تھا ظہۃ بھی ہے اور انگور کے ساتھ ساتھ مجورا بیک بہت اہم میوہ ہو وہ بھی اس کو وافر مقد ار میں حاصل تھا اور پھر اس باغ کے اندر جوز مین کے گڑے قطعات تھے جن کے اندر دو بھتی کرتا تھا ور اس کھی تھی ہوں کو ہر ہم کا غلر میسر تھا ، باغ کے اندر جوز مین کے گڑے تھا ان کو آباد کر کے درمیان میں نہر جاری تھی جس سے وہ باغ سر باب ہوتے تھے، پانی کی قلت نیس تھی جس طرح آپ ایک ایجھے کے درمیان میں نہر جاری تھی جس ایسا تصور کر لیجنا اور جس شخص کو بیمسر ہواس کو کو یا کہ ضرور یا سے زندگی مہیا ہیں اور جس شخص کو بیمسر ہواس کو کو یا کہ ضرور یا سے زندگی مہیا ہیں اور جس شخص کو بیمسر ہواس کو کو یا کہ ضرور یا سے زندگی مہیا ہیں اور جس شخص کو بیمسر ہواس کو کو یا کہ ضرور یا سے زندگی مہیا ہیں اور جس شخص کو بیمسر ہواس کو کو یا کہ ضرور یا سے زندگی مہیا ہیں اور دسری

استعال کی چیزیں وہ بھی اسے میسر تھیں اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اولا دہھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اولا دہھی کافی دے رکھی تھی ہوتا ہے کہ صاحب اولا دہھی تھی ہوتا ہے کہ صاحب کی تھی تو اس کا سار نے کا سارا خاندان باعزت تھا اور اس کو اس بستی اور ماحول میں جہاں وہ رہتا تھا برتری حاصل تھی۔

اوراس کے مقابلہ میں دوسر افخص جواس کے ساتھ رہنے والا ہے اس کے پاس باغ نہیں اور معلوم ہوتا ہے کہاس کی اولا دہمی زیادہ نہیں تھی ، خاندان بھی کوئی بڑانہیں تھا، تو خاندان کے لحاظ سے بھی وہ پست سمجھا جاتا تھا اور مال کے لحاظ سے بھی کم سمجھا جاتا تھا۔

کسی مجلس میں دونوں اکھتے ہو گئے، آپس میں گفتگوچل پڑی تو جس طرح سرمایہ داروں کی عادت ہوتی ہے کہ دوہ کمز درلوگوں کے مقابلہ میں ڈھینگیں مارتے ہیں اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے ،ان کی تحقیر ظاہر کرنے کے لئے اپنی تعریف کرتے ہیں ، اپنے مال و دولت کی بہتات بتاتے ہیں کہ ہماری دوکان اتن چلتی ہے، ہماری تجارت ہیں ہے، ہماری آمدنی اتن ہے کہ کیا ہو، ما تک ما تک کے روثی کھانے والے ہم ہماری آمدنی اتن ہے کہ کیا ہو، ما تک ما تک کے روثی کھانے والے ہم ہمارے پاس کیار کھا ہے، اس طرح دوسرے کی تحقیر کرنے کے باتیں کرتے ہیں تو یہاں دونوں کے درمیان میں پھھالی ہی گفتگوہوئی۔

مر مابیدداراورغریب کی باجم تفتکو:\_

وہ سرمایہ دارآ دی اپنے فریب ساتھی کے سامنے بات کرتا ہوا کہتا ہے کہ دیکھو! میرے پاس کتنا مال ہے،

کتی دولت ہے، میں کتنا باعزت ہوں، تیرے مقابلہ میں جھے کتنی برتری حاصل ہے، تو جو روز قیامت کاذکر کرتا

رہتا ہے کہ آخرت آئے گی، کوئی آخرت نہیں آئے گی، بس یہ جس طرح خوشحالی ہے دنیا ای طرح چلتی رہتی ہے،

اول تو آئے گی ہی نہیں اور آگر بالفرض آ بھی گئی اور میں اللہ کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو وہاں جھے ای طرح خوشحالی ماصل ہوگی جیسے یہاں خوشحال ہوں گویا کہ یہاں میرا خوشحال ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں، اللہ نے جھے یہاں جو پہنے دے رکھا ہے یہ اللہ کے راضی اور خوش ہونے کی علامت ہے، اول تو قیامت بندہ ہوں، اللہ نے گئی تو وہاں بھی ہمیں اس سے اچھا باغ مل جائے گا، وہاں بھی ہم ای طرح خوشحال رہیں گے اور تم جیسے یہاں جو تیاں چھا تے ہو وہاں بھی تمہاری قسمت ایسی ہی ہوگی تو وہ بھتا تھا کہ سعادت، خوشحال رہیں گے اور تم جیسے یہاں جو تیاں چھا ہی میں رہیں گے ای نی ہوگی تو وہ بھتا تھا کہ سعادت، غیل بختی اور خوشحالی ہمارا مقدر ہے، ہم جہاں بھی رہیں گے ای طرح رہیں گے یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر کی بنی ہوگی تو وہاں بھی رہیں گے ای طرح رہیں گے یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر کر بین گے بین بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر کر بیں گے لین بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر کر بیں گے دور آگی کی بیان ہی رہیں ہی اس کی کہ وہ اللہ کا شکر کر بیں گے یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر کی بین بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر

ادا کرتا اور کہتا کہ اللہ نے مجھے نعمت دی اور میں اس کا شکر گزار ہوں ایسی بات نہیں وہ ایسے باتیں کرتا ہے گویا کہ پروانہ لے کرآیا ہے کہ تونے ہمیشہ خوشحال ہی رہنا ہے اور بھی تیرے اوپر بدیختی کے آثار نہیں آئیں گے۔

اس خریب نے اس کے سامنے ذکر کیا کہ تواس اللہ کا انکار نہ کرجس نے تجھے پیدا کیا، دیکھوا مٹی سے تیری بنیادا ٹھائی، پھر تجھے قطرہ سے پیدا کیا، پھر تجھے کتنا ہوا انسان بنادیا، تو ہمیشداس کا دھیان رکھ، تیراوجوداس کا مرحون منت ہے کہ اس نے تجھے وجود بخشا اور بیہ مال بھی اس کا مربون منت ہے کہ اس نے تجھے دے دیا اورا گرچا ہے تو واپس لے تواللہ کا شکرادا کر، اس کی نعمت اور اس کی قدرت کا اقر ارکر جب بھی تواپ باغ میں جائے تو دیکھتے ہی یوں کہا کر مماشا عاللہ کا کو گؤ واللہ پاللہ و، جواللہ چا ہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کے بغیر کس کے پاس طاقت اور زوز بیس تو یوں کہا کر مماشا عاللہ کا کہ شیبت اللہ کی طرف ہواور اللہ کی شکر گزاری ہو۔

منيجه: ـ

آخراللدى طرف سے وہى موا،آئے دن جس طرح آپ د كھتے ہيں،آفتيں آتيں ہيں،سيلاب آتے

ہیں، آبادیاں بہہ جاتی ہیں اور اس طرح آسان کی طرف سے آفتیں آتی ہیں تو باغ اجر جاتے ہیں، قبط آتا ہے تو پائی کا قطرہ بھی میسر نہیں آتا باغات سو کھ جاتے ہیں تو ایک آفت آئی جس آفت کے ساتھ اس کا سب بھی ہی بربادہ وگیا، جب سب بھی بربادہ وگیا تو اب وہ ہاتھ الربا ہے کہ ہیں تو بہت خسارہ میں رہ گیا، میں نے تو باغ میں اتنا سرمایہ لگایا ہوا تھا، نفع تو کیا حاصل ہونا تھا اصل سرمایہ بھی گیا، ہاتھ ملتارہ گیا جس جھہ پراعتاد کر کے وہ فخر کرتا تھا وہ جھہ اس کے بھی کام نہ آیا اور نہ وہ خود بی کسی میں مابدلہ لے سکا، آخر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر مدد کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسے موقعہ پر مدذ ہیں کیا کرتا، اللہ کے ہاتھ میں اچھا انجام ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں اچھا انجام ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں بی الیہ میں ایسے اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسے موقعہ پر مدذ ہیں کیا کرتا، اللہ کے ہاتھ میں ایسے البور کیا گیا۔

#### واقعه مذكور كافتة وجال كتعلق: \_

حضرت مولا ناسیدمناظراحس کیلانی میندانے جوتفیر کھی جس کا ذکر میں آپ کے سامنے بار بارکر تار ہتا ہوں، انہوں نے اس واقعہ کو بھی فتنہ وجال کے ساتھ جوڑا ہے، کہ دجالی فتنہ کی بنیادای پر ہوتی ہے کہ وہ اسباب کوزیادہ سوچتے ہیں ،اوراسباب پران کا اعتاد زیادہ ہوتا ہے،منصوبے بناتے ہیں اور کامیابی کے اوپریقین رکھتے ہیں اور کسی وقت بھی ان کو پیرخیال نہیں ہوتا کہ اللہ کی مشیت کا رفر ماہے، وہ سجھتے ہیں کہ ہم اپنی قابلیت اور اہلیت کے ساتھ کماتے ہیں اور جمیں ہرمتم کی وسعت حاصل ہوتی ہے،اسباب بران کا اعتمادسب سے زیادہ ہوتا ہے،اللہ کی طرف وہ دھیان نہیں رکھتے اور اس دجالی فتنہ سے بیخے کاطریقہ یہی ہے کہ ہرمعاملہ میں انسان اللہ کی طرف دھیان ر کھے کہ جواللہ جا بتا ہے وہی ہوتا ہے،اگرا یک مخص کواسباب مہیا ہوں تو وہ اس اعتماد میں ندر ہے کہ میں ہمیشہ ایسے بى ر بول كا ،كل كواسباب بدل بهى سكتے بين اورا كركوئي شخص آج بدحال ہے تو الله براعتا در كھے كه بوسكتا ہے كه كل كو الله تعالى مجھے خوشحال كرد \_ مستقبل كے بارے ميں الله عداميدكور كھواور منشاء الله لاقوة الابالله "بيببت برا ہتھیار ہے دجالی فتنہ سے بیخے کے لئے کہ عقیدہ یہ ہو کہ جواللہ جا ہے گاوہی ہوگا اور اللہ کے علاوہ کسی یاس کوئی قوت اورکوئی سی قتم کی طاقت نہیں ہے تو دجالی ذہن ہے کہ اسباب براعتا دہوجس طرح آج کل حکومت منصوبے بناتی ہے اور ان کوکوئی'' ان الله الله'' اور' ماشاء الله'' یا ونہیں آتالیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ کی طرف سے آ فت آتی ہے، سیلاب جوآیا توسب کچھ بی بہا کرلے گیا، منصوبے کیا کامیاب ہوں گے، پہلے کی رہی سہی کسر بھی نکل جاتی ہے، آسانی آفتوں کا کسی کو پہتنہیں ہوتا کہ کس وفت آجائے اور کس وفت بینقصان واقع ہوجائے گا، اس لیے سہارااگر ہے تو اللہ کی مشیت ہے کہ انسان اللہ کی مشیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے پھر انسان ان حالات میں پریشان بھی نہیں ہوتا اور مغرور بھی نہیں ہوتا ہے اور ان چیزوں پراعتا دکر کے اللہ سے فافل بھی نہیں ہوتا۔

# شاه ایران کے انجام سے عبرت حاصل کرو:۔

پرانے زمانہ کے واقعات تو آپ لوگوں نے پڑھے اور سے ہوں گے اور پرانے زمانہ کے واقعات کا ہوتا ہے، زیادہ دور تک آپ کو ساتھ دل پرا تنا اثر نہیں ہوتا بھتا اپنی آ تکھوں کے ساتھ دیکھیے ہوئے واقعات کا ہوتا ہے، زیادہ دور تک آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، شاہ ایران کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، فوج اس کی اتن مضبوط تھی کہ شاید ایشیاء میں اتن مضبوط فوج کی دوسر کی نہ ہو، مال و دولت اس کو اتنا حاصل تھا کہ کی کے حساب میں نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، پورے ملک کا وہ بلا شرکت غیر بادشاہ تھا، ہرتم کی تو تیں اور طاقتیں اس کو حاصل تھیں اور ہر طرح سے مغرور تھا وہ جمتا تھا کہ میرے مقابلہ میں کون آسکتا ہے! لیکن دیکھتے ہی ویکھتے جب اس کا انجام آتکھوں کے سامنے آیا تو وہ جمتا تھا کہ میرے مقابلہ میں کون آسکتا ہے! لیکن دیکھتے ہی ویکھتے جب اس کا انجام آتکھوں کے سامنے آیا تو غریب آدی بھی پناہ پکڑتا تھا کہ یا اللہ! ایسا انجام کی کا نہ ہو، گئنے کے لئے کہیں جگہنے مثل تھی در بدر دھکے کھا تا ہوا آخروہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ دیکھنے اور سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، کہتنی ہی بڑی تو توں اور طاقتوں کا مالک کیوں نہ ہوجب اللہ کی طرف سے ایک تھیٹرلگ ہے، تو سارانش اتر جاتا ہے اور ایسانی ہوتا ہے کہ ایک آدی مظلوم ہے، نقیر ہے انقلاب آتا ہے تو اللہ تعالی اس کو کھھکا کچھ بنا دیتا ہے۔

#### وومتضاومثاليس: \_

آپ کے ملک کی مثال، آپ کے ہاں مضبوط کری والے ایک بھٹوصا حب آئے تھے، جس وقت وہ کری پر بیٹھے تھے اور اپنی کری انہیں مضبوط نظر آر ہی تھی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی وقت میں بھی الٹالٹ سکتا ہوں لیکن جب اللہ کی گرفت آئی تو و نیانے دیکھا کہ وہ کس طرح لٹک سکتے اور مضبوط کری دھری کی دھری رہ گئی ، نہ فوجیں کام آئی منہ منہ میں منہ نہ سیکورٹی فورس کے آدمی کام آئے نہ مال ودولت کام آیا، نہ قابلیت وصلاحیت کام آئی اور اس

کے مقابلہ میں ہمارے سامنے ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فقیر اور درولیش آ دی ہیں ۞، نہ صاحب جائیداد ہیں نہ بچھاور، قاسم العلوم میں ایک مدرس ہیں لیکن جب اللہ نے نواز اتو اتنا نواز ا،عزت ، راحت اور آ سائش اللہ تعالیٰ نے اتنی دی کہ عام آ دمی اس تسم کی بات سوچ بھی نہیں سکتا تو ان واقعات کوسوچنے سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے کہ واقعی اپنا فرض ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت میں کوشش کرتے چلے جا کیس باتی انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ خوشحالوں کو بدحال کو بدحال کو کوشحال بھی کردیتا ہے۔

#### صاحب باغ كاشرك اعماد على الاسباب تعاند

ایک بات درمیان میں گئی، یہ جوواقعہ آپ کے سامنے آیا ہاس سے بیتو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ باغ والامشرك تفااس لئے آخر میں جا كے اس نے اقراركيا كدا كاش! ميں اسے رب كے ساتھ كى كوشريك نه تفہرا تا جس معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھ گیا تھا کہ بیوبال جومیرے اوپر آیا ہے بیشرک کی بناء برآیا ہے کیکن اس کاشرک کیا تها، و ه کسی بت کو بوجتا تها، سورج کو بوجتا تها، جا ندکو بوجتا تها، جنوں کو بوجتا تها، کیا شرک تها؟ اس رکوع میں اس کی کوئی تفصیل ذکرنبیں کی تئی، یہاں مفسرین کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ مولا نا مناظر احسن گیلانی مِی اللہ اس بات کی طرف متوجه کیا اورای طرح مولانا ابوالحن ندوی میشد نے بھی اپنی کتاب میں غالبًا حضرت گیلانی میشد سے بی ب بات لی ہے کہ یہاں شرک اعتماد علی الاسباب کی صورت میں ہے یعنی اسے اسباب برا تنااعتماد کر لینا کہ میں سب کچھ كرسكتا مول ، ان اسباب كى بنياد ير مجهم عيشت حاصل في ، الله كى قدرت كواسية ان حالات ميس دخيل في مجهنا ، الله کی مشیت کو دخیل نہ مجھنا بلکہ ان اسباب پراعتما دکر ہے ان کو ہی سب کچھ مجھ لینا بیمھی شرک ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ پرانے لوگوں کا شرک توبیتھا کہ دہ بتوں کو بع جتے تھے اور آج تعلیم یافتہ طبقہ اس تسم کے شرک میں مبتلاء ہے کہ جواپی مہارت فن پراورا بے حاصل شدہ اسباب پراعماد کرتا ہے اوراینی زندگی گزرانے کے لئے وہ یہ بھی نہیں سوچما کہ اللہ کی مشیت ہمارے معاملات میں دخیل ہے، یااللہ کی قدرت کے ساتھ سب پچھ ہوتا ہے،ان کا ذہن یہی ہے کہ جو کے ہوتا ہے ہم قابلیت سے کرتے ہیں ، ہارے سائنسدانوں کی کوشش اور قابلیت ہمیں خوشحال کرتی ہے اس مشم کا ذ ہن میجی مشر کا نہ ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ باغ والا اس قتم کے شرک میں مبتلاءتھا، توجیسے بت کو بجدہ کرنا شرک ہے

ا جس وقت حضرت عليم العصر مد ظلائي تيسير پڙهائي اس وقت حضرت مفتي صاحب حيات تھ (از شاڄين )

# تبيان الفرقان ( ال فرات الكليب ( الكليب

ادرای طرح جنوں اور بھوتوں کو اپنے اوپر کارساز سمجھ لینا شرک ہے، اس طرح معاثی اسباب کے اوپر اس طرح اعتاد کر لینا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے رزق ملتا ہے اور یہی میری خوشھالی کا باعث ہیں، اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کی طرف دھیان نہ رکھنا ہے بھی ایک قتم کا شرک ہے اور بیشرک دور جدید کا ہے جس کو آپ ماڈرن شرک کہ سکتے ہیں۔

وَاضْرِبُ لَهُمُ مُّثَلَ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا كُمَا عِ آنْوَلْنُهُ مِنَ السَّمَاءِ اور آپ بیان سیجئے ان کے لئے ونیاوی زندگی کی مثال جیسے یانی ہوجس کو اتارا ہم نے آسان سے فَاخْتَكَطَبِهِ نَبَاتُ الْآئُ مِنْ فَأَصْبَحَ هَشِيبًا تَذْرُهُ وَهُ الرِّيحُ وَكَانَ میر خلط ملط ہوگئیں اس کے ساتھ زمین کی نیا تات پھر ہوگئ وہ چورا چورا جس کو اڑا رہی ہیں ہوا تیں اور اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُّ قُتَدِرًا ﴿ الْمَالُ وَالْمِنُونَ زِينَةُ الْحَلِوةِ التَّانِيا ۚ الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے 🕲 مال اور بینے دنیاوی زندگی کی زینت میں اور باقی رہنے والے وَالْبِقِيْتُ الصِّلِحْتُ خَيْرُعِنْ مَ مَرِيكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ۞ وَيُومَ نُسَيِّرُ نیک اعمال بہتر ہیں تیرے رب کے نزد کی اواب کے اعتبارے اور بہتر ہیں امید کے اعتبارے اورجس دن الْجِبَالَ وَتَرَى الْآرُضَ بَاسِ زَنَّا لاَّ حَشَرُنْهُ مُعَلِّمُ نُعَادِمُ مِنْهُمُ أَحَدًا ﴿ ہم چلادیں کے بہاڑوں کواورتو دیکھے گازین کو کھلامیدان اورہم ان سب کوجع کریں کے پس ہم نیس چھوڑیں کے ان بس سے کی کوئی 🕙 وعُرِضُواعَلَى مَ يِّكَ صَفَّا لَقَدُ حِمَّتُهُونَا كَمَا خَلَقُنْكُمُ أَوَّلَ مَرَّ قَرْ اوروہ پیش کیے جائیں گائے رب برمفیں بنائے ہوئے البتہ تحقیق آئے ہوتم ہمارے پاس ای حالت میں جیسے ہمنے پیدا کیا مجلی مرتبد بَلَ زَعَمْتُمُ النَّنُجْعَلَ لَكُمُ مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ الْكِتُ فَتَرَى بلكةم نے كمان كيا كہ بمنيس بنائيس محتمبارے ليےكوئى وقت موجود 🕥 اور ركھ دينے جائيں محاعمال نامے الْهُجُرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِتَّافِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيْلَتَنَامَالِ هُـ ذَالْكِتْبِ الى تودىكيے كا مجرموں كوڈرنے والے موں مے اس سے جواس ميں ہواورو كمين مے بائے مارى يربادى! يكيسى كتاب ہے لا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَصْهَا ۚ وَجَدُوْا مَا عَبِلُوْا حَاضِمًا ۗ نہیں چھوڑ ااس نے کسی چھوٹی چیز کواور نہ بری چیز کو گھراسے لکھ لیا ہے وہ یا کیں گے جوانہوں نے کیا تھا موجود،

# وَلَا يَظُلِمُ مَ اللَّكَ أَحَدًا ﴿

#### تفسير

# لغوی مسر فی ونحوی شخفیق:۔

وَافْسُوبُ الْمُعْدُوقِ النَّهُ الْعَلَيْوِقِ النَّهُ الْعَلِيهِ اللَّهُ الْعَلِيهِ اللَّهُ الْعَلِيهِ اللَّهُ الْعَلِيهِ اللَّهِ عَلَى ابتداء على وَكُركيا تھا ، بيان يجيءَ ان كے لئے ، لهد كي مثير لوث ربى ہے مرور كائن تَوْفَيْ كَوْنُونِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اَلْمَالُ وَالْمَهُونَ: مال اور بينے زيئة اُلْحَيْوة النَّائيّا يدونيوى زندگى كى سجاوت بين، وَالْبُرقِيْتُ الصَّلِحَةُ اور باقى رہنے والے نيك اعمال خَيْدُ عِنْ مَن مِن اَلْمَالُ بَيْر بين تير برب كنزديك ازروئ بدلد كے وَحَيْدٌ اَ مَلًا اور باقى رہنے والے نيك اعمال خَيْدُ عِنْ مَن اُلْمَالُ بَي الروكَ الميدلگانے كے "اُمَلُ" اميدكو كہتے بين يعنى نيك اعمال بى الى چيز بين جواميدلگانے كے اعتبار سے بہتر بين اور بدلد كا عتبار سے بھى بہتر بين -

وَ يَوْمَ نُسَوْدُ الْجِمَالَ: سَارَ يَسِيرُ چانا، قرآن کريم مين آئ گاسيرُ وُا فِي الْاُرْضِ زَمِين مِن چلو پهرواور سي و يَوْمَ نُسَوْدُ الْجِمَالَ جس ون جم بہاڑوں کو چلادیں کے بینی ان کی جگہوں سے ہلادیں کے سیر یسٹو چلانا، وَ یَوْمَ نُسَوْدُ الْجِمَالَ جس ون جم بہاڑوں کو چلادیں کے بینی ان کی جگہوں سے ہلادیں کے ویکوئی و تشری الائم فَی بَایادَ قَاور دیکھے گاتو زمین کو کھی ہوئی، صاف تھرامیدان، ' بارز ق' کامعنی نگی جس کے اوپرکوئی کسی فتم کی رکاوٹ نہیں، نہ نباتات کی، نہ باغات کی، نہ بہاڑوں کی، نہ مکانات کی، کھی ہوئی زمین ہوگی، قرصَ مُن کہ نہ نہائات کی، کھی ہوئی زمین ہوگی، قرصَ مُن کہ نہ نہائوں کی مند مکانات کی، کھی جھوڑیں گے ہم و مَن مُن سی کوئی کریں گے فلم نظادِ نہونہ فیمُن مُن کہ نہ نہائوں کی ہ نہ کی کو۔

وَعُوفُوا عَلَىٰ مَا يِكَ صَفًا: فِينَ كَعُ جَاكُينَ عَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَوُضِعُ الْمُجُرِونِينَ مُشْفِقِيْنَ وَمِنَا فَيْهِ، ترى كا خطاب برخاطب و ہے جوبھی من رہا ہے، پھرتو دیجے گا مجرموں کو فرنے والے اس چیز سے جواس کتاب میں ہے، کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا پچھ کھا ہوا ہے وَیَقُونُونَ اور وَرِنے والے اس چیز سے جواس کتاب میں ہے، کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا پچھ کھا ہوا ہے وَیَقُونُونَ اور وہ مجرم کہ درہے ہوں گے لیونگنگ اے ہماری خرالی! مَالِ هٰ نَماالْ هٰ نَماالْکِتُ ، اس کتاب کو کیا ہوگیا لا اُنْفَاوِئُ صَفِیْرَةً وَ وَمِحْرَم کہ درہے ہوں گے لیونگنگ آ اس کا بو کیا ہوگیا لا اُنْفَاوِئُ صَفِیْرَةً وَلَا کَوْمُونُ قَی ہوں گے لیونگنگ آ اس کتاب کی چھوٹی بات کو اور نہ کسی بڑی بات کو اِلّا آخصہ اُللہ مُراس کتاب نے اس کو گھرلیا ہے لیونگ اس میں تو سب پچھ ہی کھا ہوا ہے وَوَجَدُواْ اَعْامُونُ اَ مَا اَنْفُونُ اَور خَرار بول نے کی حاضر ، اپنے کے ہوؤں کو حاضر پائیں گے وَلاَ اَنْظُلُومُ مَنْكُ آ حَدُا اور تیرار ب کی پِطْمُ ہیں کرتا۔

ما قبل سے ربط: -پچھلے رکوع میں دوافراد کی ایک خاص مثال بیان کی گئی تھی جن میں سے ایک دوباغوں والا تھا اورا یک فقیرو مسكيين تھا اوراس مثال كے تحت بي ظاہر كيا گيا تھا كدانسان كبھى بھى اپنے اسباب پراعتاد نہ كر بے بلكہ اللہ تعالىٰ كى طرف نظرر كھے كہ ہوتا وہى ہے جو اللہ كومنظور ہواوران اسباب كا وجود بھى صرف اى وقت تك ہے جب تك اللہ كى مشيت ان سے متعلق ہے اورا گران كے ساتھ اللہ كى مشيت متعلق ندر ہے تو بيا سباب دھر ہے كہ دھرے دہ جاتے ہيں اوران كے ذريعہ سے انسان كوروزى اور راحت نہيں ملتى اب يہاں دنيوى زندگى كى ايك عموى مثال بيان كى جارى ہاں مثال كے ذريعہ سے بھى فناء دنيا كانقشہ پيش كرنامقصود ہے اور بي ظاہر كرنامقصود ہے كہ دنيا فانى ہے ، جارى ہى ہے ہوجائے گی اوراس كے بعد ايك اس ميں تم كتے بڑھ جاؤ ، كتے جڑھ جاؤ ، كتے اسباب جمع كراؤ آخرا كے دن بي ختم ہوجائے گی اوراس كے بعد ايك جہان شروع ہوگا جو بميشہ كيلئے باقی رہنے والا ہے اوراس دنيا میں جو بچھ كيا ہوگا ذرہ ذرہ اس وقت آپ كے سامنے آنہ جائے گا، فكر كرنے كی بات وہ ہے۔

# باقی چیزفانی کےمقابلہ میں بہتر ہے،مثال سےوضاحت:۔

اب آپ جانے ہیں کہ اگر ایک شخص کو بیا ختیار دے دیا جائے کہ بیکوشی ہے اس میں دنیا کی ہرقتم کی راحت ہے، ائر کنڈیشن ہے، شخنڈے پانی کیلئے کولر گئے ہوئے ہیں ہوا کا انظام ہے، سونے کے لئے بہترین بستر ہیں ، نہانے کے لئے بہترین خسل خانے ہیں جو بھی عیش آپ سوچ سکتے ہیں دواس کوشی میں موجود ہے اگر یہ لیتے ہو تو لے لولیکن یہ طے گئے ہمین صرف ایک مہینہ کیلئے اس کے بعد ہم اس کو واپس لے لیس گے اور ایک یہ مکان ہے، سادہ سا ہے جس میں دنیا کی کوئی عیش وعشر تنہیں ہے سایہ ہو دیواریں ہیں، پردہ ہے، اور اگر یہ لیتے ہوتو یہ مسادہ سادہ سا کے کئے دیتے ہیں، ساری زندگی اس میں رہنا، یہ مواپس نہیں لیس گے۔

اگر یوں کسی کے سامنے دومکان پیش کردیے جائیں کہ ایک بہت بڑی کوشی ہے جو ہرطرح سے مزین ہے لیکن چندروز کے لئے ہے، اس کے بعد ہم خالی کروالیس سے، ہمیں نہیں معلوم تم سراکوں پر سوؤ، ہمیں نہیں معلوم تم فٹ پاتھوں پردھکے کھاؤ تمہارے لیے کوئی مکان نہیں ہے اورا ایک بیہ ہے جو سادہ سیدھاسا ہے، جس میں گزراہ ہے، وقت گزرجائے گالیکن بیرہے گاتمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے، ہم اس کو واپس نہیں لیس سے، اگر بیچیز آپ کے سامنے پیش کردی جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر مقل ٹھکانہ پر ہواور انسان میں پچھ سوچنے کا ملکہ ہوتو وہ کے گا بھائی! پھر بیسادہ مکان ہی دے دوجو کم از کم زندگی بھرسکون سے ایک جگہ بیشیں سے تو سبی، اب اس کوشی کو لے کر بھائی! پھر بیسادہ مکان ہی دے دوجو کم از کم زندگی بھرسکون سے ایک جگہ بیشیں سے تو سبی، اب اس کوشی کو لے کر

ہم کیا کریں سے کہ ایک مہینہ تو ہم عیش کرلیں ،اس نے بعدد حکے کھائیں اور کہیں سایہ بھی نصیب نہ ہو،اب اس کو تھی میں عیب یہی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لئے نہیں ، زندگی بھر کے لئے نہیں اور وہ مکان چاہے سادہ ہے لیکن زندگی بھر کے لئے ہے تو باقی رہنے والی چیز ہمیشہ فانی کے مقابلہ میں ترجیح پاجاتی ہے۔

#### دوسری مثال: به

آپ سے کوئی کہے کہ جارے پاس آجاؤ ، ایک دن جم آپ کو کھلائیں گے مرغ اور مرغن کھانے پلاؤ، قورمہ، کباب، آئس کریم، ہرتسم کا سوڈ امیسر ہوگا تیج سے شام تک کھاتے پیتے رہنالیکن پھرنو دن ہم پچھ ہیں دیں مے،ایک دن جتناتمہاراجی جا ہے کھالو،منہ ما تگی مرادیں ملیں گی الیکن اس کے بعد نودن فاقہ ہے اوراگرتم وال روٹی پرگزراہ کرنا چاہوتو دس دن دو وقت لیتے رہو،تمہاری مرضی ہے،اب اگریہ چیز آپ کے سامنے پیش کردی جائے تو کیا آپ دال روٹی پیند کریں مے یا مرغن کھانوں کو پیند کریں گے جوایک ہی دن کھالیں اور بعد میں نو دن فاقد کرلیں گے....؟ (سادہ کھانا پند کریں گے) کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک دن پیٹ بھرہی لیا تو پیٹ کی تو میخاصیت ہےوہ اوپرڈالتے جاؤینچے سے نکاتا جائے گا،جس برتن کے بنچ سوراخ ہودہ بھرانہیں کرتا ہے، بیتو آخر خالی ہوجائے گااورخالی ہونے کے بعدنو دن تک تڑ پنا پڑے گاتو پیکھایا ہوائس کام کا .....؟ پھر جب بھوک سکے گی تو نانی یاد آجائے گی اور اس کی بجائے بہتر ہے کہ سادہ کھاتے رہواور صبح وشام بوفت ضرورت کھاتے رہوتو اس میں آرام اور راحت ہے توعقل منداس طرح سوچا کرتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ دائی راحت کس چیز میں ہے، بیہیں سوچا كرتے كەعارىنى طور برعياشى كس چيز ميں ہے، جا ہے اس كے بعد پھانى برجى للكنا بڑے،كيكن جس بستى كے اندر سارے ہی پاگل جمع ہوجائیں وہاں پاگلوں والی حرکتیں تو اچھی گئی ہیں ، اورا گرکوئی عقلند آجائے تو عجیب سامعلوم ہوگا۔

## فناءونیا کی مثال:۔

 بالکل مشاہدہ کے درجہ میں ہے، یہ نہیں کہ تمہیں کی ایسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے کہ جوآپ کو دلائل سے سمجھانے کی ضرورت ہے، روز مرہ کا مشاہدہ ہے، ہم اپنی آ تکھوں کے سامنے اس بات کو دیکھتے ہیں لیکن لذت پرتی نے ہمارے د ماغوں کے اوپر اس طرح پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم اس بات کو بجھتے ہی نہیں ہیں، ورنہ پی مشاہدہ ہے۔ کس چیز کا مشاہدہ ہے؟ ہرمحلّہ میں، ہرستی میں، ہرقصبہ میں بلکہ ہرگھر سے جنازے اٹھتے ہیں اور یہ جنازہ کا اٹھنا یہ ایک مشاہدہ دلیل ہے کہ د نیا فانی ہے، ہم چاہے گئے ہی نزا نے جمع کر لوجس طرح ماں کی طن دھڑ تگ خالی ہم تھا ہم دھڑ تگ خالی ہو، تھا اس کے د نیا فانی ہے، ہم چاہے گئے ہی نزا نے جمع کر دیا جاتا ہے، جیسے آئے تھے و یسے ہی جاتے ہو، تو اس ہے معلوم ہو گیا کہ د نیا کے اندر انسان چاہے کچھ کرے، یہ عارضی ہے یہ تو پختہ بات ہے جس میں کوئی ہو، تو اس ہے معلوم ہو گیا کہ د نیا کے اندر انسان چاہے کچھ کرے، یہ عارضی ہے یہ تو پختہ بات ہے جس میں کوئی ارتا ہوں ہی ہے جس میں کوئی گزارتا ہوں ہی ہے جسیا کہ ہمیشہ رہنا ہواور وہ وقت اس کو یا ونہیں کہ جب اس کو کان سے پکڑ کے اس کو ان حویلیوں اور محلات سے نتھن کر کے باہر مٹی کے ڈھر کے پنچ دے دیا جائے گا وہ وقت اس کو یا ونہیں رہتا اگر چہ بات کہ کہ کے گئریں رہتی۔ کہ یا وزئیں رہتا اگر چہ بات کہ کھی ہوئی ہی ہے کہ یا وزئیں رہتا ہیں گیا کہ بیت ہوئی ہی نہیں سکتا کہ ہیں ہوئیں رہتا ہوئی کے دیا جائے گا وہ وقت اس کو یا وزئیں رہتا اگر چہ بات کے کہ یا وزئیں رہتی ۔ اس کو یا وزئیں رہتا ہیں ہیں ہی ہیں بیا ہوئیں بیا کہ کی یا وزئیں رہتی ۔

#### ووسری مثال:\_

لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی ہے، فناء دنیا کے بدوا قعات بھی آپ کے سامنے پیش آت سے رہتے ہیں کہ ایک وقت میں ہوتم کی راحت اور آرام حاصل ہے، دوسرے وقت میں کوئی ایسی آفت آتی ہے کہ سب پچھ ہی ختم ہوجا تا ہے اور انسان خالی ہاتھ کھڑارہ جاتا ہے، بھتی جس وقت شباب کو پینچی تو اجڑگی، باغ جس وقت انتہاء کو پینچیا تو ویران ہوگیا، محلات بغتے ہیں تو کیا آئے دن تم ان محلات کو گرتا ہوانہیں دیکھتے؟ زلزلہ کے ساتھ تباہ ہوتے ہوئے نہیں و کیھتے؟ آگ لگ کے آپ ان کو جاتا ہوانہیں و کیھتے ۔۔۔۔۔؟ چوروں کے ہاتھ میں بی آپ کو لئتے ہوئے نظر نہیں آتے ۔۔۔۔ کیا بیدوا قعات آپ کے سامنے نہیں ہیں ۔۔۔ یا تو جب بیسارے واقعات میں تو تباری کا سارا عارضی سامعاملہ ہے، جس طرح بچ کے سامنے میں تو تبہاری آگھیں کیوں نہیں کالتیں ۔۔۔۔ یو سارے کا سارا عارضی سامعاملہ ہے، جس طرح بچ کے سامنے صلاحتیں کوئی نہیں اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے ای طرح بیتو ایک کھلونا ہے اور جولوگ اپنی صلاحتیں صرف ان فانی چیزوں کے لیختم کر دیتے ہیں ، اس سے بڑھ کے خسارہ اورکوئی نہیں۔

دنیا کاعیش عارضی ہے آخرت کاعیش دائی ہے:۔

الله تعالی تمہارے سامنے دوسرارخ چیش کرتا ہے کہ ایک زندگی آ کے بھی آنے والی ہے جس میں زندگی کامحاسبہ ہوگا اصل راحت وہاں کی راحت ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے حضور من اللی فرماتے ہیں اللّٰهم لا عَيْشَ إِلَّاعَيْشُ الْأَخِرُةِ ()، ياالله! عيش اگر ہے تو آخرت كى عيش ہے، دنيا كى عيش كوئى عيش نہيں، جولوگ اس نكت كو سمجھ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تو گزارہ کرنے کی کوشش کر دجیسے حضور مناتیج فرماتے ہیں کہ میری مثال توایسے ہے جیسے ایک راہ چلنا مسافر تھوڑی در کے لئے درخت کے نیچ ستانے کے لئے بیٹھ جاتا ہے، سانس لیتا ہے اور آ گے اپناسفرشروع کر دیتا ہے ﴿ اور اس کوار دگر کی بہار ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا ،بس دیکھنا ہے ہے کہ ہماری منزل سامنے ہے بس میسفر کثنا جا ہیے اور اس کی ساری کی ساری توجہ آخرت کی طرف ہوگی اور اللہ کے احکام کی رعایت رکھے گابیہ ہے نفع کا سودااور جودنیا کی محبت میں مبتلاء ہو کے اسی میں کھپ جاتے ہیں وہ اس کے ہی ہوکررہ گئے اور یہاں سے جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے ،عمرا بنی ضائع کر بیٹھے اور جو دنیا کی محبت میں مبتلاء ہوتے ہیں وى فتنول كاشكار ہوتے ہيں حضور سُلِيْظ نے فرماياحب الدنيا رَأْسُ كُلّ حَطِيْنَةٍ ﴿ وَنِيا كَ مُحبت برَّكناه كى بنياد ہے اور آخرت کا فکر ہرنیکی کا اصل ہے جو مخص آخرت کی فکر رکھے گا ہرنیکی اس کے لئے آسان ہے اور جو دنیا کی محبت میں مبتلاء ہوگیا ہر برائی اس کے سر برسوار ہوتی چلی جائے گی اس رکوع کے اندریہی فناء دنیا کی مثال دی گئی ہے، ترجمہ د کھنے سے ساری بات خود بخو دسمجھ میں آجائے گا۔

ا بغارى جاص ١٥٥،٥١٥

<sup>﴿</sup> مَعْلُونَ وَ مَا ٢٨٨ ، رَنْ يَ مِن ٢٣٢ وَ اللَّهُ أَنَّا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِمٍ الْمُعَظَّلُ تَعْتَ شَجَرَةً فُعَّ رَاحَ وَتَرَكَّهَا

<sup>﴿</sup> مَثَكُونَ وَجِيمَ مِنْ اللهِ اللهِ

وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَيْكَةِ السُّجُدُو الْأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيْسَ \* كَانَ مِنَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہتم سجدہ کرو آ دم کوتو انہوں نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے وہ جنات میں الْجِنِّفَفَسَقَعَنَ أَمْرِمَ بِهِ ﴿ أَفَتَنَّغِنُ وْنَهُ وَذُيِّ يَّتَكَ أَوُلِيَا عَمِنُ دُونِيُ سے تھا ایس اس نے نا فرمانی کی اینے رب کے تھم کی کیاتم بناتے ہوا سے اور اس کی اولا دکودوست جھے چھوڑ کر وَهُمۡلَكُمۡعَاۢوٌ ۚ لِيۡسَ لِلظّٰلِينَ بَدَلًا ۞ مَاۤ ٱشۡهَاٰتُهُمُ خَلْقَ حالاتکہ وہ تمہارے وشمن ہیں، یہ ظالموں کیلئے برا بدل ہے ، میں نے مواہ نہیں بتایا ان کو السَّلُوْتِ وَإِلَّا مُضِ وَلَاخَلْقَا نُفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ آسانوں اورزمین کے پیدا کرنے کے وقت اور ندان کے اپنے پیدا کرنے کے وقت اور نہیں مول میں الْهُضِلِّيْنَ عَضْدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوْا شُرَكَا ءِى الَّنِيْنَ زَعَمْتُمُ منافے والا مراہ کرنے والوں کوا پنا مددگار ( اورجس دن اللہ کے گابلاؤتم میرے ان شرکا م کوجن کوتم شریک جھتے ہتے فَكَ عَوْهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَّوْ بِقَا ﴿ وَمَ ٱلْهُجُومُونَ پس دوان کو پکاریں کے دوائیس جواب ہی شدویں مے اور ہم بنادیں مے ان کے درمیان آ ڑ @ اور دیکھیس مے جم م اوگ النَّاسَ فَظَنُّ وَا أَنَّهُ مُ مُّ وَاقِعُ وَهَا وَلَمْ يَجِدُ وَاعَنْهَا مَصْدِفًا ﴿ آ می چروه یفین کرلیں مے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ نہیں یا کمیں مے اس سے بیخے کاراستہ 🏵

#### تفسير

# لغوی مرنی ونحوی شخفیق: ـ

ق إِذْ قُلْنَالِلْمَلَلْمِ كَافِ اللهُ هُو اللهُ وَمَنَ إِذْ كَاعَا مَلْ مَحْدُوفَ ہِ "أَذْكُرْ لِيُنْ كُرْ" دونوں طرح تھيك ہے ياد يجي ا قابل ذكر ہے وہ وقت جب ہم نے كہا فرشتوں كو اللهُ مُدُوالاً دَمَ ، آ دم كو بحدہ كرو فَسَجَدُ قَالِي ان سب نے بحدہ كرديا اِلْا إِبْلِيْسَ سوائے ابليس كے، كَانَ مِنَ الْجِيِّ ابليس جنوں ميں تھا فَفَسَقَ عَنْ اَمْ لِمَ اِبْلَهُ ، وہ نكل كميا اپنے رب

موبق بلاکت کا گڑھا، ہلاک ہونے کی جگہ یہاں آگ کی خندق مراد ہاور بنادیں گے ہم ان کے درمیان ہیں خندق کدایک دوسرے تک پنج نہیں سکیں گے، ہم ان کے درمیان ہیں ہلاکت کا گڑھابنا دیں گے، ان کے درمیان خیس آڑ قائم کردی وَ مَا اَلْعُجُومُونَ النّائم، صیغه اگرچہ ماضی کا ہے لیکن ترجمہ مضارع کا ہوگا کیونکہ جو چڑ یقیناً ہونے والی ہوتی ہے بین فصاحت و بلاغت کا اصول ہے کہ اس کو ماضی کے صیغہ سے تبییر کرتے ہیں گویا کہ ایسا ہوئی گیا ہے جس کے لئے آپ تحقیق وقوع کی افغظ استعال کرتے ہیں کہ تحقیق وقوع کی دجہ اس کو ماضی کے صیغہ سے تبییر کردیا ہوئی گیا جس کیلئے آپ حقیق وقوع کی افغظ استعال کرتے ہیں کہ ماتھ تبییر کرتے ہیں گویا کہ ایسا ہوئی گیا جس کیلئے آپ حقیق وقوع کی افغظ استعال کرتے ہیں کہ تحقیق وقوع کی وجہ سے اس کو ماضی کے صیغہ سے ہیں ہوئا بھی ہوئا ہوئی گیا جس کیلئے آپ ہوئا بھی ہوئا ہوئی گیا کہ ہوئی ہوئی ہوئا اللہ ہوئون النّائم، بحرم لوگ آگر دیکھیں گے مگان کریں گے، ان کے خیال میں ہوئا بھی ہوئی ہوئی اور وہ نہیں پائیس کے مائی آگر میں واقع ہونے والے ہیں ، اس میں مواقع ہونے والے ہیں ، اس میں مواقع ہونے والے ہیں ، اس میں مواقع ون تھانون اضافت کی وجہ سے گرگیا وَلَمْ اَ اَمْ اَلْمُ مُعْمُ اَ اَلْمُ مُدُورَ اللّائم، کی مالوگ آگر وہ سے گرگیا وَلَمْ اَ اَمْ اُلْمُ اَلَا وَلَمْ اَلْمُ اَلْمُ اَلَا اُلْمَ مُونَ اللّائم ، کی مولی آگر وہ سے گرگیا وَلَمْ اَلَامُ اُلْمُ اَلَامُ مَا اُلْمُ اِلْمُ وَلَامُ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اَلَامُ اِلْمُ اَلْمُ اَلْمُ وَلَامُ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمُ اِلْمُ اللّٰمُ اِلْمُ اللّٰمُ اللّ

# ماقبل سے ربط:\_

پیچیلے دورکوع جوآپ کے سامنے گزرہے ہیں،ان میں اللہ تبارک وتعالی نے آپ کے سامنے فناء و نیا کا نقشہ پیش کیا تھا ایک خصوصی مثال کے ذریعے کہ دو باغ والوں کی مثال دی تھی،اورا یک عموی مثال کے ذریعے کہ ساری د نیوی زندگی کی ایک مثال دی تھی اوران مثالوں ہے مقصود پر تھا کہ لوگ اس د نیا کی عبت میں بہتلاء ہو کے آخرت کو نہ بھولیس اورا گر کسی کو د نیا کے اسباب حاصل ہوجا کمیں تو وہ بینہ سمجھا کرے کہ میں اب ہمیشہ کے لئے خوشحال ہوگیا بلکہ ہر چیز اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہو جا ہما اللہ کی مشیت کے تحت ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہو تھی ہوتا ہے،اسباب بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ مہیا ہوتے ہیں اور اسباب کے مہیا ہوجانے کے بعد ان کا باتی رہنا بھی اللہ کی مشیت ہے وقت متحضر رہے گی تو انسان د نیا کی مشیت ہر وقت متحضر رہے گی تو انسان د نیا کی مجبت میں بہتلا نہیں ہوتا اور عارض طور پر د نیا میں اگر مسکنت آجائے،غربت آجائے،اسباب معیشت سے کی محبت میں بہتلا نہیں ہوتا اور عارض طور پر د نیا میں اگر مسکنت آجائے،غربت آجائے،اسباب معیشت سے کی محبت میں بہتلا نہیں ہوتا اور عارض طور پر د نیا میں اگر مسکنت آجائے،غربت آجائے،اسباب معیشت سے کی محبت میں بہتلا نہیں ہوتا اور عارض طور پر د نیا میں اگر مسکنت آجائے،غربت آجائے،اسباب معیشت سے کی محبت میں بہتلا نہیں ہوتا اور عارض طور پر د نیا میں اگر مسکنت آجائے،غربت آجائے،اسباب معیشت سے

انسان کسی درجہ میں محروم ہوجائے تو انسان گھبرا تانہیں ہاور وہ سمجھتا ہے کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے ابتلاء ہے، بیہ وقت ہمیں صبر کے ساتھ گزرانا چا ہیے اورا گراللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کوخوشخالی الی جائے ،خوشخالی کے اسباب ل جا کمیں تو وہ اترا تانہیں ہے، اللہ سے غافل نہیں ہوتا بلکہ شکر کی زندگی اختیار کرتا ہے، فناء دنیا کی حقیقت ہمجھ آنے کے بعد انسان پر بید دونوں اثر واقع ہوتے ہیں کی غربت اور مسکنت میں گھبرا تانہیں ہے اور خوشخالی آجانے کی صورت میں اترا تانہیں ہے، ایک وقت میں صبر کرتا ہے اور ایک وقت میں شکر ادا کرتا ہے دونوں صور توں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مفبوط رہ جاتا ہے۔

# مُرائی کاراستہ افتیار کرنے کے دواہم اسباب:۔

اورا گرکسی کے سامنے فناء دنیا متحضر نہ ہوتو وہ لوگ دنیا کی محبت میں مبتلاء ہوجاتے ہیں اور دنیا کی محبت میں مبتلاء ہونے کا متیجہ یہ ہے کہ پھراللہ سے غافل ہوجاتے ہیں ، آخرت ان کو یا ذہیں رہتی اور یہ چیز ہر برائی کی جڑ ہے ۔ حُبُّ الدُّنْ اَدْ اُس مُکلِّ خَطِیْنَةِ ۞، تو برائی کا راستہ اختیار کرنے کیلئے ایک تو یہ چیز سبب بنتی ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں مبتلاء ہوجا تا ہے اور دوسرا باطنی طور پر ایک دشمن شیطان چیچے لگا ہوا ہے ، وہ مغالطے دیتا ہے اور مغالطے دیتا ہے دیتا

## بهلي آيت كامفيوم:

ا مقلوة جهم ١١٣٣

<sup>🕜</sup> پاره نمبر ۸ سورة نمبر ۲ يت نمبر ۱۳

كه مجھة آپ نے كہائى نہيں ہے،آپ نے تو فرشتوں سے كہاہے، يدعذراس نے نہيں كيا بلكه آ محے سے اپني منطق چلائی ۔ لیکن فرشتوں نے تو سجدہ کردیا، بیرواقع تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے سورۃ بقرہ میں اورخصوصیت کے ساتھ سورة اعراف میں گذراہے اور آئندہ بھی مختلف سورتوں میں اس واقعہ کے مختلف اجزاء آئیں سے، ابلیس نے ا نکار کردیا اور اس کے انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کومردود کردیا مردود ہونے کے بعد اس نے اللہ سے مہلت ما تھی تھی ، اللہ تعالی نے اسے مہلت دے دی اور مہلت یا کراس نے بیکہا تھا کہ بیجو آ دم ہے جس کی وجہ سے تونے مجھے دھتاکارامیں اس کی اولا دکوقا بوکروںگا، دیکھوں تو بھلابیآپ کی فرمانبرداری کس طرح کرتے ہیں! تواللہ تعالی نے کہاتھا جا جا جو تجھے سے زور لگتا ہے لگا لے ، جو تیرے پیچے لگ جائیں مے میرا کیا بگاڑیں مے ، تجھے اور ان سب كوا كشاكر كے ميں جہنم ميں وال دوں گاتو الله تعالى بميشة قرآن كريم ميں يا دولاتا ہے كه آدم كے بچو! اپنے وشمن کو پیچانو، جو بھی تمہیں میرے تھم کے خلاف اکساتا ہے اور مجھ سے تمہیں غافل کرتا ہے، سمجھ لیا کروکہ بیتمہارا ازلی وشمن ابلیس ہے،اور بیابلیس کی اولا دہاور ابلیس کے جیلےجنوں میں ہے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں ،ابلیس سے تربیت یا کرانسان بسا اوقات آ کے ابلیس کا بھی استاد بن جاتا ہے ،شرارتیں کرنے میں ، برائی پھیلانے میں بنت وفجور میں بسااوقات انسان ابلیس ہے بھی آ گےنکل جاتا ہے وہ ساری کے ساری ذریتِ ابلیس تنہیں راستہ سے بہکاتی ہے، بیتمہارے دشمن ہیں ہتم ذراسوچوتو سہی! کہ مجھے چھوڑ کے تم ان کے ساتھ دوسی لگاتے ہومیں تبہارا خیرخواہ ہوں، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں بتبہاری ضرور بات بوری کرنے والا، مجھے چھوڑ کے تم ابلیس اوراس کی اولا دے دوئ لگاتے ہواتو ہروہ خص جواللہ کے راستہ کے خلاف اکساتا ہے، وہ ابلیس ہے یا ابلیس کے چیلا ہے اگرتم ان کی بات کوتر جیج دو کے تواس کا مطلب ہے کہتم نے مجھے چھوڑ دیا اور ان سے دوسی لگالی، اگرابیا ہے توتم نے بہت برابدلہ حاصل کیا ہے، ایک اعلیٰ دوست کو چھوڑ کر ایک بدترین مخص کو دوست بنالیا جائے تو ہر کوئی کے گا کہ بڑا بے وقوف ہے کیسا پیاراد وست چھوڑا، کیسے خیرخواہ، کیسے ہمدرد کوچھوڑ ااور کس تتم کے خود غرض کے چھے لگ گیا وہ تو اس کوکہیں نہ کہیں دھوکہ دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے چھوڑ کے ابلیس کو اختیار کرتا ہے تو ظالموں کو بہت برابدلہ ملاہے، بیابلیس جوان کومیرے بدلہ میں الرباہے بیکوئی اچھابدل بیں ہے، بینم البدل بیں، رپئس البدل ہے۔

#### دوسری آیت کامفہوم:۔

باتی ان کے پاس زوراورطاقت کوئی نہیں ہے جس طرح مشریکن مکدان کوشرکاء بنائے ہوئے تھے ان کے نام پرچر ہاوے چر ھاتے تھے،ان سے مدد ما نگتے تھے جیسا کہ سورۃ جن کے اندرآئے گا تو مشرکین مکہ نے تواپیخ اوپر جنات کومسلط کررکھا تھاوہ سبھتے ہے کہ ان کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بالکل ان کے ہاتھ میں پھینیں ہے، میں وحد، لاشریات ہوں، زمین وآسان کومیں نے اسلے نے پیدا کیا ہے، میں نے ان کو پدا کرتے وقت ان کو بلایا تک نہیں ،ان کو حاضر نہیں کیا،ان سے مشور نہیں کیا،ان کا خدائی میں کیا دخل ہے اور خود ان کا پیدا کرنا ان کی مرضی کےمطابق نہیں ہے، میں نے ان کوبھی جیسے جا ہابنایا، تو ان کے اوپر جس طرح سے تسلط میراہے،ان کے بارے میں بینہ سوچو کہ بیتمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، بہت ڈرائیں گے، بہت چکے دیں گے، کہیں حرص، کہیں لا لیے، کہیں خوف اس طرح تمہیں میرے راستہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے لیکن تم یقین کرلوکہ ان کا خدائی میں کوئی وظل نہیں ہے، یہ پچھنیں کرسکتے اس لیے ان سے ڈرکر یا ان کے لا کچ ولانے سے کوئی مخص بھی میرے رائے سے نہ ہے ،اینے دماغ کوصاف کرلو، انسان کے اوپر جن کا تسلط نہیں ہے اور یہتمہارا کچھنہیں بگاڑ سکتے ہتم اپنے اللہ سے تعلق رکھو! ہاتی ہہ ہے کہ ڈراتے ، دھمکاتے ہیں ، لا کچ دلاتے ہیں ،حرص دلاتے ہیں مختلف قتم كے سبر باغ وكھاتے ہيں ،تم ثابت قدم رہو، اس آيت سے يہى مقصد ہے، "ميں نے ان كوحاضر نہيں كيا زمين وآسان کے پیدا کرنے میں اور نہ خودان کے پیدا کرنے میں 'ان کو بھی میں نے پیدا کیا اور جیسے جا ہا بنایا اور زمین وآسان کے پیدا کرنے میں بھی ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا ہے،اس لیے ان کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہی میں مراہ کرنے والوں کو اپنا باز و بنانے والا ہوں لیتنی میرا کوئی مدد گارنہیں ، کوئی زمین وآسان کے بیدا کرنے میں میرے ساتھ ہاتھ بٹانے والانہیں کیکن اگر بالفرض ہوتا بھی تو کیا میں نے ان ممراہوں اورسر کشوں کوا بنا مددگار بنا نا تھا....؟ اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، کسی کام میں اللہ کسی کامختاج نہیں ہے، کسی ولی کے متعلق پیعقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ بیاللہ کا مددگارہےاوراللّٰد کا ہاتھ بٹا تاہے بھی نبی کے متعلق بیعقیدہ ہیں رکھا جاسکتا کہ بیاللّٰد کا مددگارہے اور کسی کام میں اللّٰد كا باته بناتا باور فلا ل كام الله في ال كى شركت كساته كياب، الريدالله كاساته فددية تو كام فد موتاكس ني کے متعلق بیعقیدہ رکھوتو شرک بھی ولی کے متعلق بیعقیدہ رکھوتو شرک بھی فرشتہ کے متعلق بیعقیدہ رکھوتو شرک بتو کسی

کوبھی مددگارنبیں تھہرایا جاسکتا تو پھر جوخوداللہ ہے باغی ہیں ،سرکش ہیں ، گمراہ ہیں ، گمراہ کرنے والے ہیں ،ان ک متعلق تم کیتے ہو کہ بیاللہ کے مددگار ہیں؟ان کواللہ نے مددگار کیسے بنالیا؟ یعنی ان کی فی اور شدت کے ساتھ ہوگئ۔

# تيسري اور چوشي آيت كامفهوم: ـ

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوْا: بيد كهايا جار ها ب كه ايك وقت آئ كاجب ايك دوسر كاعجز آتكهول كسامني آ جائے گا کہ بیٹرکاءکس کام کے ہیں ، آج توتم غائبانہ طور بران کے لیے مختلف عقیدے بنائے ہوئے ہولیکن ا یک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالی ان شرکاء کو بھی اور ان مشرکین کو بھی سب کو اکھٹا کرے گا بھراللہ تعالیٰ کہے گا کہ ابتم مصیبت میں تھنے ہوئے ہوذراان شرکاءکوآ واز دوآج تمہاری مددکریں گے، بلاؤان شرکاءکوجن کوتم شرکاء سمجھا کرتے تھے تو مشرکین پریشانی کی حالت میں انہیں آ واز دیں گے، وہ کوئی جوابنہیں دیں گے اور ان کے درمیان میں آڑ قائم ہوجائے گی کہوہ ایک دوسرے تک پہنچ ہی نہیں سکیاں گے اور وہ آڑآ گ کی خندق ہوگی ، ہلاکت کا گڑھا ہوگا اور مجرم آگ دیکھ لیں گے اور اس وقت شرکاء کا منہیں آئیں گے، مجرموں کے سامنے جہنم آجائے گ اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب اس جہنم میں گرنے والے ہیں اور نہیں یا کمیں محے اس جہنم سے مٹنے کی جگہ ایسے نازک وقت میں بھی پھرمشاہدہ ہوجائے گا کہ بیسی کام کے بیس ہیں اور آج جوتم ان کوشر کاء بنائے بیٹھے ہواور مختلف کا مول میں ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہو بہتمہاری نظریاتی غلطی ہے ، بہتمہیں بہکا کر اللہ کے راستہ سے ہٹاتے ہیں اور تمہیں ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں تو نہ تو دنیا کی محبت میں مبتلاء ہو کے تم اللہ کے احکام کو چھوڑ واور نہ کسی اہلیس ، شیطان یااس کے جیلے جاننے کے اکسانے اور بہکانے کے ساتھ اللہ کے تھم کی مخالفت کیا کرو بتمہاری دینی اور دینوی ہوشم کی سعادت اللہ کے احکام ماننے میں ہے۔

وَكَقَدُ صَمَّ فَنَا فِي هُ نَا الْقُرُ إِنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانَ آكَثَرَ البت محقیق ہم نے چیر پھیر کر بیان کیے اس قرآن میں لوگوں کیلئے ہرتنم کے مضامین اور انسان بہت زیادہ ہے جھڑنے ۺؙٛۼؚۘڿٮؘڵڒ؈ۅؘڡؘٳڡؘڹٵڵؾ۠ٲڛٲڽؿؖٷؚڡؚڹؙۊٳٳۮ۬ڿٳٙۼۿؠؙٳڷۿڶؽۅٙۺؾۼڣؚۯۅٛٳ کے اعتبار سے 🏵 اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب آئمی ان کے باس ہدایت اور وہ مغفرت مَ بَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ أَوْيَأْتِيَهُمُ الْعَنَابُ قُبُلًا ﴿ مَا لِيَا مُنا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْعَنَابُ قُبُلًا ﴿ طلب كريں اپنے رب سے مريد كم آئے ان كے پاس پہلے لوگوں كاطريقہ يا آجائے ان پرعذاب سامنے سے 🐵 وَمَانُرُ سِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْنِي بِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ اور نہیں سبیجتے ہم پیفمبروں کو مگر خوشخری وینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور جھکڑا کرتے ہیں وہ لوگ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِفُوا بِعِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُ وَاللِّي وَمَا أُنْذِرُوا جنبول نے كفركياباطل كذرىيدىت اكدوه مثادين اس كذرىيدى كواور بنايانبول نے ميرى آيات كواورجس چيز سےان كو هُ زُوًا ۞ وَمَنَ أَظُلَمُ مِتَّنَ ذُكِّرَ بِالْيَتِ مَ يِّهِ فَأَعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِي ڈرایا گیانداق 🏵 کون بڑا طالم ہاس مخص سے جے تھیجت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ اوراس۔ مَاقَكَ مَتُ يَاهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ ٱكِنَّةً ٱنَ يَّفْقَهُولُا وَفِيَ اعراض کیااں سے ادر بھول گیا جو کچھاس کے ہاتھوں نے آ مے بھیجا بیٹک ہم نے کردیے ان کے دلوں پر پردے اس بات سے کدو اس کو جھیں اذَانِهِ مُوقَاً الْوَانَ تَنْ عُهُمُ إِلَى الْهُلَى فَكَنَ يَّهُتَكُ وَالِذَّا آبَكَا ﴿ الْمُانِ الْمُ اوران کے کانوں میں بوجھ اگر تو بلائے ان کو ہدایت کی طرف تو وہ تب ہرگز ہدایت قبول نہیں کریں مے بھی بھی 🚳 وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُوالرَّحْمَةِ لَوْيُوَّاخِذُهُمْ بِمَاكْسَبُو الْعَجَّلَ لَهُمُ اور تیرارب مغفرت کرنے والا رحمت والا ہے اگروہ مواخذہ کرتا ان کا ان کے کاموں کی وجہ سے تو جلدی بھیج ویتا

# الْعَنَابَ لَبَلَلَّهُمُ مَّوْعِلُّلْنَ يَجِ لُوَامِنُ دُونِهِ مَوْعِلًا ﴿ وَتِلُكَ الْعَنَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

ہم نے ان کو ہلاک کردیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے منار کھا ہے ان کو ہلاک کرنے کیلئے ایک وقت مقرر (ف

#### تفسير

# لغوى مِسر في ونحوى شخفيق: ـ

 آؤیاً نیشهٔ الْعَذَابُ قَبُلًا کامعنی سامنے، یا آجائے ان کے پاس عذاب آمنے سامنے، پہلے لوگوں کے طریقہ کے آنے کی انظار نے اور عذاب کے سامنے آنے کی انظار نے ،نبیس روکا لوگوں کو گراس بات نے کہ وہ انظار کررہے ہیں کہ پہلوں کا طریقہ ہمارے سامنے آجائے یا عذاب ہمارے سامنے آجائے۔

وَمَانُوْسِلُ الْمُوْسِلُ الْمُوْسِلِ الْمُنَوْسِ الْمُعَنِّونِيْنَ: اور نہيں بھيجة ہم رسولوں کو گراس حال ميں کہ وہ بشارت دينے والے ہوتے ہيں ، اور ڈرانے والے ہوتے ہيں وَيُحَاوِلُ الَّذِيثَ كَفَرُ اُور جَعَرُ الرّتے ہيں وہ لوگ جنہوں نے کفر کيا باللّٰ باطل کے ذریعے سے حق کو وَاقَحَدُ وَالْمِنْ اللّٰهِ بِاللّٰ باطل کے ذریعے سے حق کو وَاقَحَدُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ باللّٰ کے ذریعے سے حق کو وَاقَحَدُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ باللّٰ کے ذریعے سے وہ وُرائے گئے وَمَا اُنْوَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

وَرَبَّكَ الْغَفُونُ وَ الرَّحْدَةِ: اور تیرارب بخشنے والا ہے رحمت والا ہے، لَوْنُوَا خِلْهُمْ بِمَا كُسَوُوا، اگر وہ مواخذہ كرے لوگوں سے بسبب ان كے كاموں كے جولوگوں نے كيے ہیں تو جلدى وے و انہیں عذاب، بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ بِلَكُولَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَتِلْكَ الْقُلْمَى الْفُلْكُنْ الْمُنْ اور یہ بستیاں ہیں، جن کا تعارف پہلے قرآن میں آچکا ہے اور مشرکین کے اردگرو

یہ بستیاں موجود تھیں اور یہ ان کود کیھتے تھے آئیں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کردیا آئی اظلام فا

جب کہ انہوں نے ظلم کیا، بستیاں بول کے بستیوں والے مراد ہیں، یہ بستیاں ہم نے ان کو دیران کردیا، ہم نے ان کو ہران کردیا، ہم نے ان کو میرہ بنایا

ہلاک کردیا ان کے ظلم کے سبب سے وَجَعَلْنَالِیَهُ لِیکُومُ شَوْحِدُنَا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لئے بھی وعدہ بنایا

قا، وعدہ کا وقت متعین کیا تھا۔

#### ماقبل وما بعد *سے د*بط:۔

مضمون آپ کے سامنے سلسلہ وار چلا آرہا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ تم ہونے کے بعد بطور نصیحت کے چند ہا تیں کہی گئے تھیں، اس کے بعد دو ہاغ والوں کا قصہ آیا تھا اور اگلے رکوع میں عمومی طور پر فناء دنیا کا تذکرہ تھا اور پر کوع جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے بعد پھر حضرت موکی علیظ اور حضرت خضر ملینا کا قصہ شروع ہورہا ہے بدر کوع پروہ کھیلا ہوا ہے اور اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ آجائے گا، بیدرمیان میں جو چند آیات ہیں بید بطور منہ ہے۔ میں، نہ ماننے والوں کے لئے اس رکوع میں پھے تنبیہ ہے۔

#### الله تعالى كاانسان كے ساتھ محبت وشفقت والامعاملہ:۔

پہلی آ بت کا صاصل تو ہے ہے کہ ہم نے اس قر آن میں لوگوں کے لئے ہرتم کی مثال بار بار بیان کی ہے، ہر فتم کا مضمون بھیر بھیر کر بیان کیا ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کا حسان ہے کہ وہ اس طرح اپنے بندوں کو سمجھا تا ہے جس طرح آیک مہر بان استاد یا شفقت کرنے والا باپ اپنی اولا دکو سمجھا تا ہے ، ایک ہوتا ہے قانون ، مکومت آر ڈنینس نافذکر تی ہے اعلان کر دیتی ہے کہ بیکا م کرنا ہے ، اور بیکا م نہیں کرنا اور پھر جواس کے محم کو مانے بیں ، وہ تو ٹھیک ہیں اور اگر نہیں مانے تو فوراً پکڑ دھکڑ شروع ہوجاتی ہے ، مار پٹائی شروع ہوجاتی ہے ہے جانونی معاملہ اور ایک معاملہ ہوتا ہے ماں باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ ، ایک وفعہ بتا کیں گے ، بجھ گیا تو بہتر نہ سمجھا تو دوبارہ اور طریقہ ہے تھا کیں گے جووہ کہ در ہے ہیں اس کا نفع بتا کیں گے ، جس سے روک رہے ہیں اس سے دکنے کے فائد کی بیتا کیں گے ، ایک دفعہ نبیں سمجھے گا تو دوسری دفعہ ، دوسری دوسری دفعہ ، دوسری دوس

نہیں سمجھے گا تو تیسری دفعہ بھی تختی ہے بھی نری ہے ،بھی محبت اور پیار سے اور بھی ڈیڈاد کھا ئیں گے، بھی جوتا اٹھا کیں گے، بار بارتفہیم ہوتی ہے بیمحبت اور شفقت کا تقاضہ ہے اور اس طرح مہر بان استادایے شاگر دوں کو بار بار سمجھا تاہے، بار بار تنبیہ کرتا ہے بھی محبت کے ساتھ ، بھی لا کچ دلا کے ، بھی خوف سے تا کہ سی طرح ہدا ہے نفع کی چیز کوا ختیار کرلیں اور نقصان کی چیز سے نے جائیں ، توبہ گفتگو میں جو تکرار ہے کہ ایک ہی بات بار بار کہی جارہی ہے بیہ محبت اور شفقت کا نتیجہ ہے ورنہ اگر قانونی معاملہ ہوتو ایک دفعہ اعلان کیا اور جواس اعلان کےمطابق چلے تھیک ہے ورنه پکر اور ماریٹائی شروع کردو! قانون کا تقاضہ تو یہی ہوتا ہے کیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی بات کومختلف پیرایوں سے مختلف طریقوں سے اس کے مختلف پہلو واضح کر کے بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو جا ہے تھا کہ اس کی قدر کرتے لیکن لوگ کسی طرح بھی سیجھتے نہیں ہیں ، ہر چیز ہے زیادہ جھکڑالوانسان ہے کہ جوبھی اس کے سامنے رکھو، کننی ہی صاف ستھری کیوں نہ ہولیکن اگراس کا ماننے کا ارادہ نہیں ہے تو اس میں بیسیوں اعتراض پیدا کرے گا، توبیہ جھٹڑ الوہے، اس میں جھٹڑنے کی عادت ہے جس کی وجہ سے سیجے بات کوجلدی سے قبول نہیں کرتا تو پہلی آیات میں یہی شکوہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو واضح کیا ہے کہ ہم نے اس قر آن میں ذکر کیا ہے اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھٹڑ الوہے، جدل جھٹڑ اکرنے کو کہتے ہیں، جھٹڑ ا اصل کے اعتبار سے میہوتا ہے کہ بات کو مانا نہ جائے اور اس میں خواہ مخواہ اشکالات پیدا کر کے اس کو دور ہٹانے کی كوشش كى جائے، تواسى طرح بيانسان ہے كہ جب بھى اس كى سامنے بات آتى ہے تواس كو حقيقت پسندانه نگاہ ہے د یکھنے کی بجائے اس میں جلد بازی کے ساتھ اشکالات کر کے جھٹر ناشروع کردیتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔

#### زماندبےرحماستادہے:۔

اگل آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے سمجھانے میں تو کوئی کی تہیں جھوڑی ، یہ لوگ جو مانتے نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس انظار میں جی کہ ان کے ساتھ وہ ی معاملہ کیا جائے جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہواتھا، پہلے لوگوں سے وہی پہلی تو میں مراد ہیں جو تباہ ہوئیں جیسے آخر رکوع میں جاکر تلك القری کے تحت اس کو ذکر کیا جائے گا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم نوح پر عذاب آیا، قوم صود پر عذاب آیا تو جیسا پہلے لوگوں کے ساتھ ہم نے طریقہ برتا ہے یہ بھی اس کی انتظار میں جیں مفہوم اس کا یہی ہے کہ ہدایت تو ان کے پاس آگئ،

سمجھانے میں تو ہم نے کسی قتم کی کمی چھوڑی نہیں لیکن اس کے باجود جو پنہیں مانتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ عذاب کے منتظر ہیں لیعنی پیضروری نہیں کہ وہ زبان ہے کہیں کہ ہم تب مانیں گے جب عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے آجائے اگرچہ بعض لوگ دلیرانہ طوریوں بھی کہہ دیتے تھے کہ لے آؤ ہمارے یاس عذاب اگرتم سے ہویا ہارےاوپر آسان کے نکڑے گرادو،اس قتم کی باتیں وہ اپنی زبان ہے بھی کہددیتے تھے اگر زبان ہے نہ بھی کہیں تو جب ایک آ دمی ہرطرح سے سمجھانے کے باوجودنہیں مانتا تو پھر ہم کہا کرتے ہیں کہ پیٹھوکروں کی ہی انتظار میں ہے، جب تک اس کوکوئی ٹھوکرنہیں گلے گی اس وقت تک میسمجھے گانہیں ،اب اس کوز مانہ سمجھائے گا اور یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے اور یادر کھنے کی ہے کہا کرتے ہیں کہ' زمانہ بےرحم استاد ہے'' ہمجھا تا ہے لیکن شفقت کے ساتھ نہیں سمجھاتا، بری عادت کے نتیجہ میں انسان ذلیل ہوگا بعد میں عقل ٹھکانہ پر آئے گی اور کسی بری حرکت کے متیجمیں ہے گاتب جا کے ہوش آئے گا، والدین زمی سے سمجھاتے ہیں ،استادزمی سے سمجھا تا ہے لیکن اگران کے سمجمانے سے کوئی نہیں سمجھتا تو پھراس کوز مانہ سمجھایا کرتا ہے لیکن پھروہ زمانہ نرمی سے نہیں سمجھا تا ،وہ بہت بےرحم استاد ہے، پھر چاہے انسان کی گردن ٹوٹے، چاہے ٹانگیں ٹوٹیں، چاہے ذلیل ہو، چاہے فقر وفاقہ میں مبتلاء ہو، جیل میں جائے ،مصیبت میں پڑے بہرحال بری عادت کا نتیجہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے تو جب کوئی سمجھائے ہوئے نہیں سمجمتا تو یوں ہی کہاجا تا ہے کہ بیتواس وقت کا منتظرہے، جب اس کے سرپر عذاب کا کوڑا لگے گا تب بیسمجھے گا ،اس کا حال اس بات برولالت كرتا ہے۔

#### كيالوك اس انظار ميس بين كهان كے ساتھ يملے لوگوں جيسا برتاؤ كياجائے ....؟:

یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بچھے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ای انتظار میں ہیں کہ ان کے ساتھ وہی طریقہ برتا جائے جو پہلے لوگوں کے ساتھ برتا تھا اور جب عذاب آتا ہے تو بھر چینے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ایسے وقت میں ایمان لانے کا کوئی فا کہ ہیں ہوتا ، یہ بھی سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ تم جونہیں مانے تو کیا اسی وقت کے منتظر ہوا ور جب یہ وقت آ جائے گا ، پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی عذاب کا کوڑ ابر سے گا اور پھراگر مانو کے بھی تو اس مانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس را ہنمائی آگئ ، ہم نے ہر طرح سے را ہنمائی کردی ، اس کے با وجود یہ ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب سے استغفار نہیں آگئ ، ہم نے ہر طرح سے را ہنمائی کردی ، اس کے با وجود یہ ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب سے استغفار نہیں

کرتے ، توایمان لانے سے اور استغفار کرنے سے نہیں روکاان کو گراس بات کے انتظار نے کہ ان کے پاس پہلول کا طریقہ آجائے اور اس بات کی انتظار نے کہ ان کے سامنے عذاب آجائے گویا کہ بیاس شم کے عذاب کے منتظر میں جیسا عذاب پہلے لوگوں پر آیا تھا، جب وہ عذاب آجائے گا تب یہ مانیں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب عذاب آگھوں کے سامنے آجائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

#### نى مىشرومندر موتى ين :-

اور نہیں بھیجا کرتے ہم رسولوں کو گراس حال میں کہ وہ تبشیر کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں، وہ بمشراور منذر ہوتے ہیں اس لیے ان کا کام نہیں ہوتا عذاب لانا، کوئی کیے کہ ہم تہمیں سچا تب سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے عذاب لے آؤاتو یہ بات غلط ہے، رسولوں کا آنا اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے، وہ آتے ہیں آکے نیکی کرنے والوں کو بشارت سناتے ہیں اور برائی کرنے والوں کو ان کے بُرے انجام سے ڈراتے ہیں، رسولوں کا کام بہی ہوتا ہے اور نیک بخت وہ ہوتے ہیں جو ان کے سمجھانے سے سمجھ جائیں، نیکی اختیار کریں اور بُرائی سے نی جائیں، کا فرلوگ جھڑا کرتے ہیں غلط باتوں کے ذریعہ سے، جن کی کوئی بنیا ذہیں ہوتی، باطل کو لے کر جھڑے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ سے، جن کی کوئی بنیا ذہیں ہوتی، باطل کو لے کر جھڑے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ سے جن کی کوئی بنیا ذہیں ہوتی، باطل کو لے کر جھڑے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ سے جن کی کوئی بنیا ذہیں ہوتی، باطل کو لے کر جھڑے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ سے جن کی کوئی بنیا ذہیں۔

# الله تعالى كي طرف سے دهمكى كونداق نه مجھو! ــ

اور بنایا ان کافروں نے میری آیات کو جواللہ تعالیٰ ہدایت کے لئے اتار تے ہیں اور میرے ڈرانے وحرکانے کو خداق بعنی ہماری طرف سے جوآیات اترتی ہیں اور اس طرح ان کو جو ڈرایا جارہ ہے ہے جھتے ہیں کہ یہ فداق ہے، حالانکہ یہ نسی فداق ہیں یہ واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جود حمکی دی جارہی ہے اس کو فداق نے جھواگر اس کو فداق میں ہی ٹالے رہے تو سمجھنے کا موقعہ ہیں ملے گا اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئی جائے گا تو معاملہ بس سے باہر ہوجائے گا۔

# الله كي تفيحت سے اعراض كرنے والا برد اظالم ہے:۔

کون بڑا ظالم ہے اس مخص سے جوایئے رب کی آیات کے ساتھ نصحیت کیا جائے پھروہ ان سے اعراض

کرجائے،اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہو،اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار سمجھایا جائے لیکن وہ منہ موڑ لیتا ہے اور جو
اس کے ہاتھوں نے آ کے بھیجا ہے اس کو بھولے بیٹھا ہے، اسے بینیں معلوم کہ میں کیا کیا چیزیں آ گے بھیج بیٹھا ہوں، اس کو بچھ یا ذہیں ہے اور اس کو اس کا ہوں، کتنی پُر ائیاں، کتنافسق و فجو راور کتنے پُر سے اعمال آ گے بھیج بیٹھا ہوں، اس کو بچھ یا ذہیں ہے اور اس کو اس کو اس کا خیال ہی نہیں ہے کہ ایک وفت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور محاسبہ ہوگا اور اس کی سز اسامنے آئے گی اس کو بچھ یا ذہیں ہے کہ ایک وفت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور محاسبہ ہوگا اور اس کی سز اسامنے آئے گی اس کو بچھ یا ذہیں ہے تو اس سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوسکتا ہے؟ یہاں ظالم سے مراد ہے اپنا قصور کرنے والا ہے ظلم النفس ہے۔

# ان کافروں کے اندر سیجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہوگئ ہے:۔

اِفَاجَعَلْنَاعَلَ فَكُوْ وَهِمُ اَكِنَة نهِ بِهِ المِكِ قَم كَ تنبيه ہے اور سرور كائتات سَائِيْنَ كيليے تعلى ہے كہ اتنا سمجھانے كے باوجوداگر ينبيں بجھے تو يوں سمجھوكہ ان كى استعداد ہى ختم ہوگئ ہے اور جو بھى كيفيت پيدا ہوتى ہے اس كا خالق چونكہ الله ہوتا ہے ، اس ليے اس كى نبست الله تعالىٰ كى طرف كى جاتى ہے كہ ہم نے ان كے دلوں پر پرد ب دُال ديئے ، ان پردوں سے مرادوہى ہے كہ ضد كرتے كرتے انسان كے قلب ميں اليكى كيفيت پيدا ہوجاتى ہے كہ فرال ديئے ، ان پردوں سے مرادوہى ہے كہ ضد كرتے كرتے انسان اتنا دورنكل جاتا ہے كہ پھراتفاق كرنے كى قابليت بھر مانے كى صلاحيت ہى نہيں رہتى ، مخالفت كرتے كرتے انسان اتنا دورنكل جاتا ہے كہ پھراتفاق كرنے كى قابليت بى مائيں ہوگئى يہاں اس كيفيت كو بيان كرنا مقصود ہے كہ ان كے عنا د كے نتيجہ ميں ان كے دلوں پر يہ كيفيت طارى ہوگئى بين ان كے كان ميں ڈاف ديا ہوا ہوا ور ندان كے دل سجھتے ہيں كہنا ہو گئے جيسے كى نے ان كے كان ميں ڈاف ديا ہوا ہوا ور ندان كے دل سجھتے ہيں ايسے ہو گئے جيسے دلوں كے او پر پردہ ڈال ديا گيا ہواگر آپ ان كو ہدايت كی طرف بلا ئيں تو يہ بھى ہما ہوا تہيں كريں گے ، يہ ہرگر بھى بھى ہوا يت نہيں كے ، يہ ہرگر بھى بھى ہوا يت نہيں كے ، يہ ہرگر بھى بھى ہوا يت تبول نہيں كريں گے ۔

# جب كافرول مين بحضے كى صلاحيت ختم موكئ توانبين ختم كيون نبيس كرديا جاتا .....؟:\_

وَمَا يُلْكَ الْغَفُونُ فُوالدَّحْتَةِ: جب ان كى استعداد ہى ختم ہوگئى اور يہ ہرگز ہدايت نہيں پائيں گے تو پھر سوال پيدا ہوتا ہے كہ ان كوفوراً ختم كيوں نہيں كيا جاتا ہے، ان كو باقی ركھنے كاكيا فائدہ؟ تو اس كا جواب دے ديا كہ تيرا رب بخشنے والا رحمت والا ہے، پھر ان كومہلت ديئے ہوئے ہے اگر مواخذہ كرے ان سے ان كے سب كی وجہ ہے سینی یہ بری حرات اریں اور قوراً ان لوکیا الیاجائے تو القد تعالی انہیں عذاب جلدی دے دیے کین القدابیا کہیں کرتا ، یہ بری حرات اریں اور اللہ اپ غفور رحیم ہونے کی وجہ سے ان کو پھر مہلت دیئے ہوئے ہے ، فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ان کے لئے موعد ہے ، وعدہ کا وقت ہے۔ ہرگز نہیں پائیں گے بیاس سے پناہ گاہ پھر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے لئے جو وقت متعین ہے اس سے پھر بیکوئی بناہ گاہ نہیں یا کیں گے۔

# جب الله كي طرف سے كرفت آتى ہے تو بحركسى كوسر كنے كى مخبائش بيس موتى:

اور آگے اس کی ایک دلیل دے دی واقعہ کے طور پر کہ بیکوئی ایس بات نہیں ہے بلکہ یہ بستیاں جن کوئم
آتے جاتے دیکھتے رہتے ہوان کے حال کوسوچو! تو یہ ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے
گرفت آتی ہے تو پھر کسی کوسر کنے کی گنجائش نہیں ہوتی اس لیے وقت سے پہلے پہلے ہجھے جاو و قتلا النقائی یہ تاریخی
واقعات کی طرف اشارہ کر کے گویا کہ دلیل مہیا کی گئی ہے، یہی بستیاں ہیں جو تمہاری آئھوں کے سامنے ہیں، ہم
نے ان بستیوں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا بظلم سے یہاں شرک مراد ہے، اور ہم نے ان
کی ہلاکت کے لئے بھی موعد متعین کیا تھا، وعدہ کا وقت متعین کیا تھا اس وقت پران کو ہلاک کر دیا گیا۔

# وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْ مُلا آبُرَحُ حَتَّى أَبُلُغُ مَجْءَ الْبَحْرَيْنِ أَوْا مُضِيَحُقًّا ١ اور جب كماموى على فياف اين جوان كوش چلار مول كاجب تك كمش بيني نه جاول جمع البحرين كوياش چلار مون كامت دراز تك فَلَتَّابِلَغَامَجْءَ بَيْنِهِمَانِسِيَاحُوْتَهُمَافَاتَّخَ نَسَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ پس جب وہ پہنچ گئے ان کے جمع ہونے کی جگہ کوتو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کوپس بنایا اس نے اپنا راستہ سمندر میں سَرَبًا ﴿ فَلَتَّاجَاوَزَاقَالَ لِفَتْهُ اتِنَاغَدَآءَنَا ۖ لَقَدْلَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا ر یکتے ہوئے 🕦 پھر جب وہ دونوں آ مے بڑھ مھئے تو کہا مویٰ نے اپنے جوان کوتو لا ہمارا ناشتہ البنہ مختیق پینی ہے هٰ ذَانَصَبًا ﴿ قَالَ أَمَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى الصَّخْرَةِ فَانِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ ٢ میں اس سرے مشقت ال اس نے کہا کیا آپ نے دیکھانہیں جب ہم نے محکاندلیا تھا پھر کے باس پس میں بھول میا وَمَا ٱنْسْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطِنُ آنَ أَذُكُمَ لَا تَخْتَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ \* مچھلی کو اور اس کو یاد رکھنا مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے اور اس نے بنایا اپنا راستہ سمندر میں عَجَبًا ﴿ قَالَ ذُلِكَ مَا كُنَّانَبُغِ ۚ فَالْمِ تَكَاعَلَ ا ثَالِهِ مَا قَصَمًا ﴿ عَجَبًا صَالَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل عجیب طور پر 🏵 موی مینی نے کہا ہی وہ جگہ ہے جس کوہم تلاش کررہے ہیں پھروہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشانات پر 🀨 فَوَجَدَاعَبُدًا مِنْعِبَادِنَا اتَيْنَهُ مَحْمَةً مِنْعِنْدِنَا وَعَلَيْنَهُ مِنْ لَكُنَّا پس انہوں نے بایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، دی تھی ہم نے اسے رحمت اپنی طرف سے اور ہم نے ا**س کو سکھایا تھا** عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُمُوسَى هَلَ البَّعُكَ عَلَّ انْتُعَلِّمَ مِمَّا عُلِّمُتَ ائی طرف سے خاص علم @ کہا ہی کومویٰ نے کیا میں تیری پیروی کروں اس شرط پر کہ تو جھے سکھائے اس میں سے بچھ جو آپ کو سکھایا گیا ہے مُشُدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسُتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا ﴿ وَكُيْفَ تَصُدِرُكُمُ مَا ازروئے ہدایت کے 🕆 اس نے کہائے تک تونیس طاقت رکھتا میرے ساتھ مبرکرنے کی 🕙 اور کیسے قو مبرکرے گا اس چزیم

كَمْ تُحِطْبِهِ خُبُرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلا آعُصِي جس کا تونے احاط نہیں کیا ازروئے خبر کے 🕥 مویٰ مائیانے کہایائے گا تو مجھے ان شاءاللہ مبر کر نیوالا اور میں نہیں لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْشَى عِكَالَّى أَمْرِكُ نافر مانی کروں گا تیری کی بات میں 10 اس نے کہا اگر قر میری پیروی کرتا ہے قو تو جھے سے سوال ندکرتا کی چیز کے بارے میں جب تک میں میان ندکردوں لَكُمِنْهُ ذِكْرًا ٥ فَانْطَلَقَا ﴿ حَتَّى إِذَا مَ كِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا \* قَالَ تیرے لئے بطور ذکر کے 🕒 پھروہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں تواس نے اس کوتو ژویا ، مویٰ نے کہا اَخَرَقُتَهُالِتُغُرِقَ اَهُلَهَا الْقَدْجِئُتَ شَيْئًا اِمْرًا @ قَالَ اَلَمُ اَقُلُ كياتوني اس كوتو رائعة كرو عرق كرد ك منتى والول كو، البتة تحقيق آب لائد موبهت برى چيز ( اس ني كها ٳٮٞ۠ڬۘڶڽؘؗۺۘؾڟۣؽۼؘڡؘ<sub>ػ</sub>ڝؘڹڗؙٳ۞ۊؘٵڶٙۘۘ؆ؾؙؙۊؙٳڿۮ۬ؽ۬ؠؚؠٵڛؘؽتُ کیایں نے بیں کہاتھا کہ بینک و طاقت نہیں رکھا میرے ساتھ مبر کرنے کی ۞ مویٰ پایلانے کہاتو میرامواخذہ نہ کربسب میرے بحول جانے کے وَلا تُرْهِقُنِي مِنَ أَمْرِي عُسِرًا ﴿ فَانْطَلَقَا اللَّهِ مِنْ أَمْرِي عُسُرًا ﴿ فَانْطَلَقَا لَا أَنْظَلَقُا لَا أَنْظُلُوا الْمَا فَقَتَلُهُ لَا اور نہ ڈال مجھ پر میرے معاملہ میں بھی اس پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ طے ایک لڑے کو قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا كُلُمَّا اللهِ تواس فے اس کول کردیا موی نے کہا کیا تو نے ل کردیا ایک بے گنا فس بغیر کی جان کے بدلد کے حقیق تم لائے ہو بہت ہی برا کام قَالَ اَلَمُ اَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبُرًا ۞ قَالَ إِنْ اس نے کہا کیا میں نے بچے نہیں کہا تھا کہ بیشک تو ہرگز طافت نہیں رکھتا میرے ساتھ مبرکرنے کی 🏵 موی نے کہا ٱلتُلكَ عَنْ شَيْءِم بَعُدَهَا فَلَا تُطْحِبْنِيُ ۚ قَدُ بِلَغْتَ مِنْ التُلكَ عَنْ شَيْءِم بَعُدَهَا فَلَا تُطْحِبْنِي ۚ قَدُ بِلَغْتَ مِنْ اگر میں سوال کروں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو تو مجھے اپنے ساتھ ندر کھنا تحقیق آپ پکٹی مسک

مُسُوِّرَةُ الْكُهُفِ

لَّدُنِّ عُنُارًا ﴿ فَانْطَلَقَا اللَّهُ حَتَّى إِذَا آتَيَا ٓ اَهُ لَ قَرْيَاتِي السَّطُعَبَا میری طرف سے عذرکو ( کو پروہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہوہ آئے ایک بستی والوں کے پاس انہوں نے کھانا اَهْلَهَا فَأَبُوا أَنُ يُضِيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَامًا يُرِيدُ أَنْ طلب کیاان بتی والوں سے تو انہوں نے اٹکار کردیاس بات ہے کہ وہ ان کی مہمانی کریں پھریایا انہوں نے اس بتی میں ایک دیوار کوجوار اوہ کرتی تھی بْنَقَضَّ فَأَقَامَ لَهُ \* قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ کہ وہ گر پڑے تو انہوں نے اس کوسید ما کر دیا مویٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو لے لیتے آپ اس پر کوئی اجرت 🕑 اس نے کہا هٰ ذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ مَسَانَتِبَكُ بِتَاْوِيْلِ مَالَمُ تَسْتَطِعُ بیمیرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت ہاب میں تجھے خبر دیتا ہوں ان باتوں کی حقیقت کی جن پرتو مبر کرنے عَكَيْهُ وَصَبْرًا ۞ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ کی طاقت نه رکھ سکا ۞ کیکن کشتی پس وہ تھی چند مسکینوں کی جو کام کرتے تھے سمندر میں فَأَنَدُتُ أَنَ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَمَآءَهُ مُرَمَّلِكُ يَّا خُذُكُلُ سَفِيْنَ پس میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کردول اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو لے لیتا تھا ہر مشتی غَصْبًا ۞ وَاصَّاالْغُلْمُ فَكَانَ اَبَوْلُامُؤُمِنَيْنِ فَخَشِيْنَاۤ اَنُيُّرُهِقَهُمَ غصب کرکے (٤) اوراؤ كا پس اس كے مال باب مؤمن تھے ہميں انديشہ ہوا كدوه كہيں ان كوند وال دے سركشى طُغْيَانًا وَّكُفُرًا ۞ فَأَمَدُنَا آنُ يُّبُولَهُمَامَ بُّهُمَا خَيْرًا مِّنَّهُ ذَكُولًا اور كفريس ﴿ يس بم في اراده كياكه ان كوبدله من دان كارب ببتراس سازروئ بإكيزكى ك وَّا قُرَبَ مُحْمًا ۞ وَاصَّاالُحِدَامُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِنْبُنُنِ فِي الْهَدِينَةِ اور جو زیاوہ قریب ہو ازروئے شفقت کے 🚳 اور سے دیوار تھی دو یتیم لؤکول کی شمر میں

#### تفسير

# لغوى مسرفى ونحوى تتحقيق

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى: قائل وَرَ ہے وہ وقت بایاد کیجے! اس وقت و اذکاعا ال اذکر کو نکال لیس بالی ڈی ڈولل کیں دونوں طرح ٹھیک ہے، قائل ذکر ہے وہ وقت جبکہ کہا حضرت موکی طیفی نے اپنے جوان کو ، فتا جوان کو کہتے ہیں اور اس ہے آپ کا خادم ، شاگر وصحابی ' پیشے بین نون' مراد ہے اپنے خادم ہے کہا لا آبند کُر نی آبلہ مُخت کا آبنہ تعدید بالا اللہ میں بیشہ چاتا ، لا آبند کُر بیا فعال نا قصہ میں سے ہے لیکن یہاں تامہ ہے اور بیدوام پردلالت کرتا ہے لا ابر ہو اسبیر ، میں بمیشہ چاتا رہوں گا ، نفی کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں شبت کا معنی پیدا ہوجاتا ہے ، میں بمیشہ چاتا رہوں گا منی اَبلہ مُحت کی جبر کا شنیہ ہے بحر براے دریا کو کہتے ہیں ، اور بر سمندر کو بھی کہتے ہیں ، بحر کا شنیہ ہیں بہری کہتے ، اکٹھا ہونے کی جگہ ہونے کی جگہ ہونے کی جگہ کو جتی ہونے کی جگہ ہونے کی جگہ کو جتی ہونے کی جگہ کہ جتی ہونے کی جگہ کہ جتی ہونے کی جگہ کہ جتی ہونے کی جگہ کو جتی کے بعدا کثر و بیشتر محاور تا ترجمہ نیلی کے متابعہ کہتے ہیں ناندوراز کو بعض نے اس کی مدت اس سال متعین کی و آفا مُونی مُختیا ، ھلب کی جتی احقاب آتی ہے ، ھلب کہتے ہیں زماندوراز کو بعض نے اس کی مدت اس سال متعین کی خاکہ کو کہت کی خارم ہوں گا۔

کی طرف لوٹ رہی ہے، جب وہ دونوں پڑنج گئے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کو نیسی انحو تھہ ہا ، بھول گئے وہ دونوں اپنی چھلی فَالْتُحَدِّ سَرِیہ لِکُهُ اختیار کیا اس چھلی نے اپناراستہ فی الْبَحْدِ دریا ہیں سَرَبُ ، سرب سرنگ کو کہتے ہیں جسے دیوار میں سوراخ کرلیا جاتا ہے، پہاؤ میں سوراخ کرلیا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں سرنگ کہتے ہیں پھر تو یہ اسم ہی ہوگیا ، اور اندخذ کا اس کو دوسر امفعول بنا لیجئے! تو ترجمہ یوں ہوجائے گا بنالیا اس جھلی نے ابناراستہ سندر میں سرنگ یا اختیار کیا اس نے ابناراستہ سندر میں اس حال میں کہ وہ سرنگ تھا بعنی سرنگ کی طرح سوراخ ہوگیا اور سَرنگ یا افتراکی اس نے ابناراستہ سندر میں اس حال میں کہ وہ سرنگ تھا بعنی سرنگ کی طرح سوراخ ہوگیا اور سَرنگ یا کو'نہیان القرآن' میں حضرت تھا نوی پُرسنے نے مفعول مطلق کے طور پر بھی لیا ہے ، سرب چلنے کو کہتے ہیں اور سے لفظ بھی پہلے گذر چکا ہے وسادب بالنھاد، ﴿ وَنُ کُو چُر نَے وَالا ، تو جب یہ مفعول مطلق ہوگا پھر اس کا فعل محذ وف نکالا جائے گا، سَدِبَ سَرْباً اس نے ابناراستہ اختیار کیا سمندر میں اور چل دی چانا۔

فَلَتُ اَجَاوَدًا: جب وہ دونوں آ گے گذر گئے قَالَ اِفَتُلهُ تُو مُویُ عَلِيْهِ نے اپنے فادم ہے کہا اُوتا غَدَاءً اُن ''غداء" غین کے فتہ کے ساتھ ناشتہ، جو کھا نا دو پہر ہے پہلے کھا یا جا تا ہے اس کو' غداء' کہتے ہیں اور جودو پہر کے بعد کھا یا جا تا ہے اس کو'' عَشَاء'' کہتے ہیں، لے آ ہمار ہے ہمارا فتح کا کھا نا، ہمارا ناشتہ، لَقَدْ لَقِیْنَا بِ شَک ہم نے ملاقات کی مِنْ سَفَونَا هٰذَانَعَهُا اپنے سفر ہے مشقت کو، یعنی اس سفر ہے ہمیں مشقت لائق ہوگئی، ہم نے مشقت سے ملاقات کی یعنی مشقت لائق ہوگئی۔

قال اس جوان نے کہا آک عیث اِذا کیٹا اِلگالصَّخُی ق کیا دیکھا آپ نے ،اور یہ آک عیث کالفظ بطور محاورہ کے استعال ہوتا ہے جیسے ہم بھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بسا اوقات پہلے لفظ ہولتے ہیں کیا آپ نے سنا نہیں ،حالانکہ ہم ان کو بتا تا چاہتے ہیں اور پہتہ ہے کہ انہوں نے ہیں سنالیکن گفتگو کی ابتداء ای طرح ہوتی ہے ،آپ نہیں ،حالانکہ ہم ان کو بتا تا چاہتے ہیں اور پہتہ ہے کہ انہوں نے ہیں سنالیکن گفتگو کی ابتداء ای طرح ہوتی ہے ،آپ نے دیکھا نہیں ،آپ کو پہتہ ہیں چلا جس وقت ہم نے ٹھکا نہ لیا تھا، چنان کی طرف فیانی نیسین الفظ عربی ہے شک میں چونکہ میں مجھلی ہول گیا وَمَا اَنْسَنینَهُ اِللَّالشَینظ اور نہیں بھلائی مجھ کو وہ مجھلی گرشیطان نے ،حوت کا لفظ عربی میں چونکہ فرکر ہے اس لیے انسانیہ کی ہ ضمیر حوت کی طرف لوٹ رہی ہے اور جب ہم اس کا ترجمہ مجھلی کے ساتھ کریں گے تو مجھلی کا لفظ ہماری زبان میں مؤنث کے طور پر استعال ہوتا ہے اس لیے ہم ترجمہ مؤنث کے ساتھ کریں گے نہیں محکملی کا لفظ ہماری زبان میں مؤنث کے طور پر استعال ہوتا ہے اس لیے ہم ترجمہ مؤنث کے ساتھ کریں گے نہیں

بھلائی مجھ کووہ مچھلی تحریثیطان نے اُٹ اُڈ کُما کا کہ میں اس کا ذکر کرتا ، اُٹ اُڈ کُما کا بیان مصدر بیہ ہے اور مصدر کی تاویل میں ہوکر بید بدل الاشتمال ہے اس انسانیہ کی ضمیر ہے جومفعول واقع ہور ہی ہے نہیں بھلائی مجھ کووہ مجھلی یعنی اس مجھلی کا ذکر کرنا مجھ کوشیطان نے بھلادیا وَاتَّا خَدْ سَدِیْلَا فَی الْبَحْدِ اور اختیار کیا اس مجھلی نے این اس مجھلی کا ذکر کرنا مجھ کوشیطان نے بھلادیا وَاتَّا خَدْ سَدِیْلَا فَی الْبَحْدِ اور اختیار کیا اس مجھلی نے اپنار استہ دریا میں عَجَمَّا عجیب طریقہ ہے۔

فَوَجَدَا: پھران دونوں نے پالیا عَبْدًا فِنْ عِبَادِنَا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو انتیافہ مَا خَمَةُ فِنْ
عِنْدِنَا دی ہم نے اس کوانپ پاس سے رحمت، رحمت سے یہاں مقبولیت مراد ہے، ہم نے اس کواپی طرف سے
مقبولیت دی تھی، ہم نے اس کواپی طرف سے رحمت دی تھی وَعَلَیْنَا عُلْمَا اور سکھایا تھا ہم نے اس کواپ
پاس سے علم، اپنی طرف سے کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کے بغیر، جس طرح ایک آ دمی نے ظاہری طور پ
پر ھانہیں اور اس کو علم نصیب ہوجائے تو کہتے ہیں کہ اس کو لکونٹی علم حاصل ہے علم لکونٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو
علم لکونٹی کا مطلب میہ ہے کہ بغیر ظاہری اسباب اختیار کرنے کے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اس کودے دیا۔
علم لکونٹی کا مطلب میہ ہے کہ بغیر ظاہری اسباب اختیار کرنے کے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اس کودے دیا۔
علم لکونٹی کا مطلب میں ہے کہ بغیر ظاہری اسباب اختیار کرنے کے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اس کودے دیا۔

قَالَ لَهُ مُوسَى: موى عَلِيْهِ ن اس بنده كوكها جس بنده كانام روايات ميں خصر آيا ہے ، اس عبد كا مصداق حضرت خصر عليه ابي ، اب خمير كامر جع ظاہر كرنے كے لئے ميں خصر كالفظ بولتا ہوں كه كہااس خصر كوموى عليه ان هـ قــل قَالَ اس بندہ نے کہا لیمی خطر نے اِنگ آن الله تطبیع مَدی صَارِ اِنگ اِن الله تطبیع مَدی صَابِح الله مِر کرنہ میں مرکز اور ساتھ ، تو مبر کرنے کی طاقت ہی تھی ہو اور ساتھ ، تو مبر کرنے کی طاقت ہی تھی اور تو کی میں رکھے گا میر سے ساتھ مبر کرنے کی واکنیت تھی ہو افغیت تو کیے صبر کرے گا علی ما کہ خوا اس چیز پرجس کا تو نے احاط نہیں کیا ازروئے واقفیت کے ، تجھے واقفیت نہیں ہوگا کہ میں نے بیکام کیوں ہے ۔۔۔۔۔؟ تو مبر نہیں کر سکے گا اور ایسے ہی اعتراض کردے گا اور ہر جر بات میں این معلم کے ساتھ الجھنا یہ تھی نہیں ہے۔

قال موی علیه نے کہا سکھ فی آن شکا الله صابر اسین قریب زمانہ کیلئے ہوتا ہے اور تاکید کے لئے بھی آ جا تا ہے ، عنقریب پائے گا تو مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا ، یہ انبیاء کی کلام میں احتیاط ہوتی ہے کہ ہر بات میں '' ان شاءاللہ'' کہتے ہیں کیونکہ ان کو پت ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، '' ان شاءاللہ'' تو مجھے صبر کرنے والا یائے گا قالا آغیوی لک آف و اور میں نہیں نافر مانی کروں گا تیری کی کام میں۔

قَالَ خَفْرِ نَ كَهَا فَلَانَا لَقَعْتَفَى بِحُراكُرتوميرى اتباع كر \_ يعنى أكرتومير \_ ساتھ تائع بن كر بهنا چا بتا ہے تو ميرى بيد بات سن لے فلاتشنگف عَن شَيْء مجھ ہے كى بات كے متعلق سوال نه كرنا حَفَى اُحُوثَ لَكَ مِنْهُ وَكُمُّا جب توميرى بيد بات ك متعلق سوال نه كرنا حَفَى اُحُوثَ لَكَ مِنْهُ وَكُمُّا جب تك كه مِن بى تير ب ليے اس بات كا ذكر نه كردول يعنى ميں نے جو بتانا ہوگا خود بتاؤں گا، ميں كوئى كام كروں اس كے اور بيد ہو چھنا بلوراعتراض كے ہے۔

فَانْطَلْقَالِس وہ دونوں چل پڑے، تیرے یوشع بھی ساتھ ہوں گےلیکن چونکہ وہ خادم تھے تو اس کا شارنہیں آیا، ایسے موقع پر بڑوں کو ہی گنا جاتا ہے، توبید دونوں چل پڑے حَلَّی اِذَا مَ یَکہَا فِی السَّفِیْنَةُ حَتی کہ جب بید دونوں سوار ہو گئے کشتی میں خَرَقَهَا، تو بچاڑ دیا خصر نے اس کشتی کو قال موئی ایشیانے کہا، اَخَرَقْتُهَا کیا تو نے بچاڑ ااس کشتی کو لِنُنْدِقَ اَفْلَمَا تا کہ تو اس کشتی والوں کوغرق کردے، ڈیونے کا ارادہ ہے؟ بیٹختہ کیوں نکال دیا۔ ۔۔؟ نَقَدْ جِمُنْتَ شَدِیْتًا

المنزا، تونے بہت براکام کیاہے، تونے کوئی اچھا کام بیں کیا، امر منکر کیا ہے۔

قَالَ خفر نے کہا اَلْخَاقُلُ کیا میں نہیں کہا تھا اِنْکَ اَنْ تَسْتَطِیْجَ مَدِی صَبْدُا کہ تو ہرگر طاقت نہیں رکھے گامیر ہے ساتھ صبر کرنے کی، قال موی علیا نے کہا لا تُدُاخِنْ فی بِسَالَسِیْتُ، نہ مواخذہ کر مجھ پر بسب میر ہول جانبوں جانے کے، جس سے معلوم ہوگیا کہ یہ بات حضرت موی علیا سے نسیان کی بناء پر ہوئی تھی، انہیں یا ذہیں رہا کہ انہوں نے جھے منع کیا تھا کہ جھے سے کچھ بو چھانہیں ہے اور اعتراض نہیں کرنا، نہ پکڑ جھے میر ہوگیا کے سبب سے قلا تُدوِقِقُفْ مِنْ اَمْ مِنْ عُمْ اَلَّهُ مِنْ اَلَّهُ مِنْ کُولِ ہِمِنْ اَلَّهُ مِنْ اِلْهُ مِنْ اَلَّهُ مِنْ اَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اَلَّهُ مِنْ اَلْمُ مِنْ اَلَّهُ مِنْ اَلْمُ مِنْ الْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِ مُلِي اَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللْمُعْ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُلِيْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِلِيْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّه

فَالْطَلُقُا كِبُرُوه دونُوں جِلِے حَقِّى إِذَا لَقِيَا غُلْنَا حَتَى كہ جب ملاقات ہوئی ان دونوں کی ایک لڑے کے ساتھ فَقَتَلُهُ ، تَوْ خَفْر نے پکڑے اس لڑے کو قُل کر دیا قبال موٹی ایٹیا نے کہا اَقتَلْتُ تَفْسًا ذَکِیَّةً کیا تو نے قبل کر دیا ایک پاک صاف نفس کو .....؟ جس کے او پر کوئی جرم نہیں ، جس نے کوئی قصور نہیں کیا یعنی یہ بے قصور بچہ ہے ، معصوم ہے تو نے اس کوئل کر دیا ، کیا تو نے قبل کر دیا ایک پاک صاف نفس کو بغیر کسی نفس کے بدلہ کے ، مُقَلِّ ہِشْتَ شَنیْ اَقْلُمُّا آپ نے اس کوئل کر دیا ، کیا تو نے قبل کر دیا ایک پاک صاف نفس کو بغیر کسی نفس کے بدلہ کے ، مُقَلِّ ہِشْتَ شَنیْ اَقْلُمُا آپ

قَالَ خَفَرَ عَلَيْهِ فَ كَهَا المُعَا فُلُلْكَ كَيا مِن فَى تَجْعِ كَهَا نَهِي هَا! إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِى صَبْوًا كَهُ تَوَ مير عاته صبر كرنے كى طاقت نہيں ركھے گا، اب ذراكلام پہلے سے زور دار ہوگى، يجھے آيا تھا قَالَ اَلَمُ اَ فُلْكَ فَ يہاں ہے اَلمُعَ اَفْلُلْكَ، تَكَ كُلفظ كر برضنے كرماتھاس ميں شدت پيدا ہوگئ ۔

قَالَ مویٰ عَلِیْہِ نے کہا اِنْ سَالَتُكَ عَنْ شَیْمِ بَعْدَهَا اَرْ مِیں بوچھوں جھے سے کسی چیز کے متعلق اس واقعہ کے بعد، اگر میں سوال کروں جھے سے کسی چیز کے متعلق اس واقعہ کے بعد فلا تُطبعثه فی پھر تو مجھے ساتھ نہ رکھنا ایک موقع اور دے دو، قَدْ بَکَغْتَ مِنْ لَـدُنْ عُذْمُا، بِشَک تو میری طرف سے عذر کو پہنچ گیا یعنی پھرا گر تو مجھے جدا کردے گا تو پھر تیرے پرکوئی الزام نہیں ہوگا، پھرواقعی بات ہوجائے گی کہ میں مبرنہیں کرسکتا۔ فائعکقا: پھر وہ دونوں چل پڑے حَتی اِڈآآئیا آھل قریقہ حق کہ جب وہ دونوں آگے ایک بستی والوں کے پاس اشتطاعیا آھلکا ان دونوں نے کھانا ہا نگا ان بستی والوں سے کھانا ہا نگا جس طرح مسافر کی بستی میں جاتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ جھے کھانا کھلا و بہتی والوں سے کھانا ہا نگا فاکٹوا تو بستی والوں نے انکار کردیا اَن یُفْیِفُوهُ مَسَا انکار کردیا اس بات سے کہ وہ ان کی مہمانی کریں، ان دونوں کی مہمانی کرنے سے انہوں نے انکار کردیا کو کو کھا تھا ہے تما کہ وہ ان کی مہمانی کریں، ان دونوں کی مہمانی کرنے سے انہوں نے انکار کردیا کو کھو کھو کہ ان یُنفقف وہ دو بوار ارادہ کرتی تھی فوج میں ایک و بوار کو یُٹویٹ اَن یَنفقف وہ دو بوار ارادہ کرتی تھی لوٹے کالفظی ترجمہ بول ہوں ہواں تھی ،گرنے والی تھی فاقا مَن خضر نے اس دیوار کو سیدھی کردیا، دیوار ٹھیک کردی قال مولی بالیہ پھر بول پڑے، مولی باپنا کی مہانوں کو تیجہ بھی کھی فاقا میں دیوار کے سنوار نے پرکوئی اجرت لے لیتا، اس اجرت نے اپنا کام چاتا اوران کو تنجہ بھی موجاتی۔

قَالَ هُ لَمَافِ مَا فَى مَنْ فَى مَنْ فِي اللهِ فَا مَنْ فَالْ اللهِ مَاعِلَهُ كَا مَصدر ہے ایک دوسرے سے جدا ہوجانا، بیجدائی ہے میرے اور تیرے درمیان بعنی بیسوال جدائی کا باعث ہے میرے اور تیرے درمیان بیتیسری دفعہ سوال کرنا میرے اور تیرے درمیان جدائی کا باعث ہوگیا سَانَوَ مُلْكَ بِتَا وِیْلِ مَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ وَصَبْرُول عنقریب بتاؤں گامیں کھے مطلب ان باتوں کا جن کے اویر تو صبر نہیں کرسکا۔

نہیں کی۔

وَاَمَّاالْفُلْمُ اورارُ کا فَکَانَ اَبُواٰهُ مُوْمِنَیْنِ اس کے والدین ایمان والے سے فَحَشِیْنَاۤ اَنْ اَیُرُوهَهُ مُا طُغْیَا اُلْا مُرسُ وَکُلْفُمُ اہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان کے اور پختی ڈال وے گاازروئے طغیان اور کفر کے یعنی یہ بچکافر ہوگا، انتہائی سرش اور کافر ہوگا اور ماں باپ کی زندگی ووجر کر دے گا، ان کے لئے جینا مشکل ہوجائے گا اگر یہ زندہ رہ گیا، فا تَمَدُنَاۤ اَنْ یُنْہُ ہِلَهُمُناہُم نے ارادہ کیا کہ بدل کے دے وے ان دونوں کو ان کا رب اس سے بہتر بچہ ازروئے ان یُنٹہ ہلکھ من اللہ تعالی ان کو ایسی اولا دو دے باکیزگی کے اور زیادہ قریب ازروئے شفقت کے یعنی اس کے بدلہ میں اللہ تعالی ان کو ایسی اولا دو دے دے واس سے اجھا خلاق کی ہو، پاکیزہ ہوا ور محبت وشفقت کے اعتبار سے بھی ماں باپ کے ساتھ زیادہ شفقت رکھنے والی ہو۔

# حضرت موی مانیه کی حضرت خضر مانیه سے ملاقات کامفصل واقعہ:۔

یہ واقعہ جوآپ کے سامنے دور کوعول نیس بیان کیا گیا سورۃ کہف کے واقعات میں سے تیسرا واقعہ ہے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا اور دوسرا واقعہ ان دوشخصوں کا جن میں ایک باغ والا تھا اور دوسرامسکین تھا اور تیسرا واقعہ یہ ہے حضرت موی علیلا کا۔

بخاری شریف میں آصیح روایات میں اس واقعہ کی تفصیل یوں نقل کی گئی ہے کہ حضرت موی ماینا ایک دفعہ کے دوایات میں اس واقعہ کی تفصیل یوں نقل کی گئی ہے کہ حضرت موی ماینا ایس وقت سب سے بڑا عالم کون

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری ج اص که ایر ۱۸ وغیر وعن ابن عماس بژانتیاوعن ابی بن کعب بخانینهٔ

ہے۔۔۔۔؟ تو حضرت موکی طالیہ نے جواب دیا کہ ''میں' اس لحاظ سے یہ جواب سیح تھا کہ حضرت موکی طالیہ صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں اور جتنے بنی آ دم اس وقت موجود تھے سب سے زیادہ علم انہی کوبی تھا لیکن سرور کا کتات ظافی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پیند نہیں آیا کہ ادب کا تقاضہ یہ تھا کہ حضرت موکی طالیہ ایوں کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے، اپنی طرف جونسبت کرلی کہ میں بڑا عالم ہوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جواب پیند نہیں آیا، اس لئے حضرت موکی علیہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میراایک بندہ ایسا عالم ہوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جواب پیند نہیں آیا، اس لئے حضرت موکی علیہ سے، اس بندہ سے مراد صحیح روایات کے مطابق حضرت خصر علیہ بیں جس کو ہیں نے اس قتم کے علوم دیئے ہیں جس کی تھے خبر ، بی نہیں ہے، اس بندہ سے مراد صحیح روایات کے مطابق حضرت خصر علیہ بیں۔

حضرت موی علیها کے سامنے جس وقت بیر حقیقت نمایاں کی گئی کہ کوئی دوسر افتحص بھی اللہ کا مقبول بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس ایسے علوم ہیں، جومیرے پاس نہیں ہیں، تو انہوں نے شوق ظاہر کیا کداے اللہ! مجھے اس مخص کی ملا قات کا راستہ بتاد بیجئے تا کہ میں اس ہے وہ علوم حاصل کروں ،اب وہ اصل بات ظاہر ہوگئی تو اضع ، اور نعوذ باللہ موی علیه کا بیرجواب تکبری بناء برتو تھانہیں لیکن انبیاء ﷺ ادر الله کے مقبول بندے ان کی معمولی لغزش پر بھی بسا اوقات الله كي طرف سے شديد كرفت موجاتى ہے،اس ليے اتنى بات يركه الله تعالى بہتر جانے ہيں،اس كى بجائے جو''ان'' کہددیا تو حضرت موی ملیم کی اللہ تعالی کی طرف سے تادیب کی مئی ،موی ملیم نے بی ظاہر کمیا کہ میں علم حاصل كرنا حا ہتا ہوں ، میں اس بندہ ہے ملا قات كرنا حا ہتا ہوں ، مجھے اس تك يہنچنے كاراستہ بتاد يجئے! تو الله تعالى نے فرمایا کہ وہ بندہ مجمع البحرین میں رہتا ہے، مجمع البحرین کامعنی'' دوسمندروں کے اکھٹے ہونے کی جگہ''یا دودریاؤں کا کھے ہونے کی جگہ قطعی طور برقر آن کریم میں تعیین نہیں گی گئی، کیونکہ ایسے مواقع تو بہت آتے ہیں جہال دودریا ا کھٹے ہوتے ہیں اور جس علاقہ میں حضرت مویٰ علینا رہتے تھے وہاں بھی دوسمندر آپس میں ملتے ہیں ، بحرفارس اور بحردوم اوراس طرح جہاں جاکے د جلہ سمندر میں گرتا ہے وہ بھی مجمع البحرین ہے ،فرات جہاں جاکے سمندر میں گرتا ہے وہ بھی مجمع البحرین ہے تو یہ مختلف جگہیں ہوسکتی ہیں ہوسکتا ہے کہ جہت متعین کردی گئی ہو کہ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شال، جنوب جوبھی ہے اور ایک علامت متعین کردی گئی کہ اپنے ساتھ ایک مجھلی رکھ لیجئے ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے گم ہوجائے سمجھ لینا کہاسی علاقہ میں میرامقصود ہے۔

حضرت موی علین نے اپنے خادم حضرت ہوشع بن نون کوساتھ تیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مجھلی ہمون کے ساتھ رکھ لی، نہ بھونی ہوئی ہوئی ہوتو بھی آپ جانتے ہیں کہ مچھلی پانی کے بغیراتنی ویرزندہ تو رہ ہیں سکتی اور ویسے رکھی ہوئی ہوتو اس کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھون کے رکھ لی ہوگی کہ اگر ضرورت پڑے گی تو کھا بھی لیس سے تو پوشع کوساتھ لے کرچل دیئے اس شوق و ذوق کے ساتھ کہ میں اب اس بندہ سے مل کے رہوں گا اور اس جھے زمانہ در از تک ہی کیوں نہ چلنا پڑے یا تو ملا قات ہوجائے گی نہیں تو میں اب چاتا ہی رہوں گا اور اس بندہ سے ملاقات موجائے گی نہیں تو میں اب چاتا ہی رہوں گا اور اس بندہ سے ملاقات موجائے گی نہیں تو میں اب چاتا ہی رہوں گا اور اس

واقعه کی تفصیل جیسے قرآن کریم میں ذکری گئی کہ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنیے، وہاں چٹان تھی اوروہ اس کے سائے میں کچھ دمیآ رام کرنے کے لئے لیٹ گئے اور پیشع جاگ رہے تھے اور ان کے سامنے وہ مچھلی تو شددان میں سے زندہ ہوکے پھڑکی اورنگل کے دریا میں داخل ہوگئی اور جہاں سے وہ داخل ہوئی ، وہاں راستہ اس طرح بنارہ گیا تو حضرت پیشع تو چونکه آئے دن حضرت موی اینا کے مجزات دیکھتے تھے،ان کو بیدد مکھ کے جیرانی تو ہوئی کہ مچھلی زندہ ہو کے کمیسے دریامیں داخل ہوگئی لیکن خیالات میں کچھا سے کھوئے کہ حضرت مویٰ علیہ جب بیدارہوئے توان کو بیذ کر کرنایاد ندر ہاکہ مچھلی کم ہوگئ ہے اور بعض آٹارہے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک قتم کی تنبیہ تھی، جب حضرت موی اینا نے پوشع ہے کہا کہ مجھلی کا خیال رکھنا ہے کہیں گم نہ ہوجا ئے تو پوشع نے ''ان شاءاللہ'' کہنے ی بجائے یوں کہا کہ وئی بات نبیس، یکونسا بڑا کام ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا، اس بربھی گویا تنبیہ ہوگئ کہ انسان ا بینے خیالات برکہاں تک اعتماد کرتا ہے، اللہ کی مشیت جب تک کار فرمانہ ہوانسان چھوٹے سے جھوٹا کام بھی سرانجام نہیں دے سکتا، اب مچھلی کی حفاظت بھی نہ ہوسکی، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کردیا کہ انسان کام میں اللہ تعالیٰ کی مثیت کامختاج ہے، اللہ جا ہے تو کام ہوتا ہے، اگر اللہ نہ جا ہے تو انسان کچھنہیں کرسکتا، اٹھے اور آ گے چل دیئے، جب آ مے چلے تو حضرت موی علید کو تھکاوٹ ہوئی ، ظاہر کیا کہ اس سفر میں ہم کچھ تھک سے گئے ہیں ، آؤ بیٹھو! ذرانا شته کرلیں، جب ناشته کاذکر آیا تواس وقت ان کومچھلی یاد آگئی، وہ کہنے سگے کہ جہاں جم مخسرے تنجے و ہال مچھلی تم ہوگئ تھی ،اس نے عجیب طریقہ سے دریا میں راستہ بنالیا تو حضرت موی عایدہ فرمانے سکے وہی تو جگہ تھی جس کے ہم متلاثی تھے،اب معلوم ہوتا ہے کہ سڑک تو تھی نہیں ،اپینے یاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپی لوٹ آئے۔

جب علاقہ میں پنچ جہاں یہ واقعہ پین آیا تھا تو اس علاقہ میں اللہ کے ایک بندہ سے ملاقات ہوگئ، حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ حضرت موٹی علیقا گئے تو حضرت خضر علیقا چا دراوڑ ھے لیٹے ہوئے تھے تو حضرت موٹی علیقا نے جاکے السلام علیم کہا تو حضرت خضر علیقا سن کے جیران ہوگئے کہ اس علاقہ میں سلام کہنے والاکون آگیا! سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں ۔۔۔۔؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موٹی ہوں ، تو خضر پوچھے ہیں موٹی بنی اسرائیل ، کیسے آتا ہوا ۔۔۔۔؟ تو حضرت موٹی علیقا نے ذکر کیا کہ مجھے یہ علوم ہوا ہے اسرائیل کہ نے کہا کہ بن کے رہوں گا تابع بن کے رہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے میں وہ حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں اس شرط پر کہ میں آپ کا تابع بن کے رہوں گا کہ آپ مجھے وہ علم سکھا کیں۔۔

## حضرت خصر علينيا تكوينيات كعلم مين مهارت ركفت تها:\_

اب واقعہ یہ ہے کہ حضرت خصر علیہ کا وجوعلم دیا گیا تھا وہ ہے کو بینیات کاعلم بھو بینیات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے راز، اسرار اور رموز کہ''الیا کیوں ہوگیا، الیا ہونا چاہیے'' یہ کشف محو بینیات کا ہے، اس کاعلم شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس کا انسان کی روحانی ترتی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت میں کوئی درجہ ہے انسان مکلف ہے علم الشرائع کا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام تکلیفیہ کون کو نسے ہیں؟ اور ان پڑمل کرنے کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو مقبولیت حاصل ہوتی، باتی اس تم کا کشف کہ یہ کیوں ہوگیا، ایسا ہونا چاہیہ، ایسا ہونا جاہیں ہوئے والا ہے، اس تتم کے جو کشف ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، باتی یہ مطلوب چیز نہیں ہے، یہاں تو حضرت مونیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ تعبیہ کرنی تھی، اس لیے بھیج دیا، اس لیے اس علم کو نی کی وجہ سے حضرت مونیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا ایک البت خصر علیہ مقبول بندے تھے۔

اوریہ نبی تھے یاصرف ولی تھے؟ اس میں علاء کا پچھا اختلاف ہے لیکن جمہور نے اس بات کوتر جج دی ہے کہ نبی تھے اگر چہ صاحب کتا بنہیں تھے اور زیادہ تر ان کا تعلق انہی تکوینی امور سے تھا تو حضرت خضر مالیں کہنے گئے کہ موٹ ! جتنا تفصیل کے ساتھ مجھے علم نہیں ہے، اور ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ اس تفصیل کے ساتھ ہجھے علم دیا گیا ہے، اتنا تفصیل کے ساتھ ہجھے گئے مختلف ہیں، میرے ساتھ تو نہیں رہ سکے ہے، وہ اس تفصیل کے ساتھ تیرے پاس نہیں ہے اور دونوں کے تقاضے پچھے ختلف ہیں، میرے ساتھ تو نہیں رہ سکے گا، میرے سامنے پچھاس تم کے واقعات آئیں گے، جن کا ظاہر تجھے شریعت کے مطابق نظر نہیں آئے گا اور تو صبر

نہیں کر سکے گا، ہر ہر بات میں میرے ساتھ الجھے گا اور اعتراض کرے گا اور آپ جانے ہیں کہ علم اور استاد پر ہر ہر بات میں اعتراض کرنا اور بداعتادی کا اظہار کرنا، اس ہے بھی بھی جو زنہیں لگارہ سکتا، حضرت موی یا پیٹا تو اللہ تعالی کہ بھیجے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیصراحت تھی بیر میں امقول بندہ ہے، موی یا پیلا کوتو شوق چڑھا ہوا تھا وہ کہنے گئے نہیں جی، '' انشاء اللہ'' میں صبر کروں گا، آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، تو حضرت خضر عایشا نے ساتھ رکھ لیا، کہنے گئے بہت اچھا۔ بس ایک میری شرط ہے کہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو نے اعتراض نہیں کرنا، میں خود ہی بتاؤں گا کہ کیا بات ہے؟ تو موی عایشا نے وعدہ کرلیا۔

## حضرت خضر عايد كم باته سے طاہر ہونے والے عجيب وغريب كام :\_

حضرت خضر علید محضرت موسی علید الله کوقدرت کے مشاہدے کروانے کے لئے ساتھ لے کے جلے ،دریائی سفرتھا، پرانے زمانہ میں لمبے سفربھی دریامیں کشتی ڈال کے کئے جاتے تھے ،تو جب حضرت خضر علیظ اور حضرت مویٰ ماین کشتی برسوار ہوئے تو ملاح نے ان کو پہیان لیا کہ بیشریف آ دمی ہیں ، بزرگی کے آثار چبرے پر تھے اور ہوسکتا ہے کہ حضرت خضر علیه چونکہ ای علاقہ کے رہنے والے تھے، تو اس لیے بہجیان لیے گئے ہوں، انہوں نے کرایہ لینے سے انکارکردیا، بغیرکرایہ کے ان کوسوارکرلیا، جب بغیرکرایہ کے سوارکیا تو چلے جارہے ہیں، جاتے جاتے حضرت موی ماینهاد یکھتے ہیں که خضر ماینه نے کشتی کا ایک تختہ تو ژ دیا تو موی ملینه چونکہ صاحب شریعت تصاور شریعت کا تقاضابہ ہے کہ جواحسان کرے اس کے ساتھ احسان کرو۔اب انہوں نے تو بغیر کرایہ کے سوار کرایا کرایہ بھی نہیں لیا کہ پیشریف آ دمی ہیں اور مفت میں سوار کر البیا اور بیان کا احسان تھا اور اس احسان کے بدلے میں بیکر دار کہ آ گے ے اس کشتی کا تختہ ہی تو ڑویا ،حضرت موی علیا ہے دیکھ کے برداشت نہ کر سکے فوراً اعتراض کردیا کہ بیکیا کیا ہے ....؟ بین احسان کے جواب میں بھی بیرواقعہ صحیح نہیں تھا اور دوسری بات بیتھی کدوریا کا معاملہ ہے، پانی میں کشتی چل رہی ہے،انسانی جانوں کی حفاظت بھی تو شرعی فرض ہے اورا یسے خطرات پیدا کردینا کہ انسان ڈوب جائے یہ کہاں جائز ہے؟ اب كوئى لهرآئے اور كشتى ميں يانى داخل ہوجائے ،سارے ڈوب كے مرجائيں گے،بيلوگوں كوڈ بونے كاارادہ ہے،اسی طرح حضرت موسیٰ ﷺ بول پڑے، دیکھو! پیشری مزاج ہے،شری مزاج کے ساتھ بات بوں ہی ہوگی کہ احسان كابدله نقصان پہنچا كے كيوں ويا گيا....؟ حضرت خضر عَلَيْلاً كَهِنْ لِلْكَ كَهُ كِيا مِين نے نہيں كہا تھا كه تو ميرے

ساتھ نہیں جل سکے گا، تو صبر نہیں کر سکے گا، یہ باتیں تیری برداشت میں نہیں ہیں، حضرت مویٰ فوراً متنبہ ہوئے اور
کہنے گئے کہ میں بھول گیا، میرے بھولنے کی وجہ ہے بچھ پر گرفت نہ کریں، میرے اوپر اتی تنگی نہ کریں کہ اگر بھول
چوک ہے بھی بات ہوجائے تو آپ ناراض ہونا شروع ہوجا کیں تو حضرت خضر علینا نے درگذر کر لیا اور اس اعتراض
کا جواب نہیں ویا جو حضرت مویٰ علینا نے کیا تھا۔

## الله تعالى كے علم كى وسعت: ـ

ای کشتی کے سفر کے دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک چڑیا آئی اور وہ کنارے پر پیٹھی اوراس نے چونچ میں پانی لیا تو حضرت خصر علینا ان موئی علینا کو متوجہ کیا اور بیکہا کہ موٹ! تیراعلم اور میراعلم مل کر اللہ کے علم کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جتنا اس پانی کی نسبت اس سمندر کے ساتھ ہے جو اس چڑیا نے اپی چونچ میں لیا ہے بعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان کی کہ تیراعلم اور میراعلم مل کے اللہ کے علم کے مقابلہ میں ایسی حیثیت بھی نہیں رکھتا جیسے یہ پانی جو اس جانور کی چونچ کولگا ہے اس کی نسبت اس سمندر کے ساتھ ہوتی ہوئے ہوئی نسبت بھی نہیں جو قطرہ کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہوئی معلق مات کا احاط کر لینا تو دور کی بات ہے اتنی نسبت بھی نہیں جن قطرہ کو سمندر کے ساتھ ہوتی سے ، اللہ کی معلق مات کا احاط کر لینا تو دور کی بات ہے اتنی نسبت بھی نہیں جنتی قطرہ کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے ۔ اللہ کی معلق مات کا احاط کر لینا تو دور کی بات ہے اتنی نسبت بھی نہیں جنتی قطرہ کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے ۔

پھروہ آ گے چل پڑے جہاں اتر نا تھا اتر گئے ،کسی آبادی میں گذر ہوا تو وہاں کوئی معصوم بچھیل رہے تھے ، ایک بچہ جوان میں زیادہ ہونہار سامعلوم ہور ہاتھا حضرت خصر علیا نے اس کو پکڑا اور اس کے سرکو ہاتھ ڈال کر اس کی کھو پڑی اکھیڑری اور اسے تل کردیا ، اب دیکھو! شری مزاج کے تحت ایک انسان کا خون کتنا بڑا جرم ہاور پھر معصوم اور بے گناہ کا جس نے نہ کی کوتل کیا اور نہ کی کونقصان پنچایا ،اس کومفت میں پکڑے ایسے ہی قل کردیا جائے بی خلاف شریعت ترکت و کھے کے برداشت کر بی نہیں سکتا ، اس کے لئے چپ رہنا ممکن ہی نہیں حضر سے موئی علیا ہی جائے بی خول پڑے اور نہ کی کوتل کیا ہوت کر کہت کی ، بے گناہ بچ ہے ، نہ کسی کو تکلیف پنچائی اور نہ کسی کوتل کیا ہے آپ ول پڑے اور نہ کسی کوتل کیا ہے آپ داری کوتل کردیا ،آپ نے بہت بڑی حرکت کی ، اب ایک قتل کے او پر مؤی میٹھ کس طرح چپ رہ جائیں اس لیے بول پڑے ، حضرت خصر علیا نے کہا پھر وہی بات کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سے گا ،

حضرت موسیٰ طینیہ کہنے گئے کہ ایک موقع اور دے دو، وہ بھی سمجھ گئے کہ واقعی حالات ایسے ہیں کہ میرے لیے تا قابل برداشت ہیں اس لیے کہا کہ ایک موقعہ اور دے دو اگر پھر میں نے اس طرح سوال کیا تو پھر مجھے جدا کر دینا تو خصر ماینیہ نے کہا کہ تھیک ہے۔

پھر آ کے چل پڑے تو ایک آبادی میں پہنچ گئے اور چلتے چلتے بھوک لگ کٹی اور کھانے کا وقت ہو گیا تو جیسے ز مان کاعرف ہوتا ہے کہ اس بستی والوں کے یاس چلتے ہیں اور جا کے وہاں کھا تا کھالیں گے،لیکن بستی والول نے بے مرمی کی اورات نیک آ دمی ،صالح آ دمی ، دو پینمبراس بستی کے اندر پہنچ کیکن اس بستی کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی کہ وہاں کے رہنے والے ، ان دو پیغیروں کی مہمانی کر لیتے ، انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کردیا ، اب آپ اندازہ سیجئے! کہ کتنی بے مروتی اور بداخلاقی ہےان لوگوں کی طرف سے کہ مسافر ہونا ایک علیحدہ رہااور پھران کی شکل وصورت ہے ان کی صالحیت نمایاں تھی اس کی بھی کوئی رعایت نہیں کی اور کھانانہیں دیا اب شرعی مزاج توبہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لئے انہیں کوئی تنبیہ کرنی جا ہیے، تا کہ یہ اخلاق سیکھیں لیکن ہوا یہ کہ اس بستی میں ایک بہت بڑی دیوارتھی اور وہ جھکی ہوئی تھی تو خطرہ تھا کہ ابھی گرے گی اور جیسے صدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں ، سے گذرتے ہوئے لوگ خطرہ محسوں کرتے تھے کہ ہیں گر کے کسی کو مار ہی نہ دے، اب اس بڑی دیوار کا گرانا، نئے سرے سے بنانا پیالک بہت بوا کام تھالیکن حضرت خضر علیلانے ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنی کرامت کے ساتھ ہی اس د يواركوسيدها كرديا، وه بالكل ٹھيك ٹھاك ہوگئ جيسے ٹئ بنائى ہو،حضرت موئ ماينة، پھر بول بڑے اور كہتے ہيں كها يسے بدافلاق لوگوں كے ساتھ اليااحسان ، اگرآب نے بنانی بی تھی تو ية تو ہے كہ ميں كھانے كى ضرورت ہے تو آب ان سے کوئی اجرت طے کر لیتے ،اجرت مل جاتی اور ان کو تنبیہ بھی ہوجاتی کہ ہم نے ان کے ساتھ احسان نہیں کیا تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ احسان نہیں کیا اور جواجرت ملتی اس سے اپنا کام چل جاتا توبیة تیسراموقعہ آگیا تو اب حضرت خضر علینا نے کہا کہ اب معاملہ ختم ، تیسرے وعدہ کے مطابق ہی یہ تیسرا موقعہ ہے اس کے بعد میں آپ کو ساتھ ہیں رکھ سکتا یہاں آ کے دونوں کے اندرآپس میں جدائی ہوگی۔

## حضرت خضر مانيا كے ہاتھوں وقوع پذير مونے والے كاموں كى تاويل:

حفرت خصر علیا کہنے لگے کہ اب میں تہمیں بتاتا ہوں کہ میں نے بیکام کیوں کیے ہیں ،فرمانے لگے تجھے

اعراض بی قاکہ میں احسان کے بدلہ میں احسان نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے احسان کے بدلہ میں احسان کیا ہے، آپنہیں سمجھے، واقعہ کا ظاہر پھے اور ہے کہ جس وقت انہوں نے ہم پراحسان کیا تھا کہ مفت سوار کرالیا اب وہ مشی حقے سالم تھی ، یہ سکین آ دی تھے، وہ می ان کے کمانے کا ذریع تھی جد ہر شتی جارہی ہے آ گے ایک ظالم باوشاہ ہاں کو اپنے کی کام کے لئے سنتیوں کی ضرورت ہے اور جو شتی سے سالم اس کو لئی ہے، وہ چین لیتا ہے تو میں نے اس میں انتاسا عیب پیدا کردیا کہ وہ بادشاہ جب دیکھے گاتو کہ گاریشتی ہمارے کام کی نہیں ہے، تو ان سکینوں کی شتی کی جائے گی، تو ظاہری طور پر ایک عیب لگا اور نقصان ہوا لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان مسکینوں کا بھلا ہوگیا جس سے ان کی شتی نئی گئی، اس سے آپ اندازہ کر لیجئی ا کہ بھی کہ می واقعہ کی سطح اس میں بوتی ہے کہ اس میں بقاہر نقصان معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے نیک لوگوں کا اگر معلوم ہوتا ہے لیکن نقصان ہوتو اس میں گھرانا نہیں چاہے، معلوم نہیں اللہ کی حکمت آپ کو کیا کیا فائدہ پہنچانے کی ہے، یہوڑ انقصان بہت نفع بینچے کا ذریعہ بن جائے گا، بہت بڑا سبق ہے جواس واقعہ سے گیا اور حضرت موکی طیع اس کے سامنے پر حقیقت ظاہر ہوگئے۔

اوردوسراواقعہ وہ بچے جو کھیل رہاتھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر بیتھا کہ اگر بیائی طرح بڑا ہو گیا تو بہت سرکش ، بڑا باغی اور بڑا کا فر ہوگا اور اس کے ولدین بہت نیک اور ایمان والے ہیں اور یہ بچہان کے لئے فتنہ بن جائے گا، سرکشی اور کفر کی وجہ ہے ان کے او پر مشقت ڈالے گا آئیس بہت پریشان کرے گا تو ہم نے ارادہ کیا کہ اس کوختم ہی کردیا جائے تو اس کے بدلے میں التہ تعالیٰ آئیس اور نیک اولا دوے وے گا، اب یہاں والدین کا بھلاتھا اور اس کے بدلے میں التہ تعالیٰ آئیس اور نیک اولا دوے وے گا، اب یہاں والدین کا بھلاتھا اور اس کے نتیجہ میں بھی والدین کا فائدہ تھا، یہ جو بچھ کیا گیا ہے ماں باپ کی نیکی کا صلہ تھا اگر چہ ظاہری طور پر اولا دکا مرنا ہے۔

تیسراواقعہ جو پیش آیا کہ وہ بستی والے بے مروت تصاوران کی دیوارٹھیک ہوگئی بظاہرتو بیستی والوں کے ساتھ مروت کی دیوارٹھیک ہوگئی بظاہرتو بیسی والوں کے میں اور ساتھ مروت کی گئی بستی والوں پراحسان کیا گیالیکن حقیقت الی نہیں ہے، اس دیوار کے مالک دویتیم بچے ہیں اور ان کا والد نیک تھا اور اس دیوار کے بنچے ان کا خزانہ مدفون ہے، اب اگر بید دیوارگر جاتی تو خزانہ نظا ہو جاتا اور چور لوٹ کے لیا کہ بیدجوان ہو جاتی میں اور جوان ہونے کے بعد

اپنافتیار سے اپنافزانہ نکال لیں، اس لیے ان کی جوانی تک اس دیوار کو محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی، تو یہ میں نے بہتی والوں پراحیان نہیں کیااگر بظاہر بہتی والوں پراحیان ہے، تو ان بچول کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہے، بیلوگ سمجھیں یا جو بچھ کیا گیا ہے ان بچول کے باپ کی نیکی کی وجہ سے کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوگیا کہ نیک آ دمی کی نیکی کی برکات بینہیں کہ صرف اس کی ذات تک محدود رہتی ہیں بلکہ اس کی نسلوں تک چلتی ہیں حضرت خطر علیا گیا نے کہا کہ بیدوہ واقعات ہیں جن پر تو صبر نہیں کرسکا، اب حقیقت ظاہر ہونے کے بعد آ پ حضرات جان گئے کہ حضرت خطر علیا ہے نے جو بچھ کیا تھا ٹھیک کیا تھا اور موئ علیا ہے نظاہری سطح کی طرف دیکھتے ہوئے اعتراض کیا، واقعات سب شریعت کے مطابق تھے،کوئی واقعہ ظاف شریعت نہیں تھا۔

#### واقعهذ كركرنے كامقصد:\_

یہاں یہ جوقصہ ذکر کیا جارہا ہے اس قصہ کو ذکر کرنے سے مقصدا کیک تو مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیشنے کو بھی ذلت بیجھتے تنے اور بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے تنے ،ان میں تو اتنا تکبر کہ علمی مجلس کے اندر کسی مسکین اور غریب کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں ہے اور ادھراللہ والوں کی بیشان کھا گران کو پہتہ چل جائے کہ کوئی دوسر اضخص ایسا ہے کہ جس کے پاس ایساعلم ہے ، جو ہمارے پاس نہیں تو حاصل کرنے کے لئے کتنے طویل سفر کر لیتے ہیں تو اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ علم کی بات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جہاں بھی ہو۔

#### واقعه فدكوركي فتنه دجال سيمنا سبت: ـ

اور وجالی فتنہ کے ساتھ اس کی جونست ہے وہ یہی ہے کہ دجال کی دجالی تہذیب والے جس طرح آج

کل آپ کے سامنے مغربی تہذیب والے ہیں وہ چندایک باتوں کی معلومات حاصل کر کے یہ سجھتے ہیں کہ ہم نے
ساراعلم حاصل کرلیا اور دنیا جو پچھ ہے، وہ ہم نے سجھ لی ہے اور ہرتتم کے اسباب ہمیں حاصل ہوگئے، ظاہری اسباب
پراعتاد کرتے ہیں، واقعات کے ظاہر کو دلیل بناتے ہیں، حالا نکہ اللہ تبار وتعالیٰ کی طرف سے اسنے تھا کن مخفی ہیں کہ
جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہوجائے اندر کے حقائق کا احاط نہیں کرسکتا، نبی برحق
حضرت موی علیتی بھی اس قتم کے حقائق سے واقف نہیں تھے۔ تھوڑ اسا پر دہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے یہ بات ظاہر کر دی

كەصرف ظاہركونەدېكھا كرو،بسااوقات ظاہراور ہوتاہے، باطن اور ہوتاہے، واقعه كى ظاہرى سطح سچھاور ہوتى ہے اور اس کے اندر کچھاور قسم کے حقائق مخفی ہوتے ہیں، ان واقعات کی طرف دیکھے کے انسان ان ظاہری ہاتوں سے متاثر نه ہو، کبھی ایسے ہوگا کہ نیکی کیوجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے گی ،اورلوگ آپ کوطعنہ دیں گے کہ دیکھو!تم نماز ہڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو پھر بھی رگڑے میں ہواور دوسرے لوگ کس قتم کی عیاشی کررہے ہیں لیکن تم اس بات پر بھین رکھنا ك جو يجه بوتا بالله كي مثيت كتحت بوتا ب اورالله تعالى نيكول كے لئے ببرحال اچھا انجام سامنے لاتے ہيں جا ہے اس واقعہ کی ظاہری سطح بظاہر نقصان کی ہی کیوں نہ ہولیکن انجام بہر حال اچھا ہوگا، جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہوتواس سے بھی نہیں گھبرانا جا ہیے بلکہ اللہ کی مشیت کے اوپر مدارر کھتے ہوئے سوچنا جا ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے کوئی بھلائی ہے اور نیکی کے اثر ات بہت طویل ہوتے ہیں ، دوسر بے لوگوں تک مجھلتے ہیں ، ہ نے والی نسلوں تک بھلتے ہیں، اس لیے نیکی کواختیار کرنا جا ہیے اور ظاہری باتوں کے چکر میں آ کے انسان کوئی برا راسته اختیارندکرے،جس راستہ کے اندرانسان کوظاہری خوشحالی ملتی ہے لیکن اس کا انجام سامنے آتا ہے توبید ندگی کے حقائق اور دنیا کے واقعات ان کے ظاہر کود کھے کے ایمان لے آٹا کہس یہی کچھ ہے جوہم نے سمجھ لیا اور ہم ہر چیز کومعلوم کر بچکے ہیں ، یہ بات غلط ہے اللہ کاعلم اتناوسی ہے کہ انسانوں کا سب علم مل کربھی اس کے سامنے ایک قطرہ کے برابزہیں ہے تو اپنی معلومات پر اعتماد کر لینااور واقعات کے طاہر کو دیکھے کے اس کے او پر مطمئن ہوجانا ہٹھکے نہیں ہے۔

مغربی تہذیب کی خاصبت ہی ہے کہ وہ جو پھھ حاصل کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب پھھ جان
لیا ہے اور جو پھھ ہم نے جان لیا ہے بہی سیح ہے اور بیدواقعات بتاتے ہیں، انسان کے فیصلے بسااوقات بہت عجلت
کے ہوتے ہیں، جلد بازی کے ہوتے ہیں اور جب حقائق ظاہر ہوتے ہیں تواہی فیصلے خود تبدیل کرنے پڑتے ہیں
کہم نے جو سمجھا تھا وہ سیح نہیں ہے، بیدواقعہ آپ کے سامنے اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے اور اللہ جارک وتعالی نے
ای قسم کا سبق دینے کے لئے بیدواقعہ ظاہر کیا ہے۔

چنانچہ صدیث شریف میں جب بیدواقعہ ختم ہواتو سرور کا تئات مُؤَقِّم نے فرمایا کہ ہمارے لئے تو بیہ بات بری خوشی کی تھی کہ حضرت موی مالیک کچھاور صبر کرتے تا کہ اور حقائق اور واقعات ہمارے سامنے آتے ، دیکھو! ایک معمولی معمولی واقعہ میں کتنا بڑا سبق سامنے آرہا ہے کہ ظاہر پچھ ہوتا ہے اور باطن پچھ ہوتا ہے تو جتنے اس شم کے واقعات نمایاں ہوتے ہیں تو اپنے مائی اور واضح ہوتے ہیں تو بیلم ہے تکوینیات کا تشریعیات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کے کمال حاصل کرنے میں اور اس کے مقبول عنداللہ ہونے میں اس علم کا کوئی کسی شم کا کمل وظن نہیں ہے ہیں۔ اس واقعہ کا حاصل۔

## حعزت خعز واليازنده بي يادفات يا محمّ .....؟:\_

باقی ایک بحث یہاں ذکر کی گئی ہے کہ حضرت خضر علیہ ازندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں؟مفسرین نے یہیں اس بارے میں کچھ کلام کیا ہے، صوفیاء کی اکثریت تو ان کے زندہ ہونے کی قائل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ توان کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے،ہم کیتے مجھیں! کہ بیدوفات یا چکے ہیں اور بعض صحابہ ٹھکٹیے سے بھی اس قسم کی روایتیں آتی ہیں یعنی قلیل من الفقہاء، قلیل متکلمین اور کثیر من الصوفیاء ان کی حیات کے قائل ہیں اور اس کے مقابله میں کثیر من المتعلمین ،کثیر من الفقهاءاور قلیل من الصوفیاءان کی وفات کے قائل ہیں ، دونو ل طرف سے دلائل کی بعر مار ہے اس لیے قطعی فیصلہ کرنا تو بہت مشکل ہے کہ خضر مَائِیّا زندہ ہیں یا وفات یا گئے ، ندان کی وفات کے او بر یقین کیا جاسکتا ہے اور ندان کی حیات بر، اور ندہی بیمسئلہ دین کی ضرور بات میں سے ہے کہ جس کا جاننا ضروری ہو، تغییر مظهری میں قاضی ثناء الله صاحب یانی بتی میشنی پی حضرت شاه ولی الله محدث دہلوی میشنید کے شاگر دہیں اور شاہ عبدالعزيز محدث دہلوى مينيد كے ساتھيوں ميں سے ہيں، يانى بت كاندر قاضى تصاس كئے انہيں قاضى ثناء الله كها عاتا ہے کیونکہ اس وقت مغلوں کی حکومت تھی اور اس زمانہ میں یہ قاضی تضاور مرز امظہر جان جاناں بھالیہ جونقشبندی خاندان کے بہت بڑے بزرگ گذرے ہیں،ان کے بیخلیفہ تھائیے پیر کے نام برتفیر کا نام تفیر مظہری رکھا ہے، عربی میں ہے اور اب اس کا اردوتر جمہ بھی ہوگیا ہے اور ہمارے حضرات نے اس تفسیر کو بہت ترجیح دی ہے کہ اس میں برے اچھے حقائق ہیں اور خاص طور برفقہی بحث بہت اچھی ہے، تصوف کے حقائق بہت نمایاں کرتے ہیں تو بہت قابل اعتمادا دراجیمی تفسیر ہے۔اس واقعہ کے آخر میں انہوں نے اس سوال کواٹھایا اور دونوں طرف کے دلائل ذكركرنے كے بعد كتے ہيں كه دلاكل كى طرف و كيے كان كافيصلہ بہت مشكل ہے۔حضرت مجدوالف ثانى ميسيدان كے سامنے جب بيہ بحث آئى تو وہ اللہ تعالىٰ كى طرف متوجه ہوئے اور مراقب ہوئے اللہ تعالىٰ سے علم حاصل كرنے

کے لئے کہ ان دونوں باتوں میں سے جو کون ک ہے، تو حضرت مجد دالف ٹانی بھنڈ نے دیکھا کہ حضرت خضر مائیلما ان کے پاس تشریف لے آئے تو مجد دصاحب نے پوچھا کہ آپ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں؟ حضرت خضر مائیلما کہ کہ میں اورالیاس ہم زندوں میں سے نہیں ہیں، ہماری وفات ہو چھی ہے، لیمن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک معالمہ ہے کہ ہماری روحوں کواس نے آئی توت دی ہے کہ ہم جب چا ہے ہیں مشکل ہو کے نمایاں ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چھیکام ہمارے ذمہ لگار کھے ہیں، بسااوقات کی ڈوب والے کی مدد، کی راہ بھولے ہوئے کوراہ ہمانا، اللہ تعالیٰ نے چھیکام ہمارے ذمہ لگار کھے ہیں، بسااوقات کی ڈوب والے کی مدد، کی راہ بھولے ہوئے کوراہ ہمانا، اس حتم کے واقعات اور قلوب کے اندر علم لدنی کا القاء اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واسطہ بنایا ہے، اس تم کے کام ہمارے ذمہ ہیں، جس کی وجہ ہے ہم مختلف جگہوں میں منتشکل ہو کے نظر آتے رہتے ہیں۔ حضرت محد دالف خانی میں منتشکل ہو کے نظر آتے رہتے ہیں کہ ان کی وفات تو خانی ہموت کامرہ تو انہوں نے چھولیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو تکو بینیات میں لگا دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو تکو بینیات میں لگا دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو تکو بینیات میں لگا دیا کہ جس میں دیکھ ہم نے بیکا مرنے ہیں اور وہ مشکل ہو کے چونکہ نظر آتے رہتے ہیں اس لیے جولوگ کہتے ہیں کہ ہم سے طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتے ہیں اس کی جد نظر آتے رہتے ہیں اس لیے جولوگ کہتے ہیں کہ ہم سے طاقات ہوئی ہم نے خضر علیا کا کو دیکھا ہے وہ بھی اپنی چگر سے جس ۔

# وَيَسْئِكُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَاتُكُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْمًا اللَّهِ اور بہلوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق آپ کمہ دیجئے میں انجی تلاوت کرتا ہول تم پراس کا ذکر 👚 إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِتَيْنُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَأَتَّبُكُمْ بیک ہم نے اس کو حکومت دی زمین میں اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان 🕾 پھر وہ چلا ایک سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَكَعَ مَغُ رِبَ الشَّهُ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي راستہ پر 🚳 حتی کہ وہ بی جی گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پایا اس نے سورج کو عَيْنِ حَمِثَةٍ وَّوَجَدَعِنُ دَهَا قَوْمًا قُلْنَا لِنَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا وومتا ہوا ایک سیاہ چشمہ میں اور پائی اس نے اس کے پاس ایک قوم ہم نے کہا اے ذوالقرنین! آپ ان کو اَنُ تُعَيِّبَ وَإِمَّا اَنُ تَتَّخِلَ فِيهِمُ حُسُنًا ﴿ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ سزا دو یا اختیار کرو ان کے بارے میں خوبی کا معاملہ 🕙 اس نے کہا جس نے علم کیا فَسَوْفَ نُعَنِّ اللَّهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَّى مَ إِلَّهُ فَيُعَنِّ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الله وَامَّا ہم عنقریب اسے سرزادیں کے پھروہ لوٹا یا جائے گا ہے رب کی طرف پس وہ اس کوعذاب دے گائر اعذاب 🕑 کیکن جو مَنْ امَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآء الْحُسُنَى وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآء الْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے پس اس کیلئے بدلہ میں بھلائی ہے ہم کہیں گے اس کے لئے اپنے کام میں مِنْ أَمُرِنَا يُسُمًّا ﴿ ثُمَّا تُبَعَسَبُهُ السَّمِيلُ حَتَّى إِذَا بِكُغُ مَطْلِعَ الشَّهُ آ سانی کی بات 🕙 پھر وہ چلا ایک راستہ پر 🏵 حتی کہ پہنچ کیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ وَجَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّن دُوْنِهَا سِتُرَّا أَنْ ر اس نے یایا اس کوطلوع ہوتا ہوا الی قوم پر کہنیں بنایا ہم نے ان کیلئے اس کے آھے کوئی پردہ 🖭

كُنْ لِكَ وَقَدْاً حَطْنَا بِمَالَدَيْ وَخُبُرًا ۞ ثُمَّ اَتُبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى اس طرح بی ہے جھیں ہم نے اما ملکیاان چیزوں کا جواس کے باس تھیں بطور نبر کے 🕦 مجروہ چلاا کیداستہ پر 🏵 حتی کہ إِذَا بِلَغَ بِينَ السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنُ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ وہ پہنچ کیا دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر پایا اس نے ان کے درمیان الی قوم کو جو بات مجھنے يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۞ قَالُوْا لِنَاالْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَاجُوْجَ قریب مجمی نہ ہے انہوں نے کہا اے ذوالقرنین! بیک یاجوج ماجوج مُفْسِدُونَ فِي الْآثَمِضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ فاد کرتے ہیں زمین میں کیا ہم کردیں آپ کیلئے کچھ مال اس شرط پر کہ تو منادے تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنُهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَامَكَّنِّي فِيهِ مَ بِي خَيْرُفَا عِينُونِي مارےدرمیان اور ان کے درمیان داوار اس نے کہا جوقدرت دی ہے جھے مرے دب نے وہ بہتر ہے ہی تم میری مدوكروقوت كے بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مَادُمًا ﴿ النَّوْنِي أُبَرَالُ حَوِيْدِ الْحَالَى الْمُوالِدُمُ ساتھ میں بنادوں گاتمہارے درمیان اوران کے درمیان ایک موٹی دیوار 🏵 تم لے آؤمیرے پاس او ہے کے کلاے تی ک ٳۮؘٳڛٵۅؗؽڔؽڹٵٮڞٮؘڡؘؽڹۣقالَٳنفُخُوا ۖ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَامًا لَا جب اس نے برابر کردیا دونوں سروں کے درمیان کوتو کہا اس کو دعونکو،حتی کہ جب کردیا اس کو آم ک تو کہا قَالَ التُونِيُّ أُفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَهَا اسْطَاعُوۤا أَنْ يَظْهَرُوهُ تم لاؤ میرے پاس بھلا موا تابا تا کہ میں وال دوں ﴿ پس وہ نہ طاقت رکھ سے کہ اس پر چڑمیں وَمَااسْتَطَاعُوالَهُ نَقْبُا ۞ قَالَ هُ نَاسَحُهَ قُصِّى مَّ إِنَّ فَإِذَا جَآءَ اورند طاقت رکھ سکاس میں سوراخ کرنے کی اس نے کہایہ برے رب کی طرف سے ایک وحمت ہے ہی جب آ جائے گا

وَعُنُ مَ إِنِي جَعَلَهُ ذَكَآءَ وَكَانَ وَعُنُ مَ إِنِي حَقَّا ﴿ وَتَرَكُنَا وَعُنُ مَ إِنِي حَقَّا ﴿ وَتَرَكُنَا مِرِ عَرَبِ كَا وَعِرَهُ وَرَعِ عِرَا عِرَا اور مِر عرب كا وعده فق ہے ﴿ هُم مِحودُ دِي عَنِي بَعْضِ وَنَفِحَ فِي الصَّوْمِ فَجَمَعُنَهُ مُ بِعُضُهُ مُن يَوْمَ بِنِ يَنْفُحُ فِي الصَّوْمِ فَجَمَعُنَهُ مُ اللهُ وَيَ الصَّوْمِ فَجَمَعُنَهُ مُن اللهُ وَلَى اللهُ وَيَ الصَّوْمِ فَجَمَعُنَهُ مَن عَلَى مَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَيَ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَ كَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَي اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلِهُ وَلِكُونُ اللهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِكُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ و

#### تفسير

## لغوى بصرفى ونحوى تختيق

وَيَسْنَكُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَانِ: قرنين بيقرن كا شنيه ہے اور قرن كہتے ہيں سينگ كو، آپ سے سوال كرتے ہيں ذوالقرنين كو تعلق ، فَالْ سَاتُلُوْا عَلَيْكُمْ اِنْكُوْ اُلَّا آپ كرتے ہيں ذوالقرنين كے متعلق ، فَالْ سَاتُلُوْا عَلَيْكُمْ اِنْكُوْ اُلَّا آپ كرتے ہيں ذوالقرنين كى طرف لوث كُنّ الله ديجئے! كه من عنقريب تلاوت كرتا ہوں تم پراس ذوالقرنين كا ذكر ، منه كي خمير ذوالقرنين كى طرف لوث كنّ الله اكامفعول ہے ، ميں ايك ياداشت اس كي تم پر پر حتا ہوں ۔

اِنَّامَکُنَالَهُ: بِشَک ہم نے اس کوقدرت دی تھی فی الائن میں وائٹینٹ فین گل تھی وسبہا سبب اصل کے اعتبارے ایسی چیز کو کہتے ہیں جودوسرے کام کرنے کا ذریعہ بنے اس کی جمع اسباب آتی ہے جومقعد تک چیننے کے لئے ذریعہ ہواس کوسب کہا جاتا ہے، اس لیے ہرفتم کے ساز وسامان کے لئے بھی سبب کا لفظ بول دیتے ہیں، راستہ کے لئے بھی سبب کا لفظ بولتے ہیں، یہال سبب سازوسامان کے معنی ہے وَائٹینٹ فَون کُلُن تَعَیٰ وَسَبَبُنا مِن راستہ کے لئے بھی سبب کا لفظ بولتے ہیں، یہال سبب سازوسامان کے معنی ہے وَائٹینٹ فُون کُلُن تَعَیٰ وَسَبَبُنا مِن راستہ کے لئے بھی سبب کا لفظ بولتے ہیں، یہال سبب سازوسامان کے معنی ہے وَائٹینٹ فُون کُلُن تَعَیٰ وَسَبَبُنا مِن راستہ کے اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کے جومقاصد شے ان مقاصد کو حاصل ہم نے اس کو ہرفتم کا سازوسامان دیا تھا، بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس کے جومقاصد شے ان مقاصد کو حاصل

کرنے کے لئے جس متم کے سازوسامان کی ضرورت تھی وہ ہم نے اسے دیاتھا، فَا تَبْہُ اَسْ مَبُّا،اس کا یہ عنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ ایک راستہ پرچل پڑا،سبب راستہ کوبھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی منزل تک چنینے کا ذریعہ ہوتا ہے اور اگر سبب کا معنی سازوسامان کرتا ہوتو سازوسامان کے پیچھے لگنے کا مطلب یہ ہے، کہ اس نے سازوسامان تیار کیا یعنی ایک لڑائی کا ارادہ کیا اور اس لڑائی کے لئے سازوسامان تیار کیا فَا ثَبْہُ سَبَبُّا کا یہ معنی ہیں کیا جاسکتا ہے حضرت الشیخ میں سبب کا معنی راستہ بھی کیا ہے کہ پھر چھھے پڑا ایک سامان کے اور بعض تراجم میں سبب کا معنی راستہ بھی کیا گیا ہے کہ پھر وہ ایک راستہ پرچل پڑا۔

حَتْنَى إِذَا بَلَغَ مَغْدِبَ الشَّمْنِ : الرّسب كامعنى راسته كرين تو پھراس كا مطلب يوں ہوجائے گا كہوہ ایک راستہ کے پیچھےلگ گیاحتی کہ بینج گیاوہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کواورا گرسبب سے ساز وسامان مراد ہے تو پھرحتی کامعطوف علیہ نکالنا پڑے گا کہ اس نے سازوسامان تیار کا اور ایک لڑائی کے ارادہ سے علاقہ کو فتح کرتا ہوا چلا گیاحی کسورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچ گیا ،سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب كى طرف وه چلا كياحتى كه آباوى ختم بوگئ اور آ مح سمندر كاعلاقه آگيا وَجَدَهَا تَغُمُبُ فِي عَدَيْنِ حَوسُةٍ محسوس كيا ذوالقرنين نے اس سورج کو ڈوبتا ہوا ايك ساه چشمه ميں ، عين چشمه كو كہتے ہيں اور حَيديَة كامعنى ہے كيچر والا چشمہ اسورج کوسیاہ چشمہ میں ڈویتا ہوا یا یا، بیاس کا اپناوجدان ہے، اس نے ایسے محسوس کیا کہ سورج سیاہ چشمہ میں ذوب رہاہے، ورند حقیقت میں ایسانہیں ہے اور یہاں مقصد یمی ہے کہ آ گے آبادی نہیں تھی ، سورج جوغروب مور ہا تفاتواييے محسوس مور ماتھا جيسے سياه چشمه ميں ووب رہاہے، ذَوَجَدَعِنْ مَفَا قَوْمُ اور پايا ذوالقرنين نے اس جگه ا كي قوم كويعني اس عَنْ يَنْ حَوسُهُ كَ عِلَى الكِي قوم آبادُهَى قُلْنَا لِيذَا الْقَدُنَيْنِ بَم نِ كَها كها ح ذوالقرنين! إصَّا أَنْ تُعَدِّبُ وَإِضَا أَنْ تَتَخَفَ فِي مُعُسنًا ، إما كامطلب بيه كم تخفي دوا ختيار بي يا توعذاب دي يعنى سزادك اورقل وغارت كرياتوان ميس حسناً اختياركر، اجها برتاؤ اختياركر، اتخاذهن سے برتاؤ مراد ہے يعني نرمي كر بختي اورقل وغارت نه كر، يه جوقلنا ہے كهم نے كها، چونكه جمهورمفسرين يهى كہتے ہيں كه يه نبيس تھ،الله كےمقبول بندے تھے، نیک تھے، مؤمن تھے، آخرت پران کا یقین تھا تو قلنا کا بیمطلب بھی ہوسکتا کہ اس وقت کے نبی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات پہنچائی اور قلنا کا یہ عنی بھی ہوسکتا ہے، کہ اس کے دل میں ہم نے الہام کیا

دل میں یہ بات ڈال دی افر قلنا یہ ایک حال کی تعبیر بھی ہو کتی ہے کہ اس کوہم نے اس طرح غلبہ دیا گویا کہ ہم نے اس کو یوں کہد دیا کہ اس قوم پر تجھے اختیار ہے، چا ہے ان کو مز اوے اور چا ہے ان کے ساتھ نری برت، تجھے کوئی رو کنے والانہیں ہے، یہ ان کے ہر طرح سے غالب آنے کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری طرف اس کو اختیار ال گیا آگروہ چا ہتا تو ان کو قبل کرتا ، غارت کرتا ، مز اویتا اور اگر چا ہتا تو ان کے ساتھ اچھا برتا و کرتا ، تو پھر یہ قول تکوین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہوگئی کہ اب اس کو ہر طرح سے اختیار حاصل ہے چا ہے ان کو مزادے اور چا ہے تو ان کے ساتھ اچھا برتا و کر رے ، یہ اس کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس قوم کے او پر کمل تسلط حاصل ہوگیا۔

قَالَ ذوالقرنین نے کہا آمّامَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَیّٰ بُہُ ، یہ اس کے دل کے داعیہ کا بیان ہوجائے گا کہ جب اس کو کمل اختیارات حاصل ہو گئے تو اس نے اپنے دل میں بیہ بات طے کی ، کہا اس ذوالقرنین نے کہ جوخص ظلم کرے گا پس عنقریب ہم اس کو سز دیں گے ٹھ یورڈ اللی دیتے پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف فینے بّہ بُدُ عَذَابًا فَکُمَّا اَپُرسِ الدے گا وہ رب اس کو سخت سز الیتی ہم دنیا میں بھی اس کو سز ادیں گے ، اور پھر آخرت میں اللہ کے بال جائے ہم سزایا ہے گا ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کے بال جائے ہمی سزایا ہے گا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخرت کا قائل تھا۔

وَأَمَّا مَنْ اَمِّنَ وَعَبِلَ صَالِعًا: اور جَوْض ایمان لائے اور نیک عمل کرے فک کہ جَدَآء الْحُسْنی اس کے لیے اچھی حالت ہوگئی بعنی آخرت میں بھی وہ اچھی حالت ہوگئی بعنی آخرت میں بھی وہ اچھی حالت میں ہوگا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْدِنَا أَيْسُمَّا اور عنقریب ہم بھی کہیں گے اپنے معاملہ میں اس کو آسان بات، ہم بھی کہیں گے اپنے معاملہ میں اس کو آسان بات، ہم بھی اس کے ساتھ زم برتاؤ کریں گے۔

شُخَّا تَبْعَ سَبَا: پھراس نے سامان کی اتباع کی یعنی کوئی اور ساز و سامان تیار کیا دوسری جنگ کیلئے یا ہے ہے کہ اور ایک راستہ پرچل پڑا، ہے سبباً دوسرا راستہ ہوگا کیونکہ نکرہ کا تکرار نکرہ کے ساتھ ہوتو ٹانی غیراُ ولی ہوتا ہوتو سبباً سبباً ہے اگر راستہ مراد ہوتو پھراس کی وہی مراد ہے کہ اسبانے اگر راستہ مراد ہوتو پھراس کی وہی مراد ہے کہ اس نے ساز وسامان تیار کیا عَنْی اِذَا بَدَا مُطَلِعًا الشّنیس اب اس کا بیسفر مشرقی کی طرف ہوا ، حتی کہ جب وہ بہنے گیا سورج کے طلوع ہور ہاتھا ایسے لوگوں پر سورج کے طلوع ہور ہاتھا ایسے لوگوں پر

آخہ نَجْعَلْ لَہُمْ قِنْ دُوْنِهَا سِتُوانبیں بنایاتھا ہم نے ان لوگوں کے لئے سورج کے سامنے کوئی پردہ ، وہ ایسے لوگ سے کہان کے پاس مکانات نہیں تھے، خیم نہیں تھے، وہ سورج کے سامنے کوئی پردہ بنانے کی صلاحت نہیں رکھتے تھے لیعنی ان کو مکانات اور خیمے بنانے کا سلقہ نہیں تھا، سورج اور ان کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں ہوئی تھی ، گھنلات واقعہ ایسے بی ہے وقد اُحظانا ایسالکٹ نید کھنے تو اعظ کیا ہم نے اس چیز کا جوذ والقر نمین کے پاس تھی ازروئے واقعہ ایسے بی خوری کو القر نمین کے پاس تھی ازروئے واقعہ ایسے بی ذوالقر نمین کے سارے حالات اور اس کے ساز وسامان سے ہم پوری طرح واقف ہیں اس لیے ہم جو کھے کہدر ہے ہیں۔

فیم آفیم کی بینسراسفر آگیا پھراس نے ساز وسامان تیار کیا، کسی تیسری مہم کی تیاری کی مفسرین کہتے ہیں کہ بیجانب شال میں تھی، پہلاسفر مغرب کی جانب ہوا، دوسراسفر مشرق کی طرف ہوا اور بیسفر جانب شال میں ہے، شال ہوتا ہے مشرق کی طرف منہ کر کے بایاں ہاتھ تو بیسفر شال کی طرف ہوا عَتی اِ ذَا بَعَنَعَ بَدُنَ السَّسَّ يُنِنِ حَیٰ کہ جب وہ بی گیا دود یواروں کے درمیان، سد دیوار کو کہتے ہیں یہاں دو پہاڑ مراد ہیں، جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان کی فرنون اَ قوم اُ اِ اَس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی فرنون اَ اَس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مقاربہ میں سے ہوہ بات بھے کے قریب بھی نہیں جاتے سے بہیں قریب بی نہیں وہ بات سے کے دو بات بھے کے قریب بھی نہیں جاتے سے بہیں قریب جاتے ہے جہیں قریب بیس تریب جاتے ہے بہیں قریب بھی نہیں وہ بات سے کے دو بات بھے کے قریب بھی نہیں جاتے ہے بہیں قریب بھی نہیں وہ بات سے کے دو میں دہ بات نہیں بھی تھی۔

قَلْمُوْا لِمَدَّالْقَرُنَا فَيْنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قَالَ مَامَكُنَّ فِيْدِرَ فِي إِو والقرنين في كما كراس جيزيس مجهدمير، رب في قدرت وي بهترب

لیمن میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت مال و دولت ہے، جس چیز میں مجھے اللہ نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے فاَعِیْنُوفِیْ بِعُمُوَّ اللّٰ اللّٰہ کا اللّٰہ کا دمیری، مدد کر ومیری قوت کے ساتھ، یہاں قوت سے بدنی زور مراد ہے، پیسے کی تو ضرورت مہیں البتہ مزدور مہیا کرو، بدنی قوت والے لوگ مہیا کروجو کام کریں اَجْعَلْ بَیْنَکُمْهُ وَبَیْنَا کُمْمُ اَ، بنادوں گامیں تمہارے درمیان اوران کے درمیان ایک موئی دیوار۔

النونی ذبر الفتویید: ورده یه وردی کرد کرد اور در زیرة "مکرے کو کہتے ہیں، ذبر الفتویید کامعتی او ہے کی سلیں، او ہے کے مکر ہو ہو ہوں ہے وردیں، لے آؤمیرے پاس او ہے کے تختے، اپی طرف سے پیے دیے ہوں گے کہ او ہے کے ختے مہیا کرو عقبی اِذَا سَادَی بَیْنَ الفَسَدَ فَنْیْن حتی کہ جب اس نے برابر کردیا اس حصد کو جو صدفین کے درمیان تھا، صدفین کامعتی بہاڑوں کے کنارے جب ان کے درمیان والے حصہ کو اس نے برابر کردیا قال اَنفَخُوْاتو وَ وَالقر نمین نے کہا اب اس کو دھوئو، اس کو دھوئی دو، اس کے او پر آگ جااو گرم کرواس دیوار کو حقبی اِذَا جَعَلَهُ فَاتُمّا حتی کہ جب اس نے اس دیوار کو آگ بنادیا یعنی اِس کواتی آگ دی کہ دو لوہا آگ کی طرح کم تھی اِذَا جَعَلهُ فَاتُمّا حتی کہا اللّه وَ وَالقر نمین نے کہا اللّه وَ وَالقر نمین نے کہا اللّه وَ قَلْمَا ہُوا گُوہُ عَلَیْهِ قِنْمُا لَے آؤمیرے پاس کہ وَ اللّه دول بھی اِس کہ وَ اللّه دول بھی اِس کہ وَ اللّه وَ وَالقر نمین نے کہا اور یہ آتونی کامفول بھی ہے اور اَفْرِ خُوکا مفعول بھی بھی ہوا کا ناہوں نے تا با بھی بھی اس کہ واللہ کوا تا با اس پر ڈال دول جس سے معلوم ہوتا کہ انہوں نے تا با بھی بھی اور اللّه کیا اور وہ اور وہوار جب گرم ہوگئی تو اس وقت کے آلات کے ساتھ بھر اس تا نا کوا تھایا گیا اور اس دیوار کے او پر ڈالل گیا اور وہ لوہ ہے کے خول کی درزوں میں داخل ہوگیا اور اس طرح آپس میں جڑ گئے جس طرح آج کی ویلڈ کے اور وہ ہوئے جس مرح آج کی ویلڈ کے ورزتے ہیں۔

فَمَا السَّطَاعُوَّا أَنْ يَنْظُلَمُوْهُ أَنْ السَّطَاعُوْ اصل میں استطاعوا تھاتا تخفیفاً گرائی ہوئی ہے اور اسطاعوا کی ضمیر یا جوج ما جوج کی طرف لوٹ رہی ہے ، پس طاقت نہ رکھی یا جوج ما جوج نے کہ اس کے اوپر پڑھ جا کیں اور نہ دیوار میں سوراخ کرنے کی ، نقب بھی نہ لگا سکے۔

قَالَ هُ مَّا اَهُ حُمَةٌ قِينَ مَّ قِي: ذوالقرنين نے کہا کہ يہ ميرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے یعنی اتنا بڑا کام جوميرے ہاتھ سے ہوگيا اس نے وجالی تشم کے لوگوں کی طرح اس کواپنا کمال قر ارنہیں دیا بلکہ کہا کہ اللّٰہ کی رحمت سے یہ پایٹ کیل کو پہنچ گیا جیسے اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ سے جوکام بھی ہوجائے اس کی نبعت اللہ کی طرف کرتے ہیں ، تو کہا یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ ہے ہے فَاذَا جَاءَ وَعْدُ مَنِ فِی جس وقت میرے رب کا وعدہ آ جائے گا جَعَلَةُ ذَکّاءَ تو کردے گا اس دیوار کو گرا کے برابر ، دیاء جس کوکوٹ کے برابر کردیا جائے ، اس دیوار کو کوٹ کے برابر کردیا جائے ، اس دیوار کو کوٹ کے برابر کردیا جائے گا گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ اس کوجی دوام نہیں جب اللہ کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو اس کو گرا کے برابر کردے گا قرکان وَعْدُ مَنِ فِی حَقَّا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔

وَ تَرَكُنَا بَعْضَهُ هُ يَوْمَهِ فِي يَنْهُ وَجُن تركنا ماضى كاصيغه ہے اور يہاں اس كاتر جمد مضارع كے ساتھ ہوگا چورڑ ديں گے ہم لوگوں كے بعض كواس دن كه وہ شاشيں مارتے ہوں گے بعض ميں يعنی آپس ميں تحقم كتھا ہوجا ئيں گے ، آپس ميں ایک دوسرے كے ساتھ خلط ملط ہوجا ئيں گے جس طرح سمندر ميں موجيں اٹھتی ہيں اور ایک دوسرے كے ساتھ كراتی ہيں يہى كيفيت ان تو موں كى پيدا ہوجائے گی ، ذَنُفِحَ فِي الفَّنوَى اورصور ميں چونک مارى جائے گی فَجَمَعُنهُ هُ جَنعًا چرہم ان سب كوخوب اچھى طرح سے اكھٹا كريں گے جمعاً بيتا كيد كے طور ہے۔

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّهُ اورَ جَم پیش کریں گے اس دن جہنم کو کافروں کے لئے پیش کرنا الَّذِینَ کَانَتْ اَعْیُنَهُ مُ فِیْ خِطَا اَوْعَنْ فِرْکُمِی وہ کافر کہ جن کی آئیسیں پردہ میں تھیں میری یاد ہے، "غطاء" پردہ کو کہتے ہیں و گابُوٰ الا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَمُعًا اور وہ سننے کی بھی طافت نہیں رکھتے تھے، نہ وہ کان سے تصاور نہ ہی آئے ہے و کیھے سکتے تھے آج ہم ان کوجہنم دکھا بھی دیں گے اور وہاں کے حالات سنا بھی دیں گے۔

## ذوالقرنين كے متعلق تاریخی معلومات: ـ

سورہ کہف کے واقعات میں سے یہ چوتھا واقعہ ہے جواس رکوع میں نقل کیا گیا ہے، یہ ہے ذوالقرنین کا قصہ اوریہ نگاؤنگ کے لفظ سے آ پہمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بھی سرور کا نئات مُلاَیْوَا پرسوال کیا گیا تھا، ذوالقرنین کے متعلق یو چھا گیا تھا یہ والے کون تھے ....؟ بظا ہر معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے مشرکین مکہ تھے لیکن یہ سوال یہود کی تلقین سے کیا گیا تھا ، مشرکین مکہ یہود سے با تیں سیکھ سیکھ کے آتے تھے اور آ کے سرور کا نئات سوتیا ہے کہ مامنے ذکر کرتے تھے ، آپ کو پریشان کرنے کے لئے اور اس لیے کہ یہ بہت پیچیدہ واقعات ہیں ، اگر کسی

كاجوابنيس ويسكيس عيتوجم كبيس مع پهرتم كيے ني ہوئے ....؟ تم جوكہتے ہوكداللد كى طرف سے مجھے علم ديا جاتا ہے تو پھراب تہہیں علم کیوں نہیں دیا گیا،اصحاب کہف کے متعلق بھی ایسے ہی یو چھا گیا،روح کے متعلق بھی ایسے ی بوجها گیااور ذوالقرنین کے متعلق بھی ایسے ہی بوجھا گیا کہ بیذ والقرنین کون ہے؟ بیا یک معروف سوال ہے۔ تاریخ میں بہت سارے بادشاہ ایسے گذرے ہیں کہ جن کو بہت جاہ وجلال حاصل ہوا اور ان کی فتوحات بہت زیادہ ہیں جن میں سے پچھ سکندر کے نام سے مشہور ہیں ، بڑے بڑے بادشاہ گذرے ہیں جنہوں نے بڑے علاقے فتح کے لیکن بیز والقرنین لقب کا جو بادشاہ ہے اس کے متعلق عام طور پرمفسرین کی رائے اور خصوصیت کے ساته تقص القرآن کے مصنف کہتے ہیں کہ تاریخی روایات اور توراۃ وغیرہ کے مطالعہ ہے جو بات سامنے آتی ہے وہ بیے کہ ایران کے علاقہ میں ایک بادشاہ گذراہے جس کا نام سائرس اور بعض جگہ اس کوخورس کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے اور گورش کے لفظ کے ساتھ بھی اس ذکر کتابوں میں آتا ہے، آپ حضرات کوشایدیا نبیس کہ ہمارے باکستان میں جس وقت صدر بھی کی حکومت تھی اس وقت شاہ ایران نے ایک دو ہزار سالہ جشن منایا تھا ،اس میں اس وقت اس نے اپنے آپ کوسائرس کی اولا دیس ظاہر کیا کہ میں سائرس کی اولا دمیں سے ہوں اور دو ہزار سال قبل سائرس یہاں موجود تھااوراس نے اس ایرانی حکومت کی بنیا در کھی تھی،اس نے اپنے آپ کواس کی نسل سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی ،اس وفت اخبارات میں تفصیلات آئی تھیں تو اس بادشاہ کوسائرس کے نام کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا تھا اور ہارے مفسرین بھی یہ لکھتے ہیں کہ بید حضرت مسے مالیا سے کوئی چھ سات سوسال پہلے گذرا ہے تو ای حساب سے جب اس نے جشن منایا تھا تو تقریباً دو ہزارسال اس کی تاریخ کو ہو ہی جاتے ہیں ،حضرت موی علیہ کے بعداور حضرت عیسی علیا سے بہلے کا یہ ہے اور یہود کے اوپر جوشد یدشم کے واقعات آئے تھے جن کا ذکر آپ کے سامنے سور ہ بی اسرائیل میں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہتم فساد کرو گے تو میں تم پراپنے سخت بندے مسلط کردوں گا تو بخت نصر کا جب واقعہ پیش آیا کہ یہ بیت المقدس کولوٹ لے گیا تھا، یہودیوں کول کر گیا تھا اور بیچے کھیجے لوگوں کو پکڑ کے لے گیا تھا تو بخت نصر کے زمانہ میں بیرہائرس ہوا ہے اور اس نے بخت نصر کوشکست دے کے یہودیوں کوآ زاد کروایا اس لیے

یہودی اس کواپنا نجات دہندہ جھتے ہیں اور اس کے حالات سے دلچیسی رکھتے تھے، اس وجہ سے انہول نے کہا کہ اس

<sup>🛈</sup> نقص القرآن ج ۱۳س ۱۱۲ ج ۱۳س ۲۴۷ بمطبوعه دارالا شاعت کراچی

کے متعلق بوچھوکہ ان کوکیا کچھ معلوم ہے کہ اس کے کیا حالات ہیں .....؟

### ذوالقرنين كي وجهشميه: \_

اس وقت دوسلطنتیں بہت بڑی تھیں ایک سلطنت تھی جوتر کتان کی طرف تھی اور ایک سلطنت عراق اور شام کی طرف تھی اور ایک سلطنت عراق اور شام کی طرف تھی اس نے ان دونوں سلطنت کو فتح کر کے ایک سلطنت قائم کی جس کی وجہ ہے اس کو ذوالقر نمین کہتے ہیں ، ذوالقر نمین کالفظی معنی تو دوسینگ والالیکن اشارہ دوسلطنوں کی طرف ہے، جس کو فتح کر کے اس نے ایک سلطنت قائم کی ہے۔

کہتے ہیں کہ پچھز مانہ بل ایک اصطحر نامی شہر میں کھنڈررات کی کھدائی کی گئی، تو وہاں سے ایک بت نکلا ب جس طرح پرانے زمانہ میں لوگوں کی پھر کی تصویریں بنا کے رکھ لیا کرتے تھے، اس کے سرکے اوپر ایک تاج ہا اور تاج کے اوپر دوسینگ بنے ہوئے ہیں جس سے تائید ہوتی ہے کہ بیذ والقر نین کی ہی تصویر ہے جواس زمانہ میں بنائی گئی اور یہ کھنڈرات میں دبی ہوئی دریافت ہے۔ دوسینگ والا اس کواس لیے کہتے ہیں کہ اس نے دو بڑی بڑی سلطنوں کی فتح کر کے ایک سلطنت قائم کی تھی یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی سلطنت مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔

یہ مقبول اور اللّٰہ کا نیک بندہ تھالیکن نبی نہیں ہے، جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ نبی نہیں البتہ مقبول بندہ تھا اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ رہے تقیدت رکھتا تھا۔

### ذوالقرنين كيسفر

بہرحال یہ بادشاہ ہوا تو اس نے ایک سفر تو کیا مغرب کی طرف اور مغرب کی طرف یہ عراق اور شام کے علاقہ کو فتح کرتا ہوا سمندر تک پہنچ گیا اور وہاں اس وقت جولوگ آ باد تھے وہ کا فرہوں گے اس لیے اس بیا ختیار حاصل ہوگیا کہ چا ہے ان کو ساتھ اچھا برتا و کرے، نرمی کا معاملہ کرے، تبلیغ کرے، ہم جھائے تو ذوالقر نین نے جومسلک اختیار کیا وہ یہی تھا کہ ہم نرمی اختیار کریں گے اور البت اگر ان میں سے کوئی شخص ظالم رہا، کفروشرک پر جمار ہا تو اس کو ہم بھی سزادیں گے اور آخرت میں بھی وہ عذاب یائے گا اور جونیک ہوجائے گا ہم بھی

اس کے ساتھ زم برتاؤ کریں گے اور اللہ کے ہاں بھی اچھا اجریائے گا۔

دوسراسفراس کامشرق کی طرف ہے تواس نے مشرق کے بھی سارے علاقے طے کر لیے اوراس کا تیسرا سفر جوتھا قرآن کریم نے اس کی صراحت نہیں کی کہ وہ جنوب کی طرف تھایا شال کی طرف اس کی مراحت نہیں کہ اس وقت جنوب کی طرف آن کی طرف ہوا ہے ، شال کی طرف اس کا سفر ہوا تو پہاڑی اس وقت جنوب کی طرف آبادی نہیں تھی اس کا بیسفر شال کی طرف ہوا ہے ، شال کی طرف اس کا سفر ہوا تو پہاڑوں کے اس علاقہ تک پہنچ گیا جوآج روس کے قبضہ میں ہے اور وہاں وہ پہاڑوں کے درمیان کوئی درہ تھا، پہاڑوں کے اِس طرف جوتو م آباتھی وہ یا جوج ماجوج کہلاتے تھے سے طرف جوتو م آباتھی وہ یا جوج ماجوج کہلاتے تھے سے بورے زورآ ورخونخوار تھے، وہ اس درہ میں سے گذر کے آئے تو م کولو شتے تھے قبل وغارت کرتے تھے اور سے بجارت میں جو اس کی کہا گراس درہ کو بند کر دیا جائے تو پھریا جوت ماجوج ماجوج ماجوج کا جوت ماجوج کی جو نہیں کے دوار اس میں کے کیونکہ اس وقت سے ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے اور اگر بڑی و بوار بی تھینج دی جائے جس طرح پرانے قلعے ہوتے تھے تو باہر کا آ ومی آ کے حملہ نہیں کرسکتا تھا، اُس زمانہ میں اس شم کی دیوار ہی بنائی گئیں الن میں سے ایک دیوار یہ تھی ہے جو ذو القرنین نے اس قوم کو یا جوج ماجوج کے حملوں سے بچانے کیلئے بنائی تھی ۔ میں سے ایک دیوار یہ تھی ہے جو ذو القرنین نے اس قوم کو یا جوج ماجوج کے حملوں سے بچانے کیلئے بنائی تھی۔

#### ياجوج ماجوج كاتعارف:

یا جوج ما جوج کون ہیں ۔۔۔۔؟ اس بارے میں روایات بہت مختلف قتم کی ہیں لیکن محدثین کی تحقیق کے مطابق اور مو زمین کی تحقیق کے مطابق اور دو قاندانوں کے باجوج کہلاتے ہیں، جن کوتو ار قو وغیرہ میں گاگ مگاگ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور بیر وقبیلوں اور دو خاندانوں کے نام ہیں اور اکثر و بیشتر مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیروی ، بیچنی ، بیمنگولیا کے لوگ بیسارے کے سارے یا جوج ماجوج کی نسل سے ہیں اور بعض نے کیا ہے کہ بیروی ، بیچنی ، بیمنگولیا کے لوگ بیسارے کے سارے یا جوج ماجوج کی نسل سے ہیں اور بعض نے ترکوں کو بھی ان کے ساتھ ملایا ہے اور ایک وفت آ کے گا جب بیلوگ فتند کی صورت اختیار کریں گے ، ساری دنیا کے اور پفلہ بیانے کی کوشش کریں گے ، بہت خوزین کریں گے ، حضرت عیسی علیقا کا زمانہ ہوگا اس کے بعد المند تعالیٰ کی طرف سے ایسی آ فت آ کے گی کہ بیسارے کے سارے ختم ہوجا کیں گے ، آخر راج حضرت عیسی علیقا کا ہوگا جس میں انہوں نے آ کے ساری دنیا کو پریشان کرنا ہوا و

ساری دنیا کوروند ڈالنا ہے تو یہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیفائے زمانہ میں ہوگا۔

#### واقعه كاتتمه: ـ

ٱفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا آنُ يَتَّخِذُوْا عِبَادِي مِن کیا گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ وہ بنالیں کے میرے بندوں کو دُوْنِيَ أَوْلِيا ءَ ۚ إِنَّا ٱعْتَـ لُونَا مَا يَكُونِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْ هَـلُ میرے علاوہ دوست بے شک ہم نے تیار کرر کھی ہے جہنم کا فروں کیلئے بطور مہمانی کے 🕑 آپ کہدد یجئے کیا نُنَيِّئُكُمُ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ہم تمہیں خبردیں ان لوگوں کی جو خسارہ میں ہیں اعمال کے اعتبار سے 🕀 مم ہوگئ جن کی کوشش الْحَيْوَةِ النَّهُ نَيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ الْإِلَّ دنیاوی زندگی میں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں سے یہی لوگ ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيِتِ مَ بِهِمُ وَلِقَا يِهِ فَحَوِظَتَ اعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ جنبوں نے اٹکارکیا اپنے رب کی آیات اوراس کی ملاقات کا پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال پس ہم نہیں قائم کریں مے لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُنَّا ﴿ ذِلِكَ جَزَآ وُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا ان کیلئے قیامت کے دن کوئی وزن 🕒 میرجہم ان کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا وَاتَّخَذُ وَاللَّهِي وَمُسُلِّ هُزُوا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ اور بتایا میری آیات اور میرے رسولوں کو غداق 🕙 بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوُ سِ نُـزُلًا فَي خُلِدِيْنَ فِيهَا لا يَبْغُونَ ان کے لئے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمانی کے 🕒 ہمیشہ رہنے والے ہوں سے ان میں نہیں چاہیں سے عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِلْتِ مَنَّ لَنُفِدَ الْبَحْرُ وہ اس سے کہیں بھی جانا 🕙 آپ کہ دیجئے کہ اگر ہوسمندر سابی میرے رب کے کلمات کے لئے توختم ہوجائے

#### تفسير

## لغوى مسرفى ونحوى تحقيق

اَفَحَسِبَ اللّهِ اِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

آنے والے مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور یہاں جہنم کو کا فروں کے لئے جونزل قرار دیا ہے یہ ایک قتم کا استہزاء ہے کہ وہ مہان بن کے آئیں گے اور ہم ان کے سامنے جہنم بطور مہمانی کے پیش کریں گے۔

قل مل ننوالم من الروع اعمال کے جو اپنوالا خسوین آغدالا ان لوگوں کی جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، ازروع اعمال کے جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے ہیں بیں کیا ہم تہیں وہ لوگ بین اکر اور کے اعمال کے بوگئ ، خسائع ہوگئ ، ان کی کوشش د نیوی زندگی ہیں قطم ایک کوشش گم ہوگئ ، خسائع ہوگئ ، ان کی کوشش د نیوی زندگی ہیں قطم آیک سند کی کوشش د جی المقلم کے کہتے ہیں خسائس سند کھنے کا معنی بھی دوطرح سے بی کھنے نوت خسائع کہ وہ کوئی اچھا کا م کر ہے ہیں، خشعا کا م کو کہتے ہیں خسائس سند کھنے کا معنی بھی دوطرح سے بی کوئی انہوں نے کیے دہ د نیوی زندگی ہیں بی ضائع ہوگئ کے کوئی انہوں نے کی دہ د نیوی زندگی ہیں بی ضائع ہوگئ میں کو دہ ساری کی ساری ضائع ہوگئ ، ان کے اور پر بر بادی کا حکم گلگ گیا اور اس کا ایک مفہوم اس طرح ادا کیا گیا ہے ، کہ ان کی ساری کی ساری کوشش د نیوی زندگی ہیں بی ضائع ہوگئ ، آخر سے کی انہوں نے فکر بی نہیں کی ، اپنی د نیا کے ساری کی ساری کوشش د نیوی زندگی ہیں بی ضائع ہوگئ ، آخر سے کی انہوں نے فکر بی نہیں کی ، اپنی د نیا کے ساری کی ساری کوشش د نیوی زندگی ہیں ، کھانے پینے ہیں ، آرام ہیں ، بوائل کے اعتبار سے بہت خت خسارہ ہیں ہیں ۔ اپنی ساری کوشش پر بادکر دی ، انہوں نے آخر سے دی نہیں ، بیلوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے بہت خت خسارہ ہیں ہیں۔

أولَيِكَ الّذِينَ كُفَرُهُ الْمِالْتِ مَبِهِهُ: يَبِي لوگ بين جنهوں نے اپنے رب كى آيات كا انكاركيا اور اپنے رب كى ملاقات كا انكاركيا فَحَوَظَتْ أَعْمَالُهُمْ بِي ان كے اعمال ضائع ہو گئے فَلاَنُونِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَذُنّا بِي رب كى ملاقات كا انكاركيا فَحَوظَتْ أَعْمَالُهُمْ بِي ان كے اعمال ضائع ہو گئے فَلاَنُونِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَذُنّا بِي نبيس قائم كريں گے قيامت كے دن بى مان كے لئے كوئى وزن ، قيامت كے دن ان كے اعمال كا كوئى وزن بيس ہوگا، ذُلِكَ جَذَا وُهُمْ خَجَهَنَّمُ بِي ان كا بدله ہے ، جنهم يہ جزاكا بيان ہے يعنى جھند، بها كفر واان كے كفركر نے ك وجہ سے وَاتَّخَذُ قَالْاتِيْ وَمُ مُن اللّهُ هُوُقًا اور ميركى آيات اور ميرك رسولوں كوش هد بنانے كى وجہ سے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ المَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِطَةِ: بِشَك وه لوگ جوائيان لائے اور نيك عمل كيے كَانَتْ لَهُ مُ جَنْتُ المُفِوْدَةُ مِن اللَّهِ اللهِ عَنْ اللهِ مَن اللهِ الفروس عمرانی ہے، جنات الفردوس كامعنى ہے المُفوْدَةُ مِن اللهُ لائن كالفظ يہلے بھى آيا ہے، ان كے لئے جنات الفردوس مهمانی ہے، جنات الفردوس كامعنى ہے

فردوس کے باغات کو جوسب سے اعلیٰ طبقہ ہے اس کوفردوس کہتے ہیں، سرورکا مُنات مُنَّاقِیْنِ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ اسے مانگوتو فردوس کے اوراس کے اوپرصرف اللہ کاعرش ہے، اس کے اوپرکوئی اور درجہ نہیں ہے اور جنت کی تمام نہریں اسی فردوس سے بی پھوٹی ہیں اور یہ جنات لفظ لغوی معنی میں ہے کہ فردوس کے باغات، ان کے لئے فردوس کے باغات مہمانی ہیں، خُلِدین فِنف ہی ہیشہ رہنے والے ہوں میں ہے کہ فردوس کے باغات سے بدلنا''ان باغات سے بدلنا 'ان باغات سے بدلنا کسی اور طرف جانا نہیں جا ہیں گے ان باغات سے بدلنا''ان باغات سے بدلن کے کسی اور طرف جانا نہیں جا ہیں گے۔

قُلُ لَوْكَانَ الْبَحْدُ مِدَادًا: آپ کہدو یکے کہ اگر سمندر سیابی بن جائے لِحُلِنْتِ مَنِی میرے رب کے کلمات کھنے کے لئے ،کلمات سے یہاں وہ باتیں مراد ہیں جواللہ کے کمالات پردلالت کرتی ہیں اگر سمندر سیابی بن جائے میرے رب کے کلمات کھنے کے لئے کنوندا لُبخہ و البتہ فتم ہوجائے گاسمندر قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ کَلِنْتُ مَنِی قبل اس کے کیمات کھنے کے لئے کنوندا لُبخہ و البتہ فتم ہوجائے گاسمندر قبل اَن کَشُل ازروئے قبل اس کے کیمیرے رب کے کلمات فتم ہوں وَلَوْ جِشْنَالِیِشْلِهِ مَدَدًا اگر چہم لے آئیں اس کی مثل ازروئے مدد کے ،اگر چہم ندرجیسا ایک اور سمندر بھی بطور مدد کے لئے آئیں۔

قُلْ آپ کہدو بجئے اِنَّمَا اَنَا بَشَوْقِ مُلْكُمْ اس كے سوا بجونبيں كہ مِن مَ جيساانسان ہوں يُوخِي اِنَّ ميرى طرف وي كَلَّمُ اللهُ عَمْ اِللهُ قَاحِدٌ كہ سوائے اس كے نبيں كه تمهارا معبود الله كُلُمُ اِللهُ قَاحِدٌ كہ سوائے اس كے نبيں كه تمهارا معبود ايك مي جاتى ہے۔ فكن گان يُرْجُو لِقَاءَ رَبِّم پس جو اميد ركھتا ہوائے رب كي ملاقات كي فَلْيَعْمَ لُ عَمَ لَا صَالِعًا اسے على اللهُ عَمْ لَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ لَا قات كي فَلْيَعْمَ لُ عَمَ لَا صَالِعًا اسے على اللهُ عَمْ كَانَ يُرْجُو لِقَاءً رَبِّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ لَا مَا مَا كُلُولُ اللهُ عَمْ لَا عَلَى اللهُ عَمْ لَا قات كي فَلْيَعْمَ لُ عَمَ لَا عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ لَا عَلَى اللهُ عَمْ لَا قات كي فَلْيَعْمَ لُولِهِ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ لَا عَلَى عَمْ لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ لَا عَلَى اللهُ عَمْ لَا عَلَى اللهُ عَمْ لَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

## ماقبل سے ربط:۔

یہ سور ق کہف کا آخری رکوع ہے پچھلے رکوع کے آخر میں ذوالقرنین کے اس لفظ سے کہ جب میرے رب کا دعدہ آجائے گا، تو اس دیوار کوتوڑ کے ریزہ ریزہ کردے گااور گرائے برابر کردے گااور میرے رب کا وعدہ سچاہے

ن فاذا سألتم الله عزوجل فاسئلوة الفردوس فانها اوسط البعنة واعلى البعنة وفوقة عرش الرحمن عزوجل ومنه تفجر انهاد البعنة (منداحمة ١٣٠٣) الزهد والرقانق لابن المبارك جاص ١٣٥٥ مطبوعه بروت/مصنف ابن البيشيدج يص ١٩٣١ محمح البخارى جاص ١٤٣١عن الي هريره/مندالميز ارج ١٠٠٠ ١٣٥ محمح ابن حبان ع ١٠٥٠ المستدرك المحمد سين للحاكم جاص ١٥٣١ یباں سے کلام قیامت کے حالات کی طرف منتقل ہوگئتی کیونکہ ذوالقرنین کی اس کلام میں قیامت کی طرف ہی اشارہ ہے کیونکہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا تھا۔ تو یہیں سے کلام آخرت کی طرف منتقل ہوگئتی۔ تواللہ تعالیٰ نے آخرت کے حالات بیان کرنے شروع کر دیے تھے اور کا فروں کے لئے وعید شروع ہوگئتی اور آپ کو یا دہوگا کہ سورۃ کا ابتدائی حصہ بھی وعید پر ہی مشتمل تھا ہمؤمن کیلئے وعدہ اور کا فروں کے لئے وعید تو بی آخر میں بھی وہی وعدہ ووعید ہے۔

#### أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كُفَرُ وَالَّنُ يَتَّخِذُ وَاحِبَادِيْ مِنْ دُونِ آولِيا ء كامفهوم:

جب ہم ان کے سامنے جہنم پیش کریں گے تو یہ چونکدان کے لئے بہت برا مصیبت کا وقت ہوگا تو ان مشرکوں نے دنیا کے اندرجس طرح مصیبتوں سے بینے کے لئے مختلف قتم کے کارساز بنار کھے ہیں اوران سے یہ فریاد کرتے ہیں،ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں،نہ توبید نیامیں ہی کام آتے ہیں، یہ بھی ان کاوہم ہے لیکن آپ ے سامنے بہت ساری آیات میں بیہ بات واضح کردی گئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیے گا کہ اب انہیں یکاروجن کومیراشرکاء بنارکھا تھا،آج وہمہیں اس مصیبت سے نجات دلائیں لیکن وہ شرکاءاس وقت بولیں گے ہی نہیں ،ان ۔ کی بات کا جواب ہی نہیں دیں گے، وہ وقت ایسا ہوگا کہ کھلی آئٹھوں دیکھے لیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرامصیبت کے وقت میں کام آنے والانہیں ہے،اس وفت روحقیقت کھل کے سامنے آجائے گی ،اب بھی بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کارساز نہیں لیکن اس وقت لوگوں کی آئکھوں پر بردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اس حقیقت کو بجھتے نہیں ہیں،اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کی کوش کی جارہی ہے تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ سب کو مشاہدہ ہوجائے گا،اس کے بارے میں تنبیہ ہے کہ کیاان کا فروں نے بیٹمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں کوجوانہوں نے کارساز سمجھ لیا ہے، بیان کے لئے مفید ہول گے ....؟ بیاستفہام انکاری ہے کہان کے لئے مفید ہیں ہیں، بیان کا وہم ہے کہ میرے بندون کو کارساز سمجھ لیں میرے علاوہ یعنی میں پکڑنا جا ہوں اور میرے بندوں کو بیدمقابل لے آئیں اور وہ ان کو چھڑ الیں ایبانہیں ہو سکے گا ،ان کا بی گمان غلط ہے ،اگر بیالیہ بچھتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ وے رہے ہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اللہ کے مقابلہ میں آسکتا ہے، اگر اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑانے والانہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جوسفارش کا نظریہ ہے وہ سفارش بھی اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ اور اس

کے لئے ہے جس کے لئے اللہ اجازت دیں گے تو بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بھی دم نہیں مار سکے گا اور مشرکین ہے سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ سے کیا تعلق! ہم تو ان کوخوش رکھیں گے، بیسب پچھ کراسکتے ہیں۔اس کی تر دید کرنی مقصود ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے مقابلہ میں نہیں آسکتے، بیتمہارا گمان غلط ہے، کیا ان کا فروں نے بیسمجھ لیا ہے کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ کا رساز بنانا ان کیلئے مفید ہے یعنی مفید نہیں ہے، ہم نے جہم تیار کی کا فروں کے لئے، مہمانی کے طور یہ۔

### اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ میں کون ہے؟:۔

آب انہیں کہیے کہ کیا ہمیں بتلا کیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ میں کون ہے ۔۔۔۔؟ یعنی اعمال تو سارے ہی کرتے ہیں ، دنیا کے اندر جو بھی پیدا ہوا وہ کام کرتا ہے ، آ ہے بھی کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں جملی زندگی تو دونوں کی چل رہی ہے لیکن کون اپنے عمل کے اعتبار سے نفع میں ہے اور کون خسارہ میں ہے؟ بیسوال اہم ہے،اب کافر ،مشرک ،ونیا دار جود نیامیں لگے ہوئے ہیں ،مبح وشام ،رات دن ان کو پینے کمانے کے علاوہ کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے، وہ سجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہے اور اس طرح دنیا میں عہدے حاصل کر لیے، بڑی بڑی تجارتیں کرلیں انہوں نے اس کو کامیا بی کا معیار بنار کھا ہے، اس لیے جب اپنے مدومقابل ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی زمین نہیں ، کارخانہ نہیں ،عہدہ نہیں اور ان کے پاس رقوم کی بھری ہوئی تھیلیاں نہیں ہیں، توسمجھتے ہیں کہ بیا پناوفت ضائع کررہے ہیں یہ تو خسارہ میں ہیں، وہ ان کوخسارہ میں سمجھتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تہمیں بتاتے ہیں کہ خسارہ میں کون ہے .....؟اینے اعمال کے اعتبار سے خسارہ میں وہ لوگ میں کہ جنہوں نے اپنی ساری کوشش، ساری صلاحتیں دنیوی زندگی کے بارے میں ہر بادکردیں،التد تعالیٰ نے انہیں عقل دی تھی جہم دیا تھا، بدنی قوت دی تھی ، جننے بولنے کی طاقت دی تھی ، ہاتھوں میں کام کرنے کی طاقت رکھی تھی انہوں نے ساری صلاحتیں دنیا کے بارے میں ضائع کردیں یعنی دنیوی زندگی بنانے کیلئے اپنی کوشش صرف کردیں ،ضائع ان کواس کیے کہد دیا کہ جب مرکئے تو دنیا تو چھوٹ ہی جانی ہے اور سارے کا سارا معاملہ خسارہ میں ہوگا، ا پناسب کچھ دنیا کے لئے دیا ہے دنیا بنانے کیلئے اپنے آپ کو کھیا دیالیکن دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی اور خالی ہاتھ رہ جاؤ کے یہ بیں اصل کے اعتبار سے خسارہ والے لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈگریاں حاصل کرکے کامیاب ہو گئے یا ہم

## الل ايمان كاانجام:

اب آگاس کے مقابلہ میں وعدہ آگیا اہل ایمان کے لئے کہ جولوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے فردوس کے باغات مہمانی ہیں، ہمیشہ رہیں گان میں، لایبغون عنها حولاً وہاں سے بدلنانہیں چاہیں گے، بیاطمینان اورسکون کی انہائی تعبیر ہے، دنیا میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدی ایک جگہ رہتا ہو، اس کو ہرفتم کا آرام اورسکون حاصل ہوتو بھی وہ ایک جگہ پڑا ہواا کتا جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ کہیں سیرکیلئے چلیں، کی دوسری جگہ بد لنے کواس کا جی چاہتا ہے تو اپنے گھرسے باہر نکاتا ہے، اپنی شہرسے باہر جاتا ہے، جگہ تبدیل کرنا چاہتا ہے کیاں جات کے اندرا تناظمینان اور سکون ہوگا کہ انسان میسمجھ گا کہ اس کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں! اس کے علاوہ تو آرام کی جگہ بی نہیں کہیں گے کہیں بال سے وہاں وہ پوری طرح مطمئن رہیں گے اور بھی بدلنانہیں چاہیں گے لینی نینیں کہیں گے کہیں بیال سے

تبدیل کر کے سی اور جگہ نتقل کر دیا جائے۔

## الله تعالى كے كمالات إحاطة خرير مين نبيس آسكة: ـ

آ گالشدتعالی کی توحید، سرورکا نئات تالیخ کی رسالت اور آخرت ندکور ہے کہ الشدتعالی کے کلمات یعنی اس کے کمالات پردلالت کرنے والے کلمات استے زیادہ ہیں کہ اگر سمندرکوسیا ہی بنادیا جائے اور سورۃ لقمان میں آئے گا کہ اگر ساتوں سمندر سیا ہی بن جا کیں، اور دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، ان کی فلمیں بنالی جا کیں تو یہ ساری سیابی ختم ہوجائے گی تاہمیں گھس جا کیں گیکن الشدتعالی کے کمالات اعاطر تحریمین نہیں آ سکتے ، وہ ختم نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی کے کمالات اعاطر تحریمین نہیں آ سکتے ، وہ ختم نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی کے کمالات غیر متناہی ہیں، جو کہیں ختم ہونے والے بیں اور بیہ چیزیں بہر حال ختم ہونے والی ہیں۔ جو ذات استے کمالات کی مالک ہے اس کے ساتھ کی دوسر ہے کوشریک تھرانے کا کیا مطلب ہے ۔۔۔۔۔؟ آپ ہم رہ جو است کمالات کے لئے لئے تو ختم ہوں، اگر چہ ہم اس کے ساتھ اس جسیا اور بھی بطور مدد ہوجائے گا سمندر قبل اس سے کہ میرے دب کے کمالات ختم ہوں، اگر چہ ہم اس کے ساتھ اس جسیا اور بھی بطور مدد کے لئے گئے ۔ لئے گئے آپ کیں ،اس سمندر کی طرح آگر ہم اور بھی لئے آپیں اس جیسا از روئے مدد کے قو بھی اللہ کے کلمات اعاطر تحریمین نہیں آ سکتا ہوں گئے۔

#### عقیدہ بشریب انبیا مضرور باست دین میں سے ہے:۔

اورآپ کہدو بیجے کہ اس کے سوا ہی خیمیں کہ میں تم جیسا بشرہی ہوں یعنی میر ہے متعلق اگرتم یہ سوچو! کہ میں یہ کر کے دکھا دوں ، تو جھے کوئی خدائی افتیارات حاصل نہیں ہیں ، میں تم جیسا بشرہی ہوں ، تم جیسا بشرہی ہوں ، تم جیسا بونے کا کیا مطلب سے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں ، آ دم کی اولا دہوں ، انسان ہوں ، جس کوآپ دوسر لفظوں میں کہد سکتے ہیں کہ بم جنس ہونے کے اعتبار سے تم جیسا ہوں ، اس سے من کل الوجوہ برابری نہیں نکتی ، حاشا وکلا بھی ذہن کے اندر یہ خیال نہ آنے پائے کہ انبیاء بھی ہماری طرح ہی ہوتے ہیں ، جسے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء بھی ہم جیسے ہیں تو جسے ہم ویسے وہ ، ' چینست خاک راباعالم پاک ' کوئی نسبت نہیں ہے ، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء بھی ہم جیسے ہیں تو صرف اس اعتبار سے کہ انسان ہیں ، مخلوق ہیں ، غیر خدا ہیں ، آ دم کی اولا دہیں ان باتوں میں ہم جیسے ہیں ، جس کوہم

یوں کہ سے جی ہیں کہ جن میں ہم جیسے ہیں باقی کمالات کا متبارے کتنافرق ہوہ توصرف ہوڈ کی النہ سے بالی نمایاں ہوجاتا ہے کہ ان کے اور باللہ کا وی آئے کے ساتھ ان کو اتنا شرف اور کمال حاصل ہوجاتا ہے کہ ساری و نیا کے انسان اسم ہو ہو کے اگر ان کے کمال کا مقابلہ کرنا چاہیں تو ان کی گرد کو نہیں ہی بیج سے ہیں ، مثلیت کا یہ معین نہیں کہ بالکل ہم جیسے ہیں ، اللہ کی مخلوق ہونے میں ہم جیسے ہیں ، مثلیت کا یہ معین نہیں کہ بالکل ہم جیسے ہیں ، اللہ کی مخلوق ہونے میں ہم جیسے ہیں اور غیر ضدا ہونے میں ہم جیسے ہیں ، بی مالات کا جوفر ق ہاں میں سب لل کر بھی ایک کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بشر مثلکھ ہے تقیدہ قطعی ہے ، فروریات وین میں ہے ہو محض سرے سے انکار کر کے کہے کہ نی بشر نہیں ہوسکتا وہ قرآن کر یم کی بیسوں قروریات وین میں ہے ہو محض سرے ہاں میں تاویل کی گئو بگڑئی نہیں ہے ، انبیاء کے متعلق بشریت کا عقیدہ رکھنا ہے ضروریات دین میں ہے ، اس میں نہ کوئی تاویل کی جائتی ہے اور نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے ، باتی بشر ہونے کے باوجود کمالات میں کوئی نبیت نہیں ، کا کا حالت اللہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے ، باتی بشر ہونے کے ، انبیا انابشر مثلکھ میں میں مثلیت آگئی اور آگے انبا الھکھ اللہ واحد میں وتی کا مضمون آگیا کہ میری طرف یہ مضمون وتی کیا جاتا ہے کہ تہاراللہ ایک بی اللہ ہے ، وتی ہے آپ کی رسالت کی طرف اشارہ نکل آیا کہ آپ بشر ہیں کین ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں دونوں باتوں کی رعایت رکھنی چاہے۔

## حضور مَالِيَّمْ كَاتْعريف كى حدين:\_

صدیت شریف میں آتا ہے سرور کا کات ملاقی آنے فرمایالا تعطر ونی کما آطرتِ النصاری ابن مربعہ کو ایک مربعہ کا تعلی کے ایک مربعہ کا ایک مربعہ کا تعلی کے ایک مربعہ کا ایک مربعہ کا کہ ایک مربعہ کا ایک کے خدا بنا دیا میری تعریف اس طرح نہ کرنا ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں تم یوں کہا کرواللہ کا بندہ اور اس کا رسول یعنی میری تعریف ہی ہے کہ عبداللہ ورسولہ ،اس کا مطلب سے ہے کہ میری دونوں حیثیتوں کی رعایت رکھو! میں عبد بھی ہوں اور رسول بھی ہوں ایس بات میری طرف منسوب نہ کروکہ جس میں خدائی کا شبہ پڑتا ہو سے عبد سے کے منافی ہو یورسالت کے منافی ہے ، رسول عبد سے کے منافی ہو یورسالت کے منافی ہے ، رسول

ن صحیح بخاری ج اص ۱۹۸۸عن عمر بزائیز /مشکلو قاص ۱۳۵عن عمر بزائیز /مصنف عبدالرزاق الصنعانی ج ۵ص ۱۳۳۹مطبوعه بیروت مسندالحمیدی ج اس ۱۹۲ مطبوعه دمشق

ہونے کی حیثیت کو بحال رکھواور عبد ہونے کی حیثیت کو بحال رکھو، تو اس کے درمیان میں جتنی تعریف کرو گنجائش ہے، تو تعریف میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، جو عبدیت کے منافی ہواور تعریف میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہنی چاہیے جو شاپ رسالت کے منافی ہو، افراط و تفریط دونوں سے بچتے ہوئے جس قدر بھی تعریف کرلی جائے اس کی اجازت ہے کیکن ان دونوں باتوں کی رعایت رکھنی چاہیے نہ کوئی ایسی بات منسوب کریں جوعبدیت کے منافی ہواور ندایسی بات منسوب کریں جوعبدیت کے منافی ہواور ندایسی بات منسوب کریں جوعبدیت کے منافی ہواور ندایسی بات منسوب کریں جو شان رسالت کے منافی ہو۔

## الله تعالى سے ملاقات كى شرائط: \_

پی جو محص اپنے رب کی ملاقات کی امیدر کھتا ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن رب سے ملاقات ہوگی، جس طرح ہم سب عقیدہ رکھتے ہیں تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کر ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کی کوشریک نہ کرے ایک تو شریک کرنا ہے صراح ٹاجس کو حقیقی شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی طرح کسی دوسرے کی بھی عبادت کرنی شروع کر دی جائے یہ ہے شرک حقیقی ، اور ایک ہے شرک نفی جے ریا کہا جاتا ہے اس کو حضور من ہے ہے شرک اصغر نے ساتھ سے کہ ریا شرک اصغر ہے ریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں اور اس میں صرف شرک اصغر نے ساتھ سے کہ ایک مساتھ دکھلا وا ہو، لوگوں کے دلوں میں عزت حاصل کرنا اور اپنی شہرت ماصل کرنا ہوا گراس فتم کے مقاصد انسان کے ساتھ ساتھ دکھلا وا ہو، لوگوں نے دلوں میں عزت حاصل کرنا اور اپنی شہرت ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرلیا، اس کو بھی حضور من ہے تا کہ میں تو اس نے اپنے اس نیک عمل میں اللہ کی رضا کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرلیا، اس کو بھی حضور من ہے تا شرک سے تعبیر کیا ہے، اس لیے جو نیک کام کروضلوں کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کے لئے کرو، تب آخرت میں جب اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی تو اس کو تو اس کو تو اس کے گا۔

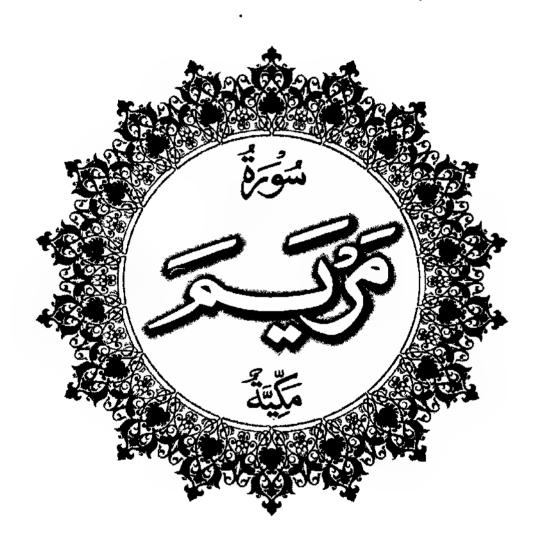

# ﴿ الْبَالَةُ ١٩ ﴾ ﴿ ١٩ اللَّهُ عَرَبَ مَثَّلِيَّةً ٢٣ ﴾ ﴿ كُوعَامًا ٢ ﴾

سورة مريم مكه من نازل بول اس من الفانوع بين اور چوركوع بين بيسم الله الرحم في الله مناور الله الركاني الركاني المرادي الله المرادي الله المرادي الله المرادي الله المرادي

شروع الله ك نام سے جوبر امبر بان نها يت رحم كرنے والا ب

كَفِيعَضَ أَ ذِكْهُ مَحْمَتِ مَ بِكَ عَبْدَهُ ذَكِرِيًّا أَ إِذْنَا ذَى مَ بَهُ

رب کو پوشیدہ طور پر آس نے کہااے میرے پروردگار!ب شک کمزور ہوگئیں میری بڈیاں اور پھیل کی میرے س

شَيْبًا وَلَمْ ٱكُنَّ بِدُعَا يِكَ مَتِ شَقِيًّا ۞ وَ إِنِّي خِفْتُ الْهَوَ الْيَ

میں سفیدی بدھا پے کی وجہ سے اور نیس بول میں تھے بکارنے کے ساتھ اے میرے دب ناکام 🕥 اور مجھے اندیشہ ہے اپ رشتہ دارول سے

مِنْ وَسَاءَى وَكَانَتِ امْرَاقِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا فَ

اپنے بعد اور ہوگئی میری بیوی بانچھ پس تو عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک ولی ③

يَّرِثُنِيُ وَيَرِثُمِنُ إلِيَعُقُوبَ فَواجُعَلُهُ مَ بِسَالِ يَعْقُوبَ فَوَاجُعَلُهُ مَ بِسَالِ اللَّاكُويَّ آ

جو دارث ہومیرااور دارث ہو بیقوب کی اولاد کا اور بنادے تو اے اے میرے پروردگار! پندیدہ 🛈 اے زکریا!

ٳٮۜٞٵڹٛۺؚۜۯؙڮؠؚۼؙڵڝۭٳۺؙۿؽڂؽڵ ڵڞۯؘڿۼڶڷۜۮؘڡؚڽ۬ۊۜڹڷڛؠؾؖٵ۞

بینک ہم خوشخری دیتے ہیں تھے ایک اڑک کی اس کا نام کی ہے نہیں بنایا ہم نے اس کیلئے اس سے پہلے کوئی ہم نام 🖸

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّكَانَتِ امْرَا تِي عَاقِرًا وَقَلْ بَلَغْتُ

اس نے کہاا سے مرے رب! کیے ہوگامیرے لیے اڑکا حالاتک میری ہوی با نجھ ہے اور میں پہنچ کمیا ہوں برحابے

ڡٟڽؘٳڷڮؠؘڔ؏ؚڹؾؖٵ۞ۊؘٵڷڴۮ۬ڸڬ ۫ڠٵڶ؆ۘڹؖڬۿؙۅؘۼؽۜۿۑۜڽ۠ۊؘۘۊۘٞۮ کی وجد سے انتہا وکو 🔿 اللہ نے کہا ایسے بی ہوگا، تیرے رب کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسمان ہے اور میں نے تجمع پیدا کیا خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ مَابِ اجْعَلَ لِيَّ ايَدَةً ا اس سے سلے مالا کلد تو بھی جمی نہیں تما اس نے کہا اے میرے رب! بنادے میرے لیے کوئی نشانی، قَالَ ايتُكَ أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلْ قَوْمِهِ الله في كها تيرى نشانى يد ب كرونيس بات كرسك كالوكول سے تين رات حالا تكريم تندرست بو كے ن پس وہ فكا بي قوم بر مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْتَى إِلَيْهِمُ أَنُ سَيِّحُوْا بُكُمَ لَا وَعَشِيًّا ﴿ لِيَجْلِى محراب سے پس اس نے اشارہ کیا ان کی طرف کہتم تشیع بیان کرومیح و شام 🛈 اے پیکیا! خُنِوالْكِتْبَ بِقُوَّةٌ وَاتَيْنُهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا مِّنَ لَّكُنَّا مكر لے كتاب كوتوت كے ساتھ اور بم نے دے ديا ان كوتكم بين سى س اور رفت قلب اپني طرف سے وَزُكُونًا وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرُّ ابِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّامًا عَصِيًّا ﴿ وَزُكُونَ الْمِي اللّ اور یا کیزگی اوروہ پر میز گارتے 🕆 اوراج ماسلوک کرنے والے تھائے والدین سے اور بیس تھوہ نافر مانی کرنے والے مرشی کرنے والے 👚 وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِهَ وَيَوْمَ يَهُوْتُ وَيَوْمَ يُبُونُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ اورسلام ہوان پرجس دن وہ پیدا ہوئے اورجس دن وقات یا کیس کے اورجس دن اٹھائے جا کیس کے ذیرہ کر کے 🕲

#### سورهٔ مریم کےمضامین: .

سورة كے مضامين ميں كى سورتوں كى طرح مضمون ہى آرہے ہيں، اثبات توحيد اثبات رسالت اور تذكير آ خرت، توحید کا تذکرہ تو اس انداز ہے آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ کا وعظ نقل کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نے کس طرح تو حیدی تلقین کی تھی اور بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیفا کے دعظ کا تذکرہ آئیگا کہ انہوں نے والدکو کس طرح تھیے تک تشرک سے رو کا اور تو حید کا درس دیا، رسالت کا مسئلہ انبیاء کی تذکرے کے ساتھ واضح ہوگا جس سے معلوم ہوگا کہ انڈ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اس طرح گا ہے گاہے انبیاء ہیجے ہیں تو سرور کا تات ساتھ کو اگر نبی بنادیا گیا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں پہلے سے بی بیسلہ جاری ہے اور پھر پھیلی تاریخ کا تنات ساتھ کو اگر نبی بنادیا گیا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں پہلے سے بی بیسلہ جاری ہے اور پھر پھیلی تاریخ کے واقعات بغیر کسی کتاب میں پڑھنے کے، بغیر کسی استاذ سے سننے کے جب حضور ساتھ کے حیج حیان فرمار ہے ہیں تو یہ علامت ہوگا کہ آئی ہا لنڈ کے بی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہی آئی ہے اور آخرت کی ہیں تو یہ علامت ہوگا کہ آئی انداز سے ہوتی چلی علیفا کا قصہ شروع ہوگا اور یہ دونوں واقع تفصیل کے ساتھ سورہ کیا گیا ہے اور دوسرے رکوع سے حضرت عیسیٰ علیفا کا قصہ شروع ہوگا اور یہ دونوں واقع تفصیل کے ساتھ سورہ آئی عمران میں گزر چکے ہیں۔

# لغوی مرفی ونحوی محقیق:\_

کھانتیں پڑھاجاتا بلکہ ہرحرف کوعلیحدہ علیحدہ پڑھاجاتا ہے، سورتوں کے شروع میں یہ آئے ہوئے ہیں، ان کے معانی سرورکا کات کا بھی ہرحرف کوعلیحدہ علیحدہ پڑھاجاتا ہے، سورتوں کے شروع میں یہ آئے ہوئے ہیں، ان کے معانی سرورکا کات کا بھی اس نے مامطور پرعربی تغییروں میں کہددیا جاتا ہے "اللہ اعلم بھوادہ بذلك "اوراردوتفیروں میں کھا ہوا ہوتا ہے کہ ان سے اللہ کی جومراد ہے، وہ اللہ بی بہتر جانے ہیں اورفقہاء ان کوحروف" تشابہات" میں شار کرتے ہیں کہ جس کی مراد اللہ کے علم میں ہی ہے، ایمان ہم لاتے ہیں کہ اللہ کی جومراد ہے برحق ہے۔ باقی صراحت کے ساتھ یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ان حروف کے اللہ کی کیا مراد ہے، اور بعض جد یدمفسر بن ان حروف کوسورۃ کا نام قرار دیے ہیں، گویا کہ جیسے اس سورۃ کا نام مریم ہے اس طرح اس کا نام کھائیف بھی ہے، بہر حال یہ تشابہات میں سے ہیں، " اللہ اعلمہ ہموادۃ بذلک "، ان حروف میں جس قسم کی رمزیں ہیں، وہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیا کیں اور اللہ کے رسول نے ہمیں مراح نام مریم ہے اللہ کہ ان حروف سے اللہ کی کیا مراد ہے، ہم اس پراجمالاً ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جس طرح مراح اس کا نام حراح نام کھائی کیا مراد ہے، ہم اس پراجمالاً ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جس طرح میں میں جس بیں جس بیں جس بیں جس بیں جس بیں جس جس بیں بیا یا کہ ان حروف سے اللہ کی کیا مراد ہے، ہم اس پراجمالاً ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جس طرح میں جس بیا بیا ہیں بیا یمان لا بیا جاتا ہے۔

فِرْكُمْ مَحْمَتِ مَرَةٍ كَامْعَولَ عِهِ اور ''زكريا'' بدل ہے اور رب كی طرف اس كی اضافت مصدر كی اضافت الله فاعل كی طرف ہے اور عبدہ رحمة كامفعول ہے اور ''زكريا'' بدل ہے اور ''عبدہ'' مبدل منہ ہے، تير درب كا اپنے بندہ'' زكريا'' پر رحم فرمانا، اس طرح ترجمہ ہوگا مصدر كے ساتھ، يہذكر ہے تير درب كے اپنے بندہ'' زكريا'' پر رحم كرنے كا يعنى يہ آيات جو آ مے پڑھى جارہى ہے، اس ميں يہذكر آ ئے گا كہ تير درب نے ايك وقت ميں ''زكريا'' يرخاص رحمت كی تھى اس رحمت كا يہذكر آ رہا ہے۔

اِذْنَادَى: نادى ينادى پکارنا، آواز دينا اور تخفينا، مخفى كمعنى ميں ہے، اعلان كے خلاف يہ بات ہوتى ہے، جس وقت كدآ واز دى اس زركريا، نے اپنے رب كوآ واز دينا مخفى طور پر يعنى چپکے چپکے بکارا، ہم ايک دوسر كو بلند آواز سے پکار تے ہيں، تو وجہ يہ ہوتى ہے كہ ہمارا مخاطب اس وقت تک سنتانہيں، جب تک ہم بلند آواز سے نہ بوليں! اس ليے الله تعالى كو پکارنا خفيہ ليے انسان انسان كو پکارتا ہے تو اس ميں 'جہ' ہوتا ہے اور الله تعالى تو چونكه ہر چيز كو سنتے ہيں، اس ليے الله تعالى كو پکارنا خفيہ طور پرى ہے يعنى ميرے كہنے كامطلب يہ ہے كہ يہاں 'نداء' كا ترجمہ جوہم پکار نے سے كرد ہے ہيں اس سے جم معلوم ہوتا ہے اور الله تعالى كو جو بہر اپکار ابتا ہے دو ای طرح سنتا ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو جبر اُنگار ہی تو سناجا تا ہے۔

آ گاس پارنے کا بیان ہے کہ پارتے ہوئے کیا کہا قال کہ تو افی و من کا انتظام مِنِی، "عظم" ہُوگا، "عظم" ہُوگا، "دوسی اللہ کے نیچ جو کسرہ ہے یا متعلم پردال ہے، اے میر رے رب! رب کی با کے نیچ جو کسرہ ہے یا متعلم پردال ہے، اے میر رے رب! بیشک کمزور ہوگئی میری ہُری وَاشْتَعَلَ الذَّاسُ شَبْبًا، شیب کا معنی ہو جا بادس کا سفید ہو جا نا، اشتعال پھوٹ پڑنا، جوش مارتا، راس کا معنی شیب بڑھا ہے کہ کہ دیتے ہیں اصل معنی ہوتا ہے بالوں کا سفید ہو جا نا، اشتعال پھوٹ پڑنا، جوش مارتا، راس کا معنی ہے ہمر، بھڑک پڑامیر اسراز روئے سفیدی کے یعنی میر رے سرمیں سفیدی بھڑک آھی، میر سمر میں سفیدی پھیل گئی، میر سام میری ہُریاں کمزور ہوگئیں اور میر سے سرمیں سفیدی پھیل گئی یعنی میر ہے بال سفید ہو گئے ذَلَ مُح آئی ہِ بُن عَلَی ہو تَک میں دعاء مصدر ہے اور اس کی اضافت سفعول کی میت شینی اور نہیں ہوں میں مجھے پکار نے کے ساتھ، دعیاؤنگ ہیں دعاء مصدر ہے اور اس کی اضافت سفعول کی طرف ہے، مجھے پکار نے کے ساتھ اے میر سے رب میں نامراد نہیں ہوا، شتی یہ سعید کے مقابلہ میں ہے، سعید نیک بخت جوایئی مراد کو حاصل کر سے اور شعی نہیں ہوا بھی آج تک میں نے تھے جس چیز کے لئے پکار ااپنی مراد پائی اور بینی مراد کو حاصل کر سے اور شعی نہیں ہوا بھی آج تک میں نے تھے جس چیز کے لئے پکار ااپنی مراد پائی اور

اب بھی میں امیدر کھتا ہوں کہ جب بھی تجھے پکاروں گا اپنی مراد پالوں گا ، میں ناامیدنییں ہوں ، میں نامراد نہیں رہوں گا۔

قراتی خفت النوالی مولی کی جمع ہے ، مولی ہے یہاں رشد وارم ادیں ، ہے شک میں اندیشہ کرتا ہوں و گائت انسوائی عالی ا ہوں ، اپنے رشد داروں سے اپنے پیچھے ، اپنے پیچھے اپنے رشد داروں سے میں اندیشہ کرتا ہوں و گائت انسوائی عالی ا عاقر اس کو کہتے ہیں جو اولا دکی اہل نہ ہواور میری ہوی بانجھ ہے ، فقت ان مین لمکنٹ ولیٹا بس تو عطا کر جھے خاص اپنے پاس سے وارث ، ولی یہاں وارث کے معنی میں ہے ، بچہ عطا کر ، جھے خاص اپنے پاس سے یعنی اگر چہ اسباب موجود نہیں لیکن تو اسنے یاس سے جھے ولی اور وارث عطافر ما۔

يَّرِثْنَى به وليا كى صفت ہے ايبابي اجومير اوارث ہے فيوش ون الى يَقْفُونَ اور آلى يعقوب كاوارث ہے ،

اس سے اسرائيلی خاندان مزاد ہے كيونكہ حضرت يعقوب عليه كانام بى اسرائيل ہے اور آپ كى اولا دميں جوخاندان كى اس سے اسرائيل خاندان كى اولاد ميں جوخاندان كى اس اسلام كى اولاد كا قاضة كه تمسية من خية اور بنا كى اولاد كا قاضة كه تمسية من خية اور بنا كى اولاد كا قاضة كه تمسية من خية اور بنا دے اس بحد كو، اس ولى كوا مير بر برب إلى نديده، لينديده بواس ميں كوئى الى بات شاہوجس كى وجہ سے اس سے نفرت ہو، وہ ليندنده و۔

ید کویا: ہم نے کہا، یا زکریا ہے پہلے قلعا کا لفظ محدوف ہے، اے زکریا! اِللَّا اَلْمَهُمْ اَلَٰ اِلْمُهُمُ اَلَٰ اِلْمَهُمُ اَلَٰ اِلْمَهُمُ اَلَٰ اِلْمَهُمُ اَلَٰ اِللَّهُمُ اَلَٰ اِللَّهُمُ اَلَٰ اِللَّهُمُ اَلَٰ اِللَّهُمُ اَلَٰ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللل

قَالَكَنْ لَكَ: الله تعالى في فرمايا ألكمر كذلك واقعه ايس بي من قَالَ مَهُكَ هُوَعَنَ هَوْنَ فرشته ك

وساطت سے یہ بات آئی کہ تیرارب یہ کہنا ہے کہ یہ بیرے پر آسان ہے وَ قَدُ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبْلُ اور میں تجھے اس

سے پہلے پیدا کر چکا ہوں وَلَمْ تَكُ شَیْتُ اور تو پھے بھی نہیں تھا، فَالَ مَتِ اَجْعَلْ آئی ایک وَ کَریاطِیْشِ نے کہا کہ اے

میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی متعین کر دو یعنی حمل کے تھہرنے کی قال ایک کُاکُوت کیلے مَا النّاسَ اللّه تعالیٰ نے

فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو بات نہیں کرے گالوگوں سے تین رات تک، اس حال میں تو تندرست ہوگا ، سوی سے

تندرست مراد ہے، تیرے اعضاء بالکل شیح ہوں کے لیکن تو تندرست ہونے کے باجود تین رات تک لوگوں سے

مات نہیں کر سکے گا۔

فَخَرَجَ كَلْقَوْمِهِ: كِير نَكِل زِرياني قوم ير مِنَ الْمِحْدَاتِ الين عبادت فاندس ، محراب سے وہ حجرہ مراد ہے جس میں وہ عبادت کرتے تھے فاُڈنٹی اِلَیْفِٹ پھراشارہ کیالوگوں کی طرف او حیٰ کی ضمیر حضرت زکریاﷺ کی طرف لوٹ رہی ہے،اشارہ کیالوگوں کی طرف اُنْ سَیّعُوا ، یہ اَنْ سَ وی کی تفسیر ہے کہتم لوگ تبییج بیان کروہیج وشام یعنی جیسے پہلے وعظ تلقین کیا کرتے تھے اس دن بول نہیں سکے صرف اشارہ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تبییج کے لئے کہا۔ يَرَيْنِي خُنِوالْكِتْبَ يِعُدُو قَدْ: اب آسم ضمون محذوف ہے كہ چروہ واقعہ پیش آیا، تین دن تك وہ كلام نہيں كرسكے جس سے مجھ محتے كہ بچے ہوگا اور پھر بعد ميں بچے ہوا تو پھر ہم نے ليجیٰ سے كہا كدا سے يحیٰ ! كتاب كومضبوطی سے تھام لو، کتاب سے یہاں'' توراق''مراد ہے، اس کتاب کومضبوطی سے تھام لو،مضبوطی سے تھامنے کا مطلب میہوتا ہے کہ رچھو منے نہ یائے ، ہاتھ میں پکڑنی مرادنہیں ہے، بلکہ مطلب رہے کداس کتاب میں جو پچھ لکھا ہے اس کے نظریات ومملیات کوخوب المجھی طرح سے اپنالو،مضبوطی سے تھام لونہ کو کی تنہیں ڈراکے اس کوچھڑ اسکے اور نہ کو کی لالج دے کے چھڑا سکے بھی صورت میں بیکتاب ہاتھ سے چھوٹنے نہ یائے دَاتَیْنُهُ الْحُکْمَ عَلَم کامعنی ہوتا ہے، فیصلہ کرنا جن اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی قوت، ہم نے اس کو فیصلہ کی قوت دے دی تھی ، ہم نے اس کو تھم دے دیا تھا اس سے علم و حکمت مراد ہے جس سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے صَبیباً اس حال میں کہوہ بچہ تھا بچین سے ہی وہ مجھدارتھا ،ہم نے اس کوئل اور باطل کے درمیان تمیز کا سلیقہ دے دیا تھا۔

قَحَنَانًا فِنَ لَدُنَّا: حنان کہتے ہیں رفت قلب کو،سوز وگداز ،محبت،شوق،ہم نے اس کو دی رفت قلب دی متحق اپنے پاس سے، بہت زم دل تھا، بہت سوز گداز والاتھا، بہت محبت اورشوق والاتھاء ذکوۃ اور پاکیزگی دی تھی

## حضرت یجی ملید کی ولادت کا قصدابتداء میں ذکر کرنے کی وجہ:۔

سورۃ آل عمران میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے کہ حضرت مریم علیظا کوجس وقت عباوت کے لیے وقف كرديا كياتها توحضرت زكرياطيله كواس كالفيل بنايا كياتها، اصل تويها المضرت عيسى عليله كي ولادت كاقصه بيان كرنا ب اورتر ديد مقصود ب،اس شرك كى جس تتم كاشرك عيسائيوں نے اختيار كيا تھا جيسا كه سورة كہف كى ابتداء مين بهي التخاذ ولد كى ترديد آئى تقى ، عيسائى جوحضرت عيسى عليه كوالله كابيا كهتے تھے اور الله كى صفات ميں شريك کرتے تھے، وہ زیادہ تر ان کی ولادت سے استدلال کرتے تھے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے جس سے معلوم موتا ہے کہ براہ راست بداللہ کے ہی بیٹے ہیں، تو وہاں سورة آل عمران میں بھی اللہ نے پہلے میلی اللہ کی والادت کوذکر کیا،جس میں بیربتانامقصود ہے کہ خرق عادت، عام حالات کے خلاف اولا دکا ہوجانا بیکوئی الوہیت کی ولیل نہیں ہوتی ،کرامات ، مجزات ،خرق عادت کام ہوتے رہتے ہیں ،حضرت مریم ملینا کواگرخرق عادت اولا دملی ہے تو ان کو بچین میں رزق بھی تو خلاف عادت ملتار ہاہے اور اس ہے قبل حضرت زکریا کو یکیٰ جود ہے گئے تھے وہ بھی تو خرق عادت دیئے گئے تھے، وہاں بھی بظاہر کوئی اسباب موجود نہیں تھے، تو خرق عادت اگر کوئی واقد پیش آ جائے تواس کے اوپراس طرح نہیں سوچا کرتے کہ جب ظاہر میں اس کا باپ کوئی نہیں ہے، تو معلوم ہو گیا کہ بداللہ کے بينے ہیں ،تو يددليل غلط ہے۔جس طرح اللہ اپنی قدرت كے ساتھ بوڑھے ماں باپ كواولا دے ويتا ہے ،جس طرح الله تعالى ابن قدرت كے ساتھ بے موسم ميوے حضرت مريم اليا كوديتار بااى طرح اولا وحضرت زكر ياكودى توالله تعالی نے اپنی قدرت کے تحت اگر مریم کو بچہ دے دیا تو بیکوئی الوہیت کی دلیل نہیں ہے جیسے دہاں بیمی ذکر کیا گیا تھا

کہ یہاں تو پھر بھی ماں کا واسطہ ہے اور حضرت آ دم طینیا کے پیدا کرنے میں نہ ماں کا واسطہ تھا اور نہ باپ کا تو یہی اگر الو ہیت کی دلیل ہے تو سب سے پہلے آ دم کوخدا کہو، یہاں بھی بعد میں حضرت عیسیٰ ملیلا کی ولا دت کا قصہ ہے اور ابتداء میں حضرت کیٹی طینیا کی والدت کا واقعہ ذکر کیا جارہا ہے۔

#### بیٹا ما تکنے کے لئے حضرت ذکر یا مائیں کی دعاء:۔

الله تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ خاص معاملہ فر مایا اس کوذکر کرنامقصود ہے ، اس نے چیکے چیکے اللہ کو ٔ یکارا کیونکہ دعاء کا ادب یہی ہے کہانسان <u>جیکے جیکے</u>اللہ کو یکارے، چیخنا چلانا بیاللہ کو پسندنہیں ہے،البیتہ مجمع کےاندر اگر دعاء کی جائے اور اس میں اتنا جبر ہو جائے کہ جوشر یک ہیں وہ سن لیں اور سن کے اطمینان کے ساتھ آ مین کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا وجہ چیخ و بکار کرنا احجمانہیں ہوتا ، اور حضرت زکریا ملیلانے دعاء کے لیے ہاتھ جوا تھائے تو یہی کیا کہ اے اللہ!میری ہٹریاں کمزور ہوگئیں مطلب یہ ہے کہ اب اگر چہ میں اولا دے قابل نہیں رہا، سر میں سفیدی پھیل گئی اور میری بیوی بھی اولا دے قابل نہیں لیکن پہلے سے میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں تونے بھی محروم نہیں رکھا تو اگر چہ ظاہری اسباب نہیں ہیں لیکن تیرے فیصلے تو ظاہری اسباب کے عتاج نہیں ہیں تو جب ارادہ کر لیتا ہے تو اسباب خود بخو د پیدا ہوجایا کرتے ہیں ،اسباب تیری تخلیق کے عتاج ہیں، تیرے نصلے اسباب کے تاج نہیں ہیں،اس لیے خلاف اسباب خاص ابنی رحمت سے مجھے بچہ عطا کراوریہ بچہ كيون ما تك ربا مون ....؟ اس كى آرز ومير عدل مين كيون بيدا موئى ....؟ مير عد باقى رشته دار مجھ تالائق معلوم ہوتے ہیں، وہ میرے بعداس علمی سلسلہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، دین کی اشاعت اور خدمت کا بیسلسلہ ختم ہوجائے گا، مجھےاپنے ان رشتہ داروں ہے تو تع نہیں ہے،اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھےایک ایبالڑ کا دے جومیرا وارث سنے، یہاں وارثت سے وارثت علمی مراد ہے، انبیاء کو مالی وارثت کی فکرنہیں ہوتی اور نہ وہ اسنے بڑے سیٹھ اور مالدار ہی تھے کہ ان کو خیال تھا کہ اگر اولا دنہ ہوئی تو میرے مرنے کے بعد بیمیرا مال میرے رشتہ دار لے جائیں گے، انبیاء کے دل میں مال کی ایسی قدرنہیں ہوتی ، روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذکر یا الیا نجاری کا کام کرتے تھے یعنی لکڑی کا ٹنا،لکڑی چیرنا جس کو آپ بڑھئی یا در کھان کہتے ہیں اسی طرح مزدوری کر کے اپنا پیٹ یالا کرتے تھے اور باقی وقت سارے کا سارا دین کی خدمت اور وعظ ونصیحت میں گز ارتے تھے، ذریعیہ معاش پیہ

اختیار کررکھا تھا تو کوئی ایسے مالدار نہیں سے کہ اپنی جائیداد کافکر ہو پھر یہاں اپنی وارثت کا ذکر کیا تو ساتھ آل یعقوب کی وارثت کا ذکر کیا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں وارثت علمی مراد ہے کیونکہ حضرت ذکر یا علیا کا بیٹا اکیلا آل
یعقوب کا وارث کیسے ہوسکتا ہے ۔۔۔۔؟ آل یعقوب کے اندر تو بارہ خاندان ہیں، ان سب کا وارث اسلیے ذکر یا کا بیٹا کیسے
ہوجائے گا۔۔۔۔؟ معلوم ہوگیا کہ یہاں آل یعقوب کے علوم اور معارف مراد ہیں کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کی وساطت
سے جوعلم کا چرچا چلا آر ہائے میرا بیٹا اس کوسنجا لے، مجھے ایسا نیک بیٹا دے، جوعلمی طور پرمیرا وارث ہو۔

### انبیاءکارو ثیلم ہوتاہے:۔

صدیث شریف میں آتا ہے اور اہل علم کے فضائل کے طور پرید روایت بیان کی جاتی ہے وَاِنَ الْعُلَمَاءُ وَرَکُةُ الْاَنْبِیاءِ وَاِنَّ الْمُلْمَاءُ مَیاءِ وَرَکُهُ الْاَنْبِیاءِ وَاِنَّ الْمُلْمَاءُ الْمِیاءِ کے وارث ہیں اور انبیاء درہم ودینار کا ور شہیں چھوڑ کر جایا کرتے ، انبیاء ور شعلم کا چھوڑ جاتے ہیں، تو جوعلم حاصل کرے تو اس نے انبیاء کی وارثت حاصل کر لی اور سرور کا نئات نگاہ کے فر مایا کہ ہم انبیاء کے گروہ جو پھے چھوڑ کے جایا کرتے ہیں وہ چھے صدقہ ہوتا ہے، ہماری مالی وارثت نہیں چلاکرتی تو مال انبیاء کا ور شہیں ہے۔ اس لیے حضرت زکر یا مائیا ہو کہتے ہیں کہ جھے وارث دے، جھے بیٹا دے، جو میراوارث بن تو یہاں سے پیپوں کی وراثت مراز ہیں ہے، علی وارثت مراز ہیں ہے، انبیا اوراے اللہ! اسے پہندیدہ بنادے یعنی اچھا ہو، پاکیزہ پچہو، ظاہری طور پر پہندیدہ ہو، مراذ ہے واجعلہ دب رضیا اوراے اللہ! اسے پہندیدہ بنادے یعنی اچھا ہو، پاکیزہ پچہو، ظاہری طور پر پہندیدہ ہو، اس میں کئی کی نہ ہواور نقص نہ ہو۔

اب یہاں میہ بات ہے کہ حضرت ذکر یا الیہ انے بید دعا نہیں کی کہ میر ہے دشتہ داروں کوتو اس کا اہل کردے کہ وہ دین کی خدمت کریں ، اب اس کام کے لئے نئے سرے سے بچہ ما نگا جار ہا ہے تو ہوسکتا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ ان کے حالات سے مایوس تھے اور ان کا کروارا چھا نہیں تھا اور یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کی بہلی زندگی اچھی نہیں گزری ہو، اس کا کروارا چھا نہ ہوتو بعد میں اچھا بن بھی جائے تو لوگوں پر ایسا اثر نہیں ہوا کرتا ، ہاں البتہ جس کی نہیں گزری ہو، اس کا کروارا چھا نہ ہوتو بعد میں اچھا بن بھی جائے تو لوگوں پر ایسا اثر نہیں ہوا کرتا ، ہاں البتہ جس کی زندگی ابتداء سے ہی اچھی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا نقص اور عیب لوگوں کو معلوم نہیں ہے ، تو اس کی بات میں زیادہ کرت میں انہا کہ اس کے اندر کسی مطبوعہ بیروت/ جھم این الاعرا بی جامی ۱۲۸ مند

اثر ہوتا ہے، تو ان رشتہ داروں سے مایوس ہوکرانہوں نے اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔

## حضرت يحلى مايي كى كيفيت كيا موكى .....؟: ـ

چونکہ حضرت ذکر یا علیہ نے اللہ کی رحمت پر اعتاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو اللہ کی طرف سے بولیت بھی ہوگئ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے فیصلے اسباب کے کی تائی بیں، اللہ کو پکارا تو اللہ تعلق اللہ کی طرف سے جواب آ عمیا، اے ذکر یا! ہم مجھے بشارِت دیتے ہیں لاک کی ، نام بھی رکھ دیا گیا کہ اس کا نام مجھی ہوگئ ، کہ اس سے پہلے ہم نے اس کی نظیراورشل نہیں بنائی مثلاً اس معنی میں تو پہلے بھی کوئی مشل موجو دئیں کہ عورت با نجھ ہواور خاوند ہوڑ ھا ہواور ان کو اس طرح بچہ عطا کیا گیا ہو، اس اعتبار سے تو اس کی ششل موجو دئیں کہ عورت با نجھ ہواور خاوند ہوڑ ھا ہواور ان کو اس طرح بچہ عطا کیا گیا ہو، اس اعتبار سے تو اس کی ششل موجو دئیں تھی ، داویات میں آتا ہے ہے کہ اللہ کو یاد کر کے اتنار و تے تھے کہ کوش سے آنسو بہنے کے ساتھ اس کے رخساروں پر نالیاں می بن گئے تھیں ، تو رفت قلب ، سوز وگداز ، اللہ کے شش کو حجو دئیں تھی کہ بہلے کوئی شخص ایسانہیں آیا ہوگا کہ میں موجو دئیں تھی کہ پہلے کوئی شخص ایسانہیں آیا ہوگا کہ میں موجو دئیں تھی کہ پہلے کوئی شخص ایسانہیں آیا ہوگا کہ میں موجو دئیں تھی اور اس کو صفتیں ایسانہیں ہو پہلے کی کؤئیں دی گئیں بینی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی کوئی سے کہا گئیا کو دی جا کہیں گئیں ہو کوئیں دی گئیں بھی اس درجہ کی صفتیں پہلے کی کؤئیں دی گئیں بھی کہا گئیا گئی گئیں ہو کوئی جا کہیں گئی گئیں ہو کوئیں دی گئیں کی تابیاں کوئی گئی گئیں ہو کوئی سے کہی گئیں گئی گئیں دی گئیں کی گئیں کوئیں کی گئیں کوئی کوئی گئیں کوئیں دی گئیں کی کوئیں کوئی گئیں کوئیں کوئیلے کی گئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی گئیں کی کوئیں کی گئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئ

## حضرت ذكريا كى قبوليت دعااور بيني كى خوشخرى: \_

اب جس وقت بشارت ملی تو حضرت زکر یا علینا تو خوش ہو گئے، خوش ہو کے پھر زیادہ تفصیل حاصل کرنے کے لئے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ! میری اولاد کس طرح ہوگی؟ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی اولاد کے قابل نہیں، مطلب بیتھا کہ ہوگی ضرور کیکن صورت کیا اختیار کی جائے گی ، مجھے دوبارہ جوان کیا جائے گا یا میری بیوی کو جوان کیا جائے گا ، یا مجھے نئی شادی کا تکم دیا جائے گا آخر کیا صورت اختیار کی جائے گی بعنی خوشی میں آ کے انسان اس متم کی جائے گا ، یا مجھے نئی شادی کا تکم دیا جائے گا آخر کیا صورت اختیار کی جائے گی بعنی خوشی میں آ کے انسان اس متم کی

بات پوچھا کرتا ہے، یہ اظہار تعجب ہے، اللہ کے وعدہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے جواولا دکا وعدہ ہوگیا تو ہوگی ضرور کیکن ہوگی کس طرح .....؟ کیا صورت اختیار کی جائے گی ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہوجائے گی یعنی تمہاری یوی بھی اس حال میں رہے گی، ہے اولا دھی لیکن اب اولا در کے قابل کردی جائے گی ، یہ تغیر ہوجائے گا چینی تمہاری یوی بھی آرہی ہے کیکن اب اس با نجھکوئی اللہ تعالی اولا دد کے گاوراولا دہونے کے بعد تو وہ با نجھ بیل آرہی ہے لیکن اب اس با نجھکوئی اللہ تعالی اولا دد کے گاوراولا دہونے کے بعد تو وہ با نجھ بیل اولا دنہ ہولیتی جو ہوی سابق زمانہ میں با نجھ تھی اب اس سے اولا دہوگی اور جب اولا دہوگی قو بھر وہ با نجھ تھی اب اس سے اولا دہوگی اور جب اولا دہوگی تو بھر وہ با نجھ تھی ہوئی ہیں رہے گی اور تو بھی ایسے ہی بوڑھا ہوگا، تیرے اندر بھی کوئی کی تعین میں کو یا ، عدم سے وجود اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں جسے تھے پہلے اللہ تعالی نے بیدا کردیا، نیست سے ہست کردیا، عدم سے وجود میں لئے گیا مشکل ہے .....؟

### حضرت ليجيٰ مَايِنهِ كَي ولا دت كي علامت: ـ

پھر حضرت زکر یا یائیا نے بعن خوش کی انہاء کے لئے یہ پو چھا کہ اس کی کوئی علامت بتاد یجئے! جس سے میں بھھ جاؤں کہ بینے کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے، ورنہ بیٹا جنا جانا تو ایک ظاہری چیز ہے اس کیلئے نشانی پو چھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نشانی پو چھنی جارہی ہے اس معاملہ کی ابتداء کی کہ جس سے جھے پہ چل جائے کہ اس بیٹے کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے بعنی ماں کے رخم میں اس کا قرار ہوگیا ہے، ایک کوئی علامت بتادی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میعلامت بتائی گئی ہے کہ تو ہوگا تندرست اور شیح سالم اور اللہ کو ذکر پر تھے قدرت ہوگی کیکن تعالیٰ کی طرف سے میعلامت آ جائے تو سمھے لینا کہ اب بچہ کی بنیاو شروع ہوگی ہے، تو ایسے ہی ہوا کو کو سے تو بات نہیں کر سکے گا جب یہ علامت آ جائے تو سمھے لینا کہ اب بچہ کی بنیاو شروع ہوگی ہے، تو ایسے ہی ہوا کہ حضرت ذکر یا علینا لگران سے نہ بول سے ، اشارہ کے کہ اشارہ کے اشارہ کے اشارہ کے ماشارہ کے ماشارہ کے ماشارہ کے ماشارہ کے ماشارہ کے ماشارہ کے ماشرہ علی کرتم اللہ کی تبیع ضبح وشام کیا کروتو اس سے حضرت ذکر یا علینا کو پہتہ چل گیا کہ جیٹے کی ولا دے کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔

### حفرت يحيى ماييه كى ولا دت اوران كى صفات: \_

اوراس کے بعد پھرحضرت بیخیٰ پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد مجھدار ہو گئے ،اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر

انہیں کہا گیا کہ اے بچیٰ! اس کتاب کومضبوطی ہے تھام لو، اس کے اوپرمضبوطی سے جے رہنا ہے، کتاب سے "توراة" مراد بے كيونكه حضرت عيسى عليما كى ولادت كا قصەتو بعد مين آربا ہے، اور يكي مايلا يهلے بيدا ہو كئے تھے،اس وقت "توراة" بنی اسرائیل میں موجودتھی تو کتاب ہے وہی مراد ہے،مضبوطی سے تھام لینے کا مطلب میہ ہے کہ اس کو یڑھو، مجھوادراس کے اویمل کرو، جو پچھاس میں سمجھایا گیاہے، اس کے مطابق عقیدہ رکھو! اس کے مطابق نظریدر کھو! اوراس کے مطابق عمل اختیار کرواورکوئی شخص ڈراکر، دھمکا کر، دھوکہ دے کر، فریب کے ساتھ، لا کچ دے کرتمہیں اس کتاب کے نظریات وعملیات سے ہٹانے نہ یائے ،مضبوطی سے اس کوتھام لوا در ہم نے اس کو مجھداری دے دی تھی، فیصلہ کی قوت دے دی تھی، علم وحکمت دے دیا تھا، بچپین ہی ہے بینی وہ بچپین سے ہی اس تتم کا مجھدار تھا اور حق وباطل کے درمیان میں فرق کرنے والاتھا اورائی طرف سے ہم نے اس کوسوز وگداز دیا تھا، ول کی زی اور رفت دی تھی،اور یا کیزگ دی تھی معنی اخلاق اور عمل کے لحاظ ہے وہ بالکل یا کیزہ تھے،اللہ کی نافر مانی سے بیچنے والے تھے اور پھر ماں باپ کے ساتھ بھی اچھاسلوک کرنے والے تھے، ورنہ عموماً اس تتم کے بیچے جواتنی تمناؤں کے بعد پیدا ہوں اور مایوس کن حالات کے بعد پیدا ہوں تو ماں باپ کے سامنے سرچڑ سے ہوتے ہیں، ماں باپ کے خدمت گزار یاان کے فرمانبردارنہیں ہوتے ، کی ملینا اوجوداس بات کے کہ بہت تمناؤں کے بعد پیدا ہوئے تھے اور مایوس کن حالات کے بعد پیدا ہوئے تھے لیکن ماں باپ کے بڑے فر مانبر دار اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے زور آور، نافر مان اورسرکشنہیں تھے، آ کے ان کے لئے بشارت ہے کہ ولا دت کے دن ان برسلامتی ، وفات کے دن بھی سلامتی اور قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں سے اس دن بھی ان کے لئے سلامتی کی دعا ہوگی۔

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرُيمَ ۗ إِذِانْتَبَكَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَهُ قِيًّا ﴿ فَاتَّخَذَتُ اورذكر يجيح كماب ميس مريم كا، جب وه جدا موئى اين محمر والول سے مكان كى مشرقى جانب ١٠ لى اس في اختيار كيا نُ دُوْنِهِ مُحِجَابًا قُنْ فَأَرُسَلُنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَكَثَّلُ لَهَا بَشَرًا ان سے ہٹ کر پردہ پس ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنا فرشتہ جو ظاہر ہوا اس کیلے میج مالم آ دی کی سَوِيًّا۞ قَالَتُ إِنِّيَ ٱعُوٰذُ بِالرَّحُلْنِ مِنْكَ إِنَّ كُنْتَ تَقِيًّا۞ قَالَ إِنَّهَا عكل ميں اس نے كہا ميں بناه ميں آتى موں رحلن كى تخصيد اكر تو فررنے والا ہے ( فرشته نے كہاسوائے ٱڬٵٮۧۺۅؙڷ؆ؠڮ<sup>ٷ</sup>ڵؚٳۿڹڶڮۼؙڵؠٵڒڮؾۜٳ؈ڨٵڵڎٲڹۨؽڰؙۏڽؙڮڠ۠ڵؠ ا س كنبيل ميل تو تير در كا بميجا موا مول تا كه مطاكرول تقيه ايك يا كيزواز كا 🕚 أس نے كها كيے موكا مير ب لئے از كا وَّلَمُ يَنْسَسُنِيُ بَشَرٌوَّلَمُ اَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَنْ لِكِ ۚ قَالَ مَ بَّٰكِ هُوَ حالا تکہبیں جمعوا مجھے کسی بشرنے اور نہ میں ہدکار موں 🕙 فرشتہ نے کہاا ہے ہی ہوگا، تیرے رب کا فرمان ہے عَلَىٰ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَآ البَّهُ لِلنَّاسِ وَمَحْمَةٌ مِّنَا ۚ وَكَانَ أَمْرًا کہ یہ جمعے پر آسان ہے اور تا کہ ہم اس کو بنادیں نشانی لوگوں کیلئے اور رحمت اپنی طرف سے اور بیالی بات ہے مَّقَضِيًّا ۞ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَلَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَأَجَآءَهَا جس كافيمله وچكاہے ( كس بس وه حالمه وك اس كے ساتھ اوروه جدا ہوكى اس كولے كردورى جكم بس اس بس ليا الى كو الْمَخَاصُ إِلَّى جِنَّاعِ النَّخُلَةِ \* قَالَتُ لِلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هُلَا درد زہ مجور کے نئے کے پاس وہ کہنے گی اے کاش! میں مرکئی ہوتی اس سے پہلے وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿ فَالْمُامِنُ تَحْتِهَاۤ ٱلَّا تَحْزَنِ قَلْ جَعَ اور میں ہوجاتی بالکل مجولی بسری س پس اے آواز دی اس کی عجلی جانب سے کہ توغم مت کر محقیق بناویا ہے

› بُّلْثِ تَحْتَلْثِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّئَ إِلَيْكِ بِجِنُ عِالنَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ تیرے رب نے تیرے بنچا کی چشمہ الا اور تو حرکت دے اپنی طرف تھجور کے تنے کوجس سے کریں گی تھے ہم <sub>ٛ</sub> كَلِبُّاجَنِيًّا ﴿ فَكُلِي وَاشْرَ بِي وَقَرِى عَيْنًا ۚ فَإِصَّاتَ رَيِنَّ مِنَ تازہ تھجوریں 🕆 پس تو کھا اور پی اور اپنی آتھیں شنڈی کر پس اگر تو دیکھے الْكِشِياكَ عَدًّا لِ فَقُولِيَّ إِنِّي نَكُمُ تُ لِلرَّحُلِينَ صَوْمًا فَكَنُ أُكِّلِهُ سمی بشرکو تو کہہ دینا میں نے نذر مانی ہے رحمٰن کیلئے روزہ کی پس آج میں ہرگزنہیں بات کرول گی الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿ فَأَتَتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ \* قَالُوْ الْبَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ سی انسان سے 😙 پس وہ لائی اس کواپٹی قوم کے پاس اس حال میں کداسے اٹھائے ہوئے تھی انہوں نے کہاا ہے مریم اونے کیا ہے شَيُّافَرِيًّا ﴿ يَا خُتَ لَمْ رُونَ مَا كَانَ ٱبُولِ الْمَرَاسَوْءِ وَّمَا كَانَتُ بوے غضب کا کام 🕙 اے ہارون کی بہن نہیں تھا تیرا باپ برا آدی اور نہ بی تیری أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ ﴿ قَالُوْا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ ماں بدکارہ تھی 🕾 پس اس نے اشارہ کیا اس بچہ کی طرف ،وہ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں اس ہے جو گہوارہ میں صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ابھی بچہ ہے 🖰 وہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہول عطا کی ہے اس نے مجھے کتاب اور مجھے نبی بنایا ہے 🏵 وَّجَعَلَنِيُ مُهٰ لِرَكَّا اَيُنَ مَا كُنُتُ وَا وُطِينِي بِالصَّلُوةِ وَالزُّكُوةِ مَا اور بنایا ہے اس نے مجھے برکت والا جہاں کہیں بھی میں موں اور اس نے مجھے تھم دیا ہے نماز اور زكوة كا دُمْتُ حَيًّا ﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّا رَّا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلْمُ جب تک میں زندہ رہوں 🕥 اوراج پھاسلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ اور نہیں بنایا مجھے سرکش بد بخت 😙 اور سلام ہے سُوْرَةً زَيْبِءَ

تُّوَيِّوْمَامُوْتُ وَيَوْمَا بُعَثَ حَيًّا ﴿ ذَٰ لِكَ عِنْسَى جھے پرجس دن میں پیدا ہوا اورجس دن مجھے موت آئے گی اورجس دن میں اٹھایا جاؤں گازندہ کر کے 🗇 یہ ہیں عیسیٰ ابْنُمَرْيَحَ عَوَلَ الْحَقّ الّنِي فِيهِ يَهُ تَرُونَ ﴿ مَا كَانَ بِلْهِ اَنْ ابن مریم، میں مچی بات کہتا ہوں جس میں بہلوگ شک کررہے ہیں اس نہیں ہے اللہ کیلیے مناسب کہ وہ خِذَمِنُ وَّلُوا لُسُبَطْنَةُ ۚ إِذَا قَضَى أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنِّ اختیار کرے اولاد وہ اس سے پاک ہے جب وہ فیملہ کرتا ہے کسی کام کا تو اسے کہددیتا ہے کہ ہو جا تو فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّاللَّهُ مَ بِنُ وَمَ بُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ ۗ هٰذَاصِرَاطُ مُّسَتَقِيبُمْ ۞ وہ ہوجاتا ہے أوربے شك الله ميرارب ہاورتمہارارب ہے ہي تم اس كي عبادت كرو يمي سيدهاراستہ سے فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِيثِي كُنُ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ مجر اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں اس بلاکت ہے ان لوگوں کیلئے جنہوں نے کفر کیا برے دن يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ ٱسْمِعْ بِهِمُ وَٱبْصِرُ لاَيُوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّلِمُونَ کی حاضری کے دفت 🕙 برکیا ہی خوب سننے والے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں مے جس دن ہمارے یاس آئیں مے لیکن فلا لم نوگ الْيَوْمَ فِي ضَلْلٍ مَّبِينٍ ۞ وَ أَنْ نِهُ هُمُ يَوْمَ الْحَسَرَةِ إِذْ قُضِيَ آج کے دن مرزع ممرای میں ہیں 🖱 اور آپ انہیں ڈرایئے حسرت کے دن سے جبکہ فیصلہ الْآمُرُ ^ وَهُمُ فِي خَفْلَةٍ وَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّانَحُنُ نَرِثُ کردیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے 🖰 بے شک ہم وارث ہوں کے الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ زمین کے اور ان چیزوں کے جواس پر ہیں اور ہماری طرف بی لوٹائے جا کیں مے ا

#### تفسير

# لغوی مِسر فی و شحوی شخفیق:۔

قَالَ اس فرشته نے کہا إِنَّمَا آنَامَسُوْلُ مَبْنِكِ، سوائے اس كِنبيس كه ميں تيرے رب كا رسول ہوں، تيرے رب كا رسول ہوں، تيرے رب كی طرف ہے بھيجا ہوا ہوں لا هَبَ لَكِ عُلْمَاذَ كِيَّا، وَهَبَ بِيَهَبُ هِبَةً عطاكرنا، اور اَهَبُ بيواحد متعلم ہے تاكہ عطاكروں تجھے ايك ياكيزه بچي، عُلْمَاذَ كِيَّا صاف تقرابِح تجھے عطاكروں۔

قَالَتُ اَفْ يَكُونُ فِي عُلَمْ : مريم كَبَحِ كُلُ يُوكُر بهوگامير في ليازگا ، اَنْ ، يُوكُر ، كوطر جهوگامير في لَا قَاضَه يَسُسُني بَشُو ، بشريه كره مهاورينى كے ينج آگيا تو آپ پڙھة دہتے ہيں كہ نكرہ تحت النفى عموم كا تقاضه كرتا ہے قَلَمْ يَسُسُنين بَشُو مجھے كى انسان نے مس نہيں كيا ، مير في ليے بوگا ؟ مجھے كى انسان نے جھوا نہيں ، يہاں مي بشر جماع ہے كتابيہ ، قَلَمُ اَكْ بَغِيًّا ، بغى كہتے ہيں بدمعاش عورت كو ، بدكردار ، اور ميں كوئى بدكردار ، عن محاش عورت كو ، بدكردار ، اور ميں كوئى بدكردار ، عن مي بيل ميں موں ، قَلَمْ اَكْ بَغِيًّا ، بغى كہتے ہيں بدمعاش عورت كو ، بدكردار ، اور ميں كوئى بدكردار بھى نہيں ہوں ، قَلَمْ اَكْ بَغِيًّا ، بغى كہتے ہيں بدمعاش عورت كو ، بدكردار ، اور ميں كوئى بدكردار ، اور ميں كوئى بيں آيا ، ميرا انكات

نہیں ہوا، میر اکوئی شو ہزنہیں اور نہ میں کوئی بدکر دار ہول کہ بغیر نکاح کے ہی کسی آ دمی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتو میرے لیے لڑکا کینے ہوگا....؟

فَحَمَلَتُهُ: مریم نے اس بچکواٹھایا لیعنی حاملہ ہوگی، یہاں حمل سے پیٹ میں لینا مراد ہے، پس اٹھایا مریم نے اس بچکو فَانْتَبَلَثُ بِهِ مَکَانًا قَصِیمًا لیعنی جب وہ بچہ پیٹ میں محسوس ہوا ہقل اور بو جھموس ہوا حضرت مریم بچپان گئیں کہ بچہ پیٹ میں آگیا ہے تو فَانْتَبَلَثُ بِهِ ، یہ وہی انتبذت ہے جو ابتدائی رکوع میں آیا تھا علیحدہ ہوجانا، پس وہ جدا ہوگی اس حمل کے ساتھ دور جگہ میں ، آبادی ہے نکل کے دور چلی گئی، وہ جگہ جہاں حضرت مریم تشریف لے گئی تھیں اور جہاں حضرت میں غایشا کی دلا دت ہوئی اس کو' بیت اللحم'' کہتے ہیں اور سرور کا نات مناقبہ جب معراج پرتشریف لے گئے تھے تو اس راستہ ہے گزرے تھے اور اس جگہ اتر ہے بھی تھے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جرائیل علیشا نے کہا تھا کہ یہاں اتر کر دور کعت ادا تیجئے یہ حضرت عیسی علیشا کا مولد ہے اور'' بیت اللحم'' اس حضرت جرائیل علیشا نے کہا تھا کہ یہاں اتر کر دور کعت ادا تیجئے یہ حضرت عیسی علیشا کا مولد ہے اور'' بیت اللحم'' اس حضرت جرائیل علیشا نے کہا تھا کہ یہاں اتر کر دور کعت ادا تیجئے یہ حضرت عیسی علیشا کا مولد ہے اور'' بیت اللحم'' اس حضرت جرائیل علیشا نے کہا تھا کہ یہاں اتر کر دور کعت ادا تیجئے یہ حضرت عیسی علیشا کا مولد ہے اور'' بیت اللحم'' اس حشرت جرائیل علیشا نے کہا تھا کہ یہاں اتر کر دور کعت ادا تیجئے یہ حضرت عیسی علیشا کا مولد ہے اور'' بیت اللحم'' اس

فَاجَآ عَمَا الْمَغَاضُ: مَخَاصُ کہتے ہیں دردزہ کو جوعورت کو بچہ ہونے کے وقت ہوتا ہے، بچہ جب اندر حرکت کرتا ہے اور باہر نگلنے کا تقاضہ کرتا ہے تو اس وقت جو درد ہوتا ہے اس کو مُخاصُ کہتے ہیں، لے آیا اس مریم کو دردزہ اِلی جِذْعِ النَّخْلَة تھجور کے تنے کی طرف، جب اس کو تکلیف شروع ہوئی تو بے چینی کے ساتھ سہارالگانے کے لئے وہ ایک تھجور کے تنے کے پاس آگئیں قالت المینی مِثْ قَبْلَ هٰ مَا، مریم کہنے گی اے کاش! میں اس

<sup>🛈</sup> سيرت مصطفي مانتيام جاص ٣١٧

سے قبل مرکئی ہوتی وَکُنْتُ نَسْیُهَا مَنْسِیُّا اور ہوجاتی میں بھولی بھلائی ،نسی بھولنا، اور منسی مفعول کا صیغہ ہے بھلائی ہوئی چیزاتو نسیسا مَنْسُیُّا مید و نشان مث گیا ہوتا ہوئی چیزاتو نسیسیّا مَنْسُیُّا مید و نشان مث گیا ہوتا ہوئی جیزاتو نسیسیّا میڈوئی بھی یا دنہ کرتا۔

وَهُذِی اَلیُلُوبِهِ أَجِالنَّخُلَةِ: هَزَّ، پھیرنا، ہلانا، حرکت دینا، هُزِّی ُواحدموَنث مخاطبہ، توہلا اپنی جانب کجھور کے جنے کو تشلیقظ عَلیْکُ مُظَمَّا جَذِیہ اس کرائے گا یہ تنا تیرے اوپرعمدہ چنی ہوئی کجھوریں جنی ، یجنی، چننا، قرآن کریم میں دوسری جگہ جدی کالفظ فلق کے معنی میں آیا ہوا ہے، یعنی ویسے اگر درخت کو ہلائیں توعمو ماردی قتم کی چیزیں اوپر ہے گرتی ہے اور جو چنی جاتی ہے وہ عمدہ ہوتی ہے تو یہاں رطبا جدیا سے عمدہ کجھو ریں مراد ہیں ، چنی ہوئی مجھوریں بیدرخت تیرے اوپر گرائے گا۔

فَكُلِنْ لِينَ تَوَكُمَا وَالْشَدَنِ اور فِي وَقَدِيْ عَيْنُ اور شِعْنَدُى ہوجاازروئے آئھوں كے، اپنی آئھ شندی كر فَلِقَاتَ وَبِنَ مِنَ الْبَشَمِ اَحَدًا، اگر تو و كِيمِ انسانوں میں ہے كى كو فَقُوٰ لِيَّ لِين تو كہدويتا إِنِّي نَذَهُ مِنُ لِلْمُحْلَمٰ بِ شك میں نے نذر مانی ہے رحمٰن کے لئے روزہ كی فَكُنْ اُكْلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِينًا میں ہرگز آج کے دن كسى انسان سے بات نہیں كروں گی۔

آگاف آخت هارون ایس می برکارہ تھی ، تو م ان کوطعند یتی ہوئی کہتی ہے کہ تیرا باپ کوئی بُرا آ دمی نہیں تھا، دَ مَا کَانَ اَبُونِ اَمْرَا سَنوع تیرا باپ کوئی بُرا آ دمی نہیں تھا، در تیری ماں بھی برکارہ تیں ہوئی کہتی ہے کہ تیرا بھائی نیک تھا، جس کا نام ہارون ہے ، اور تیرا باپ بھی بُرا آ دمی نہیں تھا، اور تیری ماں بھی برکارہ نہیں تھی ، مطلب بیتھا تو درمیان میں ایسی کہاں سے نکل آئی کہ بغیر خاوند کے کہتی ہے کہ بچے ہوگیا؟ مطلب بیکہ انہوں نے منسوب کیا کہ تو نے کوئی بدمعاشی کی ہاور برافعل آئی کہ بغیر خاوند کے کہتی ہوگیا؟ مطلب بیکہ انہوں نے منسوب کیا کہتو نے کوئی بدمعاشی کی ہاور برافعل کیا ہے جس کے نتیجہ میں یہ بچے ہوا ہے ، اس ہارون سے حضرت موی مائیلا کے بھائی ہارون مائیلا مالی مارک تام بھی حضرت مریم کے بھائی حضرت ہارون عائیلا کے نام پر ہوگا، اس لیے اس کی طرف نسبت کردی اور اگر اس سے حضرت موی مائیلا کے بھائی حضرت ہارون عائیلا کے نام پر ہوگا، اس لیے اس کی طرف نسبت کردی اور اگر اس سے حضرت موی مائیلا کے بھائی حضرت ہارون عائیلا ہی مراد ہیں تو بھر اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ مریم اس خاندان سے ہو بارون عائیلا کی طرف منسوب ہے۔

قَاشَامَتُ إِلَيْهِ: مریم نے اس بچہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچہ سے پوچھوکیا قصہ ہے قَالُوٰا کیفَ فَکلِمُ وہ اور کہنے کہ کے بہت کریں جو کہ ابھی گود میں بچہ ہے، مہدگودکو کو کہنے کئے کہ ہم کیسے بات کریں جو کہ ابھی گود میں بچہ ہے، مہدگودکو کہتے ہیں جس میں بچہ کو لٹایا اور سلایا جاتا ہے تو جو گود میں بچہ ہے ہم اس کے ساتھ بات کس طرح کریں .....؟

قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ: به بات ہوہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیا خود بول پڑے، عیسیٰ علیا نے فرمایا اِنّی عَبْدُ اللهِ ، میں اللہ کا بندہ ہوں ، اٹنی الکٹ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وَجَعَلَیٰی نَبِیتُ اور مجھے نبی بنایا ہے بعنی میرے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ میں اپنے وقت پر جائے نبی بنوں گااور مجھے کتاب ملے گی ، ینہیں کہ ابھی کتاب دے دی اور ابھی نبی بنادیا ، یہ آپ کے متعلق اللہ کے علم میں جو فیصلہ تھا اس کوفل کررہے ہیں جیسے حضور مؤلی آئے نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آ دم ابھی روح اور جسد کے درمیان تھ ① تو یہ فیصلہ کا ذکر ہے کہ میرے متعلق اس وقت نبی ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا ، اللہ کے علم میں نبی بن چکا تھا تو اس طرح یہ ہے۔

اور معنف المركبين الروح والجسد (مصنف ابن افي شيد ج ٨٥ ، ١٠ الناري الكير لنبخ رى ج ٢٥ ، ١٥ اور معنف ق ج ٢٥ ، ١٥ منف نو ق ج ٢٥ منف ابن أن منبعد الله منفوق عند الله مكثوب خاتم النبيين وَإِنَّ آدمَ لَمنجدلٌ في طِيْنَتِهِ

وَجَعَلَقُ مُبِرَكُ اللهِ عَلَى مُبِرَكُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قالسَّنْهُ عَلَى يَوْمَدُولِنْتُ : سلام مجھ پرجس دن كه ميں جنا گيا اور جس دن كه ميں مروں گا اور جس دن كه ميں زندہ اٹھا يا جاؤں گا يعني قيامت كے دن -

وَلِكَ عِنْهُ مَن اَبِنُ مَرْيَهَ : يہم مريم كابينا عينى، قَوْلَ الْحَقّ الَّذِي فِيْ عِنَهُ مَرُونَ ، اس كافعل محذوف ہے اللہ قول الحق اللہ تعالی فرماتے ہیں كہ میں چی بات كہتا ہوں جس میں بيلوگ شك كررہے ہیں، چی بات يہی ہے جو میں نے بيان كردی۔

مَاكَانَ وَلَهِ أَنْ يَتَّخِفَ الله كَانَ مِيثَانَ مِينَ الله كَانَ مِينَ الله كَانَ وَلَهُ الله كَانَ وَلَا وَاحْدَا وَالله وَاحْدَا وَالله وَاحْدَا وَالله وَاحْدَا وَالله وَاحْدَا وَالله وَاحْدَا وَاحْدُا وَاحْدَا وَاحْدُا وَاحْدَا وَالْمُواعِلُوا وَالْمُواعِلُوا وَاحْدُا وَالْمُوا وَالْمُواعِلُوا وَاحْدُا وَالْمُواعِلُوا وَالْمُواعِلُوا وَاحْدُا وَالْمُواعِلُوا وَاحْدُا وَاحْدُا وَالْمُواعِلُوا وَاحْدُا وَالْمُواعِلُوا وَالْمُواعِلُوا وَالْمُواعِلُوا وَامُوا وَالْمُواعِ وَاعْدُوا وَاعْرُوا وَاعْدُوا وَالْمُواعِلُوا وَالْمُواعِلُوا وَ

وَإِنَّاللَّهُ مِّ إِنَّ اللَّهُ مِّ اللَّهُ مَا عُبُدُوهُ ؛ بِ شک اللّه میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے پس تم اس کی عباوت کرو هٰذَاصِرًا ظَاهُمُ تَشَقِیْهُمْ بیسیدها راستہ ہے، بیجی حضرت عیسیٰ علیهِ کا قول ہے۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر اللّه تعالی کی طرف سے تنبیه آئی تھی حضرت عیسی ملیقا کی حیثیت کے متعلق۔

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنَ الْمُنْوَمُ : احزاب حزب كى جَمْ ہے اور حزب كروہ كو كہتے ہيں ، لي جماعتوں نے آپس ميں اختلاف كرليا فَوَيْلٌ لِنَّذِيْنَ كُفَوْدُ امِنَ فَشَهَد يَوْدِ عَلِيْهِ لِي مِن اختلاف كرليا فَوَيْلٌ لِنَّذِيْنَ كُفَوْدُ امِنَ فَشَهَد يَوْدِ عَلِيْهُ وَ بِي خِرابِي كَا مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

اَسُوعُ بِهِهُ وَاَبُورُ: بِيعُلِ تَعِب ہِ، كَتُنا بَى اچها و سننے والے بول گے اور كُتَنا بَى اچها و كيكے والے بول گے يَوْدُ بَاللَّهُ فَا بَنُودُ اللَّهِ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اِنَّانَحُنُ نَدِثُ الْأَنْ فَ وَمَنْ عَلَيْهَا: بِشَكَ ہم ہى وارث بنيں كے، زمين كے اور جولوگ اس كے اوپر جيں ان كے، وَ النِّنَا اُورْجَعُوْنَ اور ہمارى طرف ہى بيلوگ لوٹائے جائيں مج يعنى سب چھوٹنا ہوجائے گا اور چھھے ہم ہى باقى رہ جائيں گے۔

# حضرت عيسى مَانِيهِ كِي ولا دت كا قصد ذكر كرني كا مقصد: \_

جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جاچکا ہے کہ حضرت کی مایش کے واقعہ کو بطور تمہید کے ذکر کیا جار ہاہے اور آ گے حضرت عیسیٰ علیشا کی ولا دت کا قصہ صراحت سے ذکر کیا جار ہاہے اور اس واقعہ کے ذکر کرنے سے مقصود عیسائیوں کے شرک کورد کرتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ کو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا اور یہ بھی شرک ہے، اللہ کی طرف اولا دکومنسوب کردیا بلکہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ کی والدہ کو بھی خدائی میں شریک کرلیا، تین بنالیے ، اللہ ، عیسیٰ علیہ اور تین کوایک قرار دے دیا بعض مریم کی جگہ روح القدس کورکھا کرتے تھے تو اس طرح تین ایک کا فلے عیسائیوں میں چلنا ہے تو یہ واقعہ فصل ذکر کر کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ کس طرح بیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زبان سے اپنی حیثیت کیا بتائی ؟ اللہ تعالی تو حید کا اثبات کرتے ہیں اور عیسائیوں کے مشرک کی تر دید کرتے ہیں اور عیسائیوں کے مشرک کی تر دید کرتے ہیں اور عیسائیوں کے مشرک کی تر دید کرتے ہیں اور عیسائیوں کے مشرک کی تر دید کرتے ہیں اور عیسائیوں کے مشرک کی تر دید کرتے ہیں۔

# بغیر باپ کے پیداہوتا، ابن اللہ ہونے کی دلیل نہیں:۔

عیسائیوں کو جومخالط ہوا وہ بہیں ہے ہوا تھا کھیں کا باپنیں ہے تو جب باپ نہیں تو انہوں نے کہا کھر لامحالہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں ، سورہ آل عران میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر بغیر بایہ کے ہونا خدا ہونے کی دلیل ہونے کہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مایا کی ولا دت فرق عادت ہے تو فرق عادت ولا دت تو حضرت کی مایا کی کہی ہوئی کہ نہ مال اولا و کے قابل تھا تو بھی اللہ نے لاکا دے دیا تو آگر فرق عادت کی کا پیدا ہونا ہی الوہیت کی کے قابل تھی اور نہ باپ اولا د کے قابل تھا تو بھی اللہ نے لاکا دے دیا تو آگر فرق عادت کی کا پیدا ہونا ہی الوہیت کی دیل ہے تو سب سے پہلے میں تھی دھرت بھی سے تعالیہ تعالی نے اپنی قدرت کے ساتھ حضرت مربے کو بغیر فاوند ساتھ حضرت مربے کو بغیر فاوند کے بیاتو دونوں جگہ اللہ کی قدرت کا مقررت کا عقیدہ درکھتے ہوئے یہ بھی لیٹا چا ہے کہ اللہ عالی قدرت کا عقیدہ درکھتے ہوئے یہ بھی لیٹا چا ہے کہ اللہ عارت کی ساتھ دونوں جگہ اللہ کی قدرت کا عقیدہ درکھتے ہوئے یہ بھی لیٹا چا ہے کہ اللہ عارت کی ساتھ دونوں جگہ اللہ کی قدرت کا عقیدہ درکھتے ہوئے یہ بھی لیٹا چا ہے کہ اللہ عارت کی ساتھ دونوں جگہ اللہ کی قدرت کا عقیدہ درکھتے ہوئے یہ بھی لیٹا جا ہے کہ اللہ کی قدرت کا می کرتی ہے۔

# حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ كَي ولا دت كامفصل واقعه:\_

سورہ آل عمران میں آپ کے سامنے آیا تھا کہ حضرت مریم طبیقا جب بیدا ہو کمیں تو ان کی والدہ نے چونکہ نذر مانی ہوئی تھی جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو مسجد کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی تو ان کو پھر بیت المقدس میں تھہرایا میں تھا، حضرت زکر یا طبیقا اس کے فیل تھے وہیں میں جاوت میں گلی رہتی تھیں، یہاں انتبذت مکانا شد قلیاً سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت المقدس کے مشرقی کونہ میں علیحدہ ہوکرعبادت کرنے کے لئے معتکف ہوگئیں تھیں ،ادرلوگوں کےسامنے بردہ تان لیا تھا،عبادت میں مشغول ہونے کے لئے بردہ کرلیا تھاادراس خلوت میں اللہ تعالیٰ نے روح القدس بینی حضریت جرائیل علیٰ کو بھیجا اور وہ ایک تندرست اور تیجے سالم انسان کی شکل میں سامنے آئے تو حضرت مریم دیکھتے ہی میں مجھیں کہ شاید کوئی انسان میری خلوت میں آ سمسا ہے لیکن چونکہ آثار نیک آ دميون والے تھے، بزرگون جيسے تھے تو حضرت مريم و تيھے بي اس كو كينے لكيس جو تيري شكل وصورت بو تمقى معلوم ہوتا ہے تو اگر اللہ سے ذرتا ہے تو میرے قریب نہ آ۔ میں اللہ کی بناہ میں آتی ہوں ،اس طرح حضرت مریم نے تعوذ كيا، جس طرح ان كى عفت اوريا كدامني كا تقاضه تها، عفيف سے عفیف عورت اي تتم سے جذبات كا اظهار ہي كرسكتى ہے كدا كركسى مردكوا بن طرف آتا ہواد كيھے كى تو فوراً تعوذ كرے كى اور بديكے كى كداللہ سے ڈر، تو حضرت مريم نے بھی ای طرح اپنی عفت کا ظہار کیا، تو انہوں نے فوراً ظاہر کر دیا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا جمیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں تا کہ میرے توسط سے اللہ آپ کو بچہ عطا کرے، نسبت حضرت جبرائیل مالینا، کی طرف ہے کہ میں صبہ کروں تھے بچہ بینظاہری سبب بننے کے طور پر ہے عُلاماً زیجیاً میں بھی اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بچہ بڑا یاک صاف ہوگا، تو حضرت مریم کوفوراً پی خیال آیا کیونکہ عادت یہی ہے کہ عورت کو بچہ تب ہوتا ہے جب سمى بشركے ساتھ اس كاتعلق موجائے جائز طور ہے اور جاہے ناجائز طریقہ ہے، جس وقت تک مرد اور عورت كا آپس میں رابطہ نہ ہواس وقت تک عادت یہی ہے کہ اولا زنہیں ہوتی ، تو حضرت مریم کوفور آپہی اٹھکال ہوا کہ میرے کیے کیونکر بچہ ہوسکتا ہے ....؟ اب حضرت جرائیل مایشا نے جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا تھا یفین تو فوراً ہی آ گیا کہ یہ بات الله کی طرف سے ہے الیکن تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو سسی بشرنے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہاں ہاتھ لگا نا جماع سے کنایہ ہے، کسی بشرنے مجھے جھوا تک نہیں یعنی جا مُز طریق سے اور نہ ہی میں بدکردار ہوں تو جب یہ بات نہیں ہے تو پھر بچہ پیدا ہونے کی کیاصورت ہوگی ....؟ فرشتہ نے جواب دیا کدایسے ہی ہوجائے گالعنی بغیرس بشر کے جیسا کداس وقت حال ہے اور تیرے رب پریہ بات آسان ہے، تیرارب بیکہتاہے کیمیرے پربیات آسان ہے اور اس طرح اس کو پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرنا جا بتا ہوں اور تا کہ لوگوں کے لیے میں اس کونشانی بنادوں اور اپنی طرف سے رحمت بنادوں اور یہ بات مطے شدہ ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا حضرت جرائیل علیہ ان دم کیا، پھونک ماری اور حضرت مریم کو محسوں ہوگیا کہ بچہ میر سیطن میں آ حمیا ہے، جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مورت کواحساس ہوتا ہے، جب حضرت مریم کو یہ خیال ہوا، اب آپ جانے ہیں کہ کنواری بڑی ، شریف خاندان کی، نیک ماں باپ کی اولا دچا ہے القہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مطمئن کردیا کیا تھا لیکن اس کو باہر ماحول کی تو خبرتھی کہ لوگ کیا کہیں گے تو وہ شرم کے مارے اپنے آپ کو اس علی مورد کرنے پرآ مادہ ہوگئیں اور اس آبادی کو چھوڑ کے باہر جنگل میں دور نکل گئیں کہ جہاں سے کی انسان کا گذرنہ ہو، اب ا کیلی جنگل میں ہے اور کوئی انسان پائی ہیں ہے، کوئی مونس غنو ارنہیں ہے اور بچہ ہونے کے انسان کا گذرنہ ہو، اب ا کیلی جنگل میں ہے اور کوئی انسان پائی ہیں ہے، کوئی مونس غنو ارنہیں ہے، جب بچہ بیدا ہونے کہ قارش وقت موسے ، تکلیف ہوئی تو اس وقت حضرت مریم اپنی ہے کبی کا ظہار ان الفاظ میں کرتی ہیں اور کھی ہوئی ہو اس کے کہ یہ بچہ کیسے کہ آ ٹار شروع ہوئے ، تکلیف ہوئی تو اس وقت حضرت مریم اپنی ہے کبی کواظہار ان الفاظ میں کرتی ہیں کہ اے کہ یہ بچہ کیسے ہوگی ہوئی ہوئی اور میرانام ونشان مٹ گیا ہوتا، لوگ مجھے یا دیک نہ کرتے ، یہ حضرت مریم کی اس پریشانی کا ظہار ہو مرگئی ہوئی اور میرانام ونشان مٹ گیا ہوتا، لوگ مجھے یا دیک نہ کرتے ، یہ حضرت مریم کی اس پریشانی کا ظہار ہو مریکی ہیں۔

دردزہ مجبور کر کے اس کو مجھور کے تنے کی طرف لے آیا اس وقت وہ کینے گئی کہ ہا ہے کاش! ہیں اس سے تمام کئی ہوتی اور میں بھولی ہو جاتی یعنی مجھے کوئی یا دنہ کرتا ، میرانام ونشان تک بھی نہ ہوتا بجرائند تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل ملینیا آئے اور انہوں نے آئے ان کوتیل دی کئم کرنے کی کوئی بات نہیں ، ایسے موقع پر پینے کے لئے پانی کی ضرورت ہے تو اللہ نے اور انہوں نے آئے بانی کی ضرورت ہے تو یہی درخت جس کے اور اگر چہ بظا ہر مجبوری معلوم نہیں ہوتیں لیکن تو اس کو ذرا بلا تو اللہ تعالیٰ تیرے اور بحدہ عمدہ مجموری اُرائے گا، تو یہ حضرت مریم کی کرامت ہے کہ ای وقت وہاں پانی بھی جاری ہوگیا اور مجمور کے درخت سے کچھوری بھی حاصل محضرت مریم کی کرامت ہے کہ ای وقت وہاں پانی بھی جاری ہوگیا اور کچھور کے درخت سے کچھوری بھی حاصل ہوگئیں اور کہا کہ مجموری کھون تشنیع کرے گی موس طرح یقین کریں گے کہتو صاف ہے ، ان کے سامنے پاس جاؤگی تو تو م بدنام کرے گلے طعن و تشنیع کرے گی ، وہ کس طرح یقین کریں گے کہتو صاف ہے ، ان کے سامنے پاس جاؤگی تو تو م بدنام کرے گل طعن و تشنیع کرے گی ، وہ کس طرح یقین کریں گے کہتو صاف ہے ، ان کے سامنے جو اشکال ہوگا تو اس کا کیا جواب ہے ۔۔۔۔ ؟ اس کا بند و بست آگے کردیا گیا کہا گرکوئی انسان تیرے پاس آئے اور جو اشکال ہوگا تو اس کا کیا جواب ہے ۔۔۔۔ ؟ اس کا بند و بست آگے کردیا گیا کہا گرکوئی انسان تیرے پاس آئے اور

تخفے یہ اندیشہ ہوکہ آئے بچہ کے متعلق گفتگو کرے گا اور آپ کے اوپر طعن و شنیج کرے گا تو اس کا علاج ہیہ ہے کہ تو روزہ کی نذر مان لے، ان کے ہاں ایک خاموثی کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا، کہ شنے سے شام تک کسی کے ساتھ بولنا نہیں ہے، یہ روزہ ہماری شریعت میں منسوخ ہے، ہمارے ہاں خاموثی کوئی روزہ نہیں ہے، ان کی شریعت میں ایسے تھا اور پھر یہ نفاس کا زمانہ ہے اور اس وقت میں روزہ کی اجازت دے دی گئی، تو یہ بھی ان کی شریعت کا مسکلہ ہے ورنہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہمارے ہاں چالیس ون تک خون آنے کی تو قع ہوتی ہے تو اگر خون آتار ہے تو استے دن تک عورت روزہ نہیں رکھ سے بان کی شریعت کا مسکلہ ہے، تو اشارہ کردیتا چونکہ اس زمانہ میں خاموثی کا روزہ رکھنے کا رواج تھا، تو لوگ کی طرح اشارہ کرتے ہوں گے جس سے لوگ بچھ جاتے ہوں گے کہ اس کا روزہ ہے، تو اگر کوئی قررا کی اور اک قریب آئے تو اشارہ کردیتا کہ میں نے رحمٰن کے لئے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیس کروں گی اور اک سے یہ بات نہیں کروں گی اور اک سے یہ بات نہیں کروں گی اور اک کی بی نذر مان لو، روزہ کی نذر مان لینے کے بعد بات نہیں کرفی، یہ کی طرف اشارہ کردیتا پھر ہم جانیں اوروہ جانیں۔

#### ولادت کے بعد حضرت عیسی مائی کا قوم سے خطاب:۔

جبان کو ہرطر ہے اطمینان ہوگیا، تو بچہ کواٹھا کے اپن قوم کے پاس آگئیں اور جس وقت قوم کے پاس گئیں تو وہی ہوا جو ہونا تھا، لوگ اسے ہو گئے، آ کے اس کے او ہرطعن تشنیج کرنے لگ گئے کہ تو نے بہت ہُری بات کا ارتکاب کیا ہے، بھی کہتے تھے کہ تو ہارون کی بہن ہے اور ہارون بھی اچھا آ دمی تھا، تیرابا پ بھی اچھا تھا اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، پھراس نیک خاندان میں تو کیا کرلائی ہے؟ تو حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بچہی طرف اشارہ کر دیا جس کا مطلب بیتھا اس سے پوچھو! میں پچھینیں بولوں گی تو وہ اور غصے ہوئے جو بچہ ابھی گور میں بڑا ہوا ہے، ہم اس سے کس طرح بات کر سکتے ہیں! یہ جھگڑ اابھی ہوبی رہا تھا کہ حضرت میسی مائیا ہو وہ اور خصے ہوئے بول بول پڑے اوران کا بولون بی حضرت مریم کی نظافت اور طہارت کو فابت کرنے کے لئے کافی تھا، پھر انہوں نے بول بول پڑے اوران کا بولون بی حضرت مریم کی نظافت اور طہارت کو فابت کرنے کے لئے کافی تھا، پھر انہوں نے بول کی چیشیت واضح کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آنے والے وقت میں نبی بنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ جھے کتاب و ب

کہ حضرت مریم کی صفائی کا باعث ہے اور بعد میں عیسائیوں نے جونظریات ان کے متعلق گھڑ لئے اس کی تر دید بھی اس تقریر میں ہور ہی ہے جیسا کہ ترجمہ میں آپ نے س لیا ،حضرت عیسیٰ علیظی نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔

# عیسائیوں کےنظریات کی تر دید:۔

اس سے معلوم ہوگیا کہ اللہ نہیں ہوں ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں ، جھے اللہ نے ساتھ شریک نہیں ہوں اللہ کا اور نکوہ کی وصیت کی ہے کہ میں نماز اور زکوہ کا پابندرہوں ، جب تک کہ زندہ رہوں اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں ، میر کے جھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں ، میر کے جھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں ، میر کے جھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور میں کوئی سرچ ھا اور بد بخت نہیں ہوں ، میر کے اور ہروقت سلامتی ہو والدت کے دن بھی ، وفات کے دن بھی اور قیامت کے دن جب اٹھ یا جاؤں گا ، تو اس وفت بھی جھ پرسلامتی ہوگی ، یہ سب مقبولیت کی علامتیں ہیں آگ آخری بات آگ گرات اللہ دیسی وقت بھی جھ پرسلامتی ہی سلامتی ہوگی ، یہ سب مقبولیت کی علامتیں ہیں آگ آخری بات آگ گرات کی بات آگ گرات کرنا ہو اور دہ سب کا رب ہواور موراط متنقم ہے تو رب کی عبادت کرد بہی صراط متنقم ہے تو رب کی عبادت کردیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ سب کا رب ہواور عبادت اس میں عیسا سے وں کنظریات کی پوری طرح سے تردید ہوگئی۔

# الله تعالي كي طرف سے تعبيه:

اللہ تعالیٰ ان باتوں کونقل کرنے کے بعد تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ ہمریم کا بیٹاعیسیٰ، بہی اس کی حقیقت ہے کہ اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مریم کے بطن سے ان کو پیدا کیا، میں بالکل واقعہ کے مطابق بات کہہ رہا ہوں جس میں لوگ خوامخواہ جھڑا کررہے ہیں اور اللہ کی بیشان نہیں کہ اولا واختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اللہ کی طرف اولا دکی نسبت کرنا یہ عیب کی بات ہے، میں تو ہر طرح سے قادر ہوں، جب بھی کسی کام کے کرنے کا الدوہ کروں تو کہتا ہوں کہ ہوجا ہیں وہ ہوجا تا ہے، جھے کسی معاون کی ضرورت نہیں کسی شریک کار کی ضرورت نہیں کسی شریک کار کی ضرورت نہیں تو میں اولا دکیوں اختیار کروں!

# یہودونصاریٰ کا ختلاف حضرت عیسیٰ علیمیں کے بارے میں:۔

پھراللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت تو اتن تھی جتنی واضح کردگئی لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کرلیا،کسی نے

کھے کہا، کسی نے کچھ کہا، خاص طور پر یہود و نصاری کا اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ کے بارے میں آج تک چلا آر ہا ہے، یہوداب تک اسی بات میں ہیں، جوابتداء میں کہی گئی لیعنی حضرت عیسیٰ علیہ کی والدہ کونعوذ باللہ بداخلاق کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ کو تاجائز اولا و قرار دیتے ہیں اور ان کوشریف انسان بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ، اور عیسائیوں نے اتنا بڑھا یا کہ لے جا کر الوہیت کی مند پر ہی ہی خادیا، یہ اختلافات اسی وقت شروع ہوئے اور شدت ہی اختیار کرتے جلے گئے، پھرعیسائیوں میں مختلف فرقے بن محتے ہی نے ان کورسول جانا اور اللہ کا عبد سمجھا جوت پر سے مان کہا کہ حقیقاً اللہ وہی ہے۔

#### افراط وتفريط دونو انظريے غلط جين :-

انہوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا تو جتے بھی اختلاف کرنے والے تھے، ان کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ حقیقت اتنی ہی ہے جوہم نے بیان کردی، جو پچھ لوگ کہتے ہیں سب خلاف واقعہ ہے، اِنَّ اللّٰهُ هُو الْمَسِيْمُ ہُن مُ مَدِيدُ بھی غلط ہے، ورحضرت عیسیٰ علینا کی حقیقت کو گراتے ہوئے اگران کے متعلق کو کی ناز بیالفظ ہو لتے ہیں تو وہ بھی غلط، افراط وتفریط دونوں نظر بے غلط ہیں، حقیقت ہے جوہم نے واضح کردی کہ نہ وہ اللّٰہ ہیں، نہ اللہ کے مقبول بند ہاور رسول ہیں، صاحب تماب کردی کہ نہ وہ اللہ کے عبادت گرا رہیں تو حید کا پر چار کرنے والے ہیں، یہ حقیقت ہے جوہم نے نمایاں کردی ادر لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔

### كافرول كے لئے يوم حسرت:-

آئے ان کے لئے یہ وعید ہے کہ کافرلوگوں کے لئے خرابی ہے بوے دن کی عاضری ہے، آئے ہم سمجھاتے ہیں تو یہ نہ سنتے ہیں اور نہ کوئی حقیقت نظر آتی ہے، اس دن خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ اس دن ہمارے پاس آئیس کے لیکن یہ ظالم گراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو حسرت کے دن ہے دن کا پیماوا ہی پچھتا وا ہوگا جب معاملہ طے کر دیا جائے گا اور اذ قصی الامر کا مصدات اور حسرت کے دن کا پورا پورا ظہوراس وقت ہوگا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوز خی دوز خیس چلے جائیں گے حسرت کے دن کا پورا پورا فیرواس وقت ہوگا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوز خیس چلے جائیں گے

اورجنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈ ہے کی شکل میں موجود کریں گے اور وہ جہنیوں کو دکھائیں گے اور پہچان کر او کیں گے کہ یہ موت ہے اور جنتیوں کو بھی دکھائیں گے اور پہچان کر وا کیں گے کہ یہ موت ہے بعد میں جنت اور دوزخ کے در میان اس کو ذک کر دیا جائے گا آل بعنی اس موت کو فنا ء کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا گا در اعلان کر دیا جائے گا کہ جہنم والو! اس کے بعد کوئی موت نہیں، جنت والو! اس کے بعد کوئی موت نہیں، جنت والو! اس کے بعد کوئی موت نہیں، یہ وقت ہوگا جہنم والو! اس کے بعد کوئی موت نہیں، جنت والو! اس کے بعد کوئی موت نہیں، یو تا ہے جہنیوں کے اور بی سب سے زیادہ حسرت طاری ہوگی کے ونکہ مصیبت میں سے چھوٹے کا ایک تصور انسان میں ہوتا ہے کہ مرجا کیں گو کی انتہا کہ موٹی کے قوم مصیبت ختم ہوجائے گی اور بی تصور بھی وہاں ختم کر دیا جائے گا ، جنتیوں کے لئے خوش کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کے ونکہ جب موت کی تو اون کی عیش وعشرت دائی ہوگی اور جہنیوں کے لئے حسرت اور افسوس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کے ونکہ جب موت پر بی فناء طاری ہوگی ، تو اب ان کے لئے چھوٹے کا کائی ذریعہ باتی نہ دہا، کی کوئی انتہا نہیں اور ایمان نہیں لاتے ، انان میں نوٹ اللاحق ومن علیما، یو نیا کی محبت میں جتال ء ہیں ان کو سیوگی کے دنیا اور دنیا میں بسنے والے سب لوگ ہے جائیں گر چیچے ہم ہی وارث رہ جائیں گے اور ہماری طرف ہی سیرارے لوٹائے جائیں گے۔

اذا صار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار جن بالموت حتى يُجعل بين الجنة والنار ثم يُذبهُ ثم ينادى مناديا اهل الجنة لاموت ويااهل النار حزناً الى حزنهم (مشكوة ص٩٣٣من ابن الجنة لاموت ويااهل النار حزناً الى حزنهم (مشكوة ص٩٣٣من ابن عمر المنتز / الترغيب والتربيب جهص٥٣٨

وَاذُكُمُ فِي الْكِتْبِ إِبُرْهِيْمَ أُ إِنَّهُ كَانَصِ لِينَقُانَبِيًّا ۞ إِذْقَالَ لِآبِيُونَا بَتِ اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم مالیوا کا، بیشک وہ صدیق تھے نبی تھے ( جب انہوں نے کہا اپنے والدے اے میرے ابا جان! لِمَتَعْبُدُمَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِيٰ عَنْكَ شَيًّا ۞ يَا بَتِ إِنِّي قَدُ تم كيون عبادت كرت مواكس چزى جوند ف اورندد كيم اورندنغ بينيا سكتهين كيومى الديمر اباجان المحتن آميا جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمُ يَأْتِكَ فَاتَّبِعُنِيَّ أَهُدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۞ ہمرے پاس ایساعلم جوآب کے پاس نہیں آیا ہی آپ میری انتاع کریں میں دکھاؤں گا آپ کوسید معارات ا يَابَتِ لَا تَعْبُ وِالشَّيُطُنَ ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحُهُ نِ عَصِيبًا ۞ ے میرے ابا جان! آپ بوجا نہ کریں شیطان کی بے شک شیطان رحمٰن کا نافرمان ہے 💬 يَابَتِ إِنِّيَ اَخَافُ اَنْ يَسَلَّكَ عَنَابٌ مِّنَ الرَّحُلْنِ فَتُكُونَ ے میرے ابا جان! بیٹک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ پکڑے آپ کوعذاب رحمٰن کی طرف سے پھر ہوجا وعمّ لِلشَّيُطِنِ وَلِيَّا ۞ قَالَ اَمَا خِبُ اَنْتَعَنُ الِهَ تِي لِيَابُرُ هِيُمُ ۚ لَٰ إِنْ شیطان کے دوست 🗇 اس نے کہا کیا تو احراض کرنے والا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم اگر تو لَّمْ تَنْتُهِ لَا ثُرِجُمَنَّكُ وَاهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَّمْ عَلَيْكَ \* سَاسْتَغْفِرُ بازندآیا تو من مرور بھے سنگار کروں گاورتو چھوڑ دے جھے زماندرواز تک 🕥 اہراہیم نے کہا سلامتی ہوتھ پر عنقریب میں تیرے لئے لَكَ مَ إِنَّ النَّذَكَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِنْ استغفار کروں گا اپنے رب سے بیٹک وہ مجھ پر مہربان ہے 🏵 اور میں جدا ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جن کو دُونِ اللهِ وَادْعُوا مَ إِنْ عَلَى اللَّا اكُونَ بِدُعَا عِمَ إِنْ شَقِيًّا ۞ تم پکارتے ہواللہ کےعلادہ اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو تریب ہے کہ بیں ہوں گا میں اپنے رب کو پکارنے کے ساتھ محروم 🕥

# فَلَسَّااعُتَزَلَهُ مُوصَا يَعُبُ لُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَاللهِ لَا هَبُنَالُهُ السَّحْقَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ مُلِللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### تفسير

# لغوی مرفی ونحوی شختین:\_

وَاذْكُنْ فِي الْكِتْبِ اِبْوُوفِيْهَ: كَتَابِ مِن ابرائيم كاذَكر سِجِيّا إِلَّهُ كَانَ صِدِينَقَانَوَيَّا بِ مَل وہ ابرائيم كاذكر سِجِيّا إِلَهُ كَانَ صِدِينَ فَا الْحِدَى الْحَدَى اللَّهِ الْحَدَى اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَى اللَّهُ اللَّهِ الْحَدَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْحُلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْم

اِذْقَالَ لِاَ بِيهِ: قابل ذكر ہے وہ وقت جب ابراہ ہم طَلِيْلا نے اپ ہے كہا، اس باپ كانام سورہ انعام ميں آپ كے سامنے "آزر' گذرا ہے، اپ باپ ہے كہا آيات ، ياصل ميں يا ابى ہے اور كافيہ ميں آپ نے پڑھا كہ اس ميں بھى بھى تاء كا اضافہ بھى كرديا جاتا ہے، اے ميرے ابا جان! لِمَتَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِمُ وَلَا يُغْفَى عَنْ اَنْ اَلَى اَلَٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

وَلَا يُغُنِىٰ بِهِ ذَكَرِ كَصِيغِ بِى آئے ہیں كونكه ضمير ما كى طرف لوث رہى ہے اور ہم چونكہ چيزوں كالفظ استعال كريں گے اور اردو ميں بيمؤنث استعال ہوتا ہے تو ہم ترجمہ مؤنث كے طور پركريں گے ، كيول بوجا كرتے ہيں ، آپ اليك چيزوں كى جونہ نتى ہيں ، ندو يجھتى ہيں اور نہ تجھے كوئى فائدہ ديتى ہيں ، نيا بَتِ اِنْ قَدْ جَ عَنْ مِنَ الْعِلْمِ الْمِ مِن الله عَلَى الله عَل

نَابَتِ: اے میرے اباجان! لا تغیب والفَّیظن، شیطان کی عبادت نہ کر اِنَّ الفَّیظنَ کَانَ لِلْمَّصَلَیٰ عَصِیْ ال عَصِیْ اللَّهِ عَلَیْ الْفَیْطُنَ اَنْ یَسَنَکَ عَصِیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اَنْ اَعْمَالُ اَنْ یَسَنَکَ عَصِیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اَنْ اَعْمَالُ اَنْ یَسَنَکَ عَصِیْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

اپنے رب کو پکارتا ہوں عَلَى اَلْاَ أَكُوْنَ بِنُعَاءِ مَائِي شَقِيًّا اميد ہے كنبيل ہوگا ميں اپنے رب كو پكارنے كے ساتھ نامراد ،محروم نبيس رہوں گا، اور دعاء يہاں عبادت كے معنى ميں ہے كہ ميں اپنے رب كى عبادت كروں گا۔

فَلَتَّااعُتَوْلَهُمْ: پس جس وقت ابراہیم ان سے جدا ہو گئے وَمَایَهُهُ مُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہے وَهَمْنَ اللّهَ اِسْلَقَ وَیَعْقُوْبَ ہم نے عطا کے ابراہیم علیہ اور ایقوب علیہ اور ہم نے عطاکی ان کواپئی ہم نے ہرکسی کو نی بنایا، یعنی ان میں ہے بھی ہرایک نی تھا وَوَهَمْنَا لَهُمْ مِنْ مَنْ مُعَبِّدًا اور ہم نے عطاکی ان کواپئی رحمت المحمد میں سب آگئے حضرت ابراہیم علیہ اسان دابان کو کہتے ہیں اور پھر لسان کا لفظ بول کر ذکر اور شہرت مراوہ وتی دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَمِنْ تَعْلَیْا اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ ال

#### حضرت ابراہیم ملی کامقام اوران کے تذکرے کامقصد:۔

حضرت يعقوب عليمًا سينسل پھيلي ان كے بارہ بينے تھے، بارہ خاندان بنے يعقوب عليمًا كانام اسرائيل تھا تو وہ سارے کے سارے خاندان بنواسرائیل کہلاتے تھے،اور بنواسرائیل میں بےشار انبیاء آئے وہ بھی سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ کی اولا دمیں ہے ہی تھے اس لیے عیسائی ہوں یا یہودی یا قریش مکہ اور عرب کے مشرک یسارے کے سارے اپن نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے اور ہرایک کا بددعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم عَلِيْهِ كِطر يقد پر ہیں، مشركین مكہ كہتے تھے كہ ہم ملت ابراہیں پر ہیں، يہوداورنصاري كہتے تھے كہ ہم ملت ابراہیں پر بیں اس لیے تو اللہ تبارک وتعالی نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ ماکان ابراھیم یھودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفاً مسلماً، نه وه یهودی تھا، نه وه نصرانی تھا بلکہ وہ تومخلص موحد تھا اور مشرکین میں ہے بھی نہیں تھا، تو مشرک بھی اس کے طریقہ پرنہیں ، یہود ونصاریٰ بھی اس کے طریقہ پرنہیں اس لیے یہاں تو حید کا مسئلہ ذکر کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم طائیلا کوذکر کیا جارہا ہے تا کہ بینصاری کیلئے بھی عبرت ہوجوا پنے آپ کو ملت ابراہیم پرقر اردیتے ہیں حالانکہ شرک میں مبتلاء ہیں اور مشرکین کے لئے بھی خاص طور پر تنبیہ ہوجوا پنے آپ کو ابراہیم ملیبہ کی اولا د قرار دیتے ہیں اور اولا د قرار دینے کے ساتھ ساتھ وہ مدی ہیں کہوہ اپنے اباء کے طریقہ پر ہیں تو ان کے سامنے واضح کردیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیما کا طریقہ کیا ہے ، تو مسکلہ تو حید کی وضاحت حضرت ابراہیم علیثا کے وعظ سے ہوجائے گی۔

# حضرت ابراہیم ملینی کا ہے والد کو قبیحت کرنے کا واقعہ:۔

کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ سیجے، کتاب سے قرآن کریم مراد ہے کہ اپنی اس کتاب میں حضرت ابراہیم طبیقا کا ذکر سیجے، اِلحَافُ کُلُن صِلِیقاً کہ وہ صدیق نبی سے ،حضرت ابراہیم طبیقا جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ مشرکین کا خاندان تھا، اور بیعا مطور پرآپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے باپ آزر بت تراش سنے اور بت فروش سے یعی صرف بت کی پوجا بی نہیں کرتے سے بلکہ بنوں کے تاجر سے ، بت تراشے سے اور بنول کو بیچتے ہے ، حضرت ابراہیم طبیقانے جس وقت ہوش سنجالاتو اپنے گھر کے اندرا نہی چیزوں کو دیکھا، پھر کی مور تیاں جن کی پوجا کی جاری تھی تو جس وقت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم طبیقا کو علم وصلت دیا آپ نے اپنے وعظ کی ابتداء جو کی ہو ایک جا ہے ہوئی ،گھر میں تذکرہ کیا، پھرتو قوم کے سامنے کیا وہ اپنے ہاپ کے سامنے سے کی ہے گھر سے بی اس بات کی ابتداء ہوئی ،گھر میں تذکرہ کیا، پھرتو قوم کے سامنے کیا وہ اپنے باپ کے سامنے سے کی ہے گھر سے بی اس بات کی ابتداء ہوئی ،گھر میں تذکرہ کیا، پھرتو قوم کے سامنے کیا

چر حکومت تک آواز پینجی ، براہ راست بادشاہ کے ساتھ ککراؤ ہوا جیے سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے آیا تھا آ خر حصرت ابراہیم ملیفا کو ملک جھوڑ ناپڑ گیا، درجہ بدرجہ ای طرح آپ کی آواز ملک میں پھیلی ہے اور مکراؤ جیسے جیسے مزید ہوتا چلا گیااس کے نتیجہ میں مصرت ابراہیم علیا اوہ علاقہ جھوڑ ناپڑ گیا، ہجرت کر کے پھر آپ شام کی طرف آ مجے تھے، اینے باپ کو وعظ کرتے ہوئے کتنا پیارا انداز اختیار کیا ،کتنا ادب اور مجبت کا، باجود اس بات کے وہ مشرک ہے،مشرک ہونے کی بناء بران کے سامنے کوئی گنتاخی نہیں کی اور نہ کسی سخت لب دلہجہ کے ساتھ ان کو پکارا ہے بلکہ محبت کے انداز میں کہااے میرے ابا لِمَتَعَبُّدُ مَا لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْضِ وَ لا يُغْنَى عَنْكَ شَيْئًا ، اس كامطلب يہ ہوا کہ عبادت تو اس کی کی جاتی ہے کہ جو انسان کے کام آئے ، جو آپ کی دعاء کوسنے ، آپ کے حالات کو دیکھے اور آپ جس مصیبت میں اس کو پکاریں وہ اس مصیبت کو دور ہٹانے برقا در بھی ہو، کسی کوالہ مان لینا ،کسی کومعبود مان لینا یکوئی کھیل اور تماشہ تو نہیں ہے اور نہ کوئی عیاش کے طور پر مانا جاتا ہے بلکہ بیتو زندگی کی ایک ضرورت ہے جس کے بغیرانیان مجمتاہے کہ زندگی کی گاڑی ہی نہیں چلتی ، جب تک اپنے او پرکسی کونہیں مانتا ، اپنا خالق اور ما لک نہیں مانتا اں وقت تک اس کی فطرت مطمئن نہیں ہوتی تو اللہ کوایک ضرورت کی بناء پر ماننا ہے، مجبوری کی بناء پر ماننا ہے، فطرت کا تقاضہ ہے،اس کے بغیرانسان ندای ابتداء کو مجھ سکتا ہے اور ندانتہاء کو مجھ سکتا ہے،اوراس عقیدہ کے بغیر بہت سارے مسائل الجھے رہی جاتے ہیں تو ایک کوانسان اس لیے مانتا ہے کہ باتی دوسری چیزیں جو مانی جاتی ہیں آخران کے لئے کوئی دلیل ہیں، ندوہ کام آنے والی، ندوہ دعاء س سکیں، ندسی کے حالات کود مکھ سکیں اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکیں تو ایسی چیزوں کی بوجا کرنے کی کیا ضرورت ہے ....؟ کتنی بیاری دلیل اور کتنے اچھے انداز کے ساتهدادا کی لینی اس میں بتوں کی صحیح حیثیت واضح کردی کہنہ یہ سنتے ہیں، تیرے حالات کودیکھتے ہیں اور تیرے او پرکوئی مصيبت، جائے تو تھے کوئی فائدہ نہيں پہنجا سکتے تو پھرتوان کی بوجا کيوں کرتا ہے....؟ان کی عبادت کيول کرتا ہے....؟ ان کے سامنے اپنا ماتھا کیوں ٹیکتا ہے ....؟ ان کے سامنے عبدیت کا اقرار اور اظہار کیوں کرتا ہے ....؟

# اتاعم كى كى جاتى بندكدجهالتكن-

اے میرے ابا اب شک میرے پاس وہ علم آگیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، مطلب یہ کہ اس متم کی چیز اگر اختیار کرنی جا ہے تو علمی دلیل کے تحت اختیار کرنی جا ہے اور اللہ نے مجھے علم دیا ہے ، اور آپ کے علم میں نہیں

ہے، دنیامیں ہمیشہ سے عقل مندوں کا اصول ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ ابتاع علم کی کی جاتی ہے جہالت کی نہیں ، یہاں عمر کالحاظ نہیں ہے کہ ایک باپ ہے وہ لاز ما متبوع ہے اور اس کی بات مانتی ہے اور ایک بیٹا ہے اور اس کولاز ما پیچھے لگناچاہیے، یہ کوئی اصول نہیں کہ باپ کے کہ میں تہارا باپ ہوں لہٰذامیری بات مان، جیسے میں کرتا ہول تخفی ایسے كرنا چاہيے، جيے ميں كہنا ہوں اس طرح تھے چلنا چاہيے بيكوئى اصول نہيں كہ باپ باپ ہونے كى وجہ سے متبوع ہو اور بیٹا بیٹا ہونے کی وجہ سے تابع ہو، بیکوئی بات نہیں ہے، اتباع علم کی ہے اگر باپ کے پاس علم ہے تو اولا دکواس کے پیچھے لگنا جا ہے اور اگر باپ جاہل ہے اور اولا و کے پاس علم ہے تو باپ کو اولا و کے پیچھے لگنا چا ہے ، اصل متبوع علم ہے جہالت نہیں اس لیے اگر آپ اپنی براوری میں سے پھھلوگوں کی ایسی بات مانتے ہیں جوعلی دلیل کے خلاف ہے اور آپ کے پاس علم ہے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا اور آپ سجھتے ہیں کہ بیطریقہ غلط ہے اگریہ جاننے کے باوجود کہ ان کی بات جہالت پر بنی ہے اور آپ کے پاس علم ہے، آپ ان کے پیچھے لگ جائیں اور ان کی بات مان لیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ نے علم کو جہالت کے تابع کر دیا اور اس سے بڑھ کے علم کی تو ہین کو کی نہیں ہے ، بات اگر مانی جاسکتی ہے تو اہل علم کی مانی جاسکتی ہے علمی دلیل کے سامنے پھر بڑے چھوٹے کا سوال نہیں ہے ، اگر علم بنے کے پاس ہے توباپ مکلف ہے کہ بیٹے کی بات مانے ، وہال عمر کا حوالہ بیس دیا جاسکتا کہ میں بڑی عمر کا موں اس لیے ضروری ہے کہتم میری بات مانو، بیکوئی طریقہ نہیں ہے تو جا ہے باپ غلط ہے حضرت ابراہیم الیہا کے پاس جب علم آیا تواہی باپ کو بھی کہا کہ تو غلطی برہ اس لیے تھے میرے پیچے چلنا چاہیے اور اس کے ساتھ ، مشرکین کی وہ ولیل ٹوٹ گئی جو ہمیشہ وہ اینے عمل اور کر دار کے لئے دیتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کواس طرح کرتے ہوئے دیکھاہےاس لیے ہم توایخ آباء کے طریقہ پرچلیں گے۔

# متبوع علم ہے عربیں:۔

انہیں کہا جارہا ہے کہ عقل کے اندھو! جس ابراہیم علیہ کی طرف تم اپنے آپ کومنسوب کرتے ہوانہوں نے تو انہوں نے تو باپ کو بھی نے تو انہوں نے تو باپ کو بھی تو کہ باپ کا طریقہ غلط ہے تو انہوں نے تو باپ کو بھی توک دیا، اگرتم ملت ابرا ہیمی پر ہوتو تہ ہیں یہ اصول چلا تا چا ہیے کہ آ باؤ واجداد جو جابل ہوں ان کی طریقہ پر چلنا ہیں ابرا ہیمی اصول نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر تنقید کرنا، ان کو سمجھانا ، ان کو سمجھ راستہ پر لا تا بیت می اصول ہے تو حضرت ابرا ہیمی اصول ہے تو حضرت

ابراہیم طیقا بھی تہمارے آباؤاجداد میں داخل ہیں اگرتم نے کی کی تقلید کرنی ہے کئی کے پیچے چلنا ہے، کسی کی بات مانی ہے تو اپنی ابراہیم طیقا کا طریقہ اپناؤ کہ دہ تو جائل باپ کے پیچے نہیں گئے، علم کی بات آجانے کے بعد تو انہوں نے باپ کو بھی ٹوک دیا بھرتم یہ اصول کس طرح اپنائے بیٹے ہوکہ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ کوچوڑ نے کے لئے تیار نہیں ہیں ، حضرت ابراہیم طیقا کی بات میں اتنی جان ہے کہ آباء کا طریقہ جہالت پر بنی ہوتو قابل قبول نہیں ہے، غلطی پر باپ بھی ہواس کی بات میں اتنی جان ہے کہ آباء کا طریقہ جہالت پر بنی ہوتو قابل قبول نہیں ہے، غلطی پر باپ بھی ہواس کو سمجھاؤ کیکن زم لب واجہ کے ساتھ اور علم آبانے کے بعد بھی جہالت کے پیچے نہ لگوا گرعلم آبانے کے بعد تم جہالت کے پیچے نہ لگوا گرعلم آبانے کے بعد تم جہالت کے پیچے نہ لگوا گرعلم آبانے کے بعد تم جہالت کے پیچے نہ لگوا گرعلم آبانے کے بعد تم جہالت کے پیچے لگ گئے تو بینلم کی زبر دست تو ہیں ہے، مہتو علم ہے عرفیوں ، دیکھنا ہے کہ بات کون کہدر ہا ہے، علم کس کے پاس ہے، جس کی بات علم اور عقل کے مطابق ہوگی اس کوسلم کریں، اگر چہ کہنے والا چھوٹا تھی کیوں نہ ہواور جس کی بات جہالت پر بنی ہے، جس کی بات علم اور عقل کے مطابق ہوگی اس کوسلم کریں، اگر چہ کہنے والا چھوٹا تھی کیوں نہ ہوا وار جس کی بات جہالت ہے بیا علم آگیا، میرے پاس کو ہم نہیں مانیں گئے والا بوا تی کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم طیفیا کے فقرے سے یہ اصول واضح ہوگیا، میرے پاس علم آگیا جو تیرے پاس نہیں آ یا تو میری اتباع کر میں تجھے سیدھاداستہ کھاؤں گا۔

## شيطاني طريقه:\_

اور جوتم نے طریقہ اپنایا یہ توشیطان کی عبادت ہے، شیطان نے تمہیں بہکایا ہے، اس کا کہناتم مان رہم ہو، علی دلیل کے خلاف دوسر نظریہ کو جوآ دمی قبول کرتا ہے وہ سب شیطانی طریقہ ہاللہ کی بات کے مقابلہ میں کسی دوسر ہے کی بات کو مان لینا بیاس کی پوجا ہے اس لیے فرمایا کہ توشیطان کی پوجانہ کر، شیطان تو رحمٰن کا نافر مان ہے اور جبتم ایک نافر مان کے پیچھے لگ جاؤ سے تو تم بھی رحمٰن کے نافر مان ہوجاؤ گے، اے ابا اب شک میں ڈرتا ہوں اس بات ہے، مجھے خوف ہے کہ اگر تو اپنا طریقہ چھوڑے گانیوں تو رحمٰن کی طرف سے تجھے عذاب آ گے گا، عذاب بی شیطان کے ساتھ ہوجائے گا بیانجام سے ڈرایا ہے۔

# جابل دلیل کا جواب طافت سے دیتا ہے:۔

حضرت ابراہیم علیٰا کتنے پیارے انداز سے ،کتنی محبت کے ساتھ اپنے باپ کو سمجھارہے ہیں اب چاہیے تو بی تھا کہ وہ بھی آ سے سے زم لب ولہجہ اختیار کرتا ، اپنے مسلک کو دلیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ بیٹا تھے معلوم نہیں ہے ، اس بات کو یوں سمجھو! مسلک کو سمجھانے کی کوشش کرتے لیکن جاہل کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں اور

آ مے سے مکا دکھا تا ہے، وہ دلیل کا جواب طاقت سے دیتا ہے یہاں بھی نرم لب ولہجہ کے جواب میں سخت لب ولہجہ اختیار کیا کہاے ابراہیم! تومیرے معبود دل سے مندموڑنے والا ہے، تومیرے معبود ول کوچھوڑنے والا ہے، اب بہ کوئی دلیل ہے کہ چونکہ میر ہے معبود ہیں اس لیے تھے ان کی بوجا کرنی جا ہے، بیکوئی دلیل تونہیں ہے، اگر تو بازنہ آیالین اس تنم کی گفتگوکرنے سے اور مجھےرو کے ٹو کئے سے بازندآیا تو میں مجھے رجم کردوں گا، پھر مار مارے سجھے ماردوں گا، تیری جان نکال دوں گا،اورز مانہ دراز تک مجھ سے جدا ہوجا، یہ بات کتنے دنوں تک چلتی رہی ،قوم سے بات ہوئی، بادشاہ تک بد بات پنچی آخر علیحد گی کی صورت بن گئی، اس کا مطلب نہیں کہ اتنی سی گفتگو ہوئی اور حضرت ابراہیم ملینہ گھرے نکل گئے ،آخر نتیجہ یہی نکلا کہ جب باپ نے اصرار کیا کہ اپنے گھرے نکل جا اور جھے سے زمانہ درازتک جدا ہوجاتو حضرت ابراہیم ملینی نے کہاسلام علیک،آپ پرسلام ہو، بیسلام ہے جس کوسلام مقاطعہ کہتے ہیں معن علیحد گی بھی سلامتی کے انداز میں ہی ہوگئ ، آپ برسلامتی ہواور میں آپ کے لیے استغفار کروں گا ، اپنے رب سے اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ کے سامنے مشرک کے لیے استعفار کی ممانعت نہیں آئی تھی ، اور مشرک کے التے زندگی میں استغفار یوں کیا جاسکتا ہے کہ اے اللہ!اس کو بخش دے یعنی توبہ کی توفیق دے کر بخشش کا سامان پیدا كرد كيكن جب پية چل جائے كهاس كا انقال بھى شرك پر ہوگيا ہے تو پھراس كے لئے دعاكرنى جائز نبيس ہے، میں تیرے لیے استغفار کروں گا،ایے رب سے بے شک وہ میرارب میرے ساتھ مہربان ہے،امید ہے کہ میری دعا کی بناء پر بختجے ہدایت مل جائے گی۔

وَاعْتَذِلْکُمْ وَمَاتَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ: صاف صاف کہددیا جس میں کوئی کی شم کا خفانہیں ہے کہ میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور جن کوتم اللہ کے علاوہ پکارتے ہوان سے بھی جدا ہوتا ہوں ، میر اان سے کوئی تعلق نہیں ہے ، ان کو چھوڑ کے میر اتعلق کس سے ہے وَادْعُوْا مَاتِی مِیں اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کو پکاروں گا، اور جھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار نے کے ساتھ نامراز نہیں رہوں گا،

فَلَتَّااغَتَّ ذَلَهُ مُنَ جَبِ حضرت ابراہیم عَلِیْهِ ان سے جدا ہو گئے علاقہ چھوڑ دیا اب چونکہ اللہ کی خاطرا پنا گھر چھوڑا تھا، خاندان چھوڑا تھا، ہر کسی سے علیحد گی اختیار کرلی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کونوازا کہ صالح اولا دعطاء فرمائی۔ اولا دیمیں سب سے پہلے تو حضرت اساعیل علیہ ابوئے ان کا یہاں ضمنی ذکر نہیں کیا بلکہ آ سے مستقل عنوان کے ساتھ ان کوذکر کیا جارہ اور اس کے بعد حضرت اسحاق علینیا پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علینیا سے آگے حضرت یعقوب پیدا ہوئے اور بیسارے ہی نبی ہوئے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطاکی ، دنیا میں مختلف شم کے کمالات عطاکے اور ان کے پیچھے ہم نے ان کا بہت عالیثان اور انچھاذکر چھوڑ الیعنی یہ چلے گئے اور دنیا کے اندران کی شہرت ہاتی ہے ، اس وقت سے چلی اور قیامت تک رہے گی ، گنی بڑی امتیں ان کی طرف منسوب ہوئیں ، ہرا یک کی شہرت ہاتی ہے ، اس وقت سے چلی اور قیامت تک رہے گی ، گنی بڑی امتیں ان کی طرف منسوب ہوئیں ، ہرا یک ان کی نسبت پرفخر کرتا ہے ہید دنیا میں اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہے ان مشکلات کے نتیجہ میں جو انہوں نے دین کی محبت میں براوشت کیس ۔

# وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ مُوْلِى

اورذ كر ميجيئه كماب مين موي والياكا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَا بیشک وہ خالص کیے ہوئے تھے اور وہ رسول تھے نبی تھے @ اور ہم نے اس کو بکارا طور کی دائیں الطُّورِ الْآيْسَ وَقَرَّبُنَّهُ نَجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ مَّ حُبَيَّا اَخَاهُ جانب سے اور ہم نے اس کو قریب کیا سر کوشی کرتے ہوئے اور ہم نے عطا کیا اسے اپی رحمت سے اس کا ہمائی هُ رُوْنَ نَبِيًّا ﴿ وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ إِسْلِعِيْلَ مُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ہارون نی بناکر اور ذکر سیجئے کتاب میں اساعیل کا بے شک وہ وعدہ کے سیج سے وَكَانَ مَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَامُرُا هَلَهُ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ \* وَكَانَ اور رسول نی منتے @ وہ تھم دیتے تھے اپنے ممر والوں کو نماز اور زکوۃ کا اور وہ اپنے عِنْدَرَرَتِهِ مَرُضِيًّا @ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِسْدِيْقًا رب کے نزدیک پندیدہ سے @ اور ذکر سیجئے کتاب میں اوریس کا بے شک وہ مدیق تھے لْبِيًّا ﴿ وَكَا فَعُلْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُولِيِّكَ الَّذِيثَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ نی تھے 🗈 اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مرتبے میں 🚳 یمی وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے مِّنَ النَّبِيِّنَ مِنُ ذُرِّ بَيَّةِ ادَمَ فَ وَمِتَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ ﴿ وَمِنْ الین انبیاء جو آدم کی نسل سے ہیں اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے سوار کیا لوح کے ساتھ اور ذُرِّ يَتَةُ إِبُرُهِيْمَ وَ إِسُرَآءِ يُلُ ` وَمِتَّنَ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۗ إِذَا تُتُكُى ابراجيم واساعيل كانسل سے بين اور ان ميں سے بين جن كوہم نے بدايت دى اور جن كوہم نے چن ليا جب الاوت كى

عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحْلِن خَرُّواسُجَّا اوَّ بُكِيًّا اللَّهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ جاتی ہیں ان بردمن کی آیتیں تو وہ کر بڑتے ہیں مجدہ کرتے ہوئے اورروتے ہوئے 🚳 پھر آ گئے ان کے بعدایے جانشین خَلَفُ أَضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُ وِالشُّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ جنہوں نے منائع کردیا نماز کو اور چھے لگ کے خواہشات کے پس عفریب وہ ملیں کے خرابی کو ا اِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَبِ لَ صَالِحًا فَأُولَ إِلَّا صَنْ تُخُلُونَ الْجَنَّةَ مر وہ مخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پس یبی لوگ داخل ہوں کے جنت میں وَلا يُظْلَمُونَ شَيًّا ﴿ جَنَّتِ عَدُنِ الَّتِي وَعَدَالرَّحُلنُ عِبَادَةُ اوران پر پھے بھی ظلم نیس کیا جائے گا 🛈 وہ بینگی کے باغات ہیں جس کا وعدہ کیا ہے رحمٰن نے اپنے بندوں سے بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّـٰ هُكَانَ وَعُلُهُ مَا تِيَّا ۞ لايسْمَعُونَ فِيْهَالَغُوَّا إِلَّاسَلْبًا ۖ بن د کھے بے شک اس کا وعد وضرور آنے والا ہے 10 و نہیں سنیں کے اس میں کوئی لغوبات سوائے سلام کے وَلَهُمْ مِنْ ذُقُهُ مُ فِيهَا أَكُمُ لَا وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْمِ ثُمُ مِنْ اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس جنت میں مج وشام س سید جنت ہے جس کا ہم وارث منائیں کے عِبَادِنَامَنُ كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَتَ نَزُّلُ إِلَّا بِامْرِمَ بِكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ یے بندوں میں سے اسے جوڈرنے والا **ہوگا 🕆** اور ہم نہیں اتر ہے گر تیرے دب کے تھم کے ساتھ ،اس کیلئے ہے جو ہمارے ؖؽڔؠؽٵۊڝؘاڂؘڶڡؘٛٮٛٵۊڝٙاڔؿؽۮڶؚ<sup>ڮٷ</sup>ڝٵڰڶؽ؆بُّك سَييًّا۞ۧ؆<sup></sup>ؖ آ کے ہے اور جو ہمارے بیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور نہیں ہے آپ کا رب بھو لنے والا 🐨 و و رب ہے السَّلُوْتِ وَالْأَثْرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَدِرُ لِعِبَا دَتِهِ ۖ هَلَ آ سانوں اورز من كا اور جوان كے درميان ہے ہيں آپ اى كى عبادت كريں اور ثابت قدم ريس اس كى عبادت بركيا

#### تفسير

آب جائے ہیں اس کا کوئی ہم نام 🐵

# لغوی مسر فی ونحوی مختین:۔

وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ مُوْلِى: كَابِ مِي حفرت موى عَلَيْهِ كَاذَكَر كَيْجِيّا ، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا بِ شَك وه موى عليه كا ذكر كَيْجِيّا ، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا بِ شَك وه موى عليه وا تقا ، خاص كيا ہوا ، قَاكَانَ مَسُولًا فَيِيّا اور وه چنا ہوا تقا ، خاص كيا ہوا ، قَاكَانَ مَسُولًا فَيِيّا اور وه رسول بوا تقا ، يعنى رسول بھى تقا ور نبى بھى تقا ، دونوں صفتوں كا جامع تقا، رسول اور نبى بيس پجي تقورُ اسافرق ہواكرتا ہے بي خريس بيان كريں ہے۔

وَنَاوَیْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطَّوْی: آواز دی ہم نے موک طَیْنِ کوطور کی جانب سے الْاَیْمُون بیہ جانب کی صفت ہے، ایمن یہ یہیں سے بھی ہوسکتا ہے، اور یہن سے بھی ہوسکتا ہے، یمن برکت کو کہتے ہیں تو ایمن برکت والی ، طور کی برکت والی جانب سے ہم نے اس کو آواز دی جیسا کہ دوسری جگہ اس کو مقدس وادی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے چھرمین یوں ہوگا کہ ہم نے اس کوطور کی برکت والی جانب سے آواز دی اور اگر ایمن وائی جانب کے معنی میں ایا جائے تو پھرمین یوں ہوگا کہ طور کی دائیں جانب سے آواز دی، لیمنی جس وقت حضرت موک طین اطور کی جانب متوجہ ہوئے وال ہوئے اس سے ان کو آواز آئی وَقَیْ ہُنا ہُنہ ہُنہ اور ہم نے موک طین کو قریب کیا، ہوئے وال سے ان کو آواز آئی وَقَیْ ہُنا ہُنہ ہُنہ اور ہم نے موک طین کو قریب کیا، نجی سرگوثی اور راز کی بات کو کہتے ہیں، اس میں مصدری معنی بھی ہوتا ہے اور نجی اس محض کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ سرگوثی یا راز کی صورت میں بات کی جائے تو یہاں یوں معنی کریں گے ہم نے اس کو قریب کیا اس حال میں کہ دو از کی بات کرنے کے اور اگر صفت کا صیغہ لیا جائے تو معنی ہوگا ہم نے اس کو قریب کیا اس حال میں کہ دو سرگوثی کیا ہوا تھا، راز کی بات کیا ہوا تھا، پھریہ موئ علی اس حال واقع ہوجائے گا۔

مرگوثی کیا ہوا تھا، راز کی بات کیا ہوا تھا، پھریہ موئ علی ہا سے حال واقع ہوجائے گا۔

وَوَهَ بْنَالَهُ مِنْ مُنْ تَنِيناً آخَالُهُ هُوُوْنَ نَبِينا: اورجم نے عطا کیا مولی عَلَیْهِ کواپی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی اخالا هارون بدل مبدل مندہے۔

وَاذْكُمْ فِي الْكِتْ إِسْلِعِيْلَ: اور ذكر سِيجِ كَتَاب مِن اساعِمْ كَا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُوبِ شَك وو سِچ وعدے والے تھے وَگانَ مَسُولًا نَوِیَّ اور رسول نبی تھے، وَگانَ یَامُواَ هُلَهُ بِالصَّلُوقِ وَالزَّكُوقِ اور وہ اپنے گھر والوں كوهم ديا كرتے تھے نماز كااور زكوة كا وَكانَ عِنْ لَمَ بِهِ مَوْفِيَّ اور وہ اساعيل مَائِيَّ اپ رب كے پاس پنديدہ تھے، مرضى يَرْطَني سے مفعول كاصيغہ ہے پندكرنا۔

وَاذْكُنُ فِالْكِتْبِ إِذِي لِيْسَ: اور ذكر سِيجِ كَتَابِ مِن ادريس كا إِنَّهُ كَانَ عِسلَانِقًا نَبِيبًا بِ شك وه صديق ني تع وَّمَ فَعُلْهُ مَكَانًا عَلِيبًا اور ہم نے ان كواتھا يا بلندى كر تبيم نے ان كو بلند مرتبہ مِن اٹھا يا، مَكَانًا عَلِيبًا كامعنى اونچى جگہ، علووالى جگہ، اٹھا يا ہم نے اس كواو نچے مرتبہ مِن يعنى ان كا درجہ ہم نے بلند كيا۔

إِلَّا مَنْ تَابَ: مُحرجوكونى توبرك ، وَامَنَ اورايان لي آئے اور نيك عمل كرے فاولوك يَدْ عُلُونَ

انْهَنَّةَ ،اس كامطلب يه بوگا كه جنهول نے يه گمراى اختيار كى ،اتباع شهوات كيااور بعد ميں تو به كر لى مطلب يه كه جو متبع شهوات بيں ان كے لئے بھى تو به كا درواز ہ بندنہيں ، جو مخص تو به كر ب يعنی اپنى پچھلى غلطى پر نادم ہوجائے اور ايمان لے آئے اور نيك عمل كر بے پس يہ لوگ داخل ہوں محے جنت ميں وَ لَا يُظْلَمُنُونَ شَيْعًا اور پچھ بھى ظلم نيل كيے جائيں مے ،ان كے اوپر پچھ للم وزيادتى نہيں ہوگ ۔

جَنْتِ عَدُنِ النَّيْ وَعَدَ الرَّحْلُنُ ، يَدُخُلُونَ الْهَنَّة : مِن جوالجنة ہے یہ جنت عدن اس سے بدل ہے ، جمع مؤنث سالم کاوزن ہونے کی وجہ سے جنت کے بنچ کسرہ آگیا، داخل ہوں گے جنت بیں لیخی بی بی بی بی بی بی بی بی بی مفعول کا میں جن کا رحمٰن نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بن دیکھے، إِنَّهُ کُلْنَ وَعُدُو مُنْ آئیا ، ما تیا یہ اتن یا تی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اتنیٰ یہ اتنی آتا اور ماتی وہ چیز ہوا کرتی ہے جس تک کوئی مخص پہنچتا ہے ، جہال کوئی مخص آتا ہے وہ ماتی ہے مہاں مطلب یہ ہوگا کہ بے شک اللہ کا وعدہ ماتی ہے بین اس وعدہ تک لوگوں کی رسائی ہوگی ، لوگ وہال پہنچیں گے ، بہاں مطلب یہ ہوگا کہ بے شک اللہ کا وعدہ ماتی ہے لینی اس وعدہ تک لوگوں کی رسائی ہوگی ، لوگ وہال پہنچیں گے ، بہاں مطلب یہ ہوگا کہ بے شک اللہ کا وعدہ این ہوگی۔

الائیسَمُعُوْنَ فِیْمُ الْغُوّا: لغو کہتے ہیں فضول بات کو یا الی بات کہ جوا کید دوسر ہے کو تکلیف پہنچائے ، نہیں سنیں ہے وہ ان باغات کے اندر کوئی لغو بات ، فضول اور باعث تکلیف بات نہیں سنیں ہے الاسکٹا یہ مشتی منقطع ہے کوئیکہ سکٹا یہ نفو ہیں شامل نہیں ہوتا ، یہاں بھی سکٹا چونکہ لغوّا ہیں شامل نہیں اس لیے یہ مشتی منقطع ہے ، ہاں سلامتی کی بات سنیں ہے ، جس ہیں یہ معروف سلام بھی ہے کہ فرق ہیں سام کہیں ہے ، آپس ہیں بھی ایک دوسرے کو یہ لوگ سلام کہیں ہے ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو سلام کہا جائے گا ، سلامتی ہی بات سنیں ہے ، کوئی بے بودہ بات نہیں سنیں ہے جو باعث نکلیف ہو وَلَهُ مُن مِنْ فَعْلَمْ فَعْمُ اَفِیْ فَعْوَیْمُ اوران کے لئے ان کارزق ہاں باغات میں جو دشام ، جو وشام ان کوان کارزق سے گا ، جب وہ شام اس لیے کہا کہ عادت ، جس جو شام کی ہے یا جو وشام بول کے تمام اوقات مراد ہیں ، ہروفت ان کوروزی میسر ہوگی ، جب چا ہوت مراد لیے ہیں ای طرح میں میسر ہوگی ، جب چا ہوقات مراد لیے ہیں ای طرح میں میسر ہوگی ، جب چا ہوقات مراد لیے جا سکتے ہیں ۔

وَلُكَ الْجَنَّةُ الَّذِي ثُورِي فَي مِنْ عِبَادِنَا: يَهِي جنت ہے جس كاوارث بنائيس محيم اپنے بندوں ميں اس شخص

کو جو پر بین گار ہوگا، ہمارے بندوں میں سے جو خص متقی ہوگا ہم اس کو اس جنت کا وارث بنا کیں گے وَ مَائتُ لَا وَا اِلّا بِالْمُ مِ مَائِكَ بَہِیں الرّبے ہم مر تیرے رب کے علم کے ساتھ لَدَ مَابَقِتَ آئیوییٹا رب کے لیے ہے جو پجھ ہمارے بیچے سامنے ہے وَ مَاخَلَفْنَا یہ زمان کے اعتبار سے بھی ہے کہ جو زمانہ ہمارے سامنے ہے جیسے متعقبل، جو ہمارے بیچے ہے جیسے ماضی اور وَ مَابَدُنَ وَ لِكَ حال ہوگیا اور مكان کے اعتبار سے بھی ہے، مَابَدُنَ آئیوییٹا، اللہ تعالی یہ حضرت جرائیل بالیا کا قول نقل فرمار ہے ہیں جب جرائیل آسان سے آتے ہیں تو مَابَدُن آئیوییٹا کا مصداق زمین ہے وَمَاخَلَفْنَا کا مصداق آسان ہے اور وَ مَابَدُن وَ لِكَ یہ فضا ہوگی اور جاتے ہوئے مَابَدُن آئیوییٹا آسان ہے بیچے زمین ہے اور وَ مَابَدُن وَ لِكَ فضا ہے، جو پچھ ہمارے آگے ہے، جو پچھ ہمارے بیچے ہے اور جو پچھ اس کے درمیان میں ہے یہ سب پچھ رب کے لئے ہے وَمَا گانَ مَابُكُ نَوْ یَا اور تیرار ب بھو لنے والنہیں۔

# حضرت موی ماینی صفت و کلیم الله " کے ساتھ متازیں: \_

انبیاء کا تذکرہ شروع ہواتھا اب یہاں پہلے ذکر ہے حضرت موک الیا کا، حضرت موک الیا صاحب کتاب نی اور رسول ہوئے ہیں ، ان کے اوپر ' توراۃ'' اتری تھی اور معلوم یوں ہوتا ہے کہ ' توراۃ'' کے علاوہ ان پر کچھ اور صحیفے بھی اتر ہے تھے جیسے تیسویں پارہ میں سورۃ النالی میں ہے صُحیفِ اِبْراَهِیْم وَمُوْسیٰ، اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت موک ایکیا پر بھی کچھ صحیفے اتر ہے تھے اور حضرت ابراہیم الیا پہلی کچھ صحیفے اتر ہے تھے ہوال جوان کو کتاب دی گئی وہ ' توراۃ'' ہے جوایک بہت بری جامع کتاب تھی، ان کیلئے مُخلَصٌ کا لفظ استعال کیا گیا ہے، ویسے تو

سارے انبیاء ہی مخلص ہیں، چنے ہوئے خاص کیے ہوئے اور کسی کسی نبی کی صفت نمایاں کر کے ذکر کردی گئی ور نہ بیہ صفت سب ہیں مشترک ہے، مخلص یہ چنے ہوئے ہیں، یہاں جو خصوصی صفت ان کے لئے ذکر کی جارہی ہے، جس میں ان کے ساتھ کوئی دوسراعمومی طور پر شریک نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست کلام ہے، باتی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام براہ کی کلام ہوئی اور حضرت موئی ایکی ہیں جن کوکلیم اللہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام براہ راست ہوئی اور حضرت موئی ایکی ہیں جن کوکلیم اللہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام براہ ساتھ ہوئی اور بیدوسروں کیلئے نہیں ، حضور شائی ہوئی کے ساتھ ہوئی لیلۃ المعراج میں یا ابتداء میں حضرت آ ور ساتھ ہوئی ، یہ واقعات تا در ہیں لیکن بعد ہیں آ نے والے تمام انبیاء میں سے حضرت موئی طاقی اللہ تعالیٰ کی براہ راست کلام ہوئی ، یہ واقعات تا در ہیں لیکن بعد ہیں آ نے والے تمام انبیاء میں سے حضرت موئی طاقی اللہ تعالیٰ نے بغیر فرشتہ کی وساطت سے براہ راست آ واز دے کے گفتگو کی جیسا کہ آ گے ذکر کرایا جا رہا ہے۔

### انبیاءسالقین کے تذکرہ کا مقصد:۔

قرآن کریم میں ان انہا وکوذکر کیا جاتا ہے ان کے مانے والوں کومتا ٹرکرنے کے لئے کہ یہودکو پھوشرم
آئے کہ جس نی کا وہ نام لیتے ہیں، ہم ان کا ای طرح احر ام کرتے ہیں، جس طرح اپنے نہی کا کرتے ہیں، ہم ان
کا عظمت کے معرف ہیں، جو کتاب وہ لے کرآئے تھے، ہم اس کتاب کو مانے ہیں تو جس طرح ہم یہ انساف
کرتے ہیں کہ ان کے پیفیر کو مانے ہیں، ان کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، تو ان کو بھی رواداری کا شوت وینا
چاہیے، یہ کیا کہ ہم تو آن کی کتاب کو کہیں کہ واقتی اللہ کی جانب سے ہاور ان کے نبی کو کہیں کہ واقعی وہ اللہ کا
سپارسول ہے لیکن ان کو ذرا بھی حیانہیں آتی وہ ہمارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری کتاب کی بھی مخالفت
کرتے ہیں لیکن پھر بھی ضد ہیں آئے ہم نے ان کے نبی کا انکارٹیس کیا، ندان کی کتاب کا انکار کیا ہے، جب ایک
واقعہ ہے تو ہم اس کو تشایم کرتے ہیں کہ یہود کا جس پیفیر پر ایمان ہے، وہ اللہ کے سپے رسول سے اور جو کتاب ان کو

### رسول اور نبی میں فرق:۔

حضرت موی اینا پنے ہوئے تھے اور وہ رسول نبی تھے بید وصفتیں ذکری گئیں،رسول اور نبی .....رسول اور نبی کے درمیان میں کیا فرق ہے....؟ حضرت تھانوی پیشائے نے ''بیان القرآن' میں یہاں ذکر کیا کہ آیات کی

طرف د کھے کے اور روایات میں غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی میں عموم خصوص من وجہ ہے بعنی من وجہ رسول عام ہے نبی سے اور من وجہ نبی عام ہے رسول سے ،آپ جانتے ہیں کہ جن دو چیز وں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجه کی ہوتی ہے اس میں تین مادے نکالے جاتے ہیں ، دوافتر اتی ادرایک اجتماعی ، رسول کامفہوم ہے جواسینے خاطبین کیلئے نی شریعت لے کرآئے یعنی خود جاہے وہ صاحب کتاب نہ ہو، کیکن جن کی طرف وہ تبلیغ کرنے کے لئے گیا ہے ان کے لئے وہ شریعت نتی ہے جیسے آ مے حضرت اساعیل ملینوں کے لئے بھی رسول کا لفظ استعال کیا جائے کا، حالانکہ حضرت اساعیل علیہ کوئی مستقل شریعت نہیں لائے تھے، ان کی یہی حضرت ابراہیم علیہ والی شریعت تھی لیکن مکم معظمہ جہاں آباد ہے،حضرت اساعیل مائیں کو یہاں تھہرایا گیا تھا اورایک قبیلہ بنو جُرہم یہاں آ کے آباد ہو گیا تھا، ان كے سامنے حضرت اساعيل عليه نے تبليغ كى ان لوگوں كے لئے وہ نى شريعت ہے جس كى بناء يرحضرت اساعیل ماید مجمی رسول میں اور اس کا صاحب وحی ہونا ضروری نہیں اس لیے غیر نبی بربھی رسول کا لفظ بولا جاسکتا ہے،قرآن کریم میں فرشتوں کو بھی رسول کے لفظ تعبیر کیا گیا ہے اور نبی جواپنا پیغام دے کے کسی کی طرف کسی کو بھیجا ہے،اس کو بھی رسول کے لفظ سے حدیث شریف میں تعبیر کیا گیا ہے تو یہ غیر نبی پر بھی بولا جا تا ہے اور نبی کہتے ہیں صاحب وجی کو جاہے اس کے یاس شریعت جدیدہ ہواور جاہے اس کے یاس شریعت جدیدہ نہ ہو جیسے حضرت موی اینا تو شریعت جدیدہ لائے تھے اور بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کے سب پینمبرانہی کی شریعت کے مبلغ تے اس لیے وہ نی کہلائے رسول نہیں ، تو ایک تو ایسا ہوگا جورسول ہے نی نہیں جیسے فرشنے رسول ہیں ، وہ نی نہیں كبلاتے ہيں ، اور بعض رسول نہيں جيسے بني اسرائيل كے انبياء جو ' توراۃ'' كے سلغ تھے وہ انبياء كبلاتے ہيں رسول نہیں کہلاتے اور ایک نی بھی ہوگا رسول بھی ہوگا کہ وہ صاحب شریعت جدیدہ بھی ہے اورصاحب وی بھی ہے، حضرت موی الیا کے اندرید دونوں باتیں یائی جاتی ہیں ،اس لیے ان کو یہاں جمع کردیا گیارسولاندیا وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔

ہم نے ان کوآ واز دی طور کی وائیں جانب ہے، جب حضرت موکی الیکی جانب ہے تھے تو وہ جگہ دائیں جانب مقی جہاں ہے آ واز آئی یا برکت والی جگہ ہے آ واز دی وونوں طرح بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو وادی مقدس کے ساتھ بھی تجہاں ہے اور ہم نے اس کو سرگوشی کرتے ہوئے قریب کیا اور اس کو اپنی رحمت کی وجہ ہے اس کا بھائی

ہارون نبی عطا کیا،اس کامفصل قصہ سورة طلہ میں آر ہاہے۔

### حضرت اساعيل ماين كاتذكره:

کتاب میں حضرت اساعیل علیہ کا بھی تذکرہ سیجے، وہ بڑے سیچ وعدے والے تھے، اب ای طرح وعدے والے تھے، اب ای طرح وعد والے تھے، اب ای طرح وعد والے تھے اس کی تفصیل سورۃ الصافات میں آئے گی وَکَانَ نَہِیہ اور بدرسول بھی تھے نی بھی تھے، صاحب وی تھے اور جن لوگوں کے سامنے شریعت لے کر گئے تھے، ان کے سامنے وہ شریعت جدیدہ تھی جس کی بناء پر بدرسول قرار اور جن لوگوں کے سامنے شریعت لے کر گئے تھے، ان کے سامنے وہ شریعت جدیدہ تھی جس کی بناء پر بدرسول قرار بالے و وکان یَامُوا اُلْمَا لَمُوا اُلُمُ اُلُمُو اُلْمَا لَمُوا اَلْمَا لَمُوا اَلْمَا لَمُوا اَلْمَا لَمُوا اَلْمَا لَمُوا اَلْمَا لَمَا اُلْمَا اللَّمِ اللَّمَا اللَمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَمَا اللَمَا اللَّمَا اللَمَا اللَّمَا اللَمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمِ اللَّمَا اللَمَا اللَّمِ اللَّمَا اللَمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَمَا اللَّمَا اللَمَا ا

# حضرت ادريس ماييم كاتذكره: ـ

قاذگر فی الکیٹ اور کی الی تاب میں حضرت اور لیں علیا کا ذکر کیجے ! حضرت اور لیں علیا کے حالات تاریخی طور پرزیادہ بقینی معلوم نہیں ہیں کہ یکس زمانہ میں ہوئے ہفیری روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت نوح علیا کے جب کہ کا ہے گویا کہ یہ حضرت آ دم علیا اور حضرت نوح علیا کے درمیان میں ہوئے ہیں ، کا زمانہ حضرت نوح علیا کے انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے طریقے بھی وقی کے ذریعہ سے مجھائے ہیں ،لکھا ابتداء میں اللہ تعالی نے انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے طریقے بھی وقی کے ذریعہ سے مجھائے ہیں ،لکھا ہے کہ کہ کتابت کا سلسلہ حضرت ادریس علیا ہے شروع ہوا ہے ، کپڑے سینے کا طریقہ حضرت ادریس علیا ہے شروع ہوا ہے ، کپڑے سینے کا طریقہ حضرت ادریس علیا ہے شروع ہوا ہے اور جنگی آلات بنانا، جس سے شکار کیا جائے یا دشن کا مقابلہ کیا جائے اس کی تعلیم بھی حضرت ادریس علیا ہے شروع ہوئی ، تو بیعلوم اللہ تعالی نے ان کی وساطت سے انسانوں تک پہنچا ہے اور سکھائے تھے ، ایک گائ صِرِیقاً میں شروع ہوئی ، تو بیعلوم اللہ تعالی نے ان کی وساطت سے انسانوں تک پہنچا ہے اور سکھائے تھے ، ایک گائ صِرِیقاً کمانے میں اللہ کیا جائے اور سکھائے تھے ، ایک گائی صِرِیقاً کا دور سکھائے تھے ، ایک گائی صِرِیقاً کا دور سکھائے تھے ، ایک کی صاطحت سے انسانوں تک پہنچا ہے اور سکھائے تھے ، ایک گائی صِرِیقاً کا دور سکھائے تھے ، ایک کی صاحت سے انسانوں تک پہنچا ہے اور سکھائے تھے ، ایک گائی صِرِیقاً کا دور سکھائے کے دور کا مقابلہ کیا جائے اور سکھائے تھے ، ایک کی صاحت سے انسانوں تک پہنچا ہے اور سکھائے تھے ، ایک کی صاحت سے انسانوں تک پہنچا ہے اور سکھائے تھے ، ایک کی صرحت اور کی دور سے دور کی دور سے دور کی میں میں میں کی سکھائے کی دور سے دور کی دور سے دور کی دور کی میں میں کی دور کیا ہو کی دور کی دور

تبیناً ، یا نظ پہلے حطرت ابراہیم مایشا کے قصہ میں بھی آ چکا ہے کہ صدیق تھے، نبی تھے، بہت راست باز تھے، زبان کے سیچ ، قول کے بیکے ، کردار گفتار کے مطابق تھا، ہر بچائی کو قبول کرنے کے لئے ہروقت تیار تھے، یہ صفت ان پر غالب تھی اور نبی تھے ہم نے ان کو او نچے مرتبہ میں اٹھایا ، ہم نے ن کو بہت او نچا مرتبہ دیا بعض غیر سیح روایات میں معلوم یوں ہوتا ہے کہ ان کو بھی زندہ آسان پراٹھایا گیا تھا، جس طرح حضرت سیسی مایشا کو اٹھایا گیا تو پھر بیر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہم نے ان کو او نچی جگہ اٹھایا یعنی زندگی میں ہم ان کو اٹھا کے عالم بالا میں لے گئے لیکن بیر جمہ زیادہ رائے ہے کہ ہم نے ان کو المندم تبہ عطاکیا۔

### محذشته انبیاه کا اجمالی تذکره: ر

یمی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، یہ نبیوں میں سے ہیں، آ دم علیما کی اولا دہیں سے ہیں، ابتداء سورة سے لے کراب تک جتنوں کا ذکر آیاسب ہی حضرت آدم ملی کی اولا دہیں سے ہیں، اوران لوگوں میں ے ہیں جن کوہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، تو حضرت ادر لیس مایٹھ کے علاوہ باقی سارے ان میں سے ہیں قومِن فتهايّة الموهية ابراجيم كى اولاديس سے بين اوراسرائيل كى اولاديس سے بين، جتنے نبيون كا ذكر آيا يرسب حضرت ابراجیم الیا کی اولا دمیں سے بیں اور اسرائیل کی اولا دمیں حضرت اساعیل الیا کے علاوہ باقی سب شامل ہیں ، حضرت اساعیل ملینا براہ راست حضرت ابراہیم ملینا کی اولاد بیں اور اسرائیل حضرت اسحاق ملینا کے بینے بین، اسحاق مَائِيًا اور اساعيل مَائِيًا دونوں بھائى ميں اس ليے حصرت اساعيل مَائِيًا قَمِنْ دُمَّاتِ قَاسرانيل مبين بول ميء صرف قَمِنْ دُينيَة ابراهيم مول مح اور باقى سب قَمِنْ دُينيَة ابراهيم و اسرانيل مجى بين اور بيان مين سے ہیں، جن کوہم نے ہدایت دی اور جن کوہم نے چن لیا استے اعلیٰ درجہ کے بیلوگ تھے،صاحب وی تھے، رسول · تھے نبی تھے، اللہ نے ان کواتی بلند صفتیں دی تھیں لیکن ان صفتوں کے باجود وہ اللہ کے سامنے اکڑتے نہیں تھے، نہ کوئی تکبر کرتے تھے بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتیں تو وہ ان آیات سے متأثر ہوکر روتے ہوئے اللہ کے سامنے بحدہ میں گرجاتے تھے، بیان کی تواضع ہے اور اللہ تعالی کے خوف کا غلبہ ہے اور سب انبیاء طبی کا ذکر کرے یہ بات اس لیے بتائی جارہی ہے کہ ان کے نام لیواؤں کوبھی جاہے کہ وہ تکبرنہ کریں ،اللہ تعالی کے احکام کے سامنے سر جھکاویں، یہاں چونکہ انبیاء بیٹی کاریال ذکر کیا گیا کہ جب ان پراللہ کی آیات پڑھی

جاتی تھیں، تو وہ رویتے ہوئے سجدہ میں گرجاتے تھے، تو ضروری ہے کہ پڑھنے والے بھی انبیاء کے حال کے ساتھ مطابقت اختیار کرتے ہوئے اس آیت کے اوپر سجدہ کریں، اس لئے جن آیات کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔

### ناالل جانشينون كاتذكره:

یہ تو ایسے تھے، اللہ کے سامنے گردن جھکانے والے، اللہ کی کلام کوئ کے رونے والے ایکن وہ جو بعد میں ان کے جانشین بن اللہ کے احکام سے متاکز نہیں ہوتے، سب سے بڑی بات بیہ کہ ہرنی کی شریعت میں جودین کا ستون رہا نماز ان لوگوں نے نماز تک کوضا لکع کر دیا، اب نام ان کے لیتے ہیں، گدی نشین ان کے بنا ہیں ہو دو ارد نیاں ان کے نام پر کھاتے ہیں کیماز تک بھی نہیں پڑھتے، اس وقت انبیاء کے جو جانشین بن بنیصے تھے بہودو نصار کی ان کی بھی یہی کیفیت تھی اور اب آپ کے سامنے تو ہے ہی کہ اولیاء اللہ کی مندوں پر بیٹھنے والے، ان کے گدی نشین کس طرح شہوات کے تبیع ہوگئے اور کس طرح نماز کو ضائع کیے بیٹھے ہیں، جب چاہیں آپ پر انی خانقا ہوں میں ہروقت اللہ اللہ ہوتی تھی، اللہ کا خوف لوگوں کو دلا یا جا تھا اور اللہ کے سامنے روئے تھے آئ ان کی خانقا ہوں میں جس قشم خانقا ہوں میں جس قسم کو گوگوں تی خانقا ہوں میں جس قسم کے لوگ قابض ہیں، مندنشین ہیں ان میں وہ بات ذرا برا بر بھی باتی نہیں ہے، تو بینا اہل جانشین ہیں جنہوں نے اس مشن کوضا کئے کردیا ہے جس مشن کے او پر انبیاء نیج ان کی صال پر علامہ قبال نے کہا تھا کہ وارثت میں کی سے ان کومندار شاد داغوں کے تھا نبی کے صال پر علامہ قبال نے کہا تھا کہ وارثت میں کی سے ان کومندار شاد داغوں کے تھون میں ہے مقابوں کے شین ۔

یعنی مندار شادان کو وارخت میں لگئی، یہاں جواصل آئے آباد ہوئے وہ تو شاہین تھا وراب اس کے اوپر کوے قابض ہوگئے ہیں، یہ وہ بی بات ہے کہ انبیاء کی مندوں پر بیٹنے والے، ان کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو ان کا وارث قرار دینے والے سب کچھ ہی ضائع کر بیٹھے، بڑی بات یہ ہے کہ نماز تک کو ضائع کر دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو ضائع کر نا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا پُر اہے اور انہوں نے بہت بُری بُری صفین اختیار کیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو ضائع کر نا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا پُر اہے اور انہوں نے بہت بُری بُری صفین اختیار کیں لیکن یہ بہاں نماز کو ضائع کرنے کا ذکر خصوصیت سے ہے بالکل نہ پڑھی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ہے، وقت کی پابندی نہ کی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ہے، وقت کی پابندی نہ کی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ہے۔ اس کے آداب وشرائط کی رعایت نہ رکھی جائے یہ بھی اضاعت صلوٰ ہے۔ جتی کہ

ہاری شریعت میں نماز اگر مبحد میں جاکر جماعت کے ساتھ پڑھے تو کامل طریقہ سے ادا ہوتی ہے اگر کوئی شخص مبحد میں پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا تو من وجہ اس نے بھی نماز کوضائع کردیا، یہ سب اس کے درجات ہیں اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے ، اب بینہیں دیکھتے کہ اللہ کا تھم کیا ہے ، یوں دیکھتے ہیں کہ دل کس چیز کو چاہتا ہے جس چیز کو دل چاہے وہ کام کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کونہیں دیکھتے اس کو اتباع شہوات کہتے ہیں عنقریب سے لوگ خرابی کو پایس میں جوخرابی ان لوگوں نے اختیار کی ہے اس کا بُراانجام ان کے سامنے آجائے گا۔

#### توبه كاانعام:

ہاں جونو بہرے بعنی ان گدی نشینوں کے لئے بھی تو بہ کا دروازہ بندہیں ہے، جونبیوں کی مسند پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس مسند کو دنیا داری کا ذریعہ بنالیا ہے، شہوت پرتی کا ذریعہ بنالیا ہے ایسے بدکر داروں کیلئے بھی تو بہ کا دروازہ بند نہیں ہے، جو بھی تو بہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے بہی لوگ جست میں داخل ہوں گے اور ان پر پچھ زیاد تی نہیں ہوگی ، ان کا کوئی حق ضا لَع نہیں کیا جائے گا ، وہ جست جس میں ہیک کی کے باغات ہیں جن کا رحمٰن کے بیندوں کے ساتھ بن دیکھے وعدہ کیا ہے یعنی ابھی وہ غیب میں ہیں ، آئھوں کے ساتھ بن دیکھے وعدہ کیا ہے یعنی ابھی وہ غیب میں ہیں ، آئھوں کے سامنے نہیں ہیں کیاں دران کا وعدہ ہے۔ اس وعدہ تک رسائی ضرور ہوگی۔

پھرآ گے پھے جنت کی تعریف کردی گئی ترغیب دلانے کے لئے کہ اس جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیل گئی ترغیب دلانے کے لئے کہ اس جنت میں کوئی لؤائی نہیں ہوگی، نہ کوئی الی بات کان میں پڑے گی جو باعث تکلیف ہو ہاں سلام تی کی با تیں سنیں گے، ایک دوسرے سے محبت اور بیار کی با تیں سنیں گے، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام کہیا جائے سلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام کہا جائے گا، سلامتی ہی سلامتی کی باتوں سے روحانی راحت ہوگی اور مج وشام ان کورزق ملے گا یعنی ہروقت روزی میسر ہوگی، جو چا ہیں گے لیس گے، جب چا ہیں کھا کیں جب چا ہیں پئیں کوئی اس کے رجب چا ہیں کھا کیں جنت ہے کہ جس کا وارث بنا کیں گے، جب چا ہیں کھا کیں ہوجو پر ہیزگار ہے اس لیے اگر جنت حاصل کرنے کا شوق ہے تو پر ہیزگاری اختیار کرو۔

#### شان نزول اورآ مات كامفهوم: ـ

اگلی آیت کے شان نزول میں ذکر کیا گیا ہے کہ سرور کا ئنات مُناتِیْم کو بہت اشتیاق رہتا تھا کہ حضرت جرائیل علیہ جلدی جلدی آئیں اور اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی ہدایات لے کر آئیں وجی آئے ، اس شوق میں آب مَنْ اللهُ الله عندت جرائيل عليه سه كها كوبهت ديرية تاب توجلدي آيا كرتو حضرت جرائيل عليه كالم کواللہ تعالیٰ یہاں نقل فرماتے ہیں کہاس میں جرائیل کا کوئی اختیار نہیں ، نہسی دوسر نے فرشتہ کوکسی کام کا اختیار ہے ، جب الله کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں ، باتی آپ بے فکرر ہیں اگر دیر ہوجائے تو یہ کوئی بھول چوک کا تیجنبیں ہے،اللہ بھولانہیں کرتے،اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ حکمت کی وجہ سے در ہوتی ہے، باتی اس میں کوئی محول چوک کا اثرنہیں ہے، تو صبر فخل کے ساتھ آپ ونت گزار ہے اوران کفار کے مقابلہ میں ڈیے رہے، اللہ کی عبادت برڈٹے رہے،اللہ جبیما کوئی دوسراموجو ذہبیں اوراس بات سے بینشا ندھی ہوگئی کہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے ببس بن ، الله چاہتا ہے تو یہ آسکتے بیں ، الله نہیں چاہتا تو پنہیں آسکتے اس میں توحید کا سبق بھی ہے ، تو یہ جبرائیل ملیّن کی کلام ہے جس کواللہ تعالی یہاں نقل کررہے ہیں، ' جہیں اترتے ہم گرتیرے رب کے تلم کے ساتھ'' یعنی تیرے رب کا حکم ہوتو اتر سکتے ہیں ورنہ ہم نہیں اتر سکتے ،ای کے لیے ہے جو پچھ ہمارے آ گے ہے اور جو پچھ ہارے پیچھے ہےاور جو پچھان کے درمیان ہےاور تیرارب بھو لنے والے نہیں یعنی اگر بھی تاخیر ہوجاتی ہے تو یہ بھول چوك كانتيج نبيس حكمت كا تقاضه ب، دبُّ السَّمُواتِ وَالْدُون يدحضرت جرائيل عَلَيْهَا كا قول بهي موسكما باور براهِ راست الله تعالی کا قول بھی ہوسکتا ہے ،مفسرین نے یہاں دونوں باتیں کھی ہیں ، وہ آسانوں اور زمین کارب ہے اوران چیزوں کارب ہے، جوان دونوں کے درمیان میں ہیں، پس توای کی عبادت کراوراس کی عبادت کیلئے ڈٹارہ، کوئی آپ کواس طریقہ ہے ہٹانہ سکے، کیا تواس رب کے لئے کوئی ہم صفت جانتا ہے، کیااس کی کوئی مثال اورنظیر موجود ہے کہ جس کے لئے عبادت ہو ....؟ جب اس کا کوئی ہم صفت نہیں ،کوئی اس کی نظیر نہیں ،کوئی اس کی مثل نہیں تو عبادت صرف اس کی ہونی جاہیے، کسی دوسرے کی نہیں ہونی جاہیے، اس میں حضور مَا اَتَّامُ کوعبادت پر جےرہے کا تھم دے کر دوسروں کو بھی سانامقصود ہے اور ھال تعلّمہ کہ سَمِیّا میں دلیل توحید کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بااختیار نہیں ، کوئی ما لک نہیں ، کسی کوقد رہنہیں تو عبادت میں کسی کوشریک بھی نہیں کرنا چاہیے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَامَامِتُ لَسَوْفَ أُخَرَجُ حَيُّنا ﴿ آوَلَا اور انسان کہتا ہے کد کیا جب میں مرجاؤں گا تو نکالا جاؤں گا زندہ کرکے 🕆 کیا انسان يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ آتَا خَلَقُنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ۞ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پیدا کیا اس سے پہلے اور وہ کچھ بھی نہ تھا 🐿 فَوَ مَ إِلَّكَ لَنَحْشُرَ نَّهُمُ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِمَ نَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ پس تیرے دب کی تم ا ہم ضرور جمع کریں مے انہیں اور شیاطین کو پھر ہم ان کو حاضر کریں مے اس حال میں کہ مکٹنوں کے نل گرے ہوئ مے 🕥 ثُمَّلَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَّتُّ عَلَى الرَّحُلْنِ عِتِيًّا الْ پھر ہم جدا کریں گے ہر جماعت میں ہےان کو جوزیادہ سخت ہیں رحمٰن کے مقابلہ میں ازروئے سرکٹی کے ூ ثُمَّلنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا ۞ وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا م ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جوزیا دوستی ہیں اس جہنم میں داخل ہونے کے 🕙 اور نہیں ہے تم میں <u>۔</u> وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّا مَّ قُضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا کوئی محروہ اس پر دار د ہونے والا ہے بیآ پ کے رب کاحتمی فیصلہ ہے 🕒 چرنجات دے دیں مے ان لوگوں کو جنیوں نے تقوی افتیار کیا وَّنَكُمُ الظَّلِمِ يُنَ فِيهُا جِثِيًّا ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ التُنَابَيِّنَ وَالْ اورہم چھوڑ دیں کے طالموں کواس میں اس حال میں کہ مھٹوں کے بل کرے ہوں کے 🏵 اور جب تلادت کی جاتی ہیں ان برجاری کملی آیات الَّذِينَ كَفَرُو الِلَّذِينَ امَنُوا لا آكُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاحْسَنُ تو کہتے ہیں کا فرلوگ ایمان والوں سے دوفریقوں میں سے کون بہتر ہے ازروئے مقام کے اور کون اچھا ہے نَبِيًّا ۞ وَكُمُ الْهُلَكُنَا قَبْلُهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمُ الْحُسَنُ اَثَاثًا وَإِنَّ مِا عَيَّا ۞ ازروئے مجلس کے @ اور کتنی عی جماعتوں کوہم نے ہلاک کیااس سے پہلے جواجی تھیں ازروئے سامان کے اور ازروئے دیکھنے کے @

قُلُمَنُ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَهُ كُذُلَّهُ الرَّحُلِّ مُكَّاةً حَتَّى إِذَا مَا وَا ب کمہ دیجئے کہ جو فخص ہوگا ممرای میں تو اسے مہلت دے گا رمن حتی کہ وہ دیکھ لیں مے ايُوْعَدُونَ إِصَّاالُعَنَ ابَو إِصَّاالسَّاعَةَ لَا فَسَيَعُكُمُونَ مَرَى هُوَ اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا حمیا ہے یا عداب یا قیامت کیں وہ عنقریب جان کیں مے ثَنَّ مَّكَانًا وَّا ضَعَفُ جُنُدًا ۞ وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيثَ اهْتَكَ وَاهُكَى ` کہ کون براہے ازروئے مکان کے اور کون کمزورہے ازروئے فشکر کے 🐵 اور زیادہ کرے گا اللہ ان لوگوں کوجنوں نے ہدایت یا فی ازروئے ہایت کے وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرُعِنْ مَ مَ يِكَ ثُوَابًا وَّخَيْرُ مَّرَدُّا ﴿ اَ فَرَءَيْتُ اور باقی رہنے والی نکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے پاس ازروئ ٹواب کے اور بہتر ہے ازردئے انجام کے 🕑 کیا آپ نے دیکھا الَّذِينُ كُفَرَبِالِيِّنَاوَقَالَ لَأُوْتَدَنَّ مَالًّا وَّوَلَدًا ۞ أَطَّلَحَ الْغَيْمَ اس مخص کوجس نے اٹکار کیا ہماری آیات کا اوراس نے کہا میں ضرور دیا جاؤں گا مال اوراولا د 🏵 کیاا طلاع پالی ہے غیب پر آمِراتُّخَنَ عِنْدَالرَّحُلْنِ عَهُدًا ﴿ كُلَّا لَا سَنُكُتُ مُا يَقُولُ وَلَهُ لَا لَا سَنُكُتُ مَا يَقُولُ وَلَهُ لَا یا افتیار کیا ہے رحمٰن کے پاس کوئی عہد ﴿ ہر مُرْنبیں ، ہم عنقریب لکھ لیس سے جووہ کہتا ہے اور ہم بوحا تمیں سے كَ وَمِنَ الْعَنَ ابِ مَنَّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَ يَأْتِيْنَا فَهُ وَاتَّخَذُوا اس کے لئے عذاب کو ( اور ہم وارث ہول گے اس بات کے جودہ کہتا ہا وردہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ( اور انہوں نے منالیے مِنْ دُوْنِ اللهِ الهَ قَ لِيَكُوْنُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿ كُلَّا سَيَكُفُرُونَ الله کوچھوڑ کردوسرے اللہ تاکہ وہ ہوجا تیں ان کے لئے عزت کی چیز 🗥 ہر گزنہیں ایسا ہوگا عنقریب وہ انکار کریں ہے ؠؚۼؚؠؘٵۮؾؚؠۣؠؗٞۅؘؽڴۅؙٛۮؙۅ۫ؽؘۼڮؽۣۿؠ۫ۻؚڰٙٵ۞ ان کی عبادت کا اور دہ ہوجا کیں مے ان کے مخالف 🐿

#### تفسير

# لغوی مرفی ونحوی شخفیق:\_

وَیَقُوْلُ الْاِنْسَانُ: اور کہتا ہے انسان عَإِذَا مَامِثُ کیا جس وقت میں مرجاوَں گالسَوْفُ اُخْدَجُ حَیُّ البتہ نکالا جاوَں گازندہ کر کے، حیاً یہ اخرج کی ضمیر سے حال واقع ہے اور انسان سے کافر انسان مراد ہے جو آخرت کا مکر ہولیتنی وہ تعجب کے طور پر کہتا ہے کہ جب میں مرجاوَں گاتو کیا میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاوَں گا، ان انفظوں کے ضمن میں اللہ کی قدرت میں شک معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد، ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد، بوسیدہ ہوجانے کے بعد دوبارہ زندہ کیوکرکیا جاوَں گا....؟ اس لیے آگلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔

اَوَلایَا نَدُو اُلاِنْسَانُ: کیاانسان یا دنہیں رکھتا، کیااسے یادنہیں ہے اَنگاخگفنا مُون قَبْلُ کہ بِ شک ہم نے اس کو پیدا کیااس سے پہلے وَلَمْ یَکُ شَیْتُ اور وہ پچھ بھی نہیں تھا، جب ہم نے پہلے اس کوعدم سے وجود دیا ہے تو ایک دفعہ موجود کر کے پھر دوبارہ موجود کرنا ہمارے لیے کیامشکل ہے کیااس کویہ بات یادنہیں ہے۔

قَوَ مَنْ النَّيْطِيْنَ لَيْحُمُّونَ لَهُمُّةَ: پس تیرے رب کی قسم البتہ ضرورہم جمع کریں گے آنہیں وَالشَّیلِطِیْنَ یہ مفعول معہ ہو واؤیعی مع ، جمع کریں گے ان سب کوشیاطین کے ساتھ اور اگر عطف کرنا ہوتو وہ بھی ٹھیک ہے البتہ ضرورجمع کریں گے ہم ان کواورشیاطین کو فَعُمُلُمُ مُنْ ہُمُ مُعُمُ البتہ ضرور حاضر کریں آنہیں حَوْلَ جَعَلَمُ ، جہنم کے اردگر و چوٹھا ، یہ جاب کی جمع ہے ، جنی یہ جنو گھٹنوں کے بل گرنا ، البتہ ضرور حاضر کریں ہے ہم آنہیں جہنم کے اردگر داس حال ہیں کہ یہ گھٹنوں کے بل گرنا ، البتہ ضرور حاضر کریں ہے ہم آنہیں جہنم کے اردگر داس حال ہیں کہ یہ گھٹنوں کے بل گرنا ، البتہ ضرور حاضر کریں ہے ہم آنہیں جہنم کے اردگر داس حال ہیں کہ یہ گھٹنوں کے بل گرنا ، البتہ ضرور حاضر کریں ہے ہم آنہیں جہنم کے اردگر داس حال ہیں کہ یہ گھٹنوں کے بل گرئے ہوئے ہوں گے۔

فُمَّ لَنَنْ نُوعَنَّ مِن كُلِّ شِنْعَة فَى شیعہ جماعت، شیعہ ایی جماعت کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت پراکھٹی ہوئی ہویا کسی نظریہ پر، ہمارے ہاں جوشیعہ ہیں جن کورافضی کہا جاتا ہے، یہاصل کے اعتبار سے 'معیعہ علی'' کہلاتے ہیں بملی جو کہ مضاف الیہ ہے ، اس کو گرادیا جاتا ہے اور باقی صرف شیعہ ہی رہ گیا اصل لفظ ہے ' شیعہ علی'' بملی کی جماعت، حضرت عثمان والتو کے مقابلہ میں چونکہ یہ حضرت علی والتو کا نام لے کرا شھے تھے اس لیے 'معیعہ علی'' کہلاتے ہیں ، محضرت عثمان والتو کی میں سے ذیادہ تخت ہے کہ راب ہے مہم ہر جماعت میں سے آئے ہُمْ اَشَّ نُکُ عَلَ الرَّحْلُنِ وَوَتَیَّا جوکوئی ان میں سے زیادہ تخت ہے کھر البہ ضرور زکالیں سے ہم ہر جماعت میں سے آئے ہُمْ اَشَّ نُکُ عَلَ الرَّحْلُنِ وَتَیَّا جوکوئی ان میں سے زیادہ تخت ہے

رحمٰن پرازروئے سرکشی کے، دنیا کے اندرر ہتے ہوئے جورحمٰن کے مقابلہ میں زیادہ سرکش تھا پھران جماعتوں میں سے ہم ان کوعلیحدہ کرلیں گے۔

ثُمَّ لَنَهُ فَا عُلَمُ وَالْ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

ثُمَّنَ مُنَّتِ الَّذِينَ اتَّقَوْا: پهرجم نجات دي كان لوگول كوجنهول نے تقوى اختيار كيا قَنَدَّ الظّليديْنَ فِيهُ اجْتِيَّا اور چُهوڙ دي كے ہم ظالمول كواس جہم ميں اوند ھے گرے ہوئے۔

وَكُمْا هُلَكُنْاقَابُكُمُ إِنْ قَدُن فِينَ قَدُن بِيم كَي تميز ہے، قرن كہتے ہیں ایک زمانہ کے موجودلوگوں کو اس لیے یہاں یہ جماعت کے معنی ہیں ہے، ہم نے گئی ہی جماعتوں کو ہلاک کرددیا ان سے قبل وہ زیادہ البجھے بتھے ازروئے سامان کے اور زیادہ البجھے بتھے ازروئے منظر ، نام ونمود کے اعتبار سے وہ زیادہ ایجھے بتھے۔

 لائق یمی ہے کہ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دے سَنِی اِ ذَا مَا اُنْوَعَلَا وَنَ حَتی کہ جب دیکھیں گے بیلوگ اس چیز کو جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں یا عذاب بینی دنیامیں یا قیامت میں، فسَمَعْلَمُوْنَ پس عنقریب جان لیں گے مَنْ هُوَ شَمْ مَکَانًا کون فخص زیادہ براہے ازروئے مکان کے اور زیادہ کمزورہے ازروئے شکر کے جند کہتے ہیں شکر کوجس کی جمع جنود آتی ہے۔

وَ يَوْ يَدُاللّهُ الّذِهِ اللّهِ الْمَاللَهُ الْمَاللَهُ الْمَاللَهُ الْمَاللَهُ الْمَاللَهُ الْمَاللَهُ الْمَاللَهُ الْمَاللَهُ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

گلا ہر گزنہیں سَنگنتُ مَایَقُوْلُ ،ضرورلکھیں گے ہم جو پچھوہ کہتا ہے وَنَمُنُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَثَّا اور لمبا کریں گے اس کے لئے عذاب لمبا کرنا، وَنَوِثُهُ مَایَقُوْلُ اور ہم وارث ہوجا نیں گے اس چیز کے جو وہ کہتا ہے وَیَاٰتِیْنَافَنُ دُا اور آئے گاوہ ہمارے پاس تن تنہا۔

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ المَهَةُ: ان لوگوں نے اختیار کے اللہ کے علاوہ معبود لیکٹوئوا لَهُمْ عِدَّا تاک ہوجا میں وہ آلہۃ ان کے لئے عزت کا باعث، غلبہ کا باعث، گلا، یہ ہرگزعزت کا باعث نہیں ہوں کے سیکُفُرُوْنَ پیمادَ توہم عنقریب انکار کردیں کے وہ ان کی عبادت کا وَیکُونُوْنَ عَلَیْهِمْ خِشَّا اور ہوجا کیں گے ان کے خلاف، ان پرضد ہوجا کیں گے، ضدمخالف کو کہتے ہیں، ہوجا کیں گے وہ ان کے خلاف۔

بعث بعد الموت براشكال كانفصيل جواب:

آیات کے ترجمہے آپ کے سامنے بد بات واضح ہوگئ کہ بدرکوع تذکیرآ خرت پر شمل ہے اور جو

لوگ آخرت کے مجر ہیں ان کے جس قتم کے شبہات ہیں ان کو ان آیات ہیں رد کیا گیا ہے، بہت ساری آیات ہیں مضمون ذکر کیا گیا کہ یہ مشرکین کہ جو آخرت کے مشر سے بھوں نے کر کیا گیا کہ یہ مشرکین کہ جو آخرت کے مشر سے بھی اور نسانی ہے کہ ونکہ یہ تو اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے ہیں ، اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے ہیں ، ہر پیغیر نے آخرت کی تذکیر کی ، یہود بھی آخرت کے قائل ہیں اور نصاری بھی قائل ہیں البتہ مشرکین کہ مشر ہیں ، ہر پیغیر نے آخرت کی تذکیر کی ، یہود بھی آخرت کے قائل ہیں اور نصاری بھی قائل ہیں البتہ مشرکین کہ مشرکین کانظریہ تھا ، جب ان کے ماضے یہ بات آتی کہ اللہ تعالی ہی باتیں ہیں ، جو پھی ہوجائے گا تو وہ تجب کرتے کہ جب یہ ہڈیاں چوراچورا ہوجا کی گی اور انسان ذرات کی شکل ہیں بھر جائے گا ، مثی ہوجائے گا تو کیا کوئی دوبارہ بھی ذیرہ ہوسکتا ہے ، ان میں جان ڈائی جا سے کا درو پر انسان کو اعتماد ہو کہ کوئی ذرہ بھی لیک منظر میں اللہ تعالی کی قدرت کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی ہوکہ کی خورت کی اور تعالی ہوکہ کی خورت کا انگار ہو سے کا تعالی ہوکہ کی خورت کی

اس مسئلہ کو مجھانے کے لئے اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کواس کی ابتدائی بیدائش ہی یا دولائی ہے کہ تہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر تبجب کیوں ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں کہ ہم نے پہلے بھی تہمیں پیدا کیا ہے، یہ بہت بوی ولیل ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، سورۃ لیسین میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اَوَلَمْهُ یَدَالُونُسَانُ اَنَّا عَدْمُنَا اللّٰهِ عَالَمْهُ وَحَمْهُ فَیْنَ، وَحَمْدَبَ النّامَشَلا وَلَمِی خَلْقَهُ وَاللّٰهِ مِن اللّٰهِ الْوَظَامَ وَهِی مَا وَمِنْهُ ، وَحَمْدَبَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحَمْهُ وَحَمْهُ وَمِنْ وَمِل مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

اليارونمبر٢٣ سورة نمبر٢٣ آيت نمبر٧٤، ٨٥، ٩٠٢م

گاجس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے،''ابتداء'' پیدا کرنا بھی جانتا ہے اور دوبارہ پیدا کرنا بھی جانتا ہے، وہ خلاق ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور خوب اچھی طرح سے پیدا کرسکتا ہے، علم اس کا بہت محیط ہے تو قدرت میں شک کی بناء پر وہ اس قتم کی بات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انسان کواس کی ابتداءِ خلق یا د دلاتا ہے۔

اس میں ذراتھوڑا سااورغور فرمایتے!انسان کی بنیادر کھی گئی یانی کے ایک قطرہ سے کیکن یہ پانی کا جوقطرہ ہے بی خلاصہ ہے ان غذاؤں کا ، دواؤں کا ، مشروبات کا جوآپ کے باپ نے استعال کیے تھے ، جس سے وہ نطفے کا قطرہ تیارہوا،غذائیں کھائیں،مشروبات یہے، دوائیاں استعال کیں تواس میں سے بیخلاصہ لکلا، اب اس میں بھی معلوم نہیں کہ کہاں کہاں کے اثرات ہیں ، پہلے تو یہ بھی معلوم نہیں کہاں میں کہاں ہے اثر آیا پھراس پر جوتقمیر شروع ہوتی ہے اس میں ماں کا خون شامل ہوتا ہے اور وہ خون بھی غذا کا خلاصہ ہے اب ماں نے جتنا گوشت کھایا اس میں ذرات ہیں جوآپ کے وجود کو لگتے جارہے ہیں، جتنا دودھ پیااس میں ذرات ہیں جوآپ کے وجود کو لگتے جارہے ہیں، جتنا فروٹ کھایا اس میں ذرات ہیں جوآپ کے وجود کو لگتے جارہے ہیں،اورجتنی اوویات،مقویات، جوبھی استعمال کیا اس کے ذرات آپ کے وجود کو لگتے جارہے ہیں اور آپ بنتے جارہے ہیں ہتھوڑی در کے بعد آپ دنیامیں تشریف لے آئے تو قد آپ کا نوائج تھا اور اس کے بعد آپ کی پیتمبر جوشروع ہوئی تو اس غذاہے ہے،آپ کھاتے جاتے ہیں، وہ تغیر ہوتی جاتی ہے،اب آپ کومعلوم ہے کہ گندم کے دانے کہاں کہاں سے استھے ہوئے جوآب کے اس وجود کو لگے ہوئے ہیں .....؟ دودھ کہاں سے آیا اور اس بھینس نے کہاں کہاں سے گھاس کھایا تھاجس کے ذرات آپ کے وجود میں آئے .....؟ یانی کہاں کہاں سے آیا تھاجس کو آپ نے بیا آپ کے بدن کی تغییر میں وہ صرف ہوا، دوائیاں کہاں کہاں سے آئی تھیں کیا کوئی انسان یے تفصیل جان سکتا ہے کہاس کے ذرات دنیا میں کہاں کہاں بھیرے ہوئے تھے جوا کھٹے ہو کے اس وجود میں آ گئے .....؟اب میں مثال کے طور برایک گائے کا کوشت کھاتا ہوں تو گائے کا کوشت ان چیزوں سے تیار ہوا ہے جو گائے نے کھایا تھا، جہال جہال ے اس نے گھاس کھایا اور اس کے ذرات اس کے بدن میں آ کے گوشت سنے اور وہ گوشت میرے وجود میں آیا، اس کے ذرات میرے وجود کو گلے تو اس کا مطلب بیہ کہ سارے علاقہ میں میرے ذرات بھیرے ہوئے تھے،

جواس راستہ سے اکھٹے ہو کے میرے وجود میں آگئے ، دوائیاں کہاں کہاں سے آتی ہیں ، فروٹ کس کس علاقہ سے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جوانگور ہم نے کھایا ہے وہ چمن اور کوئٹہ سے آئے تھے اس میں بھی ہمارے وجود میں آگئے اور ہمارے وجود کے رات تھے جوا کھٹے ہوئے ہمارے وجود میں آگئے اور ہمارے وجود کے ساتھ لگ گئے۔

## احوال كى اصلاح من سب سے زیادہ مؤثر عقیدہ آخرت كا ہے:۔

اورقرآن کریم میں اس عقیدہ پرسب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ مل کی اصلاح کے لئے ،نظریات کی اصلاح کے لئے ،نظریات کی اصلاح کے لئے جتنامؤٹر میں تھیدہ ہے اتنامؤٹر کوئی عقیدہ نہیں ہے اگر انسان کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے اور جا کے حساب کتا ب دینا ہے تو وہ اپنی زندگی سوچ سمجھ کے گذار ہے گا، ایک ایک لحہ میں وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا تو اس کی زندگی خاص نجے پر آ جائے گی ،فکرجس وقت لگ جائے گی کہ میں نے حساب کتا ب دینا ہے تو انسان اپنے آ پ کوسنجال لے گا، سنوار لے گا اور جب اس کو پیتہ ہے کہ صرف کھانے مینے کیلئے آئے ہیں اور

اس کے بعد پھے نہیں تو کوئی چیز ہے جوانسان کوسنجالے اور نیکی کی طرف لائے تو وہ اپنی شہوات کے پیچھے لگ جائے گا، جانوروں کی طرح کھائے گا اور اپنی زندگی گزار ہے گا، تو انسان میں کردار کی کمزوری خفلت فی الآخرة کے ساتھ اس لیے اللہ تعالی بار باراس عقیدہ کی یاد دہانی فرماتے ہیں۔

# الله تعالى كا فيصلهم يمنى موكاجس كے خلاف كسى كوبولنے كى جرأت نبيس موكى:

آ گے تاکید کے ساتھ اس بات کوفل کیا گیا کہ تیرے رب کی قتم البتہ ہم انہیں ضرور جمع کریں گے اور شیاطین کوبھی ،شیاطین سے مرادان کے لیڈر جوان کو بہکاتے ہیں یا شیاطین جن ، دونوں مراد ہوسکتے ہیں یعنی ان کے دہ لیڈر جوان کو بہکاتے ہیں اور اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں وہ شیاطین بھی ساتھ ہوں سے اور ان کے جو متبعین ہیں رہمی اوراس طرح شیاطین اوران کے چیلے بھی بھرہم انہیں حاضر کریں جہنم کے اردگر داس حال میں کہ تحکشنوں کے بل گرے ہوئے ہوں ہے، پھرہم جدا کریں ہے ہر جماعیت میں سے اس کو جورمن پر زیادہ سرکش ہے یعنی جوزیادہ سرکش ہے،لیڈراور قائد شم کا آ دمی ہے اس کوہم علیحدہ کرلیں گے اور ان کی قطار آ کے لگائی جائے گ باتی ان کے پیچیے پیچیے چلیں گے جیسے دنیا میں وہ آ گے آ گے ہوتے ہیں اور قوم پیچیے پیچیے ہوتی ہے، وہاں بھی ان کو علیحدہ کرکے آ مے لگا کیں گے تا کہ جہنم میں سب سے پہلے یہی گریں اور اپنے ساتھ پھراپی قوم کوبھی لے جا کیں پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جوجہم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں یعنی ہمارا فیصله علم پرمبنی ہوگا، یہبیں کہ جس طرح دنیامیں پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے تو بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں ،اس لیے سی کے متعلق کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے کہ فلال مخض تو بہت اچھا اور نیک ہے آپ نے خواہ مخواہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تو حاکم کے سامنے لوگ صفائیاں دینے کے لئے چلے جاتے ہیں اور اس طرح باتیں کر کے اس کو چھٹرا کے لئے کیں سے کیکن اللہ تعالیٰ کا فیصله علم پرمبنی ہوگا و ہال کسی کو دم مارنے کی جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی آ دمی کو پکڑے اور کہے کہ بیجہم میں جانے کے لائق ہاور کوئی جا کے کہ بیتو بہت نیک آ دمی ہاایانہیں ہوگا ،اللہ تعالی کا فیصله علم رمنی ہے جس کے خلاف کسی کو بولنے کی جرائت نہیں ہوگی ،کوئی اس کی صفائی نہیں دے سکے گاجس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔

# جہنم پرے ہرایک نے گذرنا ہے:۔

تم میں ہے کوئی بھی نہیں مگروہ جہنم پروار دہونے والا ہے ،اس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بل ہے جس کوآپ بل صراط کہتے ہیں اس کے اوپر سے ہر کسی کوگز اراجائے گاتا کہ جہنم کا ایک نظارہ دیکھ لیس اورد کھنے کے بعد جب جنت میں جائیں کے توجنت کی لذت زیادہ محسوس ہوگی وہاں سے کوئی اس طرح گذرجائے گا جس طرح آ تکھ جھکتی ہے اور کوئی اس طرح گذر جائے گا جس طرح بجلی کوندتی ہے، کوئی یوں گذریں سے جس طرح تیز رفتار گھوڑے پر جاتے ہیں ،کوئی پیدل جائے گا ،کوئی تبھی کرے گا اور بھی اٹھے گا اورکوئی ایسے بھی ہوں کے جن کو تھے بیٹ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا ۞، بیساری تفصیل احادیث صیحہ میں آتی ہے، بخاری ومسلم میں بوی لمی لمی روایتی ہیں جہاں جہنم پرسے ہرسی کے گذرنے کا ذکر آیا ہے، توسب وارد ہوں کے اور پیات اللہ تعالی نے اینے اویرلازم کرلی اور فیصلہ شدہ ہے،سب نے جانا ہے کین جانے کے بعد پھر ہوگا کیا ؟ ثعد نُنجِی الذین اتقواجومتی اور پر بیز گار ہوں سے ان کو ہم بچالیں سے ،ان کوجہنم کی گرم ہواہمی نبیس سکے گی اور وہ جلدی سے گذر جائیں مے،اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لئے جہنم پرسے گذر کے جانا پڑے گاتا کہ جاتے جاتے ا ہے بھی دیکھتے جائیں اور پھر جب جنت میں جائیں کے تواس کی قدر ہوگی ،اس سے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نعمت کا احساس ہوتا ہے اور چھوڑ دیں مے ظالموں کوجہنم میں منہ کے بل گرے ہوئے ، اوند ھے گرے ہوئے جس طرح بریشانی کی حالت میں انسان ہوتاہے۔

# آ خرت کے متعلق کفار کی خوش منبی:۔

جن پر ہماری واضح واضح آیات پڑھی جاتی ہیں اوراس میں آخرت کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، آخرت کا عذاب ذکر کیا جاتا ہے اور تو اب کا تذکر ہ آتا ہے تو بیکا فرتیج ہیں کہ دیکھو! ایک فریق تم ہوجو کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں، ہم ایمان لے آئے اور ایک فریق ہم ہیں جن کوتم کہتے ہوکہ کا فرہیں، کیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو مال ہمارے پاس ، دولت ہمارے پاس ، برادری ہماری، جھہ ہمارا ، دوست ہمارے ، احباب ہمارے ، رونق ہماری مجلسوں میں، گھر سامان سے ہمارے بوٹرے ہیں تو دنیا کی ہر فعمت سے مالا مال تو ہم ہیں اور اس کے مقابلہ میں مجلسوں میں، گھر سامان سے ہمارے بوٹرے ہیں تو دنیا کی ہر فعمت سے مالا مال تو ہم ہیں اور اس کے مقابلہ میں

<sup>(</sup> و یکمیں بخاری ج ۲ص عواا بسلم ج اص ۱۰، ج اص ۱۱۱ط قد ی کتب خانه

تمہارے پاس کیا ہے، روٹی کھانے کوئیس ہے، پہنے کو کیڑا نہیں ہے، دھکے کھاتے ہو، یہ تہاری کیفیت ہے، تواس طرح وہ مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ قدرتی بات ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ اکثر وہیشتر اہل ایمان کفار کے مقابلہ ج میں دولت میں اور دنیا داری میں پچھ کم ہی ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر ابتدائی دور میں جب حضور طافیہ نے دعوت شروع کی تھی اس وقت زیادہ تر مانے والے مساکین اور غلام ہی تھے، دولت منداور صاحب وجاہت بھی تھے لیکن زیادہ طبقہ مساکین کا تھا کہتے ہیں کہ یہاں ساری نعمیں ہمارے لیے ہیں اور تم ہر نعمت سے محروم ہو، اول تو آخرت ہوگی ہی نہیں اگر آخرت ہوئی تو ہماری میہ حالت بتاتی ہے کہ اللہ کو ہمارے ساتھ محبت ہے، ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں اور میہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم نے خوشحال رہنا ہے اگر آخرت ہوئی تو آخرت میں بھی ہمارا یہی حال ہوگا تو دنیا کے اندرا پی خوشحالی کو اپنے حق ہونے کی دلیل بناتے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل بناتے اور بہی ذہمن آج بھی ہے لینی اگر کسی خص کو نیکی کی ترغیب دو تو وہ نیکوں کا حال دیکھ کے ہم ہم اللہ کے مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ نے کاریں دے رکھی ہیں، کوٹھیاں دے رکھی ہیں اور بیسب سامان عشرت دے رکھا ہے، بیطامت ہے کہ ہم اللہ نے مقبول بندے ہیں جیسے اللہ کی عنایت ہم پر یہاں ہے اگر آخرت ہوئی تو

یہاں ان کی یہ بات ذکر کی گئے ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہے تو بیکا فر لوگ مؤمنوں کو کہتے ہیں دونوں فریقوں میں سے کونسا فریق بہتر ہے ازروئے ٹھکا نہ کے اور کون زیادہ بہتر ہے ازروئے مجلس کے مطلب میر کہ ہم اچھے ہیں، ہمارا مکان بھی اچھا ہے اور ہماری مجلس بھی اچھی ہے، اس سے وہ اپنے حق ہونے پراستدلال کرتے ہیں یا اچھے ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔

### الله تعالی کی طرف سے الزامی جواب:۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے ہے کہ یہ بھولے ہوئے ہیں ، ان کو پچھلی تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے ، واقعات سب سے بچی دلیل ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ ماقبل کی طرف دیکھیں ، گذشتہ تاریخ کا مطالعہ کریں ان لوگوں سے زیادہ مالدارلوگ ، ان لوگوں سے بڑے ذی وجا ہت لوگ اور بڑی بڑی فوجوں اور بڑے دیوے فائدانوں والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مروڑ کے رکھ دیا اور ان کے او پر جوعذاب آیا ہے طعی دلیل ہے

اس بات کی کہ دنیا میں ساز دسامان کا حاصل ہونا اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے آگر مقبولیت کی دلیل ہوتی تو وہ دنیا میں عذاب کی گرفت میں کیوں آتے .....؟ اور کننے قصے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مؤمنوں کو دنیا وی عذاب سے بچایا ہے ، ایک ہی بستی میں رہنے والے ہیں ، ایک ہی محلّہ میں رہنے والے ہیں عذاب آتا ہے اور کا فررگڑے جاتے ہیں اور مؤمن نے جاتے ہیں یہاں سے بیلوگ دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ مال ودولت کا حاصل ہونا اللہ تعالی کے زدیک مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔

تخفیق جواب:\_

می می ان می می می می می می می ای کے اسم میں اور ہے میاد خوش ہوا کہ کا نٹانگل گئ لینی وہ تو سمجھتی ہے کہ مجھے لقمہ مل گیا ، شکاری خوش ہے کہ کا نٹانگل گئ ہے تو یہ حساب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ایک ہی جھٹکا لگتا ہے تو پھر کا نٹا ایسے حلق میں پھنتا ہے کہ پھر نکلنے کی گنجائش نہیں ہوتی اس لیے یہ مال ، یہ دولت، بددنیا کا جاہ جلال، بیسب ایک آز مائش کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ری ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، اب بدلوگ کھاتے میں، پیتے میں اور اللہ کے سامنے غراستے میں توجس دن اللہ نے پکڑ لیا پھر چھوٹے کی تنجائش نہیں ہوگی، ان کے مال ودولت کا انجام بیہوگا۔

اور جن کواللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں ان کے سامنے بہترین انجام پیش آئے گاوہ ثواب اور انجام کیا ہے سوچنے کی بات اور انجام کے اعتبار سے اللہ کیا ہے سوچنے کی بات ہے کہ ایک کوتو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مال ودولت دیتا ہے اور نیکی سے محروم کر دیتا ہے وہ برائی میں پڑارہ جاتا ہے اور ایک کواللہ تعالیٰ نیکی کے اعمال کی توفیق دیتا ہے، ظاہری طور پر وہ مال ودولت سے محروم ہوتا ہے، بیدوفریق ہیں اب سی کواللہ تعالیٰ نیکی کے اعمال کی توفیق دیتا ہے، ظاہری طور پر وہ مال دوولت سے محروم ہوتا ہے، بیدوفریق ہیں اب می کوفیق کی توفیق ہوگئی کی توفیق ہوگئی کی ونیک کی توفیق ہوگئی کی وند کے مال ودولت والے الے ایک کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اچھے ہیں جن کو نیکی کی توفیق ہوگئی کیونکہ د کھنا انجام کو ہے، ظاہر کوئیس د کھا جاتا۔

# مثال سے وضاحت: <u>ـ</u>

 چہانے والے اللہ کاشکرا داکریں اور قورمہ کھانے والے ناک کے بل مے ہوئے ہول مے۔

لکن بید نیست انسان کے ذہن میں اتر تی نہیں ، خفلت اس طرح طاری ہے اور اللہ تعالیٰ بہی کہتا ہے کہ دو

باتیں ہیں دنیا کے ساز وسامان میں پھنس کے جولوگ عافل ہو گئے ان کی کیفیت الی ہے کہ بعد میں جب عذاب

آئے گاتو اس وقت ان کے سامنے ساری حقیقت کھل جائے گی کہ ہم تو بہت ہوے دھو کہ میں تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ

نے نیکی کی تو فیق و سے دی وہ بطا ہم اگر چہ تہمیں مال میں کم نظر آئیں اور بینظر آئے کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے ، ان

کا کوئی جاہ وجلال نہیں ہے ، ان کا کوئی ساتھ و سینے والانہیں لیکن چند دن تھہم جائے ، ذرااس جہان سے آئیسیں بند

ہونے و بچئے اور جب اگلا جہان آئے گاتو تھ ہمیں پھ چل جائے گا کہ نتیجہ کیا نکلا ہے ؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ

ہونے و بچئے اور جب اگلا جہان آئے گاتو تھ ہمیں پھ چل جائے گا کہ نتیجہ کیا نکلا ہے ؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ

ہونے و بی اللہ تعالی فرماتے ہیں اور بیمال ودولت اور جاہ جلال نتیجہ کے اعتبار سے خراب ہے۔

ہونے سالحات یہ نتیجہ کے اعتبار سے ای جھے ہیں اور بیمال ودولت اور جاہ جلال نتیجہ کے اعتبار سے خراب ہے۔

ٱلمُرتَوَانَّا ٱمُسَلِّنًا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ تَوُثَّى هُمُ ٱلْخَالَ فَلَا كياآپ نے ليل ديكھا كەب فىك جم نے بيجاشياطين كوكافروں پرودان كوخوب ابھارتے ہيں 🕾 ليس آپ تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ يَوْمَ نَحْشُمُ الْمُتَّقِينَ إِلَى جلدی نہ مجعے ان پرسوائے اس کے نیس ہم شار کررہے ہیں ان کی با توں کو ش جس دن ہم جع کریں مے متعین کو الرَّحْلِن وَفُكَا ﴿ وَنَسُونُ الْمُجْرِمِينَ إِلَّ جَهَنَّ مَ وَثَادًا ۞ ر جلن کی طرف مہمان بنا کر 🚳 اور ہم چلائیں کے بحرموں کوجہنم کی طرف اس حال بیں کہ پیاسے مول کے 🖎 لايَهُ لِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهُدًا ۞ وہ نہیں مالک ہوں کے سفارش کے محر جس نے اختیار کرلیا رحمٰن کے یاس کوئی عہد وَقَالُوااتَّخَذَالرَّحُلنُ وَلَدًا ﴿ لَقَدْجِمُّتُهُ شَيًّا إِدًّا ﴿ تَكَادُ اور انہوں نے کہا کہ افتیار کرلی ہے رحمٰن نے اولا د 🚳 البتہ مختیق تم بہت سخت بات لائے ہو 🕥 قریب ہے ک السَّلُوتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْآثُمُ صُوتَخِمُّ الْجِبَالُ هَـ لَّا أَنْ آسان بہت بڑیں اس سے اور شق ہوجائے زمین اور مر بڑیں بھاڑ ٹوٹ کر 🗈 ٱنُ دَعَوُ الِلرَّحُلْنِ وَلَكَا ﴿ وَمَا يَثْبَغِي لِلرَّحْلِنَ أَنْ يَتَنْخِلَ اس بات سے کہ وہ مجویز کریں رحمٰن کیلئے اولاد 🕦 اور نہیں مناسب رحمٰن کیلئے کہ وہ افتیار کرے وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّلَوْتِ وَالْاَثُمْ فِي السَّلَّوْتُ السَّالِي وَالْاَثُمْ فِي السَّلَّوْتُ اللَّهِ مُلْاَثُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ اولاد ﴿ نبيس بِكُولَى جِيزاً سانوں ميں اورز من مي محروه رض كے ياس آنے والى بي بندكى كرتے ہوئے ﴿ لَقَلُ أَحُطُهُمْ وَعَلَّاهُمْ عَلَّاهُ وَكُلُّهُمُ اتِّيهِ يَوْمَ الْقِيلَةِ البت حقیق شار كرركما ہے ان كو اور الحيى طرح من ركما ہے اور برايك آنے والا ہے قيامت كے دن

قَرُادُا ﴿ اِنَّ الْنِيْنَ الْمَنُوا وَ عَبِلُوا الْصِّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الْمَا وَ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### تفسير

# لغوي مرفی ونحوی مخفیق:\_

فلانتف لَ عَلَيْهُمْ: بِى آپ ان برجلدى نه سيجة ، إِنْمَانَعُنُانَهُمْ عَدَّا، عَدَّيَعُنَّهُ مَا وَكِ الى كَ م نبيل كه بم ان كے لئے شار كرتے بيل شار كرنا، گنة بيل بم ان كے لئے گنا، كيا گنة بيل تعد كا مفعول يہاں محذوف ہے، ہم ان كے سائس شار كرتے بيل ، ان كے دن گنة بيل ، ان كى با تيل شار كرد ہے بيل ، ان كے فريات كوشار كرد ہے بيل ، فعد كے فهر ميل سب تجھ ہے ان كى چيز بيل ہارے احاظ ميل بيل ، كوئى چيز ہمارے احاظ ہے

باہر مبیں ہے۔

یوم نفش النفتین الی الا علی وفراد وفراد وافرا کی جمع ہاور وافراس فخص کو کہتے ہیں جو کسی ہوئے وقی اسے خلنے کے لئے جائے ، جومعز وقتم کے لوگ ہوتے ہیں جو حاکم سے ملنے کے لئے جائے ہیں اور قوم کے نمائندہ ہوتے ہیں اور آگے وردا کا لفظ آر ہاہے بیورد، یرد سے ہائی پر وارد ہونا ، اور پائی پر پیاسے لوگ جایا کرتے ہیں اس لیے وردا سے بہائی پیاسے لوگ بی حراو ہیں اور وفدا سے معزز لوگ مراو ہیں ، جس دن ہم جمع کریں ہے متعین کور من کی طرف اس حال میں کہ وہ دفد ہوں مے اور وفد کے مفہوم میں آگیا باعز سے ہونا، جس دن ہم جمع کریں کے متعین کور من کی طرف اس حال میں کہ وہ معزز ہول کے۔

وَقَالُوااتُنَعَنَا الرَّعُلُنُ وَلَدُا: اور بِلوگ کہتے ہیں کہ رحمٰن نے اولادا فقیار کی ، ولداولاد کے معنی میں ہے اس کو عام رکھیں تا کہ بیسب فرقوں کوشامل ہوجائے ،عیسائیوں نے لڑکے کا قول کیا ، یبود یوں نے بھی جیٹے کا قول کیا ،مشرکین مکدلڑ کیوں کے قائل مقیقہ ولد کا لفظ عام ہوجائے گا ،اور بیلوگ کہتے ہیں کہ افتیار کی رحمٰن نے اولاد کئٹ ہیٹئم شیٹا اِفَّا، بیتم کا خطاب آنی لوگوں کو ہے جواس متم کا قول کرتے ہیں اور اد کہتے ہیں بھاری چیز کو ، بہت بھاری چیز کے پاس ، یہ بہت بڑی بات تم نے کہدی۔ بھاری بات کا تم نے ارتکاب کیا ،البت آئے ہوتم بہت بھاری چیز کے پاس ، یہ بہت بڑی بات تم نے کہدی۔

تکادُالشَّلُوْتُ يَمَّقَلُ نَومُنْهُ: کاديکادافعال مقارب الله عند به متفَعَّلُو کچت جانا، انتق بھی کچت جانے کو

ہے ہیں، قَعْمُ گرنا، هَ مَنَّا بِحَی الرنے کوئی کہتے ہیں یوخ کامفعول مطلق ہے، قریب ہے کہ آسان کچٹ جا کیں
اس بات سے اور زمین چرجائے اور گر پڑیں پہاڑر پڑہ ریزہ ہوکر، هَ مَنَّا مفعول مطلق بطور تاکید کے لئے اس وجہ سے کہاں لوگوں نے رضن کے لئے اولاد کا قول کیا، اَنْ دُعُواللَّمُ حَلَٰنِ وَلَکُلَّاء دُعُا يَکْ عُوْ بلاتا، پکار ناانہوں نے رضن

کے لیے اولا دکو، بدر من کے لئے اولا دکو پکارتے ہیں اس سب سے ہوسکتا ہے کہ زمین وآسان گر جائیں اور قیامت بریا ہوجائے وَمَا يَدُّوَى الرَّحْلِيٰ آَنْ يُشَعْلَ وَلَدًا نہیں مناسب رحمٰن کے لئے کہ افتیار کرے اولا د۔

ان کُلُ مَن فِی السَّلُوتِ وَالا نَرِق : آسان اور زمین میں جولوگ می موجود ہیں ، سب وولوگ جوز مین و آسان میں موجود ہیں ، سب وولوگ جوز مین و آسان میں موجود ہیں ' اِن ' بینا فیہ ہے ہیں ہیں بیسب لوگ کر آئے والے ہیں رحمٰن کے پاس ازروے عہد مور ہے ، کے ، آتی مفرد کا صیفہ ہے اور عہد میں مفرد ہے کیونکہ مَن فِی السَّلُوتِ وَالا نَرَف لفظوں میں مفرد ہے کیونکہ مَن فِی السَّلُوتِ وَالا نَرَف لفظوں میں مفرد ہے کیونکہ مَن فِی السَّلُوتِ وَالا نَرِ مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اِنَّالَیْ اَنْ اَلْمَانُوْا وَعُولُوا الظّیافِت: بِشک وہ لوگ جوابیان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے سَیَخْمَلُ لَمُنْ الدِّحَانُ وُقَاعِمْ یہ کرے گا اللہ تعالی ان کے لئے وہ وہ کہتے ہیں حبت کو ، اللہ تعالی ان کے لئے عبت آر اردے گا ، بنائے گا ان کے لئے عبت ، بی حبت کس کی کس کے ساتھ موگی ، کون عبت کرنے والا ہوگا اور کس سے مبت قراردے گا ، بنائے گا ان کے لئے عبت کرنے والا ہوگا ، بنان کی عبت قراردے گا ، خودان کے ساتھ عبت کرنے والا ہوگا ، بہاں اس کی تعین بیس کی ٹی اللہ تعالی ان کے لئے عبت قراردے گا ، خودان کے ساتھ عبت کرنے والا ہوگا ، بہاں اس کی تعین بیس کی ٹی اللہ تعالی ان کے ول میں ان کی عبت ڈالے گا ، باان کے دل میں آئی عبت ڈالے گا یان کے دل میں آئی میں آئیک دوسرے گی جبت ڈالے گا یہ سارے مفہوم اس میں آئیکے ہیں اور عبت ڈالے گا یہ سارے مفہوم اس میں آئیک ہیں اور سے ہوئید ہیں۔

وَكُمْ الْمُلَكُ اللَّهُ مُن فَوْن وَ قِن قَوْن بي كُوك من من جاعتين بم في ال على الله

## ماقبل سے ربط:۔

روشرک اورا ثبات تو حید کامضمون آپ کے سامنے آرہا ہے اور جس کے ساتھ ساتھ آخرت کی یاددہائی ۔
ہے، پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ آلہۃ افتیار کر لیے تا کہ ان کے لئے ہا عث عزت ہوں، ان کے لئے غلبہ حاصل ہونے کا ہاعث ہوں اور کلا کے ساتھ تر دید گی گئی کہ ان کا پہنظر سے جی نہیں ہے، ایسا ہر گزنہیں ہوگا جیسا ہے چو ہیں، یہ آلہۃ ان کی عبادت کا انکار کریں سے اور ان کے مخالف ہوجا کیں سے ، قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ میصنمون ذکر کیا گیا ہے، آگے سرور کا کنات منافظ کے لئے کھے تنہیں ہی ہے اور مشرکیین کے اور ان کے متابی ہی ہے اور مشرکیین کے کو تنہیں ہی ہے۔

# سرور کا تات منافق کے لئے سلی کامضمون:\_

تسلی بایں طور کہ آپ ان کے متعلق جلدی نہ چا تھی، جلدی چانے کا مطلب یہ ہے کہ بیاوگ تفالفت بلی انتہاء کو پہنچ گئے تھے، کی زندگی کے آخریں یہ سورہ نازل ہوئی ہے جب کہ خالفت انتہا کو پہنچ گئی تھی، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ کا دل یہ چا ہتا تھا کہ اب کوئی آخری فیصلہ سامنے آجائے، بیروزروز کا جھڑ افتم ہوتو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ ان کی اور جلدی نہ چا تیں، ہم ان کی ایک بات کو تا رکررہ ہیں، ان کی کوئی بات ہم سے تفی نہیں ہے اور یہ لوگ آج کل شیاطین کے تسلط میں ہیں، جیسا کہ احادیث میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین ہمی پیدا کیے ہیں، فرشتے ہی پیدا کے جی فرشتے انسان کو خیر پر ابھارتے ہیں، شیاطین فتی رہوا ہوتے ہی اس کے چھے آگ فرشتہ اور ایک شیطان فتی و فیور پر ابھارتے ہیں، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تبیدا ہوتے ہی اس کے چھے آگ فرشتہ اور ایک شیطان

لكادياجا تاب، جب اس كى ابتداء كادورشروع بوتاب توفرشته اس كوخير بدا بعارتاب اورشيطان اس كوبرائي براجمارتا ہے 🛈 اور انسان درمیان میں بچکو لے لیتا ہے تو بیاسینے ارادے کے ساتھ اپنی قوت کوجس طرف متوجہ کردیتا ہے وہ اس طرف غالب آجاتی ہے، آپ نیک کا ارادہ کریں اورائے ارادے بیں یُرائی کی خالفت کریں اور محراس نیکی کو كرنے لگ جائيں، تومَلك كي توت كور جي حاصل ہوگئ پيرفرشتوں كے ساتھ آب كي مناسب يوتي جلى جائے كي اورشياطين عد بوتا جلاجائے گاء آخرابي ونت آئے گا كه شيطان آپ كوكوئى نقصان بيس بينج اسك كا محراكركوئى انسان آگر برائی کاارادہ مجی کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کے ذریعہ سے تحفظ ہوجاتا ہے کہ بُرائی کے اسباب ہی مہیانہیں ہوتے ،انسان بُرائی ہے نیج جاتا ہے اور شیطانی قوت بالکل ضعیف ہوجاتی ہے اور وہ انسان کو سى يُرائي مِين مِتلا ونبيس كرسكتي اوراكي ہے كەانسان اپنے علم اوراراد ہ كے ساتھ ممنا ہوں كى طرف متوجه ہو كمياءاس نے نیکی کا ارادہ چھوڑ دیا تو اس کی مناسبت شیطانوں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے، آخر آخر آ ہستہ آ ہستہ وہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہوجاتے ہیں پھرنداس کے دل میں کسی نیکی کا خیال آتا ہے اور ندوہ نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے توان شیطانوں کو پورا تسلط حاصل ہوجا تا ہے اوروہ انسان کواکسا اکسا کر، ابھارا بھارکر بُرائی کی طرف لے جاتے ہیں تو بیمنا سبت ہے جس طرف ہوجائے ، اچھی قوت کے ساتھ مناسبت ہوجائے تو لیکی کاراستہ آسان ہوتا چلاجا تا ہ، یہ ہے بدہ اور ریاضت جو ابتداء میں کروایا جاتا ہے کرائے آپ کو جود کرو، اسے آپ کوائی خواہشات کے خلاف چلاؤ، نیکی کاراستداختیار کرو، چنددن مزاحمت ہوگی اس کے بعدمعا ملمہ آسمان ہوجا تا ہے۔

یہ شرکین چوکہ بالکل بی خالفت پراتر ہے ہوئے ہیں تو ان کی کمل مناسبت شیاطین کی طرف ہوگئی، اب شیاطین ان کے اوپر پوری طرح تسلط حاصل کر بچے ہیں، اب ان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتے ، ان سے دل د ماغ کے اندراچیائی کا خیال ہی نہیں آنے دیتے تو جب ان کے اوپراسے شیاطین مسلط ہو گئے ہیں تو اب آپ ان کی فکر چھوڑ ہے، ہم ان کے سمانس شار کررہے ہیں، ان کے لقے کن رہے ہیں، ان کی ہا تیں ہمارے شار ہیں ہیں، یہم سے باہر نہیں ہیں، جب ان کا وقت آ جائے گا، ان کا شار پورا ہوجائے گا تو اس وقت یہ کا کر لیے جا کہیں ہے، یہم سے باہر نہیں ہیں، جب ان کا وقت آ جائے گا، ان کا شار پورا ہوجائے گا تو اس وقت یہ کا کر لیے جا کہیں ہے، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ بچا ہے ، مہراور تل کے ساتھ وقت گزاریے!

ارزى جىم ١٢٨ ١٤ - اىج ايم سعيد كمينى مفكلوة جام ١٩ ١١ - كتبدا ماديد

## متقين وكا فرين كاانجام: \_

آ مے انجام کی خرد ہے دی کہ مقین کوہم رحمٰن کی طرف اس طرح لے جائیں سے جس طرح معزز توگ برے آدی کے پاس ملاقات کے لئے جایا کرتے ہیں، مہما توں کے طور پر بلائے جائے ہیں، متفین تو یوں جح کے جائیں سے اور محرموں کوجہنم کی طرف ہا تک کے لے جائیں سے، اس حال میں کہ وہ بیا ہے ہوں سے، جس طرح پیاسے اونٹوں کوکوئی ہا تک کے باتی کی طرف لے جاتا ہے، اس طرح بیاسے ہونے کی حالت میں ہم ان کوجہنم کی طرف چلا کے لے جائیں ہوا۔

### آخرت من شفاعت كانظريه:

باتی ان اوگوں نے جو سہارے تلاش کرر کے جی کہ قلاں سفارش کردےگا، آگاس سے مایوس کیا جارہا

ہے کہ کوئی سفارش کرنے کا اختیا رفیس رکھے گا گروہی جس نے رحمٰن کے پاس عہدا ختیار کرلیا اوروہ متعین الوگ بیں

مقبولین جن کے ساتھ ان الوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ، اجازت سے سفارش کریں گے ، بعض شقین الوگ سفارش

کریں گے اوران کی سفارش کریں گے جو ن کی طرف رحمٰن کی رضا محسوں کریں گے ، بنیس کہ جس کوچا ہیں چھڑ الیں ،

اچھائی کو یُرائی کر کے دکھادیں ، یُرائی کواچھائی کر کے دکھادیں ، اچھے کو یُرا کا بت کردیں ، یُرے کواچھا ٹا بت کردیں ،

الی بات نہیں ہوگی ، مشرکین کا جو شفاعت کا نظریہ تھا کہ یہ چھڑا تا چا ہیں اور رحمٰن نہ چھوڑ نے تو بھی ہھڑا لیس گے ،

الی بات نہیں ہوگی ، مشرکین کا جو شفاعت کا مقیدہ جی ہے ہوا اللہ کا مقیدہ جی ہے شفاعت کا عقیدہ دکھتے ہیں بات نہیں ہے ۔

ہوگا ، چرائل کہائز کی سفارش بھی ہوگی ، اہل معاصی کی بھی ہوگی ، گفراور شرک کی حالت میں کس کی کسفارش نہیں ہوگئی اعتاد کی بات نہیں کی کو سفارش نہیں ہوگئی اور جس کے حقاق ہم ہوجے بیٹھے ہیں پیڈ بیس اس کواجازت بھی ہوگی یا معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگئی تو بیا حیات نہیں جس احتاد پر انسان پر ائی اختاد کی بات نہیں کی کو اعتاد کی بات نہیں جس احتاد پر انسان پر ائی اختاد کی بات نہیں کی کو گئی تو بیٹھ ہیں پیڈ بیس اس کواجازت بھی ہوگی تو بیا حیاد کی بات نہیں جس احتاد پر انسان پر ائی اختاد کی بات نہیں جس احتاد پر انسان پر ائی اختاد کی بات نہیں جس احتاد پر انسان پر ائی اختاد کی بات نہیں جس احتاد پر انسان پر ائی اختاد کی بات نہیں جس احتاد کی بات نہیں جس کی کوئی اختاد کی بات نہیں ہوگی اور تر کے متحال افار کوئی تو نہیں ہوگئی تو بیا حیاد کی بات نہیں جس محتال ہوگی احتاد کی بات نہیں جس کی کوئی اعتاد کی بات نہیں ہوگئی اختاد کی بات نہیں ہوگئی اختاد کی بات نہیں ہی ہوگئی تو نہیں ہوگئی کی کہ کوئی اعتاد کی بات نہیں ہوگئی تو نہیں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں ہوگئی ہوگئی

وَقَلْوااتَّهُ لَاالرَّحُلْنُ وَلَدًا: يدا يت بعى كويا كانظريد شفاعت سے بى تعلق ركھتى ہے، مشركين نے جن كو

## نظر بياولا د کی تر ديد: ـ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہُ انظریہ ہے، ہم نے بہت بڑی بات کا ارتکاب کیا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہا اللہ علیہ ہوگیا ہوں کہ است ہے کہ زمین ، آسان اور پہاڑ بظاہر د کھنے میں کتنی بڑی بڑی گلوق ہیں لیکن اس عظیم بات کے صدمہ سے ہوسکتا ہے کہ یہ بھی بھٹ جا کیں ، قریب ہے کہ یہ بھی ریزہ ریزہ ہوجا کیں ، جس ہے معلوم ہوگیا کہ ساری کا کنات کی فطرت ابراہیم ہے یہ الوہیت میں کی دوسرے شریک کو برداشت نہیں کرتی ، بہت بڑی بات ہے جو تہمارے مند سے نگل ہے ، یہ بات سے جہ بہت عظیم اور موڈ نگر بات کا تم نے ارتکاب کیا ہے کو فکہ اولا داگر کوئی افتیار کرتا ہے تو اولا دائے باپ کی ہم جنس ہوتی ہے بہن ہوتو و یہ عیب ہے، اگر کسی کے گھر میں اس کی جنس ہوتو و یہ عیب ہے، اگر کسی کے گھر میں اس کی جنس کے فلاف بخرج الوجود جنس کے فلاف جنس ہواتو یہ الدکا ہم جنس مانو کے تو وہ اس کے اندر صفات ہوں گی اگر وہ صفات اس میں موجود نہ ہوں تو فلاف جنس ہواتو یہ ایک عیب ہوگا ، اس کا طرح اس کے اندر صفات ہوں گی اگر وہ صفات اس میں موجود نہ ہوں تو فلاف جنس ہواتو یہ ایک عیب ہوگا ، اس کا طرح اس کے اندر صفات ہوں گی اگر وہ صفات اس میں موجود نہ ہوں تو فلاف جنس ہواتو یہ ایک عیب ہوگا ، اس کا میں دوسر اللہ خابت ہوگی ، شرک آگیا۔

اور پھراولا دی ضرورت کیوں محسوس ہوا کرتی ہے .....؟ اولا دی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ انسان زندگی میں اکیلا کاروبار سنجال نہیں سکتا تو کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوجائے جو کم از کم میرے کاروبار میں میری مدد

## نظريداولا ديس ايك بحربو يج كاعيسائي يا درى كومسكت جواب:

کہتے ہیں کہ جب ابتداء ہیں اگریزوں کی حکومت ہوئی تو یہ پادری اوگوں کوعیسائی بنانے کے لئے عیسائیت کی تملیخ کررہے تھے، بہت کثرت کے ساتھ ان کے پادری آتے تھے اور لوگوں کومر تذکرتے تھے، کھلم کھلا تقریریں کرتے تھے، ہمارے علاء پرخی تھی وہ مقابلہ ہیں آئیس سکتے تھے، آتے تھے تو حکومت رکاوٹ ڈالی تھی، وہ بلی میں ایک پادری حضرت عیسی علیا کو بیٹا طابت کرنے کیلئے تقریر کررہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ایک بحر بوئوا (وانے بھونے والا) بھی اس مجمع میں تھا تو اس نے کھڑے ہوکر پادری سے سوال کیا کہ پادری صاحب سے ہنا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کھیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو کیا اس کے علاوہ اللہ کا کوئی اور بیٹا بھی ہے ۔۔۔۔۔۔؟ اس پادری ضاحب نے کہا اور تو کوئی ہیں ہے۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کہتے ہیں کہیں اور ہونے کی تو قع ہے۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کہتے ہیں کہیں اور مورنے کی تو قع ہے۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کہتے ہیں کہیں اور مورنے کی تو قع ہے۔۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کہتے ہیں کوئیس اور مورنے کی تو قع ہے۔۔۔۔۔۔؟ پادری صاحب کہتے ہیں کوئیس اور مورنے کی تو قع ہے۔۔۔۔۔۔۔ پادری صاحب کہتے ہیں کوئیس اور مورنے کی تو تع ہے۔۔۔۔۔۔۔ پادری صاحب کہتے ہیں کوئیس اور میری شادی کو اس خور مورنے ہیں، تیرے اللہ نے اتنی مدت میں ایک ہی بنایا ہے اور میری شادی کو اسے سال ہو گئے ہیں اور میرے بارہ بیٹے ہیں، تیرے اللہ نے اتنی مدت میں ایک ہی بنایا ہے اور

دوسراہونے کی توقع بھی نہیں ہے، تو یادری مقابلہ میں جب ہوگیا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کہتے ہیں کہ دیوبند میں حضرت مولا تامحمہ یعقوب صاحب جو دارالعلوم کے صدر اول ہیں اور حضرت تھانوی مُحطَّة نے دورہ انبی سے پڑھا ہے اور ان کے بعد حضرت شیخ البند میکا المبند میکا اس کا ان کے یاس یہ بات کا گئ توس کے بہت خوش ہوئے ،فرمانے لگے کہ اس نے ایک ایس دلیل ہے کہ جس کا جواب یا دری کیا یا دری کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن وہ جامل تھااس نے اس عنوان سے ادا کر دی اور اگر آپ اس کھلمی انداز سے ادا کرنا جا ہیں تو وہ دلیل یوں ہوگی کہ اولا دکا ہونا عیب ہے یا کمال ، اگرعیب ہے تو ایک بیٹا بھی عیب ہے، اللہ کی ذات عیب سے یاک ہے اس میں ایک عیب بھی نہیں ہوسکتا اور اگر اولا د کا ہونا کمال ہے تو جس طرح الله تعالیٰ کے باقی کمالات کی کوئی حذبیں اوراس کی مخلوق میں اس کے کمال کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا تو پھر جا ہے تھا کہ اولا دبھی اس کی اتنی ہوتی کے مخلوق میں ہے کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا ،سب سے زیادہ اس کی اولا دہوتی ،اب آپ دیکھیں! جانوروں کے کتنے بیے ہیں ، مچھلی کتنے بیچے دے دیتی ہے اور باتی جانوروں کے کتنے ہیں اور انسانوں میں بھی ایک ایک آ دمی کی کتنی کتنی اولا د ہوجاتی ہے تو یہ کیسا کمال ہے کہ جس میں مخلوق خالق سے برجی ہوئی ہے، یعنی اللہ کے مقابلہ میں بیکمال مخلوق کے لئے زیادہ ثابت ہوگیا، یہ کیسے ہوسکتا ہے! اگراس کوعیب قرار دوتو بھی اللہ کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے، کمال قرار دوتو بھی نسبت سیجے نہیں ہے تو مولا نا معقوب صاحب سیکھیئے اس کی تعبیراس انداز میں کردی۔

بہر حال جونظریہ بھی اختیار کیا جائے اولا و کی نبست اللہ کی طرف گوارہ نہیں ہے بہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی کہ منے ایک بہت ہوی بات ارتکاب کیا ہے بتم نے اتی مُدکر بات منہ سے نکالی ہے کہ قریب ہے کہ آسان ٹوٹ بھوٹ جائے اور پہاڑ بھی ریزہ ہو گرگر پڑی اور وجہ یکی ہے کہ بیر حمٰن کے لئے اولا دکو پکارتے بیں اور ان کارخن کے لئے اولا دیکارنا درست نہیں ہے، حمٰن کے لئے مناسب بی نہیں ہے کہ دہ اولا داختیار کرے، جنے لوگ بیں سب کے سب اللہ کے باس آسمی کے، اور عبد ہونے کی حیثیت بیس آسمی سے، یہ گلوق عبد ہونے کا تعلق رکھتی ہے، یہ اللہ کے بند ہے بیں ، اللہ کے قلام بیں ، اللہ کے ملاک بیں اس کے علاوہ ان کی حیثیت بی اللہ کے ملاح بیں اس کے علاوہ ان کی حیثیت بی ، اللہ کے ملاک بیں اس کے علاوہ ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، جتنے بیں سب عبد ہونے کی حیثیت بیس آسمیں کے اور اللہ نے سب کوشار کر رکھا ہے ، سب کو گئی کی حیثیت بی کار کوئی اس کے اطاط سے با ہر نہیں ہے ، سارے قیامت کے دن تن تنہا آسمیں گے ، کوئی کی

کامعاون اور مددگار بن کے نبیس آئے گا، بیعلیحدہ بات ہے کہ پھراللہ تعالیٰ کسی کواجازت دے دیں اور کو کی کسی کی سفارش کردے کیکن جب آئیں مے تو ہرا یک کی حیثیت فرد کی ہوگی۔

# ایمان اور عمل صالح کے نتیجہ میں محبوبیت کامقام حاصل ہوتا ہے:۔

آ مے مؤمنین کے لئے ایک بہت بڑی بشارت ہے، بے شک وہ لوگ جوایمان لاتے ہیں اور نیک عمل كرتے ہيں رحمٰن كے ان كے لئے محبت قرار دے كا بحبت كا ايك مطلب سيجى ہے كه رحمٰن خودان كے ساتھ محبت كرے گا، دنيا وآخرت مل محبوبيت كامقام ايك ايبامقام ہے كہ جس ميں راحت ہى راحت ،عزت ہى عزت، بالادى ب،راحت اورآ رام جتنامجوبيت من پنچا ب،اتناكس دوسرى چيز من بيس پنچا،نيك لوگول كساته الله محبت كرتاب، بداللد كمحبوب بن جاتے ہيں مديث شريف ميں آتا ہے كہ جب كى نيك بندے كے ساتھ الله تعالیٰ کومبت ہوجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جرائیل ماہیں کو بلاتے ہیں اوراس کواطلاع دیتے ہیں کہ فلال مخض کے ساتھ مجھے جبت ہے تو بھی اس سے عبت کر ور میں ہوتا ہے فوراً جبرائیل کے دل میں بھی اس کی عبت پیدا ہوجاتی ہے پھر حضرت جرائیل ملی اساتویں آسان براعلان کرتے ہیں کہ فلاں مخص اللہ کامحبوب ہے تم بھی اس کے ساتھ محبت كرو،اس طرح جيئة سان بر، يانچويى بر، چوتے بر،تيسرے بر، دوسرے براورة سان اول برسب فرشتوں میں اعلان ہوجاتا ہے اور وہ محض تمام فرشتوں کامحبوب بن جاتا ہے پھریبی اعلان زمین میں اتارویا جاتا ہے جس کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیک بندے کے ساتھ مخلوق محبت کرنے لگ جاتی ہے ① اور بیرواقعہ ہے کہ جواللہ تعالیٰ کا معبول بنده موتا ہے دلوں کی مجرائی میں اللہ تعالی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، عدادت اور بغض جولو کوں سے دلوں میں موتا ہے وہ ہے خارجی حالات کے اعتبار ہے ، کسی کے ساتھ خود غرضی کی بنا و برکوئی اختلاف کرتا ہے یا نفسانیت کی بناء پر کوئی اختلاف کرتاہے، بیعلیحدہ بات ہے،جس کانفسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ،خود غرضی کی بات نہیں تو اولمیاء اللہ ک محبت داوں کی گہرائی میں اتری ہوئی ہوتی ہے اور مخلوق تھینجی ان کی طرف جاتی ہے، اولیاء الله کے حالات کواگر آپ

اذا احب الله العبد نادى جبرنيل ان الله يحب فُلانا فاحببه فيحبه جبرنيل فينادى جبرنيل في اهل السمآء ان الله يجب فلانا فأحببه فيحبه جبرنيل فينادى جبرنيل في اهل السمآء ان الله يجب فلانا فأحبوه والمستم المسمام على الدوس (صحح البخارى جاص ٢٥٣٠ من المسمام على المسمام على الدوس (صحح البخارى جاص ٢٥٣٠ من المسمام على المسمام عل

دیکھیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے کھل کرآ جائے گی ، اللہ تعالی اپنی محبت ان کے لئے کردے گا ، اپنی مخلوق کی محبت ان کے لئے کردے گا ، اپنی مخلوق کے مجبوب بن جائیں گے ، یہ مقام بھی بالکل نمایاں ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے نتیجہ میں انعام دیتا ہے۔

ای طرح نیک انسان کے دل میں مخلوق کی ہمدردی اور محبت مجمی ڈال دی جاتی ہے، جس کی بناء پر مخلوق کی خدمت آسان ہوگئی اور احسان آسان ہوگئی اور انسان مروت کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اپٹی رقم ان کے اور احسان آسان ہوگئی اور انسان مروت کرتا ہے، اور الطف محسول کرتا ہے، اس کو کسی قتم کی گرانی نہیں ہوتی ، اس کے نتیجہ میں دنیا میں نیکی کا داستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور آخرت میں جو محبوبیت کا مظاہرہ ہوگا کہ اللہ محبت کر سے گا، فرشتے محبت کریں گو انسان کتنی عزت اور راحت محسول کرے گا، یہ بہت برسی بشارت ہے جو یہاں سنائی گئی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں رحمٰن ان کے لئے محبت قرار دے گا۔

# تيان الفرقان (٢٥٥ كري شُوَيَّةُ وَلِيهَ

#### آخری آیات کامفہوم:۔

ہم نے اس قرآن کوآسان کردیا آپ کی زبان میں پینی آپ کر بی ہیں اور آپ کے خاطبین عربی ہیں و پہلے خاطبین کی رہا ہے۔ کامل کر کے آپ کودے دیا پہلے خاطبین کی رہا ہے۔ تاکہ آپ اس کے ذریعہ سے متقین کو بہارت دیں اور اس کے ذریعہ سے ان جھڑا الولوگوں کو ڈرائیں ، نبی کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعہ سے ان جھڑا الولوگوں کو ڈرائیں ، نبی کے بیدونوں کام ہوتے ہیں انڈ اراور پھیر ، آگے پھر وعید پر اس سورة کوئم کردیا کہ ان سے پہلے کتن ، بی جماعتیں ہم نے بلاک کردیں ، جسے تفصیل پہلے آپ کے سامن آپھی ہے اور اس طرح ہم نے ان کو بے نام ونشان کردیا کہ کیا تو ان میں سے بھے کوئی نظر آتا ہے یا تو ان کے لئے کوئی آ ہٹ سنتا ہے یعنی ان کو بالک بے نام ونشان کر کے رکھ دیا اس لیے ان لوگوں کو بھی چا ہے کہ اس تاریخ سے بی حاصل کریں ، اپنی قوت پر بالکل بے نام ونشان کر کے رکھ دیا اس لیے ان لوگوں کو بھی چا ہے کہ اس تاریخ سے بی حاصل کریں ، اپنی قوت پر ناز نہ کریں ، ڈرین کم شرت پر ناز کریں ، اگر ریسید ھے نہیں ہوں گے تو ان کا بھی نام ونشان اس طرح مثادیا جائے گا جس طرح پہلے لوگوں کا نام ونشان مثادیا جائے گا

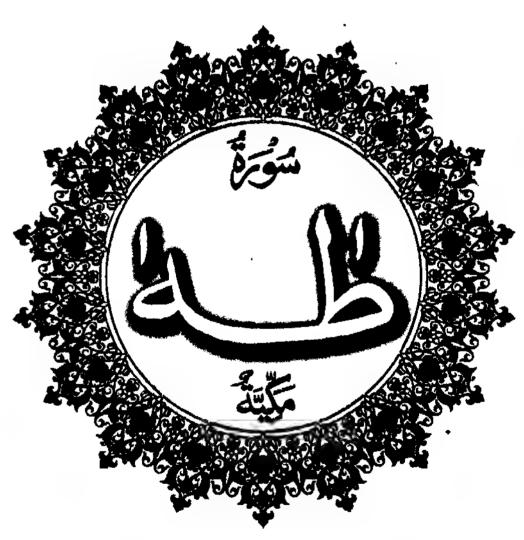

VB + 16.2

## ﴿ الْبَاقَا ١٣٥ ﴾ ﴿ ٢٠ سُونَ ظُلْمَ مُلِيَّةً ٢٥ ﴾ ﴿ يَوْعَامَا ١ ﴾

سورهُ طَلا مكه من نازل موئي ،اس من أيك سوپينينس آيتي اور آخوركوع بين

# بسمِاللهِالرَّحُلْنِالرَّحِيْمِ

شروع اللد كے نام سے جوبر امہر بان نہا يت رحم كرنے والا ب

طه ﴿ مَا اَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّبَنَ

کے نہیں اتارہم نے آپ پر قر آن تا کہ آپ مشقت میں پڑجا ئیں 🕥 مگر تھیجت ہے اس محض کے لیے

يَّخْشُى ﴿ تَنْزِيْلًامِّشَنْخَكَى الْأَثْمُ ضَوَالسَّلُوٰتِ الْعُلِي ﴿ ٱلرَّحْلُنُ

جو ڈرتا ہو 🖰 مینازل ہوا ہے اس ذات کی طرف ہے جس نے پیدا کیا زمین کواور آسانوں کو 🕝 وہ بردی رحمت

عَلَى الْعَرُشِ السَّتَوٰى ۞ لَهُ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

والا ہے عرش پر مستوی ہے اس کے لئے ہے جو کھے آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے

وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۞ وَ إِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّا هُيَعْلَمُ

اور جوان کے درمیان میں ہے اور جو تخت العرئی ہے 🛈 اور اگر آپ جرکریں بات میں توبے شک وہ جانتا ہے

السِّرَّوَا خُفِي ۚ اَللّٰهُ لِآ اِللّٰهُ اللّٰهُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُفِ ۞ وَهَلَ

پوشیده بات کواوراس نے بھی مخفی بات کو 🕒 اللہ کوئی معبود نہیں مگر وہی ، اس کیلئے اجھے اچھے نام ہیں 🛆 اور کیا

اَ شُكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ مَا إِنَّا مَّا فَقَالَ لِا هَلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آ

آپ کے پاس آئی ہے موی الیا کی خبر ﴿ جب انہوں نے دیکھا آگ کوتو کہا اپنے گھر والوں سے تم تھمرویں

انستُ نَامًا لَعَلِّقَ اتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْاجِدُ عَلَى النَّامِهُ دَى ٠٠

نة المحديكي مع شايد كميس لة والتهارك ياس اس من ايك شعله يامس يا ون آك برراسته بتان والا 1

فَكَتَّا ٱللهَانُودِي لِبُولِي إِنْ إِنِّي آنَامَ بُّكَ فَاخْلَحُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ پس جب وہ آئے تو انہیں آ واز دی گئی اے موئی 🕦 بے شک میں تیرارب ہوں پس تو اتاردے اپنے جوتے بیشک بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَالْسَيْعُ لِمَا يُولِى ﴿ آب ایک مقدس دادی مین طوی میں ہو س اور میں نے تھے جن لیا ہے ہی توسن اس بات کوجو تیری طرف وحی کی جاتی ہے اس إِنَّنِيَّ أَنَااللَّهُ لَا إِلَّا أَنَافَاعُبُ لَ إِنَّ أَنَافَاعُبُ لَ إِنْ وَأَقِيمِ الصَّلُوةَ لِذِكْمِي ص بیک میں اللہ ہوں بنبیں کوئی معبود میرے علاوہ پس تو میری بی عبادت کر اور قائم کرنماز میری یاد کیلئے اس اتَّالسَّاعَةَ اتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجُزِّي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْلَى ﴿ بے شک قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ میں پوشید ور کھوں گاتا کہ بدلد دیا جائے برننس کوان کا موں کا جواس نے کیے 🅲 فَلا يَصُكَّنَّكَ عَنْهَا مَنُ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْمَ فَتُرُدٰى ١٠ پس آپ کوروک نددے اس سے وہ مخص جواس پرایمان ندلائے اور اتباع کرے اپنی خواہشات کا درندتم تباہ ہوجاؤ کے 🕛 وَمَناتِلُكَ بِيَبِينِكَ لِمُولِى قَالَ هِي عَصَايَ ۚ ٱتَوَكَّوُ اعَلَيْهَا اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے مویٰ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے میں فیک لگاتا ہوں اس پر وَاَهُشَ بِهَاعَلَى غَنَيِي وَلِي فِيهَامَا مِبُ أُخُرَى ﴿ قَالَ ٱلْقِهَا اور میں بے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بکر یوں پراور میرے لیے اس میں اور بھی منافع ہیں 🕦 اللہ نے کہا تو لِبُولِي فَالْقُهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْلِي قَالَخُنُ هَاوَلَا تَخَفُ اس کوڈال دے اے مویٰ 🕦 اس نے اس کوڈال دیا تووہ اچا تک سمانپ تھا دوڑتا ہوا 🕙 اللہ نے کہا تو اس کو پکڑ لے اور خوف نہ کر سَنُعِيْدُهَاسِيُرَتَهَاالْأُوْلُ ﴿ وَاضْهُمْ يَدَكَ إِلَّى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ ہم اس کولوٹادیں مے مہلی حالت پر 🕆 اور ملالے اپنے ہاتھ کواپنے بغل کی طرف وہ نکلے گا روش ہو کم

# بَيْضَا عَمِنْ غَيْرِسُوْ عَايَةً أُخُرى ﴿ لِنُرِيكَ مِنَ الْبَنَا الْكُبُرِى ﴿ لِنُويَكَ مِنَ الْبَنَا الْكُبُرِى ﴿ لِنُويَكُ مِنَ الْبَنَا الْكُبُرِى ﴿ لَا نَاعُولُ مِن الْاَعُولُ مِن الْاَعُولُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### تفسير

#### لغوی مرفی ونحوی شخفیق:\_

سورة طلا مكه مين نازل بوكى اوراس كى إبكسوپينيس آيتين بين اور آخدركوع بين، طلاية روف مقطعات بين، الله اعلم بمرادة بدلك، ان حروف سے جوالله كى مراد ہوہ الله بى بہتر جانے بين، مآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الله اعلم بمرادة بدلك، ان حروف سے جوالله كى مراد ہوہ الله بى بہتر جانے بين، مآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الله الله اعلم بمراد به بنائل بيشقى يشقى يشقى يشقى سے شقاء مصدر ہے مشقت ميں پڑنا، وتشقى تا كرتو مشقت ميں پڑنا، وتشقى تا كرتو مشقت ميں پڑجائے۔

اِللَّا تَلْمُ كُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن يخشى ليكن بم نے يقر آن اتارا الله فض كے تذكرہ كے لئے جو ڈرتا ہے، اس كى ياد دہانى كے لئے ، نسيحت كرنے كيلئے اس شخص كو جو كہ ڈرتا ہے، تنزيلًا فِيمَّن حَلَق الا تُمْضَ وَالسَّلُوْتِ الْفُلْ ، تَنْذِيلًا يهِ مَن اَنْوَلْنَا كامفعول مطلق ہے اور مجبول كے طور پر ترجمہ كيا جائے گا، اتارا گيا يقر آن اتارا جانا، اس كی طرف ہے جس نے پيدا كيا زمين كو اور بلند آسانوں كو، اَلاَحْن عَلَى اللّهُ وَقُلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

قران تَجْهَمُ بِالْقَوْلِ: تَجْهَمُ كا خطاب عام مخاطب كو ہے، اے مخاطب ! اگر تو بات كو بلند آ واز ہے كے فيالَة يَعْلَمُ السِّدَّ وَأَخْفَى بِن بِ شَك وہ جانتا ہے سراور اخفیٰ كو، كلام اصل میں یوں ہوگ، (مقابلة بعض الفاظ كوحذف كرديا جاتا ہے)، كدا ہے خاطب! اگر تو جمركر ہے بات كے ساتھ يا تو اس كو چھيائے وہ دونوں صورتوں میں

وَهَلُ اَشْكَ عَدِينَ مُوْلِى: كَيا آپ كے پاس موئ عَلَيْه كى بات آئى ، كيا آپ كوموئ عَلَيْه كى بات الله ، كيا آپ كوموئ عَلَيْه كى بات كينى .....؟ جب كه ويكا على الله عن كر فقال لا هله كالله هله كراس نے كہا اپ الل كو ، الل كامعن كر والے ، المكشّق ا ، يكاوره ہے كه خطاب ا يك عورت كوبى جمع كے صيغہ سے كرايا جا تا ہے اور ہوسكتا ہے كه اس وقت كوئى خادم بھى ساتھ ہو، تم تغہر و إلى الشّت نامّا ميں نے معلوم كى ہے آگ لَّولَى اليّن كُمْ فِنْهَ الْقَلَيْس قبس كمتے ہيں شعله كوء شايد كه ميں لے آؤں تمہارے پاس اس آگ سے كوئى شعله اَوْاَ جِدُعَلَى النّا يَهُدُى ، بإ بالون ميں آگ بركوئى رائيمائى ، مصدر كطور برتر جمہ يوں ہوگا اور اگر اس هدى كواسم فاعل كمعنى ميں ليس تو هادى ہوگا بھرتر جمہ يوں ہوگا يا بالوں ميں اس آگ بوگا الله على الله عنى ميں ليس تو هادى ہوگا بھرتر جمہ يوں ہوگا يا بالوں ميں اس آگ بركوئى راستہ بتانے والا۔

 بإن الفرقان ﴿ ٢١ وَ ٢٠ وَ ١٢١ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

سے معنی ہیں ہوجائے گا، وہ کہتے ہیں کہ عربی محاورہ میں اکا دار ید کے معنی میں بھی آتا ہے تو کچر اُکادُا فَغَیْمَا کامعنی ہوگا کہ معنی ہوگا کہ جواس نے کی ہے، جوکوشش اس نے کی ہے اس کا بدلد یا جائے۔ بدلس این سعی کا، جواس نے کی ہے، جوکوشش اس نے کی ہے اس کا بدلد یا جائے۔

طغیان سے ہے جنگ وہ طاغی اور سرکش ہوگیا ہے۔

## سرورِ كا تنات مَالِينَ كُوسلى اور مزول قرآن كامقصد: ـ

یہلے آ ب کے سامنے سورہ مریم گذری اس میں کثرت کے ساتھ انبیاء کے واقعات ذکر کیے گئے تھے اور سرور کا نئات مَنْ ﷺ کواین مخالفین کے مقابلہ میں صبر اور استفامت کی تلقین کی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ کے واقعہ کے ختمن میں اورخصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہم علیٰا کے واقعہ کے ختمن میں تو حید کی وضاحت کی گئی تھی ہے سور ق جوآ پ كسامنے آرنى ہے اس كازيادہ ترحصہ حضرت موى اليلاكے واقعہ يرمشمل ہے، ولادت سے لےكر آخر تک حضرت موی ایشا کے حالات مختر طور پر اس سورۃ میں ذکر کیے گئے ہیں ،سب سے پہلے تو حید کا ذکر ہے سرور کا مُنات مَنْ اللَّهِ چونکه اس مسئله کو بیان کرتے تھے اور اس مسئلہ میں کشاکشی انتہا کو پینچی ہوئی تھی اور آپ کوغم اور صدم بھی تھا کہ بیمشرکین مانتے کیوں نہیں، قرآن کریم میں جگہ بچگہ آپ کوسلی دی گئی ہے کہ آپ اتناغم نہ کریں، آ پاں طرح ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں گویا کہ آپ تو ان کے پیچھے گھل گھل کے جان ہی دے دیں گے حضور مَنْ اللَّهُ كُوبِ فَكُر جُولُكٌ كُي تقى اور آب مَنْ اللَّهِ اس كے لئے دن رات محنت كرتے تھے اور پھر قر آن كريم كى تلاوت کثرت سے کرتے تھے، رات کو قیام فرماتے اورا تنا قیام فرماتے کہ یا دُل پرورم آجا تامشرکین دیکھ کر کہتے تھے کہ قرآن اس پر کیااترا، یو مصیبت میں پڑ گیاہے، اس کوکسی وقت چین بی نہیں ہے اور پہلے پہلے صحابہ کرام محافظ پر بھی تبجد فرض تقى تو ببلى آيت مي الله تعالى في سرور كائنات مَاليَّيْ كَتِلقين كى ب كرآب مَاليَّيْ اتن محنت نه كري اور نه آپات غم میں پڑیں، یقرآن کریم آپ ناتیم ایس لینہیں اتارا گیا کہ آپ اتی مشقت اٹھا کیں جتنی مشقت میں آپ ظُافِع پڑ گئے ہیں ،اس کا مقصدتو ڈرنے والوں کے لئے تذکرہ ہے کہ جواللہ سے ڈرے اسے یادد ہانی کراؤ، جواینے انجام کی فکر کر کے وہ اپنے آپ کوسدھارے اور جس کے دل میں خوف ہی نہیں ہے، خشیت ہی نہیں ہے،اس کوانچام کی فکر ہی نہیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاسکے گا جیسے ابتداء ابتداء میں آیا تھاہدی للمتعین بیتو ڈرنے والوں کے لئے راہنمائی کرتا ہے اور اگر خوف وخشیت نہیں اور انجام کی فکرنہیں تو وہ مخص قرآن کریم کی راہنمائی ہے فائدہ نہیں اٹھاسکتا۔

### عظمت قرآن صفات ِ البي كے من ميں: ـ

قرآن کریم کی عظمت کوظا ہرکرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بیاس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو

پیدا کیا اور آسانوں کو پیدا کیا جو کہ بلند ہیں ،اس ہے اس کی عظمت نمایاں ہے اور پیجمی عظمت کی بات ہی ہے کہ قرآن کریم کواتارنے والا رحمٰن ہے تو قرآن کریم کا اتر نااس کی رحمت کا مظہر ہے، بیقرآن کریم کا اتر نا مشقت میں ڈالنانہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رحمت کاظہور ہے،اس لیے معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاظہور قرآن کریم کے ذریعہ سے ہوا ہے اور پھروہ رحمٰن عرش کے اوپر قرار پکڑے ہوئے ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے سور ق اعراف میں گذری تھی کہ عرش پر استویٰ کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسان کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہو کے ایک طرف ہو کے نہیں بیٹے گیا کہ زمین اور آسان کو بیدا کردیا جملوق تو اللہ تعالیٰ نے بنادی اور اس کے او پر حکومت کسی اور کی ہوجائے ،ایسی بات نہیں ہے،اس کا ئنات کو پیدا کرنے کے بعداس کا ئنات میں تخت نشین بھی الله تعالیٰ ہی ہے ،کوئی دوسراتخت نشین نہیں ،تخت نشین ہونا پیصاحب اقتدار اور صاحب حکومت ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہاں کا ئنات میں تخت نشین اللہ ہی ہے ، تخت نشین اور بادشاہ وہی ہے تو اس کا فرمان قرآن کریم کی شکل میں آیا، اس کونہ ماننا، کویا کہ کا کنات کے بادشاہ کے خلاف بغاوت ہے، ایک ملک میں رہتے ہوئے اگر آپ بغاوت کریں تو بیچنے کی کوئی صورت بھی ہو عمق ہے، جھپ جاؤ، بادشاہ کے ہاتھ میں نہ آؤیا جس طرح باغی لوگ ملک کی حدود سے نکل کر دوسر ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور اس حکومت کے بس سے باہر ہوجاتے ہیں لیکن یہ بادشاہ توالیا ہے جس کی بادشاہت سارے زمین وآسان میں ہے،اس کا باغی نکل کے جانبیں سکتا اور نہ وہ کہیں جھی سکتا ہاں لیے آ گے احاطہ کوذکر کیا ہے، اس کے لئے ہے جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو پچھان کے درمیان میں اور جو بچھ گیلی مٹی میں کے نیچے ہے،سب میں ملکیت اس کی ہے، دوسراکوئی ما لک نہیں ہے، حاکم وہی ہے، کوئی دوسرا حاکم نہیں، خالق وہی ہے کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔

# حضرت عمر الله كا كايا انبي آيات سے بلي تني ا

اور آپ کو یا د ہوگا یہی وہ آیات ہیں جنہوں نے حضرت عمر رہائیڈ کی کایا بلیث دی تھی، حضرت عمر رہائیڈ کی حضور مٹائیڈ کو تل کرنے کے جذبہ سے گھر سے نکلے تھے، تو راستہ میں کوئی اور ال گیا تھا دراس نے بوجھا تھا کہ عمر کہال جارہے ہو ۔۔۔۔۔؟ تو آپ نے کہا کہ میں روز روز کا جھڑا ختم کرنا چا ہتا ہوں ، جس نے برادری میں تفریق ڈال دی ، جس نے ہمارے آباء کے مذہب کو بدل کے رکھ دیا ، آج میں اس کا خاتمہ کردوں گا ، اس کوئل کرنے کی نیت سے جس نے ہمارے آباء کے مذہب کو بدل کے رکھ دیا ، آج میں اس کا خاتمہ کردوں گا ، اس کوئل کرنے کی نیت سے

جار ہا ہوں انہوں نے کہا آ پ کس خیال میں پڑے ہوئے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبرتو لوآ پ کی بہن اور بہنو کی دونو ل ہی مسلمان ہو چکے ہیں ،ان کے بہنو کی حضرت سعید بن زید اللط تھے جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں ،ان کوغصہ آیا توبیہ واپس چلے گئے، جب آپ واپس گئے تو ان کی بہن اور بہنوئی بیٹے قر آن کریم ہی پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر رہا تھنا کود مکھے کے انہوں نے وہ اوراق چھیا لیے، اب حضرت عمر نے بہن کو پیٹا، بہنوئی کو بیٹالیکن کسی طرح بھی وہ نہیں مانے اور بازنبیں آئے ، تو پھران کا دل زم ہوا اور پوچھنے لگے کہتم کیا پڑھ رہے تھے تو بہن نے کہا تو نایا ک ہے اوروہ چیز یاک ہے ہم وہ تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتے پہلے خسل کرو،صفائی حاصل کرواس کے بعددیں محے تو انہوں نے طہارت حاصل کی تو بعد میں جواوراق ان کے ہاتھ میں دیئے گئے ان میں یہی آیات کھی ہوئی تھیں تو انہی کو بڑھ كے حضرت عمر كاول دماغ بدل كيا اور وہ صحافي جوان كو پڑھانے كے لئے بيٹھے تھے اور حضرت عمر كوآتاد مكھ كرچھپ الاسلام بعمرو بن هشام او بعمر بن الخطاب () عمروبن بشام، بدابوجهل كا نام ب، حضور مَنْ الله الله تعالی ہے دومیں سے ایک مانگاہے کہ یا اللہ اسلام کوقوت پہنچا یا عمروبن ہشام کواسلام کی توفیق دے کریا عمرین خطاب کواسلام کی توفیق دے، وہ دعا تیرے تن میں قبول ہوگئ ،اس وقت جائے حضرت عمر رہا اللہ مسلمان ہو گئے ، یہی آیات تھیں جس میں شرک کی جڑبایں انداز کاٹ دی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں،اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں اوراللہ کی قدرت اوراس کاعلم بہت تام ہے، توجب اس میں اس تتم کی صفتیں جمع ہیں اور بھی بے شارصفتیں جمع ہیں تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک کس طرح ہوسکتا ہے اورایسے حاکم اعلیٰ ، مالک حقیق اورخالق حقیقی کی طرف ہے بیکلام آیا ہواہے،تو اس کی عظمت کا حساس حضرت عمر دلاٹیز کوہو گیا اور ساری زندگی کا کفرونٹرک کٹ گیا۔

## الله كعلم كااحاطه اورصفات البيدكام تعتصى: \_

آ سے علم کا اعاط آ سیا کہتم جو پچھزبان سے بول دووہ تو اللہ جانتا ہی ہے کیونکہ دہ تو سراور آخفی کو بھی جانتا اسٹنلوۃ صے ۵۵ عن ابن عباس ڈیٹو / ترندی جام ۲۰۹ عن ابن عمر ٹاٹٹو / فضائل الصحلبة للا مام احمد بن المبل جام ۱۳۳۹/منداحمد جا ص ۱۳۳۳/مندالیز ارج ۱۲ ص ۱۹۳/ سیجے ابن حبان ج ۱۵ ص ۱۳۰۹/ المجم الاوسط ج ۲۵ ص ۸۵/ المتدرک علی التحسین للجا تم جسم ۸۹/ المتدرک علی ۱۳۰۸ میں ۱۸۹ میں ۱۹۹ میں ہے، ہر وہ ہے جو آپ کے دل میں خیال آیا اور آپ ابھی چھپائے بیٹے ہیں اور اخفی ہیہ کہ جو آنے والا خیال ہے، ہر وہ ہوتا ہے جس کا ابھی تک آپ کو بھی پہنیں یا یوں فرق کرلیں کہ جہرتو وہ ہے جس طرح اب میں بول رہا ہوں ، سروہ ہوتا ہے جیکے چیکے آپ نے زبان سے الفاظ اوا کریں ، جو دوسر کے وجہ نے نہیں ہیں لیکن آپ زبان سے اوا کرتے ہیں یہ سر ہے اور اخفی وہ ہے جو آپ کے دل میں خیال آرہا ہے جو ابھی تک زبان پر بھی نہیں آیا تو جر کرو، چیکے چیکے کہودل میں چھپاؤ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی سب کچھ اللہ جاتا ہے ، اللہ کے علم کا اعاطہ یہ ہے تو ان صفات کا تقاضہ یہ ہوا لا اللہ اللہ ہو اس کے علاوہ کوئی دوسر المعبود نہیں ، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ، اس کے لئے اچھی اچھی صفتیں ہیں اور یہ وہ صفتیں ہیں جو شرک کی جڑ کا ہے کہ کہ کہ دوسر ہے کہ کہ یہ دوسر ہے کو ساتھ شریک کرنے کا سوال ہی بید انہیں ہوتا۔

#### حضرت مویٰ ماینی کا واقعہذ کر کرنے کا مقصد:۔

آ مے حضرت موئی علیہ کا قصد سرور کا نکات نا گھڑا کو جو سنایا جا رہا ہے تو یہ آ پ کے حال کے بہت مطابق تھا، واقعہ کے خمن میں کو یا کہ ہدایات دی جارہی ہیں کہ حضرت موئی علیہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوئی ، انہوں نے طافت کے ساتھ شامل حال ہوئی ، انہوں نے کسے صبر واستقامت اختیار کیا تو آ پ کو بھی چا ہے کہ آ پ بھی بڑی سے بڑی طافت کا مقابلہ صبر وَخل سے کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ حضرت موئی علیہ ایک کی خفاظت فرمائی اور آخر کا میابی حضرت موئی علیہ اور جو وقت کا بڑا فرعون تھا اس کی ہر تہ ہیر مقابلہ میں عاجز رہ گئی ای طرح آ پ کے خالفین بھی ناکام ہوں گے، واقعہ کے ساتھ کسی انسان کے ذہن میں حقیقت کا اتار نا آ سان موتا ہے اور واقعہ کے ساتھ کسی انسان کے ذہن میں حقیقت کا اتار نا آ سان ہوتا ہے اور واقعہ کے مان کے دہن میں بات اچھی طرح آ بے جواصول ذکر کیے ہیں بعد میں ان کو جب مملی نقشہ کے طور پر دکھا یا جا تا ہے تو سمجھ ان جا تی ہے۔

#### حضرت مویٰ مایش کونبوت ملنے کا واقعہ:۔

يهاں سے واقعه شروع مواكه كيا آپ كے پاس حضرت موى عليه كى بات آئى، يہمى گفتگوكا محاورہ ہے كم

کیا آپ کو پہتہ ہے، آپ نے دیکھا؟ آپ نے سنا؟ اس شم کے لفظ کلام کی ابتداء میں آیا کرتے ہیں، واقعہ کا جو ابتدائی حصہ ہے، وہ بھی آگے آر ہائے کہ جب حضرت موئی طبیقا پیدا ہوئے تواس وقت کیا حالات تھے بعد میں کن حالات کے تحت ان کواپنا ملک چھوڑ نا پڑا، اس کی تفصیل سورہ تقص میں آئے گی اور بید ملک چھوڑ کے مدین جلے گئے تھے، وہاں حضرت شعیب طبیع کے گرمشہرے اور ان کی بیٹی سے شادی کی اور آٹھ سال یا دس سال ان کے ہاں کریاں چراتے رہے اور جب وہ مدت پوری ہوگئ تو پھر حضرت موئی طبیقا نے واپسی کا سوچا، اب مصرے تو وہ بھا گے تھے اور ایک آ دی کو آل کر کے بھا گے تھے۔ اب واپسی کا اس لیے سوچ رہے ہیں کہ اب اتنی مدت گذرگئ اور اب جا کے چیکے اپنی برادری میں شامل ہوجا کیں، اپنی ماں اور دوسرے متعلقین کا حال دیکھیں! است عرصہ کے بعد اگر کوئی انسان مختی طور پر حالات وغیرہ معلوم کرنے کے لئے چلا جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ کی گرفت میں تا جائے ، اندریں حالات حضرت موئی طبیق نے مدین سے مصر کی طرف سفرکیا۔

موسم سردتھا اور رات کی تاریکی میں راستہ بھول کے اور ادھر سردی کی وجہ سے تکلیف ہورہی ہے، الٹھی آ پ کے ہاتھ میں ہوتی ہی تھی، بحریاں چانے والے ویسے بھی آ پ کو پہتہ ہے کہ ڈیڈ اہاتھ میں رکھائی کرتے ہیں!
لیکن ہاتھ کے اندر الٹھی کا رکھنا بیا نہیاء کی سنت نقل کی ہے حضرت تھانوی بھٹے نے ایک جگہ صراحت فرمائی ہے کہ انبیاء ہاتھ میں الٹھی رکھا کرتے اور آ پ ٹاٹھٹی کی الٹھی کا ذکر بھی حدیث شریف میں آ تا ہے، حضرت موٹی مالٹھی عصا اور حضرت سلیمان مالٹھا کے عصا کا ذکر بھی قر آ ن کر بھی صدیث شریف میں آ تا ہے، حضرت موٹی مالٹھی عصا اور حضرت سلیمان مالٹھا کے عصا کا ذکر بھی قر آ ن کر بھی میں ہے، تو چلتے ہوئے عام طور پر ڈیڈ اہاتھ میں رکھنا رائٹی ہاتھ میں رکھنا رائٹی الٹھی ہوئے اور آ پ نے اکا برعلاء کود یکھا ہوگا وہ بھی اکثر و بیشتر الٹھی ہاتھ میں رکھا کر تے ہیں اور اس میں فائد و بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کم اذکی سامسلے رہے اور کوئی نقصان پہنچانے والی چیز سامنے آ جائے تو اس کا مقابلہ تو کر سکے، ڈیڈ سے میں اللہ نے بیتا ٹیرر کھی ہے کہ اس کا ہر چیز پر رعب پڑتا ہے، انسان اگر خالی ہاتھ ہوتو اس کا مقابلہ تو کر سکے، ڈیڈ سے میں اللہ نے بیتا ٹیرر کھی ہے کہ اس کا ہر چیز پر رعب پڑتا ہے، انسان اگر خالی ہاتھ ہوتو ڈر جا تا ہے، بیڈ نڈ سے کی خاصیت ہے اور انبیاء کی سنت بھی ای طرح ہے، رات کوراستہ بھول گئے، سردی کی تکلیف خسی تو دور کی تکلیف خسی تو دور کہ تو یہ اس طرح ہے کہا کہ تم تو یہاں گھر و اور سے کہا کہ تم تو یہاں گھر و اور میں وہاں جاتا ہوں یا تو وہاں ہے آگ لاؤں گا اور یہاں آ گ جلائیں گ

سردی کا علاج ہوجائے گا اور عادت بھی یہی ہے کہ جہاں آگ جل رہی ہے دہاں کوئی آ دی بھی ضرور ہوگا ہو بیل اس سے راستہ بھی ہو چھوں گا ، راہنمائی حاصل ہوجائے گا اس طرح اپنے گھر والوں کو کہہ کے دہ طور کی طرف چلے گے۔
جب وہ اس درخت کے قریب پنچ تو جائے جیب نظارہ دیکھتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے اور درخت بالکل سر سبز ہے اور جیسے جیسے آگ جوش مارتی ہے درخت اور زیادہ سر سبز ہوتا جارہا ہے ، آگ کا اثر درخت پر نہیں ہورہا ،
اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت سے آ واز آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے تو حید کے عقیدہ کی تلقین کی ،
آ خرت کے عقیدہ کی تلقین کی اور خود ان کے لئے ، رسالت کا تذکرہ کیا کہ میں نے تجھے چن لیا اور میں تجھے جو کلام
بی جوانہ ہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنو، تو حید ، رسالت اور معاد شیوں چزیں اس میں آگئیں اور یہی بنیا دی عقیدے
بیں جوانہ ہا کو دیے جاتے ہیں اور انہاء آگے تو م کو پہنچاتے ہوتے ہیں اور پھر خصوصیت سے نماز کا ذکر کر دیا تو اس
سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے کہ ان عقائہ کے تذکر ہے کے ساتھ ساتھ نماز کا تکم دیا جارہا ہے اور
پر جلتے ہیں ، آخرت کے تک کماز کتنی اہم چیز ہے کہ ان عقائہ کے تذکر ہے کے ساتھ ساتھ نماز کا تکم دیا جارہا ہے اور
پر جلتے ہیں ، آخرت کے تاکن نہیں ہوں وہ تہمیں کہیں نماز سے دوک ند دیں ، ان کے ساتھ ل کے ، ان کے باس بیشے
کے متاثر نہیں ہونا اور نماز سے غفلت نہیں برتی ، یہ ساتھ تاکید آگئی اور عقیدوں پر پختگی کا ذکر کر دیا کہ جن کا خود
کے متاثر نہیں ہونا اور نماز سے غفلت نہیں ہوتی ، یہ ساتھ تاکید آگئی اور عقیدوں پر پختگی کا ذکر کر دیا کہ جن کا خود

#### حضرت مویٰ ماینیا کے معجزات:۔

اس کے بعد حضرت موئی علیشا کو مجز ہے دیے جارہے ہیں ، مجزات : ہے کر حضرت موئی علیشا کو سلح کیا جارہا ہے عام طور پر انبیاء کو مجزہ اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب توم سے جا کر خاطب ہوتے ہیں اور قوم سے مخاطب ہونے کے بعد قوم کوئی نشانی مانگتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے مجزہ فاہر کیا جاتا ہے کین یہاں قوم کے ساسنے تو ابھی حضرت موئی علیثا گئے ہی نہیں اور ان کو پہلے سلح کیا جارہا ہے کیونکہ جس کی طرف ان کو بھیجا جارہا تھا وہ انتہائی درجہ کا سرکش ہے تو ابیاتھا کہ اگر حضرت موئی علیثا جاتے اور اس کے ساسنے اگر کوئی مرعوب کن بات نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ حضرت موئی علیثا کو وہاں جانے سے پہلے ہی اسے عظیم مجزے دیے گئے اور حضرت موئی علیثا کو این جاتے اور اس کے سامنے اگر کوئی مرعوب کن بات نہ ہوتی تو مگئا کے اور حضرت موئی علیثا کو وہاں جانے سے پہلے ہی استے عظیم مجزے دیے گئے اور حضرت موئی علیثا کو این پر اتنا اعتا دولا دیا گیا کہ جس طرح فرعون کو اپنی فوجوں پر اعتاد ہے موئی علیثا کو اللہ تعالی نے

معجزات دے کرخوداعتا دی پیدا کر دی کہان معجزات کولواور دشمن کے مقابلہ میں چلے جاؤ ،اب ایک طرف روحانیت ہے اور ایک طرف مادیت ہے کہ ساری فرعون کی فوجیس اور اس کی حکومت اور حضرت موکیٰ مَالیَّا کے پاس اللہ کے دیئے ہوئے ہتھیار ہیں کہ پیلے کر جاؤاور دشمن کے مقابلہ میں جب جاؤ گے توان شاءاللہ ہر جگہ کا میاب ہوگ۔ پہلے متوجہ کیا کہ بیآ ب کے ہاتھ میں کیا ہے ....؟ حضرت موی الیّا کے ہاتھ میں لائفی تھی ،متوجہ اس لیے کیا کہ اب حضرت موی علیم کی اللہ تعالی سے کلام ہور ہی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جب بیصورت پیش آئی ہوئی ہوگی تو موٹی مایٹی اینے آپ سے بھی غافل تھے، انسان کی کسی دوسری طرف توجہ بی نہیں ہوتی ،اگر ہاتھ میں پکڑے پڑے ویسے ہی وہ سانب بن جاتا تو موی الیا کوخیال ہوتا کہ شایدرات کے اندھیرے میں، میں نے پہلے ہی کوئی غلط چیز پکڑر کھی تھی،اس لیے پہلے متوجہ کیا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے ....؟ تو حضرت موی علیتا متوجہ ہو گئے کہ یہ لاتھی ہے، میں اس برسہار الیتا ہوں جس طرح آ دمی چاتا ہوالاتھی برسہارا لے کر چاتا ہے یا اس کا مطلب بیجی ہوسکتا ہے کہ حضرت موی النا کی لاٹھی کا جونقشہ ذکر کیا گیا ہے وہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاتھ میں کھونٹی ہوتی ہے، سرور کا سُنات مُنْ ﷺ کی لائھی کا ذکرتو ایسے ہی ہے کہ وہ اوپر سے مڑی ہوئی تھی ،حضرت موکیٰ علیظ کی جولائھی ذکری من ہے اس میں کیفیت اور ہے، نیچے سے لمباؤندااور اوپر سے دوشاخیں ہوتی تھیں، تو جب بکریاں چراتے تصاس وتت اس کوبغل میں دے کراس پرسہارا لے کر کھڑے ہوجاتے تھے اور وہ ایک اچھا خاصہ سہارا بن جاتا ہے اور کھڑے ہونے میں سہولت ہوجاتی ہے اور جہاں کہیں درخت کھڑ اہوا دربکریاں وہاں تک مندنہ لے جاسکیں تواس لأخى كے ذريعيہ سے سے جھاڑتے تھے تاكہ بكرياں كھاليں اوراس كے علاوہ اور ضروريات جيے سانپ كو مارنا ہوگيا، بچھوکو مارنا ہوگیا ،سامان کندھے ہر کھ کے لاتھی کے ساتھ سامان اٹھالیتا ہے،حضرت مویٰ علیہ انے ساری تقریر کردی جس سے اس لاتھی کی ذات اور صفات حضرت موی ملینیا کے سامنے آسٹیں اور کامل توجہ اس طرف ہوگئی پھر اللہ نے کہا کہ اب اسے پھینک دو، جب حضرت موی الیا نے بھینکا تو بھینکتے ہی وہ سانب بن گیا، بری تیزی سے حرکت كرنة لك كميا اور بهت عظيم الجثه هو كميا، و كيسته بي حضرت موى الينا يرطبعي طورير يجه خوف ساطاري مواتو الله تعالى نے کہا کہ اب اسے پکڑ واور جب پکڑ و محتو ہم اسے پہلی صورت پر ہی لوٹا دیں گے۔

بعض آ ٹار میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موی علیتی کو جب بکڑنے کے لئے کہا گیا تو حضرت موی علیتی ہاتھ کے اور کپڑ البیٹ کراس کو بکڑتا ہوں ، کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا موی ! اگر اللہ تعالی بچانا نہ جا ہے تو کیا یہ کپڑ البیٹ کراس کو بکڑتا ہوں ، کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا موی ! اگر اللہ تعالیٰ بچانا نہ جوں اس تو کیا یہ کپڑ انجھے بچائے گا .....؟ حضرت موی علیتی آئے کہا کہ یہ بچاتو نہیں سکتالیکن میں ایک ضعیف انسان ہوں اس لیے جھے ظاہری اسباب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔

فوائدعثانی میں حضرت مولا ناشبیراحمدعثانی صاحب بین فیڈنے نقل کیا ہے بیا کی طبعی کیفیت ہے کہ جب وہ سانپ تھا اور مند کھو لے ہوئے تھا، مولی الیا اور جب پکڑنے کے لئے کہا گیا تو طبعی می ہیبت طاری ہوئی اور جب فرشتوں کی طرف سے بیگفتگو ہوئی تو حضرت مولی الیا ایے ہاتھ اس کے مند میں دیا اور مند میں ہاتھ کا دیا تی تھا کہ وہ بالکل لاتھی بن گیا، یہ چمزہ دکھایا گیا۔

اوردوسرے مجزہ کے لئے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو پہلو میں لگاؤاور جب پہلو میں لگا کرنکالاتو سفید چمکتا ہوا سورج کی طرح ہاتھ نکا آیا اور یہ کی بیاری کے اثر سے نہیں تھا کیونکہ اگر بیاری کے اثر سے سفید ہوتو پھروہ سفید ہی سورج کی طرح ہاتھ نے اور جب دوبارہ یوں کرتے تو وہ مجمح کیفیت پر آجا تا تھا جس کو'' یہ بیضاء'' کہا جا تا ہے تو حضرت موکی مایشا کو یہ دو مجز دویا وہ کم دیا کہ ابتم فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ بہت سرکش ہوگیا ہے۔

قطة ك

قَالَ مَ إِنَّا شَرَحُ لِي صَدْرِي فَي وَيَسِّرُ لِنَّ أَصْرِى ﴿ وَاحْلُلُ مویٰ پایٹانے کہااے میرے دب کھول دے میرے لیے میراسینہ 🏵 اورآ سان کردے میرے لیے میرا کام 🕜 اور کھول د۔ عُقُدَةٌ مِّن لِّسَانِي ﴿ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿ وَاجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنَ أَهُلِ ﴿ گرہ میری زبان سے 🕲 تا کہ وہ مجمیں میری بات کو 🕲 اور بنادے میرے لیے ایک وزیر میرے فائدان سے 🕲 هُرُوْنَ آجِي أَ اشَّلُ دُبِهَ اَزْمِي فَ أَوْ الشَّرِكُ فِي آَمُرِي فَي أَوْرَا شَرِكُ فِي آَمُرِي فَ لینی میرے بھائی ہارون کو 🕙 منبوط کردے اس کے ذریعہ میری قوت 🕥 اوراس کوشریک کردے میرے کام میں 🏵 كَ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا إِلَى قَنَلُكُ كَثِيرًا إِلَّى كُنْتَ بِنَابَصِيرًا @ تا كرہم تيري سيح بيان كريں كثرت سے اور ہم يادكريں مجھے كثرت سے اللہ بيك تو ہميں و يكھنے والا ہے @ قَالَقَەُ أُوْتِيْتُ سُؤُلَكَ لِمُوْسِى ﴿ وَلَقَدُمَنَتَا عَلَيْكَ مَرَّةً لَّهُ الله نے کہا محقیق تو دے دیا ممیا اپنا سوال اے مویٰ! 🗇 اور البتہ محقیق ہم نے احسان کیا تھھ پر ایک اور ٱخْزَى ﴿ إِذْ ٱوۡحَيٰنَاۤ إِلَّى ٱصِّكَ مَا يُوْخَى ﴿ آنِ اقْدِونِيهِ فِي مرتبہ بھی ، جب ہم نے وی کی تیری مال کی طرف جو وی کی گئی اللہ کہ ہے کہ تو ڈال دے اسے ایک مندوق میں التَّابُونِ فَاقْنِ فِيهِ فِي الْيَرِّمَ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ محرتو وال دے اس کو سمندر میں مجر وال دے کا سمندر اسے کنارے ہے۔ مجڑے کا اس کو عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ لَوَ الْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّدَّمِّنِي ۚ وَلِيُصْنَعُ عَلَى و و المحض جومیرار ممن ہاوراس کا دشمن ہاور میں نے ڈال دی تھے پر محبت اپنی طرف سے تا کہ تو پرورش پائے میری عَيْنِي ۞ إِذْ تَنْشِي ٱخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ ٱدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ محرانی میں 🕆 جب چلتی ہوئی آئی تیری بہن اور اس نے کہا کیا میں تمہاری راہنمائی نہ کروں اس پر

يَّكْفُلُهُ ۚ فَرَجَعُنُكَ إِلَى أُمِّكَ كَنْ تَقَدَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ جواس کی پرورش کرے پس ہم نے لوٹا دیا تھے تیری مال کی طرف تا کہ شنڈی ہوجا کیں اس کی آسمیس اور وہ ملکین شہو اور تو نے آل افَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَيِّرُ وَقَتَتْكَ فُتُوْنًا لَهُ فَلَيْثُتَ سِنِيْنَ فِيَّ کیا ایک نفس کو پھر ہم نے نجات دی کھنے غم سے اور ہم نے کھنے آ زمائش میں ڈالا پس تو تشہرا رہا کی سال ٱهۡلِمَـٰ لَينَ فَتُرَجِئُتَ عَلَىٰ قَدَرِيٰ يُهُولِي وَاصْطَلَعْتُكَ امل مدین میں پھر تو آیا ایک خاص وقت پر اے موکٰ! © اور میں نے سیجمے منتخب کرلیا لِنَفْسِي ﴿ اِذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُونُ بِالَّذِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْمِ يُ ﴿ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْمِ يُ اینے لیے آ جا تو اور تیرا بھائی میری نشاندوں کے ساتھ اور تم سستی ند کرنا میری یاد میں آ ٳۮ۬ۿؘڹٵٙٳڷڣؚۯۼۏڹٳؾۧڎڟۼؗ۞ٞ۫ڡؙڠؙۏ؆ڶڎۊۘۯڷٳڷۜؠؾۜٵڷۼڷۮؾؾۜڹػڷ تم جاؤ فرعون کی طرف بے شک اس نے سرکشی کی ہے 😁 پھرتم کہواس سے زم بات شاید کہ وہ تھیجت قبول کر ؙۅؙۑؘڂۺؗ؈ڨٲڒڒؠۜڹۜٵٙٳڹۜ۠ٵڹڂٵڡؙٲڽؾڣؙۯڟۼؘۘڵؽڹٵٛۘٳۅؙٲڽؾڟۼؠ۞ڡۜٵڶ یا ڈرجائے 🐨 انہوں نے کہااے ہارے رب! بیٹک ہم خوف کرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گاہم پریا وہ سرکٹی کرے گا 🌚 اللہ نے کا لاتَخَافَا إِنَّنِي مَعَّكُمَا آسْمَعُوا للى ﴿ فَأُنِيلُهُ فَقُولًا إِنَّا مَسُولًا مَهِ تم خوف مت کروبیتک میں تمہارے ساتھ ہوں میں متنا ہوں اور دیکھا ہوں اس کی آس کے پاس جا داور اس سے کو بیٹک ہم تیر سدب کے ڵؘڡؘعَنَـابَنِيۡ اِسۡرَآءِيۡلُ ۚ وَلا تُعَـٰذِّ بُهُمُ ۖ قَدُجِمُنٰكَ بِاليَةِ كة احدي بن بن تو بينج دے مارے ساتھ في اسرائيل كواورتو أبين تكليف شدے تحقيق مم لائے بين تيرے باس نشاني مِّنَ رَّبِّكَ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلَى ﴿ إِنَّاقَالُ أُوْمِى إِلَيْنَا ۗ ا پنے رب کی طرف سے اور سلام ہوا س فخص پر جوا نتاع کرے ہدایت کی 🕾 بے شک وی کی گئی ہے ہماری طرف

# اَتَّالْعَنَابَ عَلَى مَنْ كُنَّ بَوتَوَكِي ﴿ قَالَ فَمَنْ مَّ يُكْمَا لِهُولِي ۞ كهب تنك اس يرعذاب ب جوجمطائ اورمنه موالد ك فرمون في كها تمهادارب كون باسموي! ا عَالَىَ النَّالَانِيَ أَعُطِى كُلِّ شَيْءِ خَلْقَهُ **ثُمَّ مَلَى ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ** مویٰ نے کہا ہمارارب وہ ہے جس نے عطامی ہر چیز کواس کی پیدائش پھراس کی رہنمائی کی ﴿ فرمون نے کہا کیا حال ہے الْقُرُونِ الْأُولِ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ مَ إِنْ كِتْبِ وَلِيَضِلُّ مَ إِنْ لِكُونِ الْأُولِ ﴿ وَاللَّهِ الْمُهَا عِنْدَ مَ إِنْ كُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا پہلی جاعوں کا @ مویٰ نے کہا اس کاعلم برے رب کے باس ہے کتاب میں میرا رب نظامی کرتا ہے لِاينْسَى ﴿ الَّـنِي بَحَعَلَ لَكُمُ الْآثُمُ ضَمَهُ كَاوَّسَلَكَ لَكُمُ فِيهُا اور نہوہ مولا ہے @ وہی ذات ہے جس نے بنادیا تمہارے لیے زمین کوفرش اور بنائے تمہارے لیے اس میں سُبُلُاوًا نُزَلَمِنَ السَّهَآءَ مَآءً لَقَاخُرَجُنَابِهَ ٱزُوَاجًاهِنَ نَّبَاتِ رائے اور اتارا آسان سے یائی کار ٹکالے ہم نے اس کے ساتھ جوڑے مخلف شَتَّى ﴿ كُلُوْا وَالْمُ عَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيَ لِإُولِ النَّهِ فَي نباتات کے اس تم کما واور چراواسی جانوروں کو بیک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عمل والوں کے لیے اس مِنْهَاخَلَقُنْكُمُ وَفِيهَا نُعِيبُ لُكُمُ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَامَاتُا أُخْرَى ١ اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں ہم تمہیں لوٹا کی کے اور اس سے ہم تمہیں نکالیں مے دوسری مرتبہ @

#### تفسير

# لغوى مصرفى ونحوى تتحقيق

قَالَ مَنِ اشْرَحْ فِي صَلْمِي فَي اللهِ فَ كَهاا مِير مِدب! رَبِّ كَى باء كے نيچ جوكسرہ ہے يہ ياء متعلم پر دلالت كرتا ہے،ا مے میرے رب! كھول دے میرے ليے میراسینہ سینہ کے كھولئے سے مرادیہ ہے كہ میرا

حوصلہ بردھادے،میرا حوصلہ مضبوط کردے وَایَسِّنْ اِنَّ أَمْسِیْ اور میرے لیے کام آسان کردے، وَاحْلُلُ عُقْدَةً م کول دے بعن میری زبان میں جور کاوٹ ہے بیان کرنے سے اس رکاوٹ کودور کردے مِفَقَلُوْا قَوْلِيْ ، بیہ وَاحْلُلْ کا جواب ہے، کہ کھول دے میری زبان سے گانٹھ کو کہ مجھیں وہ لوگ میری بات ،تا کہ وہ میری بات مجھیں، قاہْمَ لَی وَنِیْدُ البِنَ اَفِلِی اور بنادے میرے لیے وزیر میرے اہل میں سے،میرے خاندان میں سے، وزر کالفظ کی مرتبہ قرآن کریم میں آتا ہے تو وزر ہو جھ کو کہتے ہیں اور وزیرای سے فعیل کے وزن یر ہاس کالفظی معنی ہوتا ہے بوجها مخانے والاتو وزیر کامفہوم بہی ہے کہ جوصا حب سلطنت کا بوجھا ٹھا تا ہے اس کے ساتھ وہ معاون ہوتا ہے اور . امورسلطنت کی ذمہ داری سنجال ہے تولفظی معنی اس کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، هُرُوْنَ أَنِی ، بنادے میرے لیے وز مرمیرے اہل میں سے ہارون کو جومیر ابھائی ہے، اشدُ ذیبة آذیائ ، از رکمر کوبھی کہتے ہیں اور مطلق قوت کو بھی کہتے ہیں،مضبوط کردیے اس کے ذریعہ سے میری کمر، یا یوں ترجمہ کرلیں کہ اس کے ذریعہ سے میری قیت کو مشحکم کردے، دونوں کامفہوم ایک ہی ہے، کمرکومضبوط کرنے کا مفہوم بھی یہی ہوتا ہے کہ قوی کردینا،مضبوط کردیتا، مضبوط کردے اس کے ذریعہ سے میری کمرکو یا مشحکم کردے اس کے ذریعہ سے میری قوت کو، وَأَشْرِكُمُ فِي ٓ أَمْرِي ، اور شریک کردے یعنی براہ راست نبوت دے کراس کواس تبلیغ کا ذمہ دارتھ ہرادے، گ نُسَیِّحَكَ کیڈیڈا تا كہم تیری تبیج بیان کریں بہت زیادہ وَّنَذُمُّ کَا کَیْنِیُرَّا اور مُجْقے یا دکریں بہت زیادہ اِنَّكَ کُنْتَ بِسَابُوسِیْرًا، بِ شک تو جمیں دیکھنے والاسب

مال کی طرف وحی کی ۔

ا ذُتَنشِينَ أَخْتُكَ: جب كرچلی شی تیری بین فتقول پیره کی ها ادُنگه علی من پیگفله کیا میں تہماری راہنمائی کروں ایسے ض پرجو کہ موئی کی کفالت کرے، جواس موئی کوسنجالے، فدرجنٹك إلی اُقِلَت پیر بیم نے لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف، گفتھ دَعَیْن کا اس کی آ کھی شندی ہوجائے، وَلا تَحْدُن اورتا کہ وہ غُم نہ کرے، وَقَتلَت تَفْسًا اورتو نے قل کیا ایک فس کو فَعَیْن کُن الْفَیّد پیریم نے تجھے نجات دی غم سے وَقتلُك مَن الْوریم نے تجھے آ زمایا خوب آ زمانا، آ زمان میں ڈالاخوب آ زمائش میں ڈالنا، فلوثت سونی آ اُ اُ اُ اُس مَندر پرجومیری طرف سے تجویز کیا ہوا تھا۔
مقدر پر،ایک مقدر پرجومیری طرف سے تجویز کیا ہوا تھا۔

وَاهُ طَنْعَتُكَ لِنَهُ فِينَ: مِن فِي تَخْفِي تياركيا ہے، بنايا ہے، تربيت دى ہے اپنے ليے، مِن تَحْف ہے اپناا يک خاص کام لينا چاہتا ہوں، اصطنعتُ بيضع سے باب افتعال ہے اور 'صرف' مِن آپ نے قاعدہ پڑھاتھا كہ باب افتعال كى فاء مِن اگر صاد، ضاد، طا، ظاآ جائے تو تاء افتعال طاء كے ساتھ بدل جاتى ہے، مِن نے تَجْف تياركيا ہے اپ لیے، اِذْهَبُ اَنْتُ وَاَخُوْكَ جِاتُواور تیرا بھائی، وَاَخُوْكَ كاعطف چُونکہ اِذْهَبُ كِ فاعل بِرَ قااور ضمیر مستر پر عطف بغیراعادہ ضمیر کے نہیں ہوا کرتا اس لیے اَنْتَ کو ظاہر کردیا گیا، یہ ضمیر منفصل بطور تا کید کے آئی ہے اور واُخُوْكَ كاعطف فاعل كے اوپر درست ہوگیا، جاتو اور تیرا بھائی میری نشانیوں كے ساتھ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْمِيْ اور میرے ذکر میں ستی نہ کرنا میری یا دمیں۔

اِ فَهُمَا الْحَافِهُ وَعُونَ بَمْ دُونُوں جَاوُ فَرعُون کی طرف اِنْفُطَنَی بِ شک وہ فرعون بہت سرکش ہوگیا ہے فَعُولُا لَهُ قُولُا لَهُ فَاللَّهُ اَ كُلُومًا كُلُومًا كُلُومًا كُلُومًا كُلُومًا كُلُومًا اس كوزم بات لَعَلَّهُ يَتَمَا كُرُمُ مِوسَلّاً ہے كدوہ نصيحت حاصل كرے أَفُهَ خَشْق يا وہ ڈر ہی جائے ، نصيحت حاصل كرے ، بالكل ہی سدھر جائے يا اس كے دل ميں كوئی خوف اور خشیت پيدا ہو جائے۔

قالا ان دونوں۔ نے کہا مَبْناً اے ہمارے پروردگار! اِنْکانْحَافُ اَنْیَقُوْظَعَلَیْناً اَوَانْیَقُوٰی ، بے شک ہم
ورتے ہیں ،ہمیں خوف وائدیشہ ہے کہ وہ زیادتی کرجائے گا ،ہم پروہ سرکش ہوجائے گا ،مطلب سے کہ ہمیں
دیکھے گاتو دیکھتے ہی جھپٹ پڑے گا ،ہم تیری بات پہنچا ہی نہیں سکیں گے ، جاتے ہی ہمیں قتل کردے گا یا ہماری بات
سننے کے بعد زیادہ سرکش ہوجائے گا ، قال لا تَعَافاً اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہتم دونوں اندیشہ نہ کرو اِنَّنی مَعَلماً بِ شک
میں تبہارے ساتھ ہوں اَنتہ فُواَئلی میں سن ہوں اور دیکھتا ہوں ، تبہاری اور تبہارے و تمن کی بات کوسنتا ہوں اور سب کے حال کود کھر ماہوں ، فکر نہ کرو ، میں تبہارے ساتھ ہوں۔

 جائے گا، إِنَّاقَدُاُوْجِیَ إِلَیْنَآ بِشک ہاری طرف یہ بات وتی کی گئے ہے اَنَّالْعَنَابَ عَلَیْ مَنُ گُذَّبَ وَتَوَیِّ کہ ب شک عذاب اس شخص پر ہے جو کہ جھٹلائے اور پہیٹھ پھیرے، جو حقیقت کو جھٹلا تا ہے اور حق بات کے قبول کرنے سے پیٹے پھیرتا ہے عذاب اس شخص پر ہے۔

قَالَ فرعون نے کہا فَمَنْ تَا ہُمُا اللهُ وَاسى ، کون ہے تم دونوں کا رب اے موی ! قَالَ مَرَّبُنَا الَّهِ بِی اَ عُطَی کُلُّ فَی وَنوں کا رب اے موی ! قَالَ مَرَّبُنَا الَّهِ بِی اَوْتُ فَی وَ اَوْرِ پُر را ہِنما لَی کی بخلق ہے بناوٹ فیم او نے کہا ہمارار ب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کا خلق دیا اور پھر را ہنما لَی کی بخلق ہے بناوٹ مراد ہے ، ہر چیز کواس کی بناوٹ دی یعنی جس چیز جیسا بنا نا چا ہا اس کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کی را ہنما لَی کی ، قَالَ فَسَا بَالُ الْقُدُونِ اللّٰهُ وَلَى ، فرعون نے کہا کہ پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے ۔۔۔۔۔؟ بال کا معنی حال ، قرون قرن کی جمع ، پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے ۔۔۔۔۔؟

الَّذِي نَهُ عَلَىٰ لَكُمُ الْاَ ثَمْ صَهُ قَدَّا: يَهِ اللَّهُ كَا طُرف مِن حَفرت مَوَىٰ عَلِيْهِا كَى كلام پراضافد ہے كہ تجہارارب وہ ہے كہ جس نے بنایا تہمارے لیے زمین کو بچھونا وَسَلَا لَکُمُ فِیْنَهَا سُمُلَا اور بنائے تمہارے لیے اس زمین میں راستے ، سر کیں بنادی، وَاَنْ ذَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَا وَالاس نے اندرراستے، جاری کے تمہارے لیے اس زمین میں راستے ، سر کیں بنادی، وَاَنْ ذَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَا وَالاس نَاسَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ما قبل سے ربط:۔

حضرت موی طایش کا واقعه شروع ہے اور بیسب آیات اس واقعه پر ہی مشتمل ہیں ، خاص طور پر اللہ تعالیٰ

نے حضرت موی علیہ سے کلام کرتے ہوئے ان کو ذمہ دار تھہرایا جس طرح پچھلے رکوع کی آخری آیت ہے کہ تو فرعون کی طرف جاوہ بہت باغی ہے اور اسے جائے سمجھا تو جس سے حضرت موی علیہ کو یہ بات معلوم ہوگئ کہ میں پغیم بربنا دیا گیا ہوں اور میرے ذمہ فرعون کو سمجھا نے کا کام لگایا گیا ہے اور آپ جانے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو حضرت موی علیہ کوسونی گئی، ویسے بھی نبوت کا ابو جھ بہت ہے اور آئی بڑی زبر دست قوت کے ساتھ جاکے محکم لینی اور ان کو جائے تھی کرنی اور پھر بظاہر وہ فرعون ان کی قوم کوغلام بھی بنائے ہوئے تھا اور موی علیہ ان کے گھر میں بلے بھی تھے ،موی علیہ کی پرورش بھی اس نے کھی ، پھر حضرت موی علیہ اسے قصور ہو گیا تھا جس کی بناء پروہاں میں بلے بھی تھے ،موی علیہ کی پرورش بھی اس نے کتھی ، پھر حضرت موی علیہ اسے قصور ہو گیا تھا جس کی بناء پروہا اندازہ سے تھے گویا کہ فرعون کے سامنے ان کی حالت بھر مانہ تھی ، اب ایسے تحف کے یا کہ خوان کے دل وہ اغ کے اوپراس ذمہ داری کا کتنا ہو جھ ہوگا ۔۔۔۔۔؟

#### حضرت موسى مَائِيهِ كي الله تعالى سے دعا: \_

 کے ازالہ کی دعا کی کہ میری زبان سے بیر کاوٹ دور کردولیکن بیلکنت کا قصہ اسرائیل روایات سے ماخوذ ہے اور قر آن کریم میں کوئی ایبالفظ موجو دنہیں کہ جس کا مصداق بیہو کہ ان کی زبان میں لکنت تھی ، عُدُّد کہ میں گر آن کریم میں کوئی ایبالفظ موجو دنہیں کہ جس کا مصداق بیہو کہ ان کی زبان میں لکنت تھی ہوسکتا ہے جیسے ہمارے مقررین بھی یہی دعا پڑھے ہیں تو اس کا مطلب صرف بیہوتا ہے کہ چاہے لکنت نہ ہو گھر بھی زبان کے اندر بسا اوقات ایک بندش می ہوتی ہے کہ انسان اپنی بات واضح طور پڑ نہیں کہ سکتا جیسے الفاظ انسان بولنا چاہتا ہے بسا اوقات وہ زبان پڑ ہیں چڑھے ، بیان میں پچھ کمزوری ہوتی ہے تو اس کمزوری کے ازالہ کے انسان بولنا چاہتا ہے بسا اوقات وہ زبان پڑ ہیں کہ لکنت ہی ہو الکنت نہ بھی ہولیکن بیان صاف تقراکر نے کے لئے میں دعا ء کی جاتی ہے اس لیے ضروری نہیں کہ لکنت ہی ہو الکنت نہ بھی ہولیکن بیان صاف تقراکر نے کے لئے میدعا پڑھی جاتی ہے۔

قرآن کریم میں دوسری جگہ فدکور ہے کہ حفرت ہارون ایٹیا کو جس وقت حفرت موکی ایٹیا نے وزیریا نبی بنانے کے لئے درخواست کی تھی تو اس میں ایک وجہ یہ بیان کی تھی کہ لاینطلق لسانی میری زبان نبیں چاتی ، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں کوئی زور آورخطیب نبیں ہوں ، جھے تقریر کرنے کی عادت نبیں ، کبیں کی جمع کے سامنے جا کے بولنے کا موقع نبیں ملا اور جب میں تقریر کرنا چا ہوں گاتو میری زبان کما حقہ چلے گئییں اور ہارون کے متعلق کہا کو کو افضہ منی لساناً اس کی زبان بڑی صاف ہے ، وہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں ، اس کو بڑی فصاحت حاصل ہے اس لیے اس کو میر امعاون بنادولیکن قرآن کریم کا سارا واقعہ بڑھی کرتے ہیں ، اس کو بڑی فصاحت حاصل ہم موقع پر تقریر حضرت موکی ایٹیا نے ہی کہ ہوا واقعہ بڑھنے کے بعد اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہر جمع میں ، ہر موقع پر تقریر حضرت موکی ایٹیا نے ہی کی ہے اور حضرت ہارون ایٹیا ساتھ معاون رہے ہیں یعنی قرآن کریم میں موقع پر تقریر حضرت ہارون ایٹیا ساتھ معاون رہے ہیں یعنی قرآن کریم میں مقرت ہارون ایٹیا ساتھ معاون رہے ہیں لیکنی قرآن کریم میں مقرت ہارون ایٹیا کی نقل کی ہے قوہ ساتھ معاون بن گے ، وَاحْدُلْ عُقْدُاتًا فِنْ مُعْرِی نوان سے عقد، کو دور کردو، گرہ کو کھول دو، رکاوٹ دور کردوتا کہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ لیس مطلب نیا ہوں کہ آسان ہو، صاف تھرا ہوں اور جو پکھ میں کہنا چا ہتا ہوں اس کو اچھے انداز کے ساتھ کہ سکوں اس بات کی جمعے تو قبی دیجے!

اور میرے لیے میرے اہل سے ایک وزیر بنادو، جومیر ابو جھ بٹانے والا ہوتا کہ جب ہم جا کیں تو دونوں ہی جا کیں ،ایک دوسرے کی تا ئید سے قوت حاصل ہوجائے ویسے بھی آپ کہا کرتے ہیں کہ ایک ایک ہوتا ہے اور دو گیارہ ہوجاتے ہیں ، اتی توت کے سامنے جو جانا تھا تو حضرت موٹی علیہ اپنے اپنے ساتھ معاون چاہا ، میری کمراس کے ذریعہ سے مضبوط کر دے یا میری توت کو شخام کردے اوران کو میرے امر میں شریک تھمرا دولیتی ان کو بھی نبوت دے کراس کا ذمہ دار تھم را دو تا کہ ہم ل کے تیری شبجے بیان کریں ، یہ بیجے بیان کرنا انفر اوا ہمی ہے جیسے خلوت میں بیٹے کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس سے مرا دوعظ بھی ہے کیونکہ انہوں نے جا کے جو وعظ کہناتھی اور اللہ کی تو حید پیش کرنی تھی تو اس میں دونوں با تیں ہی ہیں اللہ کے متعلق بیان کیا جائے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور دوسرے نمبر کرنی تھی تو اس میں دونوں با تیں ہی ہیں اللہ کے متعلق بیان کیا جائے کہ اس میں ہوتی ہے کہ اللہ کی تبجے بیان کی جائے کہ اس میں سب خو بیاں موجود ہیں تو یہ تھے تھی وغیرہ تبلیغ میں ہوتی ہے کہ اللہ کی تبجے بیان کی جائے یہ تینی اس کی عظمت کو بیان کیا جائے یہ وعظ و تبلیغ میں لیکنی ہوتا ہے ، تا کہ ہم تیری شبجے بہت بیان کریں اور تھے بہت باد کریں ، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے ، ہمارا حال تیرے سامنے ہے۔

# الله تعالى كى طرف سے جواب: ـ

جب حضرت موی الیقانے دعا کی تو اللہ تعالی کی طرف سے فور اُجواب ل گیا کہ اے موی اُ تو نے جو کھی مانگا ہے کجھے دے دیا گیا، تیری دعا قبول ہوگی اور اس کے ساتھ ہی بھر مزید مہر بانی ظاہر کرنے کے لئے جیسے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کونکہ اب آ گے ان کو چونکہ بھیجنا تھا تو حوصلہ بڑھانے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تھھ پر ایک اور بھی احسان کر چکے ہیں، یا دو ہائی کرائی محض اپنی رحمت اور مہر بانی کوظاہر کرنے کے لئے کہ جب تو نے ابھی سوال بھی نہیں کیا تھا، تیری پیدائش کا موقع تھا تو دیکھ ہم نے تچھ پر کیسے احسان کیا تھا، تیجی ویڈش سے کیسے بچایا؟ بلکہ دشمن کے گھر تیری پرورش کرائی اور کیسے کیسے نازک مواقع آئے جب ہم نے تجھ بچایا اور اپنی بدو تیرے ساتھ بلکہ دشمن کے گھر تیری پرورش کرائی اور کیسے کیسے نازک مواقع آئے جب ہم نے تجھ بچایا اور اپنی بدو تیرے ساتھ بلکہ دشمن کے گھر تیری پرورش کرائی اور کیسے کیسے نازک مواقع آئے جب ہم نے تجھ بچایا اور اپنی بدو تیرے ساتھ شامل رکھی اب بھی تو گھرامت جب تو جائے گا تو ہم تیرے ساتھ ہی ہوں گے، وہ ولا دت کا واقعہ یا دولا دیا۔

# حضرت موى مايي كى ولادت اور برورش كا قصد:\_

اس واقعہ کا حاصل ہیہ کے فرعون کو پھھ آٹارہے میں معلوم ہو گیا تھا یا بعض لوگوں نے پیش گوئی کے طور پر اس کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اسرائیلیوں میں کوئی بچہ بیدا ہوگا، جو تیرا تخت الٹے گا تو فرعون نے اس خطرہ ہے بچنے کے لئے سے تھم دے دیا تھا کہ اسرائیلیوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہواس کوئل کر دو، قر آن کریم میں بار باراس بات کو ذکر

کیا گیاہے کہ وہ تمبارے بچوں کو آل کرتے تھے اور لڑ کیوں کوزندہ چھوڑتے تھے، پہلے تو کہتے ہیں کہ ہر بچے کو آل کرتے تصلیکن پھر بی خیال آیا کہ بی قوم تو ہاری غلام ہاور ہم سارا کام انہی سے لیتے ہیں ، کاشت کاری میں کرتے ہیں ، باقی خدمات بہی سرانجام دیتے ہیں اگر اس طرح یہ بیچ تل کرتے رہے تو پھرانہوں نے یہ فیعلہ کیا کہ ایک سال ے بیجے زندہ چھوڑ دیا کرواورایک سال کے آل کردیا کرو، تو کام کے لئے توب بوڑھے مرجائیں سے، بیج ہول کے نہیں تو پھرآ کے ہمارا کام س طرح میلے گا، یہ بات زیر بحث آگئی تو پھرانہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سال کے بیج زندہ چھوڑ دیا کرواورایک سال کے بیچل کردیا کرو،تو کام کے لئے آ دی بھی مہیا ہوتے رہیں گے اوران کی قوت بھی بردی نہیں ہوگی ،قومی قوت بردھے گی نہیں جس کی بناء پریہ جمع ہوکر مقابلہ نہیں کرسکیں سے یوں تجویز ہوگئ ، کہتے ہیں کہ حضرت ہارون کی ولادت اس سال ہوئی جوسال بچوں کے چھوڑنے کا تھااس لیے وہ تو یوں نیج محملے اور حضرت موی مایشا کی اس سال ہوئی جوسال بچوں کوتل کرنے کا تھا تو بچوں کوتل کرنے کے سال میں جب ولا دت ہوئی تو حضرت موی طایش کی والدہ نے پہلے ان کو چھپایالیکن آخر کب تک چھپاتیں ،اندیشہ تھا کہ ظاہر ہوجائے گاتو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی ، بیوجی وہ ہے جوالقاء فی القلب کے معنی میں ہے ، اللہ نے دل میں بات ڈالی ، ول میں ایک تجویز ڈالی اورانہوں نے اس تجویز پڑمل شروع کردیا کہ ایک تابوت بنا کراس میں بچہکور کھ کر دریا میں ڈال دیں، دریااس کوکسی کنارہ پرڈال دے گا، کوئی اس کواٹھائے گاتو مہر بانی کرےگا، پنتہیں ہوگا کیکس **کا بچہ ہےتو** پہۃ ہی نہیں چلے گا کہ اسرائیلیوں کا ہے تو کپڑ کے پال لے گااوراس طرح اس بچہ کی جان نی جائے گی ، بیساری تدبیر ، الله تعالى نے حضرت موی الیا کی والدہ سے ول میں ڈال دی یوں کر، ایسا کرتو ول میں خیال سے طور پر سے بات سرعتن آگئی۔

انہوں نے ایسے ہی کیا کہ اس کو تا ہوت میں رکھا اور اس کو دریا میں ڈال دیا ، دریا نے وہ تا ہوت خشکی تک پہنچادیا اور خشکی تک پہنچادیا اور خشکی تک پہنچادیا اور جب کھولا تو اللہ تعالی کی طرف ہے تعظیم ہوں کہ اور بہت محبوبیت ڈال دی گئی کہ جود بکھتا وہی پیار کر تا اور اس کے دل میں اس کی طرف ہے تعظیم ہوں کہ بیوی نے جب دیکھا تو اس کے دل میں محبت آگئی ، وہ اس کو فرعون کے پاس لے اس کی محبت آگئی ، وہ اس کو فرعون کے پاس لے ماس کی کہ دی اور نہیں ہے مور کی اولا نہیں ہے ہم اس بچہ کو لیتے ہیں ، ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیس کے ، قدۃ عین لی ولك ، میرے لیے اور

تیرے لیے بیآ تکھوں کی شفتدک ہے فرعون نے بھی اجازت دے دی کہ اچھار کھلو، اس خیال سے کہ اول تو یقین ہی نہیں ہے کہ اسرائیلیوں میں سے ہواوراگر بیاسرائیلیوں میں سے ہی ہوتو جب ہمارے گھر میں پلے گا، ہمارا کھائے گا، ہم اس کی تربیت کریں ہے، تو بیو ویسے ہوجائے گا جس طرح ہم ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اس کے جذبات بھی اسرائیلیوں والے ہوں، اس قتم کی مصلحت سوج کے حضرت موئی طابی کا کورکھ لیا گیا۔

ادهر ماں کودل میں خیال آیا کہ میں نے وال تو دیا ہے، پہنیس کیا بے گا تو موی مالیا کی بہن کو کہا کہ تو ذرا دریا کے کنارے کنارے چل اور دیکھتی رہنا کہ بیتا ہوت کس طرف جاتا ہے تو تا ہوت بکڑا گیا فرعون کے محلات میں چلا گیا، بچہ کے ساتھ سب کومجت ہوگئی، فیصلہ ہوگیا کہ اس کورکھنا ہے، قتل نہیں کرنا تو اب فکر ہوئی کہ اس کو دودھ پلانے کے لئے عورتیں چاہیں، کوئی عورت ملے جواس کو دودھ پلائے، اب بادشاہ کے لئے اس قسم کا انتظام کرنا کیا مشکل ہے، تو عورتیں اکشی کرلیں ، جوعورت آتی ہے موٹی ملیٹھ کو پکڑتی ہے، موٹی ملیٹھ اس کے بہتان کو منہ ہی نہیں لكاتے ، سور فصص میں لفظ آئے گاؤ حَدَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَسَوَا ضِعَ ١٠ جم نے دودھ پلانے والى عورتوں كواس كے اوپر ممنوع تھبرادیا،اس نے منہیں لگایا، بہت پریثان اب محبت انتہائی درجہ کی ہوگئی اور بچیکس کا دودھ پتیاہی نہیں ہے تو اتنے میں حضرت موی طیش کی بہن بھی چلتی بھرتی اسی مجمع میں پہنچ گئی تو یہ بہتی ہے کہ مجھے ایک عورت معلوم ہے اس کو مجمى بلا كے د كھو،شايداس كا دودھ يە يى ليس ،اورأدھراللەتغالى نے حضرت موى عليه كى والدہ كے دل ميں جو بات والی تقی اس میں بیدوعدہ بھی تھا کہ ان شاء اللہ کسی وقت موی ملیظ تیرے پاس واپس آئے گا، ہم اس کو تیری طرف لوٹادیں مے اور تیری آئکمیں محصندی ہوجائیں گی،اس کی بہن نے بات کی تووہ تو چاہتے ہی تھے کہ کوئی عورت ملے، انہوں نے فوراً کہا کہ تواس کو بھی بلاؤ شایداس کا دودھ بی لے، جب وہ حضرت مویٰ اینا کی والدہ کو بلا کرلائیں اور اس نے آ کر حضرت موٹی علیا کوا تھا یا تو موٹی مالیا نے فوراُ دودھ بینا شروع کردیا گویا کہ بچیماں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب وہ کہنے گی کہ تو ہمارے پاس یہاں رہے گی اور تواس کو دودھ پلا یا کر، تو وہ کہنے گی میں یہال نہیں رہ سکتی میں تواییخ گھر میں ہی رہوں گی مجبوری کی بناء پرحضرت مویٰ عالیا کواس کے سپر دکر نا پڑا اور مال کی گود میں حضرت موی علیه کی پرورش شروع ہوئی لیکن فرعونیوں کے انتظام کے تحت ، اس طرح اللہ تعالی نے حضرت موی علیه

🛈 ياره نمبر ۲۰ سورة نمبر ۲۸ آيت نمبر ۲۱ اص ۳۳۹

کی پرورش ای دشمن کے ہاتھ سے کروائی جودشمن موئی الیا کی خاطر پیتنہیں کتنے ہزار بچوں کاقل کرچکا تھا، یہ اللہ کی قدرت اور تدبیر ہے، جواللہ کرنا چاہیے اس کے سامنے کوئی کسی قتم کی رکاوٹ نہیں پیدا کی جاسکتی، انسان کی ساری تدبیریں رہ جاتی ہیں اور ہوتا وہی ہے جواللہ کومنظور ہوتا ہے۔

# حضرت مویٰ علیہ اے ہاتھ سے قبطی کے آل کا واقعہ:۔

جب دوده کاز مانختم ہوا تو انہوں نے بچہوا پس لے لیا، فرعون کے گھر ہی ان کی پرورش شروع ہوگئی لیکن چونکہ اللہ تعالی ان کو نبی بنانے والے تھے اور نبی بہت فطرت صححہ بر ہوتا ہے اس لیے ان کی ہمدردیاں اسرائیلیوں كے ساتھ تھيں، جوان ہو گئے، جوان ہونے كے بعد ايك دفعہ حضرت موىٰ عَلَيْكِا شهر ميں جارہے تھے، وقت ايسا تھا كہ جس میں عام سرکوں کے اوپر آبادی نہیں تھی جیسا کہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت سنسان سامعاملہ ہوجا تاہے، دیکھا کہ ایک اسرائیلی ہے اور ایک قبطی ہے اور بیدونوں آپس میں ازرہے ہیں قبطی اسرائیلی کی بٹائی کررہاہے اور اسرائیلی ان کے غلام تھے،ان کاان کے سامنے کیاز وراور قوت تھی،وہ اس سے کوئی کام لینا جا ہتا تھا اسرائیلی آ کے سے اڑگیا تواس نے مارنا شروع کردیا بموی ماین یاس سے گذر ہے جس طرح ایک مظلوم آدمی کسی سے فریاد کیا کرتا ہے ،اس نے موی مائیں سے فریا دی مجھے اس کے ظلم سے بچاؤ ،موی مائیں پہلے سے دیکھ دے متھے کہ فرعونی کسی طرح اسرائیلیوں برظلم كرد ہے ہيں ،اگر چەنمايال نہيں تھے، رہتے فرعون كے كھر ہى تھے ليكن فطرت سيح كے طور پر ظالم اور مظلوم ميں فرق تو كرتے تھے، موكى ملينا نے كہا ہوگا كراسے چھوڑ دے، كيوں اس كومارر ہے ہو؟ اور دہ حاكمانہ ذہن كے ساتھ موی مایشا کے سامنے اکر اتو موی مایشانے ایک مکالگا دیا ،ایک ہی مکامارنا تھا کہ اس نے یانی بھی نہیں ما نگا اور وہیں و هير موكيا ،اب موى علينها كوفكر موئى كه بيه كيا موا ،اب قل كرنا تو مقصود نبيس تها ، اب وه قبطي اگرچه ظالم تها اوروه كا فر تصبحارب تنے جو کچھ بھی تھے لیکن موی مائیا کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ تو تھانہیں اور پھرسب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہ جوقبطی میرے ہاتھ سے مارا گیا ہے، کہیں اس کے انتقام میں قبطی اسرائیلیوں پر اورظلم نہ شروع کردیں فرقہ وارانہ جنگ چھڑ جائے گی اورنقصان اسرائیلیوں کا ہوگا اس لیے حضرت مویٰ غلیٰہ نے محسوں کیا کہ بیہ کیا ہوگیا نمین اس کا پنتہ کسی کونہیں چلا ، د تکھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے اس اسرائیلی کے جواڑر ہا تھا اور کسی اور تیسر ہے آ دی کو یہ جبیں تھا کہاس کا قاتل مویٰ ملائیا ہے۔ جب فرعون کو پیتہ چلا کہ میری قوم کا ایک آدمی بارا گیا ہے، تو حکومت کی طرف سے تفیش شروع ہوگئی کہ اس کے قاتل کو تلاش کرو، قاتل کی جبتی ہورہی تھی لیکن کوئی جبوت مہیا نہیں ہورہا تھا، انہی دنوں میں پھرایک واقعہ پیش آگیا کہ حضرت موکی علیق پھر جارہے ہیں اور دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے لڑرہا ہے، اس نے پھر حضرت موکی علیق کو پھر جارہے ہیں اور دیکھا کہ وہی اسرائیلی کو کررہے ہیں کہ تو ہزا خراب ہے، ہروقت تو لڑتا رہتا ہے، ذبان سے تعبید تو اس اسرائیلی کو کررہے ہیں کہ تو ہزا خراب ہے، ہروقت تو لڑتا رہتا ہے، ذبان سے اسرائیلی کی تنبید کررہے تھے لیکن ہاتھ وال کے اس قبطی کو پکڑنے کے لیکن وہ اسرائیلی ہو قو فر اُبول پڑا ایسانکلا کہ اس نے سجھا کہ جب زبان سے ڈائٹ مجھے رہے ہیں تو شاید ہاتھ بھی مجھ پر اٹھارہے ہیں تو وہ فو راُبول پڑا کہ اے موکی علیق کی اس طرح تن کرنے کا ارادہ ہے جسے تو نے پہلے ایک قبطی باردیا ہے، وہ آدمی محقل تھا اس نے ساری بات ظاہر کردی، جب اس قبطی کے سامنے یہ بات آگئی کہ بچھلاقبطی جومرا ہے اس کا قاتل ہے۔ تو اس نے ساری بات ظاہر کردی، جب اس قبطی کے سامنے یہ بات آگئی کہ بچھلاقبطی جومرا ہے اس کا قاتل ہے۔ تو اس نے نوراً جاکے اطلاع دے دی کہ اس کا قاتل ہے۔ تو اس نے نوراً جاکے اطلاع دے دی کہ اس کا قاتل گیا اورفلال محض اس کا قاتل ہے۔

لل اب فرعون کے دربار میں مشورہ ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی لڑکا ہے جوآ پ کی حکومت کے خلاف تحریک اٹھائے گا اور حکومت کا تختہ الٹ دے گا، فیصلہ ہوگیا کہ اس کو بھی قبل کر دیا جائے ، جب بی مشورہ ہور ہا تھا تو درمیان میں ایک آ دی ایسا تھا جو کہ حضرت موئی طائی کا ہمدرد تھا، وہ خفیہ طور پر آیا اور اس نے آ کر حضرت موئی طائی کا ہمدرد تھا، وہ خفیہ طور پر آیا اور اس نے آ کر حضرت موئی طائی کواطلاع دی کہ تیرے متعلق سرکاری دربار میں قبل کا مشورہ ہور ہا ہے اس لیے تخفے تھے جت کرتا ہوں تو یہاں سے نکل جا، حضرت موئی طائی ہوں تو یہاں سے نکل جا، حضرت موئی طائی ہوں تو یہاں سے نکل جا،

#### حضرت مویٰ ماینیا کے مدین کے حالات:۔

 ہوتا ہے، تو جب سے چلے جا کیں گے تو بچا ہوا پانی ہماری بکریاں پی لیس گی، حضرت مون ایٹا آ گے بوسے، جا کے دول کھنچ کے پانی نکالا اور ان لا کیوں کی بکر یوں کو پلایا اور سے لا کیاں بکریاں لے کرائے گھر چلی گئیں، حضرت موئ میٹی ایک طرف ہوئے کے پانی نکالا اور اور دوگار بھی نہیں کہ علیہ ایک طرف ہوئ کے اور اللہ سے دعاء کی، بھو کے بھی تھے اور بظا ہر کوئی یا راور مددگار بھی نہیں کہ تھا کہ اے اللہ اجو خبر میری طرف نازل کرے ہیں اس کا محتاج ہوں، اس طرح اللہ کے سامنے دعا کی، کہتے ہیں کہ جب ریلا کیاں بکریاں بکریاں لے کر گھر گئیں تو حضرت شعیب علیا انے سوچا کہ آج ہیاتی جلدی کیے آگئیں ؟ ان لا کیا اور وہ نے سار اواقعہ ذکر دیا کہ اس طرح آیک مسافر آیا ہے اور اس نے ہم پر مہر بانی کی، ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ بہت طاقت ورتھا، وہ ڈول جو گئی آ دی مل کر صفح تھا سے اس کیا ہی صفح لیا بلز کیوں نے میدواقعہ بیان کیا اور ساتھ بھی درخواست کردی کہ اے باجان! گھر میں جو مزدور کھا جائے اس میں دو صفیر ہونی چا ہیں ایک وہ امانت دار ہو وہ رواتو ت وہ اللہ ہوا ور بیدونوں صفیر س ہیں کہ بات وربھی ہا اور چرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا شریف وہ میں اس کورکھ لیس بھر میں میں مانے اس میں دو صفیر سے اور چرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا شریف آدی ہے بہ مگھر میں اس کورکھ لیس بھر میں شعیب علیا ہیں ، طاقت وربھی ہا اور چرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا شریف آدی ہے بہ مگھر میں اس کورکھ لیس بھر ت شعیب علیا ہے ایک کو بھرہا کو جاؤ جاکر اسے بلاکر لاؤ۔

حضرت موی یا از است معلوم کرلیے کہ است میں معاملہ طے ہوگیا، جب انہوں نے حالات معلوم کرلیے کہ ایسے خاندان کا ہے، ابراہیم ملیٹ کی اولا دمیں سے ہوتو کفوبھی معلوم ہو گیا تو کہنے گئے میراارادہ میہ ہے کہ ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح میں بچھ سے کر دول کیکن شرط میہ ہے کہ آٹھ سال تک میرے گھر میں کام کرو، حضرت موی یا پیلائے منظور کرلیا، حضرت شعیب ملیٹا کے گھر شادی ہوگئی اور وہیں رہنا سہنا ہوگیا، بکریاں جرانے کی خدمت ان کے سیر دہوگئی تو حضرت موی مائیٹا نے آٹھ سال یا دس سال بکریاں چرائی ہیں۔

بیسارااللہ کی طرف سے احسان تھا کہ کیسا واقعہ پیش آیا،اللہ نے کس طرح ان کومدین پہنچایا اور کس طرح حضرت شعیب مایئلہ ان کے سر پرست بن گئے اور ان کی موجودگی میں کیسا ان کا وقت گزرا اور پھران کا والیس آنا جیسا کہ پہلے اشارہ گذرا ہے تو اللہ تعالی نے وہ احسانات یہاں یا دولائے ہیں کہ تو اب دعا کر رہا ہے اور میں تیری دعا کو قبول کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے تجھ پر احسان کیا ہے اور وہ احسان کہی تربیت کا ہے جو واقعہ آگے تال کیا جا در اور احسان کہی تربیت کا ہے جو واقعہ آگے تال کیا جارہا ہے۔

#### آيات كامفهوم:\_

جب کہ وتی کی ہم نے تیری ہاں کی طرف جو وتی کی جاتی ہے یعنی اب وتی کی جاتی ہے یا ایسی بات جو وتی کی جاتی ہے ایسی بات جو وتی کی جاتی ہے بیانی چر چاہے کے جاتی چاہتے تھی، وتی کے لائق تھی کہ وہ ڈال دے اس کو تا بوت میں اور پھر تا بوت کو ڈال دے دریا میں پھر چاہیے کہ دریا اس کو ڈال دے کنارے پر، پکڑے گا اس کو میرادش میری آئھوں کے سامنے ہو، یا دیجئے جب کہ تیری بہن چلی محبوبیت ڈال دی تا کہ تو محبت کیا جائے اور تیری پرورش میری آئھوں کے سامنے ہو، یا دیجئے جب کہ تیری بہن چلی جارہی تھی اور وہ کہتی تھی لیعنی ان فرعونیوں کو کہ کیا میں تہماری راہنمائی کروں ایسے مخص پر جو اس کی کفالت کرے، چنا نچہ اس مشورہ کے بعد ہم نے تجھے لونا دیا تیری ہاں کی طرف تا کہ اس کی آئکھیں شنڈی ہو جا کیں اور وہ غم زدہ نہ ہواور تو نے تی کیا ایک نفس کو حس کے بعد تو پر بیٹائی میں جتا ہے ہوا پھر ہم نے تی خی سے نجات دی اور خوب آئل کیا وراد ور تیرا بھائی میری آیات لے کراور میر سے ذکر میں شامل ہے، تشنیہ آئل اور طور پر پہنچ گیا، میں نے تی جھے اپنے ، اللہ کی یا دہائی میری آیات لے کراور میر سے ذکر میں شامل ہے، تشنیہ کے صیغہ کے طور ذکر دیا گویا کہ ہاروں طائی اللہ کیا ، جا و فرعوں کی طرف وہ برنا اس کش ہے۔

## تبليغ كاليك بهت برااصول اورحصرت موى ماينيا وبارون مايني كوفيحت:

لکن آگے ویکھے آپ حضرات کے لئے خصوصیت سے قابل توجہ بات ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ اور حضرت موکیٰ علیہ اور حضرت ہارون علیہ اور وقت کے سب سے بڑے سرکش اور باغی کے مقابلہ میں جارہے ہیں جورب ہونے کا وعویٰ کئے بیٹھا ہے، جس کا نعرہ تھا اندازہ کھ الاعلیٰ، اس کے سامنے جارہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کی جارہی ہے فقو لالہ قو لا گین آس کے ساتھ بات نرم اب وابجہ سے کرنا سخت زبان استعالی نہیں کرنی ، اب آگے سے وہ کیسی ہی سرکشی کرے تم نے بات اس سے نرم اب وابجہ سے کرنی ہے، اب فرعون وقت سے بھی بات کرنے کے لئے حضرت موکیٰ علیہ اس کہا جارہ ہے کہ کوئی سخت الفاظ نہیں استعالی کرنا جس سے خواہ مخواہ اس کو اشتعالی آئے ، نرم گفتگو کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ فیصوت حاصل کر ہے ، بالکل ہی سنجل جائے ورنداس کے دل میں پھو خوف وخشیت ہی پیدا ہوجائے ، جب ان کو مکلف کیا گیا اور جو یہ پچھ کہا جارہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت موکیٰ علیہ خوف وخشیت ہی پیدا ہوجائے ، جب ان کو مکلف کیا گیا اور جو یہ پچھ کہا جارہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت موکیٰ علیہ خوف وخشیت ہی پیدا ہوجائے ، جب ان کو مکلف کیا گیا اور جو یہ پچھ کہا جارہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت موکیٰ علیہ ا

كے مصر يہنچنے كے بعد ہى كہا جار ہاہے جب كددونوں بھائى استھے ہو مكے۔

وہ دونوں کہنےلگا کہ یااللہ! ہمیں تو اندیشہ ہے کہ ہم اس کے سامنے جا کیں گے تو وہ فوراً ہی جوڑک پڑے گا اور ہم پرزیادتی کر گذرے گا، ہوسکتا ہے کہ ہم تیرا پیغام پہنچا ہی نہ کیس یا ہماری بات سننے کے بعدوہ اور سرکشی میں آجائے ہمیں بھی تکلیف پہنچا ہے اور ہماری قوم کو بھی زیادہ تکلیف پہنچا ہے ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب خوف کرنے کی بات نہیں ، میں تہمارے ساتھ ہوں اور جب اللہ تعالی کی معیت ساتھ ہوتو پھر کیا جا ہے ۔۔۔۔۔!

غار توریس جس وقت حضرت ابو برصدیق برای خوف و براس طاری بوا تھا مشرکین مکہ کو دیکھ کر تو حضور سائٹی کی طرف ہے بھی بونی کہا گیا تھا لائٹھ ڈن اِت اللّہ معکا آئم کرنے کی بات نہیں ہے اللہ تعالی بارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر خوف کس بات کا ہے، اس لیے کہا ڈرونہیں، بمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر خوف کس بات کا ہے، اس لیے کہا ڈرونہیں، میں تبہارے ساتھ ہول، من بھی رہا ہول، نہ کی کی بات مجھ سے تفی ہے اور نہ کی کا حال مجھ سے تفی ہے اور نہ کی کا حال مجھ سے تفی ہے اور نہ کی کا حال مجھ سے تفی ہے اور نہ کی کا حال مجھ سے تفی ہے اور جا کے اس کے سامنے یول تبلیغ کرو۔۔۔۔!

## حضرت موی مایم کا فرعون سے مکالمہ:۔

پہلے اپنی رسالت کا ذکر کرنا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور بھیے دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تو حدید کی دعوت بھی دی می کہ گئی گئی میں ماتھ اس مظلوم تو م کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ، جس کو وہ غلام بنائے بیٹا تھا اور ان کو اختہائی ظلم وستم کا سامنا تھا ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا کہ ان کو چھوڑ دے ، ہم ان کو لے کر جا کیں بعنی ان کو غلامی سے آزاد کر دے اور انہیں تو عذاب میں بہتلاء نہ کر ، ہاتی ہمارا یہ وعوٰ کہ ہم تیرے رب کی طرف سے واضح دلیل ہمی وعوٰ کہ ہم تیرے رب کی طرف سے واضح دلیل ہمی اللہ علی ہوتا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے واضح دلیل ہمی اللہ عنی اور اس دلیل سے وہ بی مجز اس مراد ہیں جو اللہ تعالی نے حضرت موئی طینا کو دیئے تھے ، جن کے ساتھ ان کو مسلم کر کے بھیجا تھا اور پھر آگے ذکر کر دیا کہ سلم تی اس پر ہے جو ہدایت کی اجا کر کے ، جو بح راست پر چلے یعنی اگر تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بیخا چا ہتا ہے اور سلامتی صاصل کرنا چا ہتا ہے تو ہدایت کا راستہ قبول کر اور آگے وضاحت سے کہ دیا گیا کہ ہماری طرف وی گی گئی ہے کہ عذاب ای شخص پر ہے جو جھٹلاتا ہے اور پڑھی پھرتا ہے ، اب

وہ فرعون تو اپنے آپ کورب بجستا تھا، جب انہوں نے کہا ہم تیرے دب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں تو اس نے پوچھا کہ وہ رب کون ہے؟ تو حضرت موکی الیہ ان کہا ہما را رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ دی اور پھر ہدایت دی ، اب بیتو فرعون بھی جانتا تھا کہ یہ نبا تات ، یہ حیوانات اور دنیا کے سرے انسان ان کا خالق میں تو نہیں ہوں ، یہ بات واضح تھی ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی ، اور ضرور یات پورا کرنے کے لئے ہدایت دی ، جو چیز اللہ نے بنائی اس کے لئے اس کے مناسب ہدایت بھی رکھی یہ ایک بہت واضح دلیل تھی جس میں گویا کہ ساری کا کنات کو فرعون کے سامنے پیش کردیا گیا تو بناتو سمی ان چیز وں میں سے کون کوئی چیز تیری بنائی ہوئی ہے اور کس کس چیز کوئو نے ہدایت دی ہے تو رب وہ ہے جو ساری کا کنات کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو ہدایت دی ہے تو رب وہ ہے جو ساری کا کنات کو پیدا

اب فرعون نے بات کو الجھانا چاہا، وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ جو جماعتیں پہلے گذری ہیں ان کا کیا حال ہے۔۔۔۔۔؟ مطلب بیتھا کہ اس کو پچھلی تاریخ میں الجھادو جب بیہ ہے گاسب بایمان تھے،سب کا فرتھے،سب جہنم میں گئے تو ان لوگوں کو مشتعل کرنا آسان ہوجائے گا کہ دیکھو! تمہارے ماں باپ کو یوں کہتا ہے،اس طرح ان کو پچھلے واقعات میں الجھادیا جائے، حضرت مولی ملیجہ اس سے بھی ہوے اچھے طریقہ سے نکل گئے، کہنے لگے مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ،ان کاعلم میر سے دب پاس ہے، جو پچھانہوں نے کیا ان کے سامنے آجائے گا، نہ میرارب کے باس ہے، جو پچھانہوں نے کیا ان کے سامنے آجائے گا، نہ میرارب کی فیصلہ میں خاتی کی بات کو بھولتا ہے،اس لیے میں پچھنے میں کے تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے لئے تیار نہیں کہان کے ساتھ ذکر کرنے کے لئے تیار نہیں کہان کے ساتھ ذکر کرنے کے لئے تیار نہیں کہان کے ساتھ دکر کرنے کے لئے تیار نہیں کہان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہوگا۔۔۔۔۔؟

#### ربوه ہے جوان صفات کا حامل ہے:۔

اب آ گے اللہ تعالیٰ نے اس کی پچھ وضاحت کردی جس میں تو حید کی وضاحت ہوگئی کہ اللہ وہ ہے جس نے تہارے لیے زمین کو پچھونا بنایا اور تہارے لیے اس میں راستے جاری کیے، آسان سے پانی اتارا، بیسب انسان کے لئے انعامات میں اور اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں اور پھر اس پانی کے ذریعہ سے مختلف قتم کی نباتات پیدا کیس اور پھر اللہ نے تہمیں کہا کہ اس میں سے کھاؤ بھی اور اپنے جانوروں کو چراؤ بھی ،اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے ،عقل والے اگراس بات برغور کریں تو معلوم ہوگا کہ خالق اللہ ،منعم اللہ مجسن اللہ ہے الہذارب کہلانے کا بھی

# عَيْنَ الْفَرْقَانِ الْمُرْقَانِ الْمُرْقَانِ الْمُرْقَانِ الْمُرْقَانِ الْمُرْقَانِ الْمُرْقَانِ الْمُرْقَانِ

وہی حقد ارہے، اس کے علاوہ دوسر اکوئی رہنیں اس لیے فرعون یا اس جیسا کوئی دوسرا آ دمی اگر رہو بیت کا دعویٰ کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوتا ہے جواس تنم کی ساری ضرور تیں پوری کرتا ہے اور پھر اس زمین میں ہوئے ہوئے اس کا بیدعویٰ غلط ہے، رہ تو وہ ہوتا ہے جواس تنم کی ساری ضرور تیں پوری کرتا ہے اور پھر اس زمین سے ہم نے تہمیں بنایا اور اسی میں ہم تہمیں دوبارہ لوٹا کمیں می مرنے کے بعد انسان جیسا کیسا بھی ہولوٹ کر آخر زمین میں بی آتا ہے اور دوبارہ یہیں ہے ہم تہمیں اٹھا کمیں می اس میں معاد کا تذکرہ آھیا۔

وَلَقَدُا كَايِنُهُ النِّنَاكُلُّهَافَكُذَّبَوَ اللَّهِ قَالَ اَجِمُّتَنَالِتُخْرِجَنَا البية خقيق بم في وكما مَين بس فرعون كوا بني سارى نشانيال بس اس في جمثلا يا اورا تكاركيا 🗈 اس في كما كياتو جمار كي آيا بهتا كياتو جميل نكال دے مِنْ أَنْ ضِنَا بِسِحْرِكَ لِمُوسَى فَلَنَا تِيَنَّكَ بِسِحْرِمِّثْلِهِ فَاجْعَلْ ہمارے علاقہ سے اپنے جادد کے ذریعہ سے اے موئ! ﴿ إِنْ إِنْ مِنْ أَنْسِ مِنْ تِيرِ عِمَا بَلْهِ مِنْ اَى جِيمِ جادد کے ساتھ بَيْنَنَاوَبِينَكَ مَوْعِدًا لَّانُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا آنْتَ مَكَانًا سُوّى ١ پی تو مقرر کر لے اپنے درمیان اور ہارے درمیان ایک وعدہ نہیں اس کی خلاف ورزی کریں مے ہم اور نہ تو ایک ہموار جگہ میں قَالَمَوْعِ مُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضُعَّ ﴿ فَتَوَلَّى مویٰ نے کہا تمہارا وعدہ سیلہ کا ون ہے اور رید کہ جمع کیا جائے لوگوں کو جاشت کے وقت میں 🙉 پس لوٹا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَةُ ثُمَّ آتى قَالَ لَهُمْ قُولِي وَيُلَكُمُ لَا تَغْتَرُوْا فرحون اوراس نے جمع کیا اپنی تدبیر کو پھروہ آھیا 🛈 کہا ان کومؤیٰ نے بلاکت ہوتمہارے لیے تم نہ کھڑو عَلَى اللهِ كَنِبًا فَيُسُحِتُّكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدُخَابَ مَنِ افْتَرَى ١٠ الله پر جموٹ پس وہ تمہیں ختم کردے گا عذاب کے ساتھ اور تحقیق نا کام ہوا وہ مخص جو جموث گھڑتا ہے 🛈 فَتَنَازَعُوٓ الْمُرَهُمُ بَيْنَهُمُ وَاسَرُّواالنَّجُوٰى ﴿ قَالُوۤ الِنَهُوٰى ﴿ فَالْوَالِنَهُ لَا ن پھرانہوں نے جھڑا کیاا ہے معاملہ میں آپس میں اور انہوں نے چھیایا مشورہ کو 🏵 انہوں نے کہا بیشک بیدونوں للحان يُرِيلن آنُ يُخْرِجُكُم مِّنَ آمُضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذُهَا بِطَرِيْقَتِكُمْ جادوگر ہیں بیچاہتے ہیں کہ نکال دیں تہمیں تمہاری سرز مین سے اپنے جادو کے ذریعہ سے اورختم کردیں تمہارے الْمُثَلِّ ﴿ فَا جُعُوا كَيْ لَكُمُ ثُمَّ الْتُواصَفًا ۚ وَقَدُا فَلَحَ الْيَوْمَ مَنِ عمده طریقہ کو اس می جمع کرواین مذہر کو چرآؤتم صف بنا کر اور تحقیق کامیاب ہوگا آج کے دن وہی

سَوَيَةً طُ

اسْتَعُلى ﴿ قَالُوا لِيهُ وَلَى إِمَّا آنُ تُلْقِي وَ إِمَّا آنُ ثُكُونَ أَوَّلُ جو غالب ہو 🕆 انہوں نے کہا اے مویٰ! یا تم پہلے ڈالو یا ہو جائیں ہم پہلے مَنُ ٱلْقِي ﴿ قَالَ بِلُ ٱلْقُوْا ۚ فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ يُخَيَّلُ ڈالنے والے 10 مویٰ نے کہا بلکہ ڈالو پس اچا تک ان کی رسیاں اور لافھیاں خیال کی جاتی تھیں ٳڵؽڡۣڡؚڽڛڂڔۿؚؠٵؘڽۜٛۿٲۺۼ؈ڣٲۅ۫ڿڛڹؙٛڹؙڡؙٚڛ؋ڿؽڣڎؘؘٞٞ۠۠۠ۿؙۅؙڶؽ ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں اللہ پس محسوس کیا موی نے اینے دل میں تعور اسا خوف ا قُلْنَالِاتَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَ ۞ وَٱلْقِ مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفُ مَا منے کہا تو خوف نہ کریے شک آج تو بی بلندر ہے گا 🕥 اور تو ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا صَنَّعُوْا ﴿ إِنَّمَا صَنَّعُوا كَيْدُ الْحِرِ ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ جَيْثُ أَنَى ۞ اس سب کوجو انہوں نے بتایا ہے، بیشک جو کھوانہوں نے بنایا ہوہ جادوگروں والا مرہاور نبیں کامیاب ہوتا جادوگر جہال کہیں بھی وہ آئے 🏵 فَأْلُقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓ المَنَّابِرَبِّ هُوُونَ وَمُولِى قَالَ پس گرادیئے مکئے جاد دگر سجدہ میں اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائے بارون اور مویٰ کے رب پر ⓒ فرعون نے کہا ٳڡؘڹۛؾؙڝؗۮؘڎ**ؘڎڹ**ڷٲڽٳڎؘؽڶڴؠٝٵۣؾۜڎڶڰؠؚؽٷڴؠٵڷڹؽڠڟؖؠؘڴؠٵڛۧڂڗ<sup>ۼ</sup> تم ایمان لائے ہومویٰ پرقبل اس کے کہ میں تہمیں اجازت دیتا، بیٹک دہ تمہارابردا ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو فَلاُ قَطِّعَنَّا يُبِيكُمُ وَأَنْ جُلَكُمُ مِّنْ خِلانِ وَلاُوصَلِبَنَّكُمْ فِي یس میں ضرور بالصرور کاٹ دول محاتمہارے ہاتھ اور یاؤں خلاف سے اور میں تمہیں ضرورسولی دول محا جُذُوْعِ النَّخُلِ وَلَتَعْلَمُنَّ آيُّنَا أَشَكُ عَذَابًا وَّ أَبْغَى ﴿ قَالُوْ النَّ تھجور کے تنوں پراورتم ضرور جان لو کے کون زیادہ سخت ہے ازروئے عذاب دینے کے اورکون زیادہ باتی رہنے والا ہے 🕙 جادوگروں نے کہا

# لتُؤثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ الْبَيّنْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ أَنْتَ ہم تھے برگز ترجی نہیں دیں مے اس کے مقابلہ میں جوآئے ہیں ہارے پاس واضح دلائل اورو وو و ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہی تو فیصلہ کر جوتو فیصلہ اضٍ ﴿ إِنَّمَاتَ قُضِي هُ نِهِ الْحَلِوةَ الدُّنْيَا ﴿ إِنَّا امَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغُورَلْنَا نے والا میں اے اس کے نیس آو فیصلہ کرے گاای دنیاوی زندگی میں ﴿ بیٹک ہم ایمان لاے اپنے رب برتا کدو بخش دے خَطْلِنَا وَمَا آكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌوَّ ٱبْقَى ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌوَّ الْبُقِّ ہاری خطاؤں کو اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر اور الله بہتر ہے اور باتی رہنے والا ہے 🏵 بیشک جو مخص مَنْ يَاتِ مَ بَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْلِي ٥ آئے گا اپنے رب کے باس مجرم بن کر پس بیک اس کے لئے جہنم ہے نداس میں مرے گا اور نہ جنے گا 🏵 وَمَنْ يَا تِهِمُ وُمِنَّا قَدْعَهِ لَى الصَّلِحُتِ فَأُولَإِكَ لَهُمُ السَّمَاجُتُ اور جو مخفس آئے گا مومن ہو كرجس نے نيك عمل كئے ہوں كے پس يبى لوگ بيں ان كے لئے بلند درجات العُلْ ﴿ جَنَّتُ عَدُنِ تَجُرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْ لَهُرُخُلِدِينَ فِيهَا ہیں @ بیکل کے باعات میں جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں وہ ہمیشہ رہیں مے ان میں <u>ۅٙڬڸڬۘڿؖڔٙٚٷؙٳڡڽؾڒڴؖ؈</u>ۧ يه جزاء إلى فخص كى جوياك بوا

#### تفسير

# لغوى مسرفى ونحوى شخقيق

 سے منصوب ہے ادینا کا مفعول ہے اور کلھا کے اوپرای لیے فتح پڑھا گیا کہ بیمنصوب کی تاکیدہے، ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھا کیں فک گئب فرعون نے تکذیب کی قابل اور ماننے سے انکار کردیا، ادیناہ کی فنمیر بھی فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔

قال موی علیه نے کہا مُوعِ مُدُکُمْ یُوُمُ اللّٰہ یُنْ قَدِّمُ اللّٰہ یُنْ قَدِّمُ اللّٰہ یُنْ قَدِّمُ اللّٰہ یُنْ قَدِی میلہ کا دن مے فرعونی کوئی میلہ منایا کرتے تھے تو یَوْمُ اللّٰہ یُنْ قَدے وہی میلہ کا دن مراد ہے، تمہارے وعدہ کا وقت جشن کا دن ہے وَاَنْ یُخْشَوَ النّائس ضُعَی اور یہ کہ جمع کیا جائے لوگوں کو چاشت کے وقت یعنی سورج جب او نچا ہوجائے ، دن بھی متعین ہوگیا اور وقت بھی متعین ہوگیا ، فَتَوَنَّی فرعون نے پیٹے پھیری یعنی پیٹے پھیرکے چلا گیا فَجَمَعَ گُیْدَ کَا پُھراس متعین ہوگیا اور وقت بھی متعین ہوگیا ، فَتَوَنَّی فرعون نے پیٹے پھیری یعنی پیٹے پھیرکے چلا گیا فَجَمَعَ گُیْدَ کَا پُھراس مَنْ یَا یہ بھی کی نُمُّ اَتَی ، پھرا بی تدبیر جمع کر کے مقابلہ میں آ گیا ، وہ تدبیر جادوگروں کو اکٹھا کرنا تھا۔

قَالَ لَهُمْ مُونُسَى: مویٰ مَالِیَا نے کہاان جادوگروں کو،هم خمیر جادوگروں کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ کید کا مصداق ہیں،مویٰ مَالِیَا نے ان جادوگروں سے کہا قبلگٹم تمہاری خرابی بتمہاراستیاناس ہوجائے لاتَفَتَّدُوْا عَسَى اللّٰهِ گذبااللہ کے اوپر جھوٹی بات نہ گڑھولیعنی میرے مجز ہ کو جھوٹ بول کے جادونہ کہنا یا اللہ کے ساتھ شریک قرار دے

کر فرعون کو رب مان کر اللّٰ پر افتراء نہ کرو فیسٹ حیالم بعندا پر وہ ختم کردے گائمہیں عذاب کے ساتھ
وَقَانَ خَابَ مَنِ افْتَادَی شَحْقِیْقَ نامراد ہواوہ شخص جس نے جھوٹ گھڑا، خاب نامراد ہونا یہ فاز کے مقابلہ میں آیا کرتا

ہوناز کامیاب ہونا جو جھوٹ گھڑے وہ نامراد ہوا۔

فَتَنَاذَعُوَّا اَمْوُهُمْ: پھران جادوگروں نے اپنے معاملہ میں جھگڑا کیا لیتنی جوحضرت مویٰ علیہ کے ساتھ مقابلہ کا معاملہ در پیش تھااس میں تبادلہ خیالات کیا ،کوئی کچھ بولا کوئی کچھ بولا ،انہوں نے آپس میں اپنے امریس جھگڑا کیا ،آپس میں بحث مباحثہ کیا وَاَسَنُ واالنَّمُوٰی اور پوشیدہ کیا سرگوشی کو، چیکے حشورے کیے۔

قَالُوٓ او كن كل إن هلان للحون ،ساحران كاويرجولام آيا مواجوه اس بات يرولالتكرتاب کہ ان نافیہ بیں بلکہ مخفف ہے مثقل سے اصل میں تھالات ھاڑن اور اِن کے بعد ملنسن کی بجائے آپ کے تحوی قاعدہ کے مطابق ملنگین ہونا جا ہیے کیونکہ إِنَّ کا اسم منصوب ہوتا ہے لیکن یہاں مرفوع ہے، تو یہاں لکھا ہے کہ کلام عرب میں مثنی کا اعراب بسااوقات تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس لیے یہاں اِن هلان سے اس لغت کے اعتبار سے ہے، اس کی ایک ہی حالت ہے، رفعی حالت ہوتو بھی مللین ہوگا، نصبی حالت ہوتو بھی طلن بی ہوگا، یہاں اعراب اس کے مطابق ہے، بے شک مدونوں البتہ جادوگر ہیں یُرینلنِ آن یُخواجکُمُ ارادہ کرتے ہیں بید دونوں کہ نکال دیں تنہیں قِن اُنم خِنگُمْ تمہارے علاقہ ہے، تمہارے ملک سے دِسِٹ پِھِمَا اپنے جادو کے زورہے، ملنین کا اشارہ حضرت موسیٰ مالیہ اور حضرت ہارون مالیہ کی طرف ہے،ارادہ کرتے ہیں کتمہیں نکال دی تمهارے علاقہ سے اپنے جادو کے زور سے وَیکُ هَبَائِطُونِقَتِكُمُ الْمُشْلُ ، ذهب كامعنی جانا اور بطریقة میں جو باء آ گئی تعدیدی تولے جانے کامعنی ہوگیا،اور لے جائیں تہارے اچھے طریقہ کومثلیٰ یہ اُمْثَلُ کی مؤنث ہے عمدہ اور بہترین لعنی تمہارا طور طریقہ، تمہارا طرز زندگی ،تمہاری تہذیب،تمہارے تمدن کو برباد کرنا چاہتے ہیں فَأَجُوهُ وَالَّذِينَ كُمُّهُ لِهِنَّ مَرُوا بِنِي مَدْ بِيرِ ثُحَّا لَنُتُواصَفًا كِيرِ آ وُ قطاري بإنده كر وَقَدْاَ فُلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى تحقيق کامیاب ہوگیا آج و چخص جوغالب آگیا، آج جوغالب آگیااصل کامیاب وہی ہے۔

قَالُوْا لِيُمُونِينَ جَادوَرُول نِے كہا اے موئی النِّهِ اِلَّمَا آنْ تُنْفِقَ يا تو ڈال، تُنْفِقَ كامفعول محذوف ہے كيونكدان كو پية تھا كەخفىرت موئى النِهِ الاكرتے ہیں جوكہ سانپ بن جا تا ہے اوروہ بھی مقابله كرنے كے لئے اس طرح لاٹھياں اور رسياں لے كرآئے تھے تو ڈالنے كامفعول وہی ہے كہ كرتب دكھانے كے لئے چيز تو ڈالنا ہے يا ہم ڈالیس۔

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا: مُوَىٰ عَلِينا نِهَا بِلَدُتُم بَى وَ الو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِينَا مُهُمْ اِيُخَيْلُ اِلْمَيْمِ ، حبال حبل كى جمع ہوا در حبل رہ كو كہتے ہیں، پس اچا نك ان كى رسياں اور ان كى الله على الله الله على الله

قُلْنَالاتَخَفْ: ہم نے کہا کہ خوف نہ کر اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعْل بِشک تو ہی غالب آنے والا ہے وَالْقِ مَافِیْ یَ یَویْنِکُ وَاللَ وَاللَ یَ یَ کُوجُو انہوں نے یَویْنِکُ وَاللَ وَاللَ یَ یُرِکُوجُو انہوں نے بنائی ہے، جو یکھانہوں نے بنایا ہے اس کو یہ چیز نگل جائے گی جو تیرے ہاتھ میں ہے اِنَّمَاصَنَعُو اکی کُوسُوءِ ، بِ بنائی ہے، جو چیز انہوں نے بنائی ہے، یہ جا دوگر کا مکر ہے، یہ جادوگر کی تدبیر ہے وَلا یُعْلِحُ السَّاحِ وَمَیْ اُلْ اور ساحر کامیابہیں ہوگا جہاں بھی آئے۔

 زیادہ باقی رہنے والاہے،"اِینکا" سے مرادیہ ہے کہ میں، یارب مویٰ جس سے ڈرکے تم مان گئے ہو۔

قالوًا وہ جادوگر کہنے گئے گئ ٹوٹوک کل صَاجاً عَنَا ہر گرنہیں ترجے دیں گے ہم مجھے اس چیز پر جو آگئ مارے پاس بینات سے، مِنَ الْمَوْلَتِ یہ ماکا بیان ہے، واضح دلائل ہمارے پاس آگئے ہم اس پر بھے ترجے ہرگز نہیں دیں گے وَالَّـذِی فَطَنَ مَنَا ، واو کو اگر عاطفہ بنا کی تو ماجاء نامن البینات والذی فطر نا، تو بیلی کا مجرورہ، ہرگز نہیں ترجیح ویں گے ہم مجھے ان دلائل پر جو ہمارے پاس آگئے اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا لیمی اب ہم اللہ کے مقابلہ میں جھے ترجیح وے ویں کہ تھے مائیں اللہ کونہ مائیں اب ایمانیوں ہوگا، اور وَالَـنِی کے اندرواوَ تربیعی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے اندرواوَ تربیعی ہوگئی ہے ہومتی یہ ہوگا وہ واکنی کے اندرواوَ کے مقابلہ میں جو ہمارے پاس آگئے، فَافُون مَا اَنْتَ قَافِن ، قاض اصل میں قاضی تھا اور "ما" موصولہ ہاس کی طرف جو ہمیر لوٹ رہیں ہے، وہ محذوف ہے اصل عبارت ہے فاقض ماانت قاضیہ ، کرگذر تو جو پھی کرنا چا ہتا ہو جو پھی کرنا ویا ہتا ہو تو کھی کرنا جا ہتا ہے تو کھی کرنے وال ہے، کرگزر، اِلْمُنَاتَ مُنْ وَلَا اللّٰ مُنْ اِسْ کُونُ کُھی کی والے ہو کہیں کونو کرسکتا ہا ہی ویادی نادی گیس ہو کھی کرنا وادی نادی کی میں۔

اِنَّااَمَنَّابِرَتِنَا: بِ قَلَ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کے ساتھ، ہم اپنے رب پرایمان لے آئے لینڈ فورکنا خطابندا، تا کہ وہ ہمارے گنا ہوں کو بخش وے وَمَا آکُو فَتَنَاعَکَیْہُ وَمِنَ السِّخْدِ ، مِنَ السِّخْدِ بِهِ مكابیان ہے، اکرہ کامعنی ہوتا ہے کی کو مجور کرنا، اور بخش دے ہمیں وہ جادو کہ جس پرتو نے ہمیں مجبور کیا، جس جادو پرتو نے ہمیں مجبور کیا تھا ہے تھی ہمارا جرم ہے جو تیرے مجبور کرنے پرہم نے کیا ہم اللہ پرایمان لائے بین تا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہیرم مجبور کیا تھا ہے تھی ہمارا جرم ہے جو تیرے مجبور کرنے پرہم نے کیا ہم اللہ پرایمان لائے بین تا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہیرم ہونے کی ہمانت میں قان کردے وَاللہ فَا فَدُوْدُو اَنْ اللہ بہتر ہا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اِنْ فَا مَنْ اَنْ فَا مَنْ اَنْ مُنْ جَمَانُم پس اس کے لئے جہنم ہے بات بیہ کہ جوکوئی اپنے رہ کی ہمارے گا اور نہ اس میں زندہ رہے گا یعنی اس کی زندگی برتر ہوگی ، نہ اس کوندہ کہہ سکتے بیں کہ وندگی تو ہوگی کین موت سے برتر ہوگی۔

ابتداءً نجات کے لئے ایمان کے ساتھ اعمال صالح بھی شرط ہیں:۔

وَمَنْ يَأْتِهِمُ وَمِنّا: لقد اور جواين رب كي پاس آئ كا مؤمن مون كى حالت ميں قَدْعَولَ

الضلطت جمس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے فا دلید کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ ان کے لئے بلندور ہے ہیں، ہر جگدایمان کے ساتھ عمل صالح کالفظ جوآتا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آخرت میں نجات کے لئے صرف عقیدہ کافی نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ضروری ہیں اورا گرکی کا عقیدہ تھے ہے اور نیک اعمال نہیں ہیں تو اس کے لئے نجات کا وعدہ نہیں، وہ عذاب میں جتلاء ہوگا، سزا پائے گا اور پھر آخر کا راللہ تعالی اس کو کہیں مدت مدید کے بعد معاف کردیگا، اگر کوئی ابتداء نجات چاہتا ہے کہ میں عذاب میں جتلاء نہ ہوں اورا بتداء سے فی جاؤں تو پھر علی صالح ساتھ شرط ہے باتی اللہ تعالی کی کوا پئی مہر بانی کے ساتھ بغیراس کے مل کے معاف کردے یہ اس کا کام ہے، یہ ضابطہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی پابندی کرد گے تب نجات ہوگی۔ ہے، یہ ضابطہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی پابندی کرد گے تب نجات ہوگی۔ ہے، یہ ضابطہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی پابندی کرد گے تب نجات ہوگی۔ ہیں ہو اللہ تو کہ ایمان کا کام ہوں گا ان کے نیچے سے نہریں، ہیں ہیں کہ نور کی آلود گیوں سے اپنے آپ کو صاف سے راہواں کا بدلہ ہی ہے۔

فرعون كا حضرت موى مايش كى بات كوسياسى رنگ دينااوراس كى وجو بات: \_ حضرت موى مايش كا واقعه جلاآر بائ ، بات يهال تك بينجى تقى كه حضرت موى مايش نے جا كر فرعون كو

ایک سیاس رنگ دے دیا۔

وہ اس طرح کہ پہلے ان کے دربار میں اس قتم کے تذکرے تو ہوتے ہی تھے کہ اسرائیلی زور پکڑتے جارہ ہیں ، اپنی کومت جارہ ہیں ، اپنی کومت میں ، اپنی کومت کے تفظ کے لئے ہی تو انہوں نے قل ابناء کی سیم جاری کی تھی کہاڑکوں کو مارنا شروع کر دو۔

## افسوس كه فرعون كوكالج كى ندسوجمي: \_

کیونکہ اس زمانہ میں برتھ کنٹرول کی گولیاں تو نکلی نہیں تھیں ورنہ وہ کھلانی شروع کردیے کسی توم کی طاقت کو کمزود کرنے کیلئے برتھ کنٹرول ایک بہترین نسخہ ہے زبردی نسل بندی شروع کردیے تا کہ اسرائیلیوں کی اولا و ضہ ہو یا ہمارے اکبراللہ آبادی کے کہنے کی طرح اس وقت اس کو کالج کھولنے کی نہیں سوجھی ورنہ تعلیم ہی الی جاری کر دیتا کہ بنچ اسرائیلیوں کے ہوتے اور دل و د ماغ کے اعتبار سے فرعونی ہوتے اور ان کا د ماغ ہی غلامی کا بن جاتا جیسے انگریز نے یہاں ہندوستان میں کیا کہ تعلیم الی جاری کردی کہ جو کالجوں میں پڑھ گیا، پڑھنے کے بعد رنگ وروپ کے اعتبار سے انگریز کی بناتو کالجوں کی بہی حیثیت د کھے کہ کہ اعتبار سے انگریز کی بناتو کالجوں کی بہی حیثیت د کھے کہ کالجوں سے پیدا ہونے والی نسل کس طرح انگریز دوں کی جامی ہا ورائگریز کے فر ما نبردار ہیں اور ان کی غلامی و ملاز مت کوکس طرح انگریزوں کی جامی ہے اور انگریز کے تھا اس نے بری بیاری چوٹ کی ہے کہتا ہے کہ کوکس طرح الی باعث نخر بجھتے اکبراللہ آبادی جو خود بھی ایک جج تھا اس نے بری بیاری چوٹ کی ہے کہتا ہے کہ

یول قل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

اگرفرعون کوہمی میطریقہ بچھ میں آ جاتا کہ کالج کھول لے اور آنے والی نسل کو اپنا ہم مسلک بنا ہے تو وہ بچوں کو آئی کرکے بدنام نہ ہوتا، بہر حال ہے جو چاتو ان میں رہتا تھا کہ یہ پرائی قوم ہے، بیر ونی قوم ہے، جو توت پکڑتی جارہی ہے کہیں ایسانہ ہو تختہ ہی الث دے اور حکومت کے اوپر قبضہ کرلے بیان کے اندر دہشت تو رہتی تھی، ہر وقت فرت ہے اس بھر سے بی ہیں اور فرت تھے، اب جب حضرت موکی الیا نے اس تھم کی بات کی اور بیتو معلوم تھا کہ بیاسرائیلیوں میں سے بی ہیں اور ان کی ہمدر دیاں اسرائیلیوں کے ساتھ پہلے ہے وہ دیکھے بیٹھے تھے، اب فرعون کا دل دھڑک گیا کہ پہلے تو وہ قوم منتشر تھی، ان کے پاس کوئی ایسارا ہنماء، ایسا قائد اور ایسا ہادی نہیں تھا جو ان کومنظم کر کے مقابلہ میں آ جائے، اب

حضرت موی طینی آگئے ہیں تو قوم کی قیادت ہے کریں گاور جب بیقوم کی آ زادی کا نعرہ لگا کیں گے تو ساری قوم ان کے پیچے ہوجائے گی اور بیختہ الٹ کے رکھ دیں گاب اپنی قوم کو برا بیختہ کرنے کے لئے کہ وہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں ، اس نے بیشوشا چھوڑ ویا کہ ہیں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں ہتم ہماری حکومت کا تختہ الٹنا چا ہے ہواور ہمیں ملک سے نکالنا چا ہے ہوا ہے اور کے زور سے ، تو حضرت موی طینی کی اس کوشش کو اس نے ایک سیاس تم کیک بنادیا تا کہ قبلی جو فرعوں کی قوم ہم ماز کم وہ شتعل ہوجا کیں اور ان کے اس تم کے ہتھکنڈ وں میں نہ آئے اور ان کے وعظ و تبلیغ سے متاثر ہو کر بیقوم نہ اس کے چیچے لگ جائے ، تو اس کو سیاس تح کے کارنگ دے دیا کہ تم اپنے جادو کے زور سے ، تو اس کو سیاس تح کے کارنگ دے دیا کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں نکالنا جا ہے ہو۔

### حضرت موی عاید اور فرعون کے مابین مقابلہ کی بات چیت:۔

باتی اس سے ما بلد کا دورے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تیرے مقابلہ میں اس سم کا جادولا سکتے ہیں، تو ہم سے مقابلہ کا دعدہ کرلے، ایک جگہ متعین کر جو بالکل صاف سقرامیدان ہو، اس میں کوئی کی سم کی رکاوٹ نہ ہواور درمیانی سی جگہ ہو جہاں ہوکسی کے لئے پہنچنا آسان ہو، وعدہ متعین کرلے اور پھر تو بھی اس کے خلاف نہ کرنا، ہم بھی اس کے خلاف نہیں کریں گے، میدان میں مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کون کا میاب ہوتا ہے؟ اور ہمارے پاس ایسے برے برے جادوگر ہیں جو بچھے فکست دے دیں گے اور تیری یہ دلیل ختم ہوجائے گی۔

حضرت موی طایشا کو چونکہ اعتماد تھا جو کچھ میں کررہا ہوں یہ جادونہیں ہے، اس لیے آپ نے بلا جھجک کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، مقابلہ اس دن ہوگا جو میلہ کا دن ہے اور چاشت کے وقت میں مقابلہ ہوگا جس وقت کہ لوگ ا کھٹے ہوتے ہیں ، اس دن ذراا ہتمام سے لوگوں کو اکٹھا کر لینا، تا کہ سارے لوگ مقابلہ دیکھے لیس، حضرت موی طایسا نے دن بھی متعین کر دیا اور مقابلہ کا وقت بھی متعین کر دیا۔

#### فرعون کا جادوگروں کوجمع کرنا اور حصرت موی مایشا کا جادوگروں سے خطاب اوراس کا اثر:۔

 جاتے ہوں گے کہ دیکھیں تو سبی ہے کہتا کیا ہے، اور کرتا کیا ہے، جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے قابی بد مقابل کے حالات کوانسان جانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے حضرت موئی طینیا سے گفتگو، ان کے وعظ بیں شمولیت بیہ جادوگروں رہے، جب وہ سارے اسکھنے ہو گئے اور مقابلہ کا دن قریب آ گیا تو پھر حضرت موئی طینیا نے ابتما کی طور پر جادوگروں کو خطاب کیا اور ان کوخا طب کر کے کہا کہ دیکھو! تم اپنی عاقبت پر بادنہ کرو، فرعون کے لئے تم اپنی آخرت پر بادنہ کرو، فرعون کے الئے تم اپنی آخرت پر بادنہ کرو، فرعون کے لئے تم اپنی آخرت پر بادنہ کرو، اور بات صحیح محملے کرنا، بینہ ہوکہ میں اللہ کی طرف سے حاصل شدہ مجز و دکھاؤں اور تم جھوٹ بول کے اسے جادو کہ دو، اور قوم کو مغالط دے دویا تم سمجھ رہے ہو کہ فرعون رہ نہیں ہے، اور تم اس کورب کہ کر اللہ کا شریک قرار دے کر رب کے اور بافتہ کی اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، تو فرعون کے تم کیے ہوئے جادوگروں کو بھی حضرت موئی طینیا کے حالات دیکھ رہے تھے اور ان کی بات تیں میں دہ جس کی بات تیں میں تو حدیکا مسئلہ بھی پڑگیا، رسالت کا مسئلہ بھی پڑگیا، آخرت اور عذاب کا ذکر کہ بھی ان کے سامنے آگیا جس کی بناء پر ان کے دلوں میں کھٹکا تو بیدا ہوا کہ واقعی جمیں ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہے ہو تھی ان کے سامنے آگیا جس کی بناء پر ان کے دلوں میں کھٹکا تو بیدا ہوا کہ واقعی جمیں ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہے ہو کہ ان کے ساتھ گھڑا کیں لیکن حکومت کا زور تھا اور اہل حکومت نے ان کو جمع کیا تھا، اب اگر مقابلہ میں شرقہ نے تو ڈر تھا کہ حکومت بھڑ لے گیا ہی اس لئے کی درجہ میں وہ مجبور تو کے مقابلہ کے لئے تیار ہوگئے۔

#### نی اور پیشهور آدمی میں فرق:۔

لیکن جب مقابلہ کے لئے تیار ہورہ سے اس وقت انہوں نے فرعون سے ایک وعدہ بھی لیا تھا اور یہبی سے پتہ چلنا ہے کہ نبی میں اور جادوگروں میں کتاعظیم فرق ہے ، کوئی بالکل اندھانہ ہوجائے تو یہ فرق سجھنا مشکل نہیں ہے، فرعون سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم غلبہ پا گئے تو کیا ہمیں پچھا نعام بھی ملے گا تو فرعون نے کہا تھا نعم ، ہاں انعام بھی ملے گا وادی کھر لیون المقربین اور تم میرے مقرب بن جاؤ گے ، میرے در باری ہوجاؤ گے ، در بار میں تہمیں کری ملے گا وادی ایک ایر کے اندر مال کی طع دلائی اور مقرب بنانے میں ، ہاہ کی طع دلائی تو پہلے قدم پری انہوں نے بتا دیا کہ پیشہ ور آ دمی کا کام ہوتا ہے پیسے کمانا، تعریف سنا اور لوگوں سے انعامی سر فیلے تی اعلان کرد ہے ہیں وہ پہلے ہی اعلان کرد ہے ہیں فیلے شکھ انہوں کے طالب نہیں ہیں ، ہمارا لاکھٹے شکھ کہ گئیدہ آخراً ، اِن آخری اِلّا علی الله ، ہم کوئی اجر ہے ہیں ما گئتے ہم کوئی انعام کے طالب نہیں ہیں ، ہمارا لاکھٹے شکھ کہ گئیدہ آخراً ، اِن آخری اِلّا علی الله ، ہم کوئی اجر ہے ہم کوئی انعام کے طالب نہیں ہیں ، ہمارا

اجراللہ کے ذمہ ہے، بیدعدہ لے کرآ خرجاد وگرمقابلہ کے اندرآ گئے۔

#### ميدان مقابله من فرعون كاخطاب: ـ

چونکہان کے علم میں آ گیا تھا کہ حضرت موی علینوالاتھی کوسانپ بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جادوگر حضرت مویٰ الله جیسی بی شکل بنا کے آئے ،اینے طور پر انہوں نے جادو کے اندرایک اضافہ کیا کہ موی علیہ تو صرف لاتھی ڈ الیں سے اورلوگ دیکھیں گے کہ سانب بن گیاوہ جادوگر لاٹھیاں بھی لے آئے اور ساتھ رسیاں بھی لے آئے ، گویا كه اپنے طور پر بیاضا فدكیا كه جب ہم دو چیز دن كوسانپ بنائيں گے تو لوگ كہیں گے دیکھو!اس نے ایک كوسانپ بنایا ہے، انہوں نے دوکو بنا دیا ہے، غلبہ اس طرح ظاہر ہوجائے گا تو بیاضا فہ کرکے لائے، جب صف بندی ہوگئ حضرت موی مَالِیّه بھی آ گئے ، اور ان کے ساتھ حضرت ہاور ن مَالِیْها بھی ہوں گے اور فرعون نے جا دوگر دل کوخوب ا چھی طرح سے بکا کرلیا کہ ہرطرح سے ان کومغلوب کرنے کی کوشش کروا گر حکومت کا تنختذ الٹا گیا تو تمہیں بھی کوئی سکون ہے اس ملک میں نہیں رہنے دے گاء آج فیصلہ کن مقابلہ ہے جو آج غالب آ گیا وہی ہمیشہ کے لئے غالب ہے،اس طرح فرعون نے ان کومتا ٹر کیا کہ اگر اس حکومت کا تختہ الٹ گیا تو تم بھی اس ملک میں نہیں روسکو گے، ہم جائیں گے تو تم بھی ساتھ ہی جاؤ کے اس لیے اپنے ملک اور برادری کا تحفظ ای میں ہے کہتم مقابلہ میں آؤاس طرح ان کو براه پخته کیااور پھرتمہاری بیتہذیب بمہاراتدن بمہارار بن مہن کتناعمدہ ہے اگر بیلوگ غالب آ گئے تو ہر چیز کو مٹادیں سے،جس کا مطلب بیہ ہوا کہ فرعون نے ان کے ذہن میں بیہ بات ڈ الی کہ حضرت موکی علیظ کی کامیابی سے تمهارا ملک بھی برباد ہوگا اورتمہارا دین بھی برباد ہوگا، یہاں بیاس طرح فساد برپا کردے گا کہتمہارا تہذیب وتمدن اور دین بھی خراب ہوجائے گا،اپنے آبائی دین سے تہہیں علیحدہ ہونا پڑے گااور تہہیں ملک ہے بھی نکال دے گااس طرح برا پیخته کر کے ان کومقابلہ میں لے آیا۔

### حضرت موی اینه اور جا دو گرون میں مقابلہ:۔

اب جس وقت سارے کے سارے جادوگر سامنے کھڑے ہیں ، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ اور حضرت موسیٰ علیہ اور حضرت ہارہ کی مسارے جادوگر سامنے کھڑے ہیں ، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ القاء حضرت ہارون علیہ بھی کھڑے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ القاء کالفظ اس لیے استعمال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ بھی لاتھی ہاتھ میں لیے کھڑے تصاوران کو پہتہ تھا کہ انہوں نے بہی

تو پھینکی ہے اس لیے کہا کہ آپ پہلے ڈالنے ہیں یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں سے ہوجا کیں، حضرت موی بائیوں نے پوری لا پروائی سے جواب دیا کہتم ہی ڈالو، بیاس لیے کہا کہ اس شم کے مقابلہ میں بسااوقات پہلے وارکو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ جو خض پہلا وارکر دے بسااوقات کا میاب وہی ہوجا تا ہے اور دوسر کے سنیصلنے کا موقع ہی نہیں ماتا تو حضرت موی بائیوں نے پہلے وار تو حضرت موی بائیوں نے پہلے وار کردیا تھا اس لیے ہم سنجل نہ سکے ہتم اپنے ار مان نکال او، حسرت نکال او خالی میدان میں جو پھے تم کرنا چاہتے ہوکر او، میں بعد میں کرلوں گا تو یہ ایک شم کا استعناء ہے، جو حضرت موی بائیوں نے دھایا ہے کہ جھے اس بات کی کوئی پر واہ نہیں کہ پہلے وارکون کرتا ہے۔ ہتم کرلوں گا تو یہ ایک شم کا استعناء ہے، جو حضرت موی بائیوں نے دھایا ہے کہ جھے اس بات کی کوئی پر واہ نہیں کہ پہلے وارکون کرتا ہے، ہم کرلوں

جادوگرون كاعتراف فكست اور قبول ايمان.

جب میدان کوصاف کردیا تو اب دیکھو! عوام جوکسی فن کو جاننے والے نہیں ہوتے ان کوکسی مسلمیں

اشتباه پیدا کر سکتے ہیں کہ بیرسکلہ س فن کا ہے کیکن صاحب فن کواشتہاہ نہیں ہوتا،اب مثال کے طور پر میں ایک صیغہ بیان کرر ہاہوں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ 'صرف' کا مسلہ ہے پھر میں ایک ترکیب بتار ہاہوں کہ بیمرفوع ہے یامنصوب ہے تو آپ فوراسمجھ جا کیں گے کہ یہ 'خو' کا مسئلہ ہے لیکن اگر کوئی کا شکارسامنے بیٹھا ہوجس کو پہتہ ہی نہیں کہ "صرف" کیا ہوتی ہے،" دخو" کیا ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ سکےگا، کداب سیمسکلہ مصرف" کا بیان ہور ہاہے اب بيمسكة ونحو" كابيان مور ما ب،اب بيمسكدفقدكا بيان مور ما ب،اب بيمسكد حديث كابيان مور ما ب،اس بات کاتعلق فن تفسیر کے ساتھ ہے وہ ان باتوں کونہیں سمجھ سکے گااس لیے اب عوام سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے جا دوگر سمجھ گئے كد حضرت موى اليناك جو يجه كياب بيجاد ونهيس ب، جادوتو وه ب جوبم نے كيا ب، وونو ب كسى اصول كے تحت اور حضرت موی النا کے ہاتھ سے جو کچھ ظاہر ہوا یہ جاد وہیں ہے کیونکہ وہ صاحب فن تھے، وہ جانتے تھے کہ اس فن کے ساتھ کیا ہوسکتا ہے اور کیانہیں ہوسکتا تو ان کے اوپر رعب پڑ ممیا اور فور أسجدہ میں گر گئے ، سجدہ میں گرنا مید هفرت مویٰ طیال کی برتری کا اعتراف ہے، اس زمانہ کے اعتبار سے جوفض دوسرے کی برتری کوشلیم کرلیتا تھا تو اس کے سامنے بحدہ ریز ہوجا تا تھا، بجدہ کیااوراپی شکست کا زبان ہے بھی اعتراف کیا کہ حضرت مویٰ ملیلا صحیح سہتے ہیں اور ان کی بیدلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ واقعی بیاللہ کے رسول ہیں اور جتنی با تیں ہم نے ان سے تی ہیں کہ اللہ ایک ہے،اللہ کیساتھ ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، آخرت آنے والی ہے ہم ان سب باتوں کے اوپرایمان لاتے ہیں حضرت موی علیقا کی باتیں صحیح ہیں ،تو حضرت موی ملیقا کے سامنے شکست کھانے کے بعد فوراً انہوں نے اپنے ایمان کااظہار کر دیا۔

# فرعون كى سياس جال اورجاد وكرون كودهمكى: \_

اب اندازه سیجئے کہ فیصلہ کن مقابلہ تھا، سارے ملک کے لوگ جمع ہیں ، میلہ کا دن ہے، عوام وخواص سب جمع ہیں ، فرعون بھی موجود ہے اس کی موجود گی میں اس کی لائی ہوئی فوج فکست کھا گئی اس سے زیادہ تکلیف دہ بات فرعون ہے ہیں بفرعون ہے کہ اوشا ہوں جا ہوں جیسا ہوتا ہے ، فرعون ہے اور کیا ہو سکتی تھی لیکن وہ بھی آخر وقت کا فرعون تھا، بادشا ہوں کا دماغ بھی بادشا ہوں جیسا ہوتا ہے ، اس نے حوصلہ ہیں چھوڑا، وہ بھی خمینی کی طرح مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ چاہے ملک سار ااجڑ جائے کیکن شکست سلیم نہیں کرنی ، اس نے فوراً وہ بی اپنی فرعونیت دکھائی ، کہنے لگا ہاں میں سمجھ گیا ہوں ، میرے خلاف بی تمہاری سازش

ہادریۃ ہماراہزاہے، آپس میں ل کے تم نے اندر سے سازش کی، یہ تہارااستادہ ہاس نے تہ ہیں جادو سکھایا، پھرتم نے پروگرام بنایا کہ پہلے ایک جائے چینے کرے پھر دو سرے مقابلہ میں آئیں گے اور میدان میں شکست کا اعتراف کریں گے تاکہ حکومت کا تختہ الثنا آسان ہوجائے، حکومت کے خلاف بیر قر تمہاری سازش ہے، اس نے فوراً اس کو سازش کا عنوان دے دیا، میں تمہیں ابھی پوچھ لیتا ہوں، ان کو اس قتم کی دھم کی دی جس قتم کی دھم کی موحت کے باغیوں کو دی جاتی ہوتی مازش کا اور تہ ہیں درخت کے او پر الناکر کے باغیوں کو دی جاتی ہوگی کہ تم جو موئی طیفا کے رب کے عذاب سے ڈر گئے ہومیرا عذاب زیادہ سخت ہے یا اس کا لئا دُس گا، تہ ہیں پتہ چلے گا کہ تم جو موئی طیفا کے رب کے عذاب سے ڈر گئے ہومیرا عذاب زیادہ سخت ہے یا اس کا عذاب سخت ہے ایس کا کرنامقصود تھا اور ان کے ذہن میں الجھاؤ بھی پیدا کر دیا کہ بیتو سازش ہے تا کہ بیشکست فرخون کی شکست نہ کہلائے کہ دیا تک سے بائی ہوں اس نے چکر چلا کے لوگوں بلکہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کے دہن میں البھون پیدا کرنے کی کوشش کی۔

# جادوگرول کی طرف سے ایمان افروز جواب:۔

لیکن ان جادوگروں کے دل میں تو اسے زبردست طریقہ سے ایمان آ چکا تھا اور نبی کی موجودگی میں جو شخص ایمان لاتا ہے، وہ صحابی ہوتا ہے اور ایک ہی مجل میں ان کے وہ درجات طے ہو گئے جو آ پ کے برسوں میں بھی طے نہیں ہوتے ، وہ جادوگر جو نبی کے سامنے آئے تھے اور نبی کے سامنے انہوں نے ایمان قبول کیا وقت کی حکومت سے فکر لی اور حکومت کی ہرشم کی دھمکی ان کومرعوب نہ کرسی ، جب اس نے یہ کہا کہ میں تہمارے ہاتھ کا ٹوں گا، پاؤں کا ٹوں گا اور تہمیں میں النا اٹکا وُں گا تو آ کے سے ان کا جواب بیرتھا کہ جو تیرا بی چا ہے کرلے ، ہمارے پاس جو دلیل آگئ ہم اس دلیل کے مقابلہ میں تھے ترجی نہیں دے سکتے ، اپ پیدا کرنے والے کے مقابلہ میں ہے تھے ترجی نہیں دے سکتے ، اپ پیدا کرنے والے کے مقابلہ میں ہی گئے ترجی نہیں دی سے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا تھے ہرگز ترجیخ نہیں دیں گائی دنیا دلیل کے مقابلہ میں جو دلیل ہمارے پاس آگئ ، جو تھے سے ہوسکتا ہے تو کرلے ، کیا کرے گا، جو کچھ کرے گائی دنیا میں ہی کرے گا ، آ خر ہم مرجا کیں گئی ۔ گئی ہی ہو تھی ہے لیکن ہم آ خرت کی سزا سے پینا چا ہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا میں ہی کرے گا ، آ خر ہم مرجا کیں گئی ہو تھی ہے لیکن ہم آ خرت کی سزا سے پینا چا ہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ سے کہ جو مجم ، بن کے آئے اس کا بیرحال ہوتا ہے اور جومؤمن بن کے آئے اس کا بیرحال ہوتا ہے ، ہم

مؤمن بن کے جانا جا ہتے ہیں ،ایمان لا کے جانا چاہتے ہیں ، باقی تیری سز ااور تیراعذاب صرف اس دنیا میں ہے اس سے آگے چھ بیں ہے۔

# نى كے سامنے ايمان قبول كرنے كامقام:

اندازہ کیجئے کہ کتنا پختہ ایمان اور کتنا پختہ یقین آخرت کے معاملہ میں آگیا کہ فرعون کی کوئی دھمکی ان کو مرعوب نہیں کرسکی اوران کے قدم نہیں ڈگرگائے ، انبیاء کے سامنے ایمان لانے والوں کا بہی حال ہوا کرتا ہے کہ ایمان لاتے ہی وہ استے اونے ورجہ کے ولی بن جاتے ہیں کہ بعد میں آنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے للبذا اپنے ایمان کی حالت و کیمو تمہیں معلوم ہوگا اور بہی تھا سرور کا تئات تَالَّیْمُ کے زمانہ میں محابہ کرام ہوگا آور بہی تھا سرور کا تئات تَالَیُمُ کے زمانہ میں صحابہ کرام ہوگا آور کی تھا میں وقت سامنے آئے اور ایک دفعہ ایمان قبول کرلیا بعد میں چاہان کو صحابہ کرام ہوگئی کا کہ بچ کے مشرک جس وقت سامنے آئے اور ایک دفعہ ایمان قبول کرلیا بعد میں چاہان کو آگر وں پرلٹایا گیا ، چاہان کے سینوں پر پھروں کی چٹانیں رکھی گئیں ، چاہان کے چڑے اتار کے گئی ہو جاہان کو سے ان کو سولی پرلٹایا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہو جاتا ہے کہ کسی کا قدم ڈگرگا جائے ، نبی کے سامنے ایمان لانے والا فور آ صحابی بن جاتا ہے ، اور اس کا ورجہ اتنا او نجا ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ پھر نہ وہ وہ نیا کے کسی لالج کے سے متاثر ہوتا ہے اور نہی ہوجاتا ہے کہ پھر نہ وہ دنیا کے کسی لالج کے سے متاثر ہوتا ہے اور نہی ہو کے اور اس کا ورجہ اتنا اور کہا کی خوف سے متاثر ہوتا ہے ، یہ ہے تو حید کا اعلیٰ مقام جو کہ ان لوگوں کو حاصل ہوا۔

اور آخر میں جا کر پھرانہوں نے تفصیل کی کہ جو مجرم بن کر جائے اس کا معاملہ یوں ہوگا اور جومؤمن بن کر جائے اس کا معاملہ یوں ہوگا اس جو مؤمن بن کر جائے گا اس کا معاملہ یوں ہوگا اس کا مطلب میرہے کہ میں آخرت پریقین آ حمیا، ہم آخرت کی نجات جا ہے ہیں ، ونیا کی تکلیف کوہم کوئی حیثیت نہیں دیتے ،اس طرح وہ مقابلہ ختم ہوا اور جا دوگرمؤمن ہوگئے۔

# وَلَقَدُا وُحَيْنَا إِلَّى مُوسَى أَنَ السر بِعِبَادِى فَاضْرِبُ لَهُمُ اورالہت چھتیں ہم نے وی بھیجی مولیٰ مائیں کی طرف تو چل رات کومیرے بندوں کوساتھ لے کر پھرتو بنا ان کیلئے طريْقًا فِ الْبَحْرِيبَسًا لاَ تَخْفُ دَمَ كَاوَّلا تَخْشَى ۞ مشک راستہ سمندد میں نہ خوف کر کس کے تعاقب کا اور نہ کوئی اور خوف ہوگا 🏵 **ڬٲؙؿۘٛػۿؙؗۿڔ۫ۯٷڹٛؠڿؙڹٛۅ۫ۮؚ؋ڣؘٷٛڎؚ؋ڣؘٷٛۺؽۿ**ؙۿٙۻٞ مران کے چھے چلافرون ایے لئکروں کے ساتھ محر ڈھانپ لیاان کودریا سے اس چیز نے جس نے کہ ان کوڈھانیا 🕙 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَ لَهُ وَمَا هَـٰلِي فِي لِبَنِي ٓ إِسْرَآءِيُلُ اور ممراه کردیا فرعون نے اپنی قوم کو اور اس نے ہدایت نہ پائی 🕒 اے بن اسرائیل! قَنُ أَنْجَيْنُكُمْ مِنْ عَنُ وِّكُمْ وَوْعَدُنْكُمْ جَانِبَ الطُّوْمِ الْأَيْبَ نَ مختیل ہم نے مہیں نجات دی تمہارے وقمن سے اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور کی وائیں جانب کا وَنَزَّلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوٰى ۞ كُلُوا مِنَ طَيِّباتِ اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلویٰ ۞ تم کھاؤ یاکیزہ رزق میں سے مَا مَزَقُنْكُمْ وَ لا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي \* وَمَنْ جو ہم نے متبیں عطا کیا اور حدسے تجاوز نہ کرو اس میں اس ارتے گاتم پر میرا غضب اور جس پر يُّحُلِلُ عَلَيْهِ خَضِينَ فَقَدُ هَوٰى ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّامٌ لِّمَنْ تَابَ پڑے میرا غضب پس وہ ہلاک ہوگیا ( اور بے شک میں اسے البتہ بہت بخشے والا ہوں وَامَنَ وَعَبِلُ صَالِحًا ثُمَّا هُتَلَى ﴿ وَمَا آعُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ جس نے توب کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے مجر ہدایت پر قائم رہا ۞ اور کس چیز نے جلدی میں ڈالا تھے تیری قوم

تبيان الغرقان

# يُمُولِي ﴿ قَالَهُمُ أُولِا عِنْ الْأَرْيُ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ مَ إِلْتَرْضَى ﴿ لَيْكُ مَ إِلْتَرْضَى ے اے مویٰ! ( اس نے کہاوہ لوگ میرے بیچے بی ہیں اور میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے دب! تا کر قرراضی ہوجائے ( اس قَالَ فَإِنَّاقَهُ فَتَنَّاقُوْمَكُ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَّلَّهُ مُ السَّامِرِيُّ ﴿ الله نے کہا بیک ہم نے فتنہ میں ڈال دیا تیری قوم کو تیرے بعد اور ان کو مراہ کردیا سامری نے فَرَجَعَمُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا فَقَالَ لِقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمُ پس لوٹے موی علیمی اپنی قوم کی طرف غصرا درافسوس کرتے ہوئے ، کہاا ہے میری قوم! کیاتم سے وعدہ نہیں کیا تھا ؆ۘڹؖ۠ڴؠٝۊڠڰٳڂڛڹٞٵ<sup>؋</sup>ٲڡڟٳڶعؘڵؽڴؠؙٳڷۼۿڽؙٲڡٝٳؘ؆ۮؾؙۜؠٲڽؾۜڿؚڷۘۼڵؽڴؠ تمہارے رب نے اچھا وعدہ، کیا گذر گیا تم پر لمبا زمانہ یا تم نے ارادہ کیا کہ آ کر پڑے تم پر غَضَبٌ مِّنَ مَّ بِكُمُ فَاخُلَفْتُمُمَّ وَعِدِي ۞ قَالُوْ امَا ٱخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ غضب تمہارے رب کا پس تم نے خلاف کیا میرے وعدہ کے 🗈 انہوں نے کہا ہم نے تیرے وعدہ کے خلاف نہیں کیا بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيِّلُنَا آوْزَارًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَلَ فُنْهَا فَكُنْ لِكَ ا بے اختیار کے ساتھ لیکن لا دویا ممیا ہم پر بوجہ قوم کے زیوروں کا پس ہم نے اس کو ڈال دیا پس ای طرح ٱلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَلُ اللَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوْا ڈالاسامری نے 🗠 پس تکالا اس نے لوگوں کے لئے ایک بچھڑا جوجسم تھااس کے لئے گائے کی آ واز تھی تو وہ کہنے گلے هٰ نَآ الهُكُمُ وَالهُمُوسَى ۚ فَنَسِى ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ ٱلَّا يَرْجِعُ الَّيْهِمُ یتمهارامعبود بنهاورموی کا بھی معبود ہے وہ تو بھول مکتے ہیں 🕚 کیاوہ دیکھتے نہیں کہ وہبیں لوٹا تاان کی طرف قَوُلًا ۚ وَكَا يَمُلِكُ لَهُمُ ضَرًّا وَكَا لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال س بات کواور نہیں مالک ان کے لئے نقصان کا اور نہ نفع کا 💮

#### تفسير

# لغوی مرفی ونحوی مختین: ـ

قَاتُهُ عَهُمْ فِرْعَوْنُ بِهِ مُنُوْدِة : يَحْهَا كَيَا ان كَا فَرَعُون فِي السِّلَاوِل كَ ساتِه فَعَشَمُ مُون الْمَدَة مَالْمَا اللهُ مُنْ الْمَدُون عَن الْمَدَة مِن الْمَدَانِ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن الله

سلِبَنِیْ اِسْرَآءیل : اے اسرائیل کے بیٹو! اے اسرائیل کی اولاد! قَدْ اَنْجَیْنَا کُفْرِقِنْ عَدُوّکُفْر بِ شک ہم نے تہیں نجات دی تہارے وثمن سے وَاٰعَدُنْکُمْ حَانِبَ الْقُلْوْمِ الْآیْسَنَ، الْآیْسَنَ چونکہ منصوب ہے اس لیعی طور کی صفت نہیں ،طور تو مجرور ہے یہ جانب کی صفت ہے ہم نے وعدہ کیا تم سے طور کی دائیں جانب کا وَنَذَلْنَا عَلَيْ كُمُ الْسَنَ وَالسَّلُوٰى اورا تارا ہم نے تم پر من وسلوی سلوی تو کوئی بٹیر جیسا پر ندہ تھا، یہ کثر ت کے ساتھ آگئے اور مُن یہ آسان سے کوئی چیز بری تھی یا درختوں کوگئی تھی ہوتی تھی۔

فکنوامِن طَیّباتِ مَا مَدَ اللهٰ: ہم نے کہا کہ کھاؤ اب عدہ چیزوں میں سے جوہم نے تہہیں دی ہیں و کا تظففوا فینیواوراس میں سرکشی اختیار نہ کرو، فینیو کی خمیر مَا مَدَ اللهٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، رزق میں سرکشی اختیار نہ کرو، حدید نکلو، محدود کی رعایت رکھو، حلال طریقہ سے حاصل کرو، حاصل شدہ رزق کو کھا کا للہ کا شکراوا کر واوراس رزق کو معصیت اور نا فرمانی کا ذریعہ نہ بناؤ، فضول خرچی نہ کرو، حاصل شدہ رزق میں فضول خرچی کرنا، اس کو معصیت میں خرچ کرنا، شکراوا نہ کرنا ہیسب چیزیں رزق میں طغیان جی فیکی اکر کھی فیمراتر کی میراغمہ الزجائے گاؤ مَن یَا خول عَلَیْ مَلْ فَیْ اور جس شخص پر برے گائم پرمیراغمہ یعنی اگر طغیان اختیار کرو گے تو میراغمہ از جائے گاؤ مَن یَا خول عَلَیْ کِ خَصْوی اور جس شخص پر میراغمہ از جائے گاؤ مَن یَا خول عَلَیْ کِ خَصْوی اور جس شخص پر میراغمہ از کیا خوا کے گاؤ مَن یَا خول عَلَیْ کِ خَصْوی اور جس شخص پر میراغمہ از کیا خوا کے گاؤ مَن یَا خول عَلَیْ کِ خَصْوی اور جس شخص پر میراغمہ از کیا خوا کے گاؤ مَن یَا خول عَلَیْ کے خَصْوی اور جس شخص پر میراغمہ از کیا خوا کے گاؤ مَن یَا خول عَلَیْ کے خَصْوی کی اور جس شخص پر میراغمہ از کیا کہ می ان خوا کی کی دی کی میں وہ تو بر باوہ وگیا۔

وَإِنِي لَفَقَانٌ لِبَنُ تَالَبَ: اور بِ شَك مِن البتہ بخشنے والا ہوں ، بہت معاف کرنے والے ہوں ، درگذر کرنے والا ہوں اس شخص ہے جوتو بہر ہے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھرسید ھے داستہ پر چاتا رہے ، ایمان عمل اختیار کرنے کے بعد الفت لئی کا لفظ جو بولا گیا لیتنی اس طرز پر چاتا رہے ، آخر وفت تک جس کا بیمال رہے ، میں اس کو بہت معاف کرنے والا ہوں وَمَا اَعْجَلَاتَ عَنْ قَوْمِكَ لِيُسُولُنى ، اے موی الیہ ایک کے کس چیز نے علات میں ڈال دیا این قوم ہے یعن تو این قوم کوچھوڑ کے اتنی جلدی کیوں آگیا۔

قَالَ هُمُ اُولاَ عِلَّا اَثْمِیُ: موی عَلِیُوانے کہا وہ یہیں ہیں میرے نقش قدم پر لینی وہ قریب ہی میرے پیچھے ہیں، وَعَصِلْتُ الیُّلُکَمَ بِالتَّوْلُمِی اور میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے رب! تا کہ تو خوش ہوجائے، تا کہ تو راضی ہوجائے، رَبِ کی باءکے نیچے جو کسرہ ہے یہ یا مشکلم پر دلالت کرتا ہے۔

قَالَ الله تعالی نے فرمایا فَافَاقَدُ فَتَنَافَوْمَكَ بِ شَک ہم نے فتنہ میں ڈال دیا تیری قوم کو مِنْ بَغی<sup>ك</sup> تیرے بعد وَاَضَلَقُهُ مُّ السَّامِ رِیْ اور سامری نے انہیں گراہ کردیا ، سامری کے حالات روایات میں فدکورنہیں اس ۔ لیے اختلاف ہے کہ بیداسرائیلی تھا یاقبطی تھا ۔۔۔ یا کس قوم سے تعلق رکھتا تھا بیسامری کسی سامرہ بستی کی طرف

منسوب ہونے کی وجہ سے سامری کہلاتا ہے یا کسی قوم اور قبیلہ کی طرف سے منسوب ہونے کی وجہ سے سامری کہلاتا ہے، ہماں کار ہنے والا تھا،اس کے متعلق مختلف اقوال تفسیر میں نقل کے گئے ہیں جتی کہ ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے، کہاں کار ہنے والا تھا،اس کے متعلق مختلف اقوال تفسیر میں گاؤ پرستی رہی ہی ہوئی ہے اس لیے اس نے بچھڑ ابنایا اور لوگوں کو اس کے بید و میں ہے تھا جن کی طبیعت میں گاؤ پرستی رہی ہی ہوئی ہے اس لیے اس کے متعلق تفاسیر لوگوں کو اس کے بید پر برا چھٹے کیا، حضرت موسی علیہ اپر منافقانہ ایمان لایا تھا اس تسم کی با تیں اس کے متعلق تفاسیر میں موجود ہیں۔

قَدَ جَمَّهُ وَلَى إِلَى قَوْمِهِ: پُرموى اليَّالو فَي ابِي قوم كى طرف عَضْبَانَ أَسِفًا عَصه ب بُر به بوئ افسوس كرتے ہوئے، قال يُقوْمِ ، موى اليَّال في كها كها به ميرى قوم اَلمُ يَعِدُ كُمُّ مَ بُنُكُمْ كياتم سے تبہار برب بن وعده نہيں كيا تھا وَعُده ، اَ فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَلْمُ كياتم پرزمانه دراز گذر گيا يعنى وعده پورا ہونے ميں دير في من كياتھ مراد ہودہ عهد ہے جواللہ نے تورا قدينے كاكيا تھا، يا ارادہ كياتم نے كه الر پڑے تم پرغضب رب كا پھرتم نے خلاف كيامير ب وعد ب كے۔

قالوامآ اَخلفا مَوْ وَلَا اَلْهِ الْمُوامِنَ الْمُعْلَا الْمُوهِ الْمُعْلَا الْمُوامِنَ الْمُعْلِدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# فرعون کے نہ جھنے پر حضرت موسی مالیہ کو بجرت کرنے کا حکم:۔

حضرت موی علیه کا واقعه مسلسل چلا آر ہاہے، مقابلہ میں جادوگر شکست کھا گئے، جادوگروں کی شکست اصل میں فرعون کے لئے ایک ذلت آمیز شکست تھی جس کے بعد حضرت موی علیہ ااور آپ پرایمان لانے والے اور فرعونیوں کی کشاکش مدے ہو ہگی ،اللہ تعالیٰ کی طرف نے فرعون کو سجھانے کے لیے مختلف قسم کی نشانیاں پے در

پوظاہر کی گئیں جس کی تفصیل آپ کے سامنے سورہ اعراف میں گذر چکی ہے، بھی ان کے اور پر پانی کا سیلاب آیا،

کبھی ان کے اوپر ٹلڑیوں کا عذاب بھیج دیا گیا، بھی مینڈک کثرت سے آگے اور بھی خون ہی خون ہوگیا، اور اس

طرح مختلف طوفان ان کے اوپر مسلط کیے گئے ، بھی قبط پڑگیا، پھل کم ہوگئے، پیداورا نہ ہوئی ، بینشانیاں تھیں جب
ایک عذاب آتا فرعونی کچھ ڈھیلے ہوتے اور درخواست کرتے کہ اے موی !اپنے رب سے دعا کر کے اس کو تم کرواد یجئے ہم ایمان لے آئی می گے ، موی ملیناہ دعا کرتے وہ عذاب ٹل جاتا اس کے بعدان کی پھروہی سرشی شروع کے

ہوجاتی ، ان تمام واقعات کی تفصیل سورہ اعراف میں گذر پھی ہے لیکن جب معاملہ انتہاہ کو پہنچ گیا اور فرعون کسی

مورت میں بھی بانے کیلئے تیار نہ ہواتو پھر حضرت موی علاقہ میں ان کے لئے حالات سازگار نہیں رہے ، ہرشم کی

ہوجت کرجا کمیں جیسا کہ انہیاء کی سنت ہے کہ جب کی علاقہ میں ان کے لئے حالات سازگار نہیں رہے ، ہرشم کی

وشش کے باد جود حالات کنٹرول میں نہیں آتے تو پھروہ علاقہ چیوڑ دیا کرتے ہیں، حضرت موی علیا کہ کھی کہی تھم

وشش کے باد جود حالات کنٹرول میں نہیں آتے تو پھروہ علاقہ چیوڑ دیا کرتے ہیں، حضرت موی علیا کہ کھی کہی تھم

وشش کے باد جود حالات کنٹرول میں نہیں آتے تو پھروہ علاقہ چیوڑ دیا کرتے ہیں، حضرت موی علیا کہ کھی کہی تھم

وشش کے باد چود حالات کنٹرول میں نہیں آتے تو پھروہ علاقہ چیوڑ دیا کرتے ہیں، حضرت موی علیا کہ سے سے میں کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا گیا وہ راستہ تعین کیا گیا وہ راستہ ایک سے موراستہ تعین کیا گیا وہ راستہ ایک سے میں ان کے کھا کہ کہا تھیں۔

یہ وہی ہے جس کے ساتھ آج کل نہرسویس ملتی ہے، بحروم اور بحقلزم کو ملانے کے لئے جونہر کھودی گئی ہے، جس کونہرسویس کہتے ہیں، نہرسویس کا ایک کنارہ تو بحروم کے ساتھ لگتا ہے اور دوسرا کنارہ بحر تفلزم کی ایک شاخ ہے، جس کو بحراحر کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ لگتا ہے تو یہ جوشاخ ہے اس میں سے حضرت موکی ملیک ہے، جس کو بحراحر کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ لگتا ہے تو یہ جوشاخ ہے اس میں وہ سمندر آتا تھا اوراس کو عبور کرنے کے لئے کوئی فلاہری ذریعے نہیں تھا۔

### حصرت موى مايم كاسمندركو ياركرنا اور فرعون كاغرق مونا: \_

جب حضرت موی علیظا پی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو ان کے نکلنے کے بعد فرعون کو پید چلا کہ اسرائیلی تو سارے نکل گئے ہیں تو اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔

اب جس وقت میسمندر کے قریب پہنچے اور اسرائیلیوں نے پیچھے مؤکر دیکھا تو فرعون بھی اپنی فوج کے

ساتھ آرہا تھا، اس وقت وہ دیکھ کے گھرا گئے، یہ لفظ آئے گا کہ ان کی قوم نے کہاانا لمدد کون، اے موکی مایہ اس کی کرے گئے، اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور اس کالشکر ہے، راستہ کوئی نہیں اب ہم تو پر رے جا کیں گ، لوحفرت موکی مایہ آئے ہماند کہ ان معی دہی سمھدین ''ایمانہیں ہوسکتا کہ ہم پر رے جا کیں، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دے گا، اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے تھم آیا کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو، راستہ بن جائے گا اور آپ اس ائیلیوں کو لے کر چلے جا کیں بالکل اندیشہ نہ کریں، تم نہ پکڑے جاؤگے اور نہ خرق ہو کے، اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہدایت آگئی۔

حضرت موی عایشاتوا پی جماعت کو لے کرآ کے گذر گئے اور پیچے سے فرعون بھی وہیں پہنچ گیا، اب راستہ آگے بناہوا تھا، فرعون نے آؤد یکھانہ تاؤ، وہ سمجھا کہ شایدا سی طرح ہی ہے اور ممکن ہے کہ اس نے یہ خیال کیا ہو کہ یہ سمندر نے میر سے لیے راستہ چھوڑا ہے، جلدی سے اپنی فوجیس لے کراسی طرح سمندر میں داخل ہوگیا تو اسرائیل میے اور فرعونی سارے کے سارے سمندر کے اندر آگئو اللہ تعالی کی طرف سے پانی کو ملا دیا گیا، اب وہ پانی جو کہ پہاڑوں کی طرح ادھراُ دھر رکا ہوا تھا اس کو آپس میں ملادیا گیا اور وہ پانی فرعونیوں کے اوپر سے گذر گیا تو فرعونی سارے کے سارے فرق ہوگئے فرعونی ہوگئے فرعونی ہوگئے فرعونی ہوگئے فرعونی ہوگئے فرعونی ہوگئے فرعونی ہوگئے کہ تھے گا بھر ڈھانپ لیا ان فرعونیوں کی جس کے اندر سارے قصہ کو سمیٹ دیا گیا فرعون اپنی فوجوں سمیت ان کے پیچے لگا بھر ڈھانپ لیا ان فرعونیوں کی جس نے کہ ڈھانپ لیا اسمندر سے، جو چیز ان پر چڑھی تھی چڑھگی مراداس سے وہی پانی ہے بینی موجیس مار تا ہوا پانی ان کے اوپر آچ ھا جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے خرق ہوگئے۔

### فریفین کی قیاوت کا نتیجه نه

اب ایک قوم کی قیادت فرعون کرر ہاتھا اور ایک قوم کی قیادت حضرت موکی ایک کررہے تھے، حضرت موکی ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے تھے اور اللہ کے احکام کے مطابق قوم کو چلار ہے تھے اور فرعون اپنی منشاء کے مطابق چلار ہاتھا، یہ دو طاقتیں تھیں جو آپس ہیں متصادم تھیں لیکن تیجہ سامنے آگیا وَ اَضَالَ فِدْ عَوْنُ قَوْمَ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى ، فرعون نے قوم کو برباد کردیا، برائی میں ڈال دیا، کوئی راستہ بیں دکھایا تو فرعون کی قیادت غلط ثابت ہوئی اور قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور سب کو لے کرجہنم قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور سب کو لے کرجہنم

میں دھونک دے گا، دنیا میں بیر املی ،اس قیادت کے نتیجہ میں قوم اس نتیجہ پر پینی اور آخرت میں اس طرح جہنم میں جائیں گے اور برباد ہوجائیں گے تو فرعون کے پیچھے لگنے والے نفع میں ندر ہے بلکہ انہوں نے دنیاو آخرت کا خسار ہو اٹھایا،اس کی قیادت کا تو یہ نتیجہ لکلا۔

اور حضرت موی علیه کی قیادت کا به نتیجه نکلا که قوم دنیا کی ذلت سے بچی ،اوراس گوآ زادی نصیب ہوگئی،
اورالله تعالی نے ہرطرح سے ان کے او پر مہر بانی فر مائی جیسے کہ اسلام الفاظ میں ذکر فر مایا کہ اے بنی اسرائیل! ہم نے متہمیں نجات دی تمہارے دشمن سے ،اس دشمن سے یہی فرعون مراو ہے۔

## الله تعالى سے ملاقات كے لئے حضرت موى اليم كاطور برجانا:

اورجس وقت نجات دی اورسمندر سے پارہو گئے تو پھراسرائیلیوں نے حضرت موئی بھیا سے کہا تھا کہ اب ہم مطمئن ہو گئے ہیں ، اب اگر اللہ سے پچھا حکام آئیں گے، تو ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے ، حضرت موئی بھی شخرت موئی بھی شخور کی دوئی ہیں آ جاؤجہاں پہلے کلام ہوئی تھی طور کی دوئی ہیں آ جاؤجہاں پہلے کلام ہوئی تھی طور کی دوئی ہیں جانب وادی تھی وہاں جا کرا عثکا ف کروچالیس دن وہاں گزاروتو اس کے اختیام پر تہمیں کتاب دی چائے گی تو بیاللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہوا، اور حضرت موئی بلیلیا طور کی طرف تشریف لے گئے ، جس وقت طور کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو الفاظ سے پچھ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ تو م کے پچھ افراد کو بھی ساتھ لے جاتا تھا، حضرت موٹی ملیلیا ہے انہیں کہا کہ تم تیاری کر کے آجاؤ، ہیں ذراجلدی چاتا ہوں، حضرت موٹی بلیلیا ہے اور وہاں جا کے ہیں اللہ کی عبادت کروں گااس ذوق وشوق ہیں حضرت موٹی بلیلیا ہے اور وہاں جا کے ہیں اللہ کی عبادت کروں گااس ذوق وشوق ہیں حضرت موٹی بلیلیا ہے اور وہاں جا کے ہیں اللہ کی عبادت کروں گااس ذوق وشوق ہیں حضرت موٹی بلیلیا ہے اور وہاں جا کے ہیں اللہ کی عبادت کروں گااس ذوق وشوق ہیں حضرت موٹی بلیلیا ہے اور وہاں جا کے ہیں اللہ کی عبادت کروں گااس ذوق وشوق ہیں حضرت موٹی بلیلیا ہیں۔

اوراُدهر پیچھے قصہ اور ہوگیا، حضرت موکی علیہ انے جاتے ہوئے حضرت ہارون علیہ کو اپنا نائب بنایا اور انہیں تاکید کردی کہ دیکھو! اس قوم کے اندر بچھ شریا لوگ بھی ہیں، جس طرح ہر جماعت اور ہر طبقہ میں پچھا ہے لوگ ہوا کہ ان کی بر جماعت اور ہر طبقہ میں پچھا ہے لوگ ہوا کہ ان کی کہ ان کی طرف سے ذرا ہوشیار دہنا، یہ ہوا کرتے ہیں جوکوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہیں، ان کی بچھے قوم کوسنجال کے رکھنا، ان کے حالات کی اصلاح میں نہ ڈالیں، ان کی بات نہ ماننا اور میرے پیچھے قوم کوسنجال کے رکھنا، ان کے حالات کی اصلاح کرنا، حضرت ہارون کوتا کید کرکے اور اپنانا ئب بنا کے تشریف لے گئے تھے۔

اب بیجیے جوقوم تھہری ہوئی تھی ، یہ بہت بخت مزاج تھے کیونکہ غلامی کی زندگی گذاری تھی ، جوتے کھانے

کے عادی تھے، جو ہر وقت جمر کیں کھانے کے عادی ہوں ، مار کھانے کے عادی ہوں ، دوسروں کے سامنے ذکیل رہاں ورڈ نڈے سے کام کرنے کے عادی ہوں ، تو جب ان کوآ زادی ملاکرتی ہے آ زادی ملنے کے بعدا گران کے اور وہ تختی بحال ندر ہے تو پہلے پہلے ان کے اندر بردی سرکشی آتی ہے ، جولوگ ذلت کے عادی ہوجاتے ہیں ان کو پھر جلدی سے عزت کی زندگی نہیں آتی ایسے ہی حال ان اسرائیلیوں کا تھا، اب ان کواللہ نے عزت دی ، آزادی دی ، وہمن سے مجات ملی کیکن اس کے باوجود بھی ان کے دماغ ان کمینی حرکتوں پر ہی اڑا ہوا تھا، انہوں نے اپنی عزت کا احساس نہیں کیا۔

### سامری کازیورات سے چھڑا بنا کرقوم کوبت پرستی میں جتلا وکرنا:۔

ایک خص تھااس قوم ہیں جس کا تام سامری تھا، اس کا اصل تام بعض روایات ہیں موی ذکر کیا گیا ہے اور بعض ہیں ہارون ذکر کیا گیا ہے، ظاہری طور پراس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، کس خاندان سے تھااس ہیں اختلاف ہے اور بیہ بت گری کا ماہر تھا، اب بداسرائیلی جس وقت مصر ہے ہے ہیں تو اس سے قبل انہوں نے فرعو نیوں سے بچھ نیورات مستعاد لئے تھے اپنی کی شادی کے بہانہ سے یا کسی اور عذر سے، عام مفسرین کی روایات کے مطابق اس کو ذکر کر رہا ہوں اسرائیلیوں نے بچھ فرعو نیوں کے زیور لئے ہوئے تھے اور اچا تک ہجرت کا تھم ہوگیا اور وہ زیورات ہی ساتھ ہی ساتھ ہی لے آئے ، اب بیزیورات جوان کے لئے مباح ہے یعنی کا فرکی طرف واپس کر تا ضروری نہیں ہے، مال فیمیت ہویا اس کو مال فئی قرار دیں اس سے استفادہ اس امت کے لئے جائز نہیں تھا، حدیث شریف ہیں آتا مال فیمیت ہو یا اس کو مال فئی مت کو طال اللہ تعالی نے امت محمد ہوئے کیا ہے (ن، بی حضور تائین کی کی خصوصیات ہیں ہے ہے کہ مال فئیمت کو طال اللہ تعالی نے امت محمد ہوئے کیا ہے (ن، بی حضور تائین کی کہ خصوصیات ہیں ہے ہوئی امتوں میں مال فئیمت طال نہیں تھا حتی کہ اگر لؤتے تھے ہوئے بھی کوئی مال حاصل ہوجا تا اس کو بھی اکٹھا کر کے ایک جگارت کے دیا تھی ، بیعلامت ہوتی تھی کہ جہاد قبول نہیں ہوئی تھی کہ جہاد قبول نہیں ہوئی تھی کہ جہاد قبول نہیں ہوئی تھی کہ بیجاد قبول نہیں ہوئی تھی کہ جہاد قبول نہیں ہوئی تھی کہ جہاد قبول نہیں ہے۔

بہرحال وہ زیورات استھے کرلیے گئے کیونکہ ان کواپنے پاس رکھنا درست نہیں تھا اور سامری کے پاس بھی 

و احلت لی المغنائم عن ابی ہویو ہ (مشکل ہ ص۱۵/مندانی داؤدالطیالی جاص ۱۸۳/مندالحمیدی جاص ۱۸۳/مندانی ابن ابی شیبہ ج۲ ص۳۰ منداحمہ جاص ۱۵۰/منج بخاری جاص ۹۵ مطبوعہ بیروت/ سیح مسلم جاص ۱۳۰۰مطبوعہ بیروت/ سنن التر ندی جسم ص۱۵ اباب ماجاء فی المغنمیة مطبوعہ بیروت

کی تھا، اس نے بھی ڈال دیا تو سامری نے ان سب کو اکھٹا کر کے پھلا دیا اور بت گری جواس کا پیشر تھا جس کو وہ جات تھا اس کے تحت اس نے ایک بھڑے کی تصویر بنادی ، اس بھڑے نے کی تصویرا پیے طور بنائی جیسے آئ کل آپ و کی بھتے ہیں کہ مختلف تتم کے کھلو نے جو بن کے آتے ہیں جب ان ہیں بیل ڈال دیا جا تا ہے تو اس ہیں مختلف تتم کی آوازیں بھی آئی ہیں ، کتا ہے تو کھڑ کے گا، بلی ہے تو بلی کی طرح آواز نکا لے گی ، اسپر گلوں کے ساتھ انہوں نے ای تشم کی آوازیں اب بھی کھلونوں میں بند کی ہوئی ہیں ، اس نے کوئی بیل تو نہیں ڈالا ہوگا لیکن اس کی بناوٹ ایک بنائی کہ ہوا گرا گرا نے کے ساتھ آواز پیدا ہوتی تھی جس طرح آپ کے باجوں سے پھو تک اس کی بناوٹ ایس کی بناوٹ ایس تھی کہ ہوا گر گر نے کے ساتھ آواز پیدا ہوتی تھی جس طرح آپ کے باجوں سے پھو تک مار نے کے ساتھ آفاز پیدا ہوتی تھی کہ ہوا گر گرا ہو اس کی بناوٹ ایس کی دور میں اس نے محفوط رکھ کی اور دور ایس کی بناوٹ ایس کی بناوٹ کی گھڑا بنا کے وہ می اس نے محفوط رکھ کی اور دور سونے کا بچھڑا بنا کے وہ می ڈال دی می گر ڈالنے کے ساتھ اس میں اس درجہ کی حیات پیرا ہوگئی کہ وہ گا کے کی طرح آپ کی لئے گیگڑا بنا کے وہ می کی ڈالنے کے ساتھ اس میں اس درجہ کی حیات پیرا ہوگئی کہ وہ گا کے کی طرح آپ کیا ٹر آپ گیا۔

جب اس نے یہ کرتب دکھایا تو اس کے ساتھ شرارتی قتم کے لوگ اور بھی ال گئے اور وہ کہنے گئے ہانا گئے فاللہ مُونلی ، یہ ہے اصل میں تمہارے اور مویٰ کا اللہ ، اور گائے پرتی مصر میں پہلے ہی تھی لوگ گائے کے بتوں کو پوجتے تھے اور کا فروں کے گھروں میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی بت پرتی سے مانوس تھے تو لوگ اس کے بیچھے لگ گئے اور اس کو للہ بنالیا، اب بنی اسرائیل میں بھوٹ پڑگئی حضر سے ہارون الیا اب ان کو برطرح سمجھاتے تھے لیک گئے اور اس کو للہ بنالیا، اب بنی اسرائیل میں بھوٹ پڑگئی حضر سے ہارون الیا اس کی پھی برطرح سمجھاتے تھے لیک کے اور اس کو برحضر سے موئی کے آنے تک یہ قوم فتنہ میں جتالی ہوگئی اسکی بھی تفصیل آرہی ہے، اللہ تعالیٰ نے طور کے او پرحضر سے موئی طابع کی کہ آپ کے اور اس مری نے تیری قوم کو گراہ کردیا۔

کی قوم کو فتنہ میں ڈال دیا اور سامری نے تیری قوم کو گراہ کردیا۔

### حضرت موی ماید کا قوم کوڈ انٹمنا اور قوم کی طرف سے جواب:۔

حضرت موی طایشانے جالیس دن وہاں گزارے، چالیس دن کے بعد توراۃ مل گئی، توراۃ کو لے کر جب حضرت موی طایشا واپس آئے ہیں تو پہلے آکر اپٹی قوم کو ڈانٹا، لوٹے حضرت موی طایشا پی قوم کی طرف خصہ سے بھرے ہوئے اورافسوں کرتے ہوئے، پہلے تو قوم کو خطاب کیا کہ اے میری قوم! کیاتم سے تبہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں جلد ہی تہہیں کتاب دول گا، پھرتم اس کے مطابق زندگی گزار تا، کیا اس وعدہ کے اوپر وقت زیادہ گذرگیا تھا کہ تم مایوں ہو گئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو کوئی قانون کی کتاب آتی نہیں چلوہم ہی اپنے لیے کوئی تجویز کرلیں، یاتم اس فتم کے بد بخت ہو کہ تم نے بہی چاہا کہ اللہ کا غضب اتر پڑے، تم نے میرے وعدہ کے خلاف کرایا۔

خلاف کیا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹھیک رہیں گے، ہم انتظام بحال رکھیں گے، کوئی غلاح کت نہیں کریں کی میرے وعدہ کے بعدتم ان سب باتوں کو چھوڑ بیٹھے، میرے وعدہ کے خلاف کرلیا۔

قوم کے وہ افراد جواس فتنہ میں جتاا ، ہوگئے تھے انہوں نے آگے سے عذر کیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے
آپ کے وعدہ کے خلاف نہیں کیا بلکہ حالات ہی ایسے پیدا ہوگئے تھے کہ ہم مجور ہوگئے ، یہ مجوری ایسے ہی ہے جیسے
کوئی خمض دلیل کے سامنے مجور ہوجا تا ہے گویا کہ دماغ کی ساخت ایسی تھی کہ یہ سامری کی با تیں سن کر انہوں نے
اپنے اندر قوت ہی نہیں پائی کہ اس کے خیالات کا دفاع کریں اور اس کے پیدا کئے ہوئے شہات کو دور کر سکیں ، اس
کے اشکالات اور اس کی دلیل سے متاثر نہ ہوں ، اس بات کی انہوں نے اپنے اندر قوت ہی نہیں پائی بلکہ جب اس
نے ایک نعرہ لگایا تو بے اختیار ریم ہی اس کے پیچے ہو لیے ، ہم نے تیرے وعدہ کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا
لیکن ہم اٹھائے گئے تھے قوم کی زینت میں سے ہو جھ ، ہم پر ہو جھ پڑے ہوئے تھے ہم نے وہ ڈال دیے ، ایسے ہی
سامری نے ڈال دیے ، بعد میں سامری نے ان کو بچھلاکر گھڑے کے شکل بنادی۔

### لَكِنَّا حُتِّلْنَا آوْزَارًا مِّنْ ذِيْنَةِ الْقَوْمِ كادوسرامعْهوم:

اَدُذَامُ اَقِنْ ذِینَ اَلْقَوْدِ: کی تغییر عام طور پر یہی کی گئی ہے کہ انہوں نے فرعونیوں سے زیورات مستعار لیے تھے کہ ہجرت کا تکم آگیا اب بدان کو اپنے لیے مباح نہیں سجھتے تھے اس لیے ضائع کرنے کی بیتہ بیر سوجی کیکن بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ یہ چونکہ صرف اسرائیلی دوایت ہے کہ انہوں نے فرعونیوں سے زیورات سوجی کیکن بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ یہ چونکہ صرف اسرائیلی دوایت ہے کہ انہوں نے فرعونیوں سے زیورات

مستعار لیے بتھ اوران مستعارز بیرات کو لے کروہ ہجرت کر گئے تھے بعد میں اکھنے کیے گئے ، بدا مرائیلی روایت ہو اس کا اعتبار نہ کیا جائے ہوئی کا مطلب بدہوگا کہ قوم کے اپنے زبورات ہوسونا چا ندی کے بیے بعض ذمہ دار آ دمیوں کے پاس جمع تھے جیسے سفر میں کمزور شم کے لوگ بردوں کے پاس امانت رکھ دیا کرتے ہیں ، جب وہاں جا کے ضہر نے قوانہوں نے وہ بو جھادا کردیا ، قوم کی طرف لوٹا دیا لیکن قوم اپنے طور پران زبورات کو کہاں سنجالتی بد ایک مسئلہ تھا تو مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ سارے زبورات اس کھٹے کردو ، اکھٹا کر کے بچھلا کے اس کی اینٹیں یا کیک مسئلہ تھا تو مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ سارے زبورات اس کھٹے کردو ، اکھٹا کر کے بچھلا کے اس کی اینٹیں یا مطاب بوگا کہ بیا کہ ساز جین بنائی جا کی وہ کہ ان کو بچھلا کر اس کی سلامیس یا اینٹیں بنانے کی بجائے ایک بچھڑا بنادیا اور اس طرح قوم کے کام جانے آگے ایک فتنہ کھڑا کر دیا تو پھر ذیئے قائف وہر سے اپنی توم کے زبورات مراد ہیں اور خوائٹ کا مطلب ہوگا کہ وہ کے لئے ایک فتنہ کھڑا کر دیا تو پھر ذیئے قائف وہر سے اپنی توم کے زبورات مراد ہیں اور خوائٹ کا مطلب ہوگا کہ وہ دمدارا شخاص کہنے گئے کہ یہ بم پرخواہ مخواہ کا بوجھ پڑا ہوا تھا، بم نے وہ اتار بھینکا بقوم کو واپس کردیا۔

پھرسامری نے ان کے لئے ایک بچھڑا نکالا جو کہ جسدتھا، جسدکامعنی کمالات سے خالی جوصرف ایک وجود ہیں وجود تھا اتنی بات تھی کہ اس کے لئے گائے گئی آ واز بیدا ہوگئی، آ واز کیسے پیدا ہوئی اس کی دونوں صور تیس ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں تو کہنے گئے ہی تہارا اللہ ہاورموی کا اللہ ہاورموی کا لیا ہے اورموی کا اللہ اسے متعلق کہد یا کہ ان کومغالط لگ گیا، وہ تو بھول گئے جوطور پراپنے اللہ سے ملنے چلے گئے، اللہ تو بہے۔

#### اسرائیلیون کی حماقت کا اظهار: ـ

اگلے الفاظ میں صرف ان کی جمافت بیان کی گئی ہے کہ ان احقوں نے بیتو دکھرلیا کہ پھڑے کی شکل ہے اور اس میں گائے کی آ واز پیدا ہوگئی لیکن خدا کوئی کھلوٹائیں ہوا کرتا کہ لوگ جس کو دل بہلا نے کے لئے اختیار کرتے ہیں، وہ تو زندگی کی ایک تاگز برضرورت ہے، اس کے بغیرانسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ، انسان اس کی مدد کامختاج ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کامختاج ہے اور جو انسان کی راہنمائی نہ کر سکے اور اس کو نقصان سے بچانہ سکے نفع پہنچانہ سکے تو بھراس کھلونے کو لینے کا کیا فائدہ ۔۔۔۔۔؟ اس اللہ کی بندگی کرنے کا کیا فائدہ ۔۔۔۔۔؟ اور اس کے بعارہ ہوتی ہے، اور اس کی عبادت کے سامنے جھک رہے ہیں، اور اس کی عبادت کے سامنے جھک رہے ہیں، اور اس کی عبادت کے سامنے جھک رہے ہیں، اور اس کی عبادت کے سامنے جھک رہے ہیں، اور اس کی عبادت کر رہے ہیں تو اس ضرورت کی بناء پر کررہے ہیں کہ اس کے بغیر ہم نفع

# عَيان الفرقان (٢١٥) ١١٥ أوري المتورَّةُ طَلَّمُ الله

نہیں عاصل کر سکتے ،نقصان سے پی نہیں سکتے ،نفع عاصل نہیں کر سکتے ، دفع مصرت اور جلب منفعت کے لئے اللہ ماننے کی ضرورت ہے ، ورنہ یہ کوئی کھیل ماننے کی ضرورت ہے ، اور زندگی میں را ہنمائی حاصل کرنے کے لئے اللہ ماننے کی ضرورت ہے ، ورنہ یہ کوئی کھیل تماشہ نہیں ہے کہ کھیل تماشہ سے کھیل تماشہ کے طور پر ہی کسی کواللہ مان او ، اب بید دونوں با تنیں ہی اس میں نہیں تھیں اگر بیاس سے کہتے ہوچھتے تو وہ جواب نہیں دیتا تھا اور نہ ان کے لئے دفع معزرت کا اختیار کھتا تھا اور نہ ہی حصول منفعت کا اختیار رکھتا تھا ان احقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ، صرف اس کی آ وازمن کے اس کوالہ مان بیٹھے۔

ۅؘڷڡۜٙۮؙڡؘۜٵڶڷۿؙؠؙۿۯۅ۫ڽؙڡؚڹٛڡۜڹؙڶڸڡۜۅ۫ڡؚڔٳٮٚۜؠٵڡؙٛڗؚڹؙؾؙ؞ؙڔؠ<sup>ٷ</sup>ۅٳڽۜ اورالبت محقیق کماان کوہارون نے اس سے پہلے اے میری قوم! سوائے اس کے بیس تم فتندی ڈالے مجے ہواس کی وجہ سے ٧٣ بَكُمُ الرَّحُلنُ فَاتَبِعُونِيُ وَاطِيعُوۤ المُرِيْ ۞ قَالُوُ النُ لِلْهُ وَحَمَليُهِ بے فنک تمہارارب دمن ہے ہی تم میری اتباع کرواورا طاعت کرومیرے تھم کی ① انہوں نے کہا ہم ضروراس پر ہے عْكِفِدْنَ حَتَّى يَبْرُجِعَ إِلَيْنَامُوْلِي ﴿ قَالَ لِهُمُ وَنُمَامَنَعَكَ ر ہیں کے حتی کہ لوٹ آئیں جاری طرف موی ﷺ ﴿ مویٰ نے کہا اے ہارون ایس چیز نے مجھے روکا إِذْ مَا أَيْتَكُمُ ضَلَّوًا ﴿ الْاِتَتَّبِعَنِ ﴿ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِي ﴿ قَالَ ب تونے دیکھاان کو کہ بیمراہ ہو گئے 🏵 کہ تو میری انباع کرنا کیا تونے نا فرمانی کی میرے تھم کی 🕆 اس نے کہا يَبْنَوُّ مَّرَلاتاً خُنْ بِلِحْيَتِي وَلابِرَ أَسِى ۚ إِنِّ خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَا قُتَ اے میری ماں کے بیٹے! تو نہ پکڑمیری داڑھی اور نہ میراسر، بے فٹک میں نے خوف کیا کہ تو کیے گا کہ تونے پھوٹ بَيْنَ بَنِيۡ اِسْرَآءِ يُلَ وَلَمْ تَرُقُبُ قَوْلِ ﴿ قَالَ فَمَا خَطُبُكَ وال دی بنی اسرائیل کے درمیان اور تو نے انظار نہ کیا میری بات کا 🏵 مویٰ طبیقانے کہا کیا حال ہے تیرا لِسَامِرِيُّ ۞ قَالَ بَصُمُ تُ بِمَالَمُ يَبْصُمُ وَابِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ ے سامری! ۞ اس نے کہا ہیں نے دیکمی وہ چیز جوان لؤگوں نے نہیں دیکمی پس میں نے اٹھالی ایک مٹھی فرشتہ ٱڰۧڔٳڸڗۜڛؙۅ۫ڸۏٙێؘڔؘۮ۬ؾؙۿٵۅٙڲڶ۬ٳڮڛۜۊؚۜڵڷٷڬڡ۫ڛؿ؈ڠٵڶ کے تعش قدم سے پس میں نے اس کو ڈال دیا اور اس طرح ہنادی میرے لیے میرے نفس نے ایک بات 🏵 مویٰ نے کہا فَاذُهَبُ فَإِنَّ لَكُ فِي الْحَلِوةِ آنَ تَقُولُ لَا مِسَاسٌ وَ إِنَّ لَكَ پس تو چلا جابس تیرے لئے زندگی میں میرا ہے کہ تو کہتارہے گا جھے کوئی نہ چھوئے ،اور بے شک تیرے لیے

مَوْعِدًا لَّنَّ نُخُلُفَهُ \* وَانْظُرُ إِلَّى الْهِكَ الَّذِي كَالْتَ ایک وعدہ ہے جس کا خلاف نہ ہوگا اور تو دیمے اسینے اس معبود کی طرف جس پر تو جما ہوا تھا عَكَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّ قَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتُهُ فِي الْيَحِرِّ نَسْفًا ۞ إِنَّهَا البتہ ہم ضرور اسے جلائیں مے چر بھیریں مے اس کو دریا میں بھیرنا 🕙 سوائے اس کے الهُكُمُ اللهُ الَّذِي كُلَّ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَسِعَكُلُّ شَيْءِعِلْمًا ۞ كَذَٰ لِكَ نہیں تہارامعبوداللہ بی ہے جس کے سواکوئی معبودنہیں اوروسیے ہے ہر چیز کوازروئے علم کے 🕥 ای طرح بیان نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱثْبَاءِمَا **قَانُ سَبَقَ ۚ وَقَانُ اتَيْنَاكَ مِنَ لَّ** لُأَنَّا تے ہیں ہم آپ پر واقعات ان کے جو گذر مجھے اور مختین دی ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذِكُمَّا اللَّهُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْدِلُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ وِزُمَّا اللَّهِ تھیجت 🛈 جس نے امراض کیا اس سے پس بے فلک وہ افعائے کا قیامت کے دن ہوجو 🛈 خْلِدِيْنَ فِيْهِ وَسَآءَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ حِمْلًا ﴿ يَّوْمَ يُنْفَخُ بمیشدر بنے والے بول مے اس میں اور براہوگا ان کے لئے قیامت کے دن یو جد 🕾 جس دن محومک ماری جائے گی الصَّوْرِ وَنَحْشُمُ الْهُجُ رِمِيْنَ يَوْمَيِ نِي زُمُ قَالَ ۚ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُ مُ صور می اور ہم جمع کریں مے مجرمون کواس دن اس حال میں کدان کی آ محمیس نیلی موں گی 🕣 وہ جیکے چیکے با تیل کریں ہے آئیں میں إِنُ لَّبِثُّتُمْ إِلَّا عَشِّرًا ﴿ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُوْنَ إِذْ يَقُولُ آمُثَلُّهُمُ کہ بیں تھمرے تم مروس دن س ہم خوب جانے ہیں اس کو جووہ کہتے ہیں جبکہ کے گاان میں سے زیادہ می طَرِيُقَةً إِنُ لَبِثُتُمُ إِلَّا يَوْمًا ﴿ رائے والا کنہیں تھریتم مرایک بی دن 👚

#### تفسير

# لغوى مرفى ونحوى فتحقيق

قال موں علیہ نے کہا یا مائن ان اے ہارون! مامنعت ، تجے کس چیز نے روکا ، او کا اُوکا ہُما اُنہ ہم ساتھ ان کے انہیں دیکھا تھا کہ یہ بعثک کے اُلا تاہیم اُن کے نیچ جو کسرہ ہے یہ یا عظام پروال ہے، اب یہاں بھی اُن کے بعد جولا ہے اس کوزائدہ قراردیا گیا اوران فعل کومصدر کی تاویل میں کرد ہے گا یعنی یوں ہوجائے گا کس چیز نے روکا تجے جب تو نے دیکھا ان کو کہ یہ گراہ ہو گئے میری اتباع کرنے ہے کس چیز نے روکا جب تو نے دیکھا ان کو کہ یہ گراہ ہو گئے میری اتباع کرنے ہے ، تھے میری اتباع کرنے ہے کس چیز نے روکا ، اوراگر لاکامعتی ظاہر کرنا ہوتو بھی ترجمہ ہوسکتا ہے ، تھے کس چیز نے روکا جب تو نے ان کود یکھا کہ وہ گراہ ہوگئے تھے کہ تو نے میری بیروی نہی ، اُفتھینت آخدی ، کیا تو نے میرے کم کی نافر مانی کی .....؟

قَالَ يَبْنَوُّمَ: ہارون نے کہا، یَبْنُوُمَّ اصل یا ہُن آمِی ہے، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بینے! ماں کی طرف نسبت شفقتا ہے ورنہ یہ بات نہیں کہ وہ باپ کی طرف سے بیٹے نہیں تھے، حضرت مولیٰ علیہ حضرت ہارون علیہ کے حقیق بھائی ہیں، ماں کی طرف نسبت شفقت ابھارنے کے لئے ہے، اے میری ماں کے بیٹے! لا تَا خَفْ لَهِ الْحِیْفَ ، میری ڈاڑھی نہ پکڑ دَلا بِدَ أُسِیْ اور نہ میرا سر پکڑ، اِنی خَشِیْتُ اَنْ تَتُوْلَ فَنَ قُتُ بَدُنَ بَنِیْ الْسُواْءِیْلُ ، بِشُک میں نے اندیشہ کیا کرتو کے گا کہ پھوٹ ڈال دی تو نے بنی اسرائیل کے درمیان، تفریق ڈال

دی،ان کے فرنے بنادیئے، وَلَمْ تَتُوقُبُ قَوْلِ اورتونے میری بات کی رعایت نہیں رکھی ،میری بات کا لحاظ نہیں رکھا، میری بات کا خیال نہیں رکھا۔

قَالَ فَمَا خَطْلُكَ إِسَامِرِيُّ: مَوَى النَّهِ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبِرا اللهِ المرى! تو في يدكيا كيا ب، قالَ بَصُنْتُ بِمَالَتُهُ المُعَلَّمُ وَاللهِ المرى في بها كرديكمي ميں في اليم چيز جوان لوگوں في بيس ديكمي ، بصرے يہاں بصر بالعين مراد ہے آ تھے كے ساتھ و كھنا ، ويكمي ميں في ايك اليم چيز جوان لوگوں نہيں ديكمي فقيضتُ قبضَةً في المؤسن مراد ہے آ تھے كے ساتھ و كھنا ، ويكمي ميں في ايك اليم چيز جوان لوگوں نہيں ديكمي فقيضتُ قبضَة في المؤسن أفير الله والله وي والله و

قَالَ فَاذَهَبُ: موی عَلِیَّا نَ کَها کہ چلاجا، یہ چونکہ ناراضگی کے مقام میں ہے اس لیے دفع ہونے کے معنی میں ہے، دفع ہوجا قِانَ لَکَ فِی الْحَیْلُوقِ اَنْ تَکُوْلُ الْمِسَاسَ، پس تیرے لیے زندگی میں یہ بات ہے کہ تو کہ گا الامِسَاسَ مساس یہ مصدر ہے چھونے کے معنی میں ہے، تو کہ گا کہ چھونا نہیں ہے لینی مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرے قریب نہ آؤؤ اِنْ لکٹ مَوْجد ما اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے گن تُخلفَهٔ پھرے گا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرے قریب نہ آؤؤ اِنْ لکٹ مَوْجد ما اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے گن تُخلفَهٔ مسلم کے تو خلاف نہیں کیا جائے گا وَانْ ظُلُو اِنْ اِنْ اِنْ کَ کُلْتَ عَلَيْهِ عَالَمَهُ اور تو د کھوا ہے اس الله کی طرف جس کے تو خلاف نہیں کیا جائے گا وَانْظُلُو اِنْ اِنْ اِنْ کَ کُلْتَ عَلَيْهِ عَالَمُ فَا اور تو د کھوا ہے اس الله کی طرف جس کے اور تو جم کے بیٹھا ہوا تھا لَنْحَوْقَا کُھُ ، البتہ ضرور جلادیں گے ہم اسے شُمَّلَ نَدُو فَنْ الْمَارِقِ مَی کے بیٹھا ہوا تھا لَنْحَوْقَا کُھُ البتہ ضرور جلادیں گے ہم اسے شُمَّلَ نَدُونَ فَنْ الْمَارِقِ مَی کُونِ الْکِیْ قَالَ اللهُ کُونُونِ اللهُ اللهُ کُونُ اللهُ الله کُونُ الله جائے گا وَانْفُلُونُ الْمِیْ طُرِی کے ہم اسے شُمَّلَ نَدُونُ ور الله کی طرف بھی میں الله کون الله کونی الله کی خور سے کی الله کی الله کے الله کا کہ کھیرویں کے فِی الْدَیْ قَالَ الله کُلُونُ الله کُلُونُ کُونُ وَدُونُ وَلَا وَلَا اللهُ کُلُونُ کُونُ کُونُ کُھُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُلُکُ کُونُ کُلُکُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ ک

اِلْمَا اِلْهُمُكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ وَ اس كسوا كيمنيس كرتمهارامعبود الله اى به كرمس ك بغيركوئى درمرامعبود الله اللهُ الله

گذای نقش عکیف می انتها مِماقن سبق: ای طرح بیان کرتے ہیں ہم آپ پر جو بچھ پہلے ہو چکااس کی خبریں ، نیٹا کی جمع ہے بیان کرتے ہیں کی خبریں ، نیٹا کی جمع ہے ، نیاء خبر کو کہتے ہیں ، جو بچھ پہلے ہو چکااس کی خبروں میں سے ہم آپ پر بیان کرتے ہیں وقت ذات انتخاب مِن اَن کُر میا ہے ، ذکر کا مصداق وقد دان کے من کہ نا اور تحقیق ہم نے اپنی طرف سے آپ کوایک نفیجت دی ہے ، ذکر دیا ہے ، ذکر کا مصداق

یہاں یکی کتاب ہے جوذکر پر مشتل ہے، من أغرض عند ، جواس ذکر سے اعراض کرے گا، عند ، گیرے گا، واللہ یک کتاب ہے جوذکر پر مشتل ہے، من أغرض عند ، جواس ذکر سے اعراض کرے گا، عند ، گیا گا تیاب کے دن ہوجو مل یک یوجو میں وَسَا عَلَمْهُ مِیْ وَمَا لَیْ اللہ ور کرا ہے ان کے لئے قیامت کے دن اٹھا یا ہوا ہوجو، یَوْمَ یُنْفَعُ فِی اللّٰهُ وَمِی وَسَا عَلَمُ مُنْ الْمُعْورِ مِیْنَ یَوْمَ ہُو دُنُ اللّٰهُ وَمِی وَسَا عَلَمُ مُنْ الْمُعْورِ مِیْنَ یَوْمَ ہُو دُنُ اللّٰهُ وَمِی وَسَا عَلَمُ مُروں کو اس کی میں دن کے صور میں چوک ماری جائے گی وَ مَعْمُنُ الْمُعْورِ مِیْنَ یَوْمَ ہُو دُنُ اللّٰ اور کرا ہے ان کی اس میں کہ ان کی آئیس کی ان کی ہوں گی، یَسَعَافُتُونَ بَیْنَا ہُو مُنَا اور جُع کریں گے ہم جوموں کو اس کون ان اس حال میں کہ ان کی آئیس کھریں ہے، دس را تیں میں چیکے چیکے با تیں کریں گے ان اَن ہُو ہُو ہُوں ہوں کہ میں ان کی تمین میں ان کی ہوں گی میں بہیں تھر ہے ہوئی مراداس سے دن اور اس کی تمیز ندکر ہونی چاہیں اس لیال کا لفظ نکا ایس بہیں تھر ہے ہوتم مگر دس را تیں ، مراداس سے دن رات دونوں ہیں جس طرح مرضی تعیر کرلو، مَعْنُ عَلَمُ ہُمَا یَقُونُونَ ہم زیادہ جائے والے ہیں اس بات کو جودہ کہتے ہیں افراد کے طریقہ کے بینی ایس انتحق جو طریقہ کے اعتبار میں جہتر ہے، جس کی سوج بہتر ان کے مقابلہ میں اچھا ہے، جس کی روش اچھی ہے اِن تَوْمُنْتُمْ الْاَیْوَمُنَا کُونِ مُنْ ہُمِن عُمْر ہے ہوئم مگرا کہ دن۔

# ماقبل سے ربط:۔

کتاب کے مکلف تھہرائے گئے ، تبلیغ کے مکلف تھہرائے گئے ، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لئے بھی طور پر حضرت موئی مائیلی ہی جاتے تھے ، جب بیطور پر جارہے تھے تو پیچے حضرت ہارون مائیلی کو اپنا جانشین متعین کر گئے تھے اور بیا تاکید کی تھی کہ اصلاح کرتے رہنا اورمفسدین کے راستہ پر نہ چلنا لینی کچھ شریرلوگ درمیان میں موجود ہیں وہ اگر کہیں شرارت اٹھا کیں تو ان سے نیج کے رہنا ، ان کی شرارت کا شکار نہ ہوجانا ، قوم کا خیال رکھنا۔

جب حضرت مارون علینا تشریف لے گئے اور پیچے سامری نے بیتماشد کھادیا اور قوم اس کے فتنہ میں آگئی تو حضرت ہارون علینا نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے بہت جانسوزی کے ساتھ قوم کو سمجھایا کہتم ہاز آ جاؤیہ فتنہ ہے، یہ پھڑا تہارا النہیں بتہارا ارب رحمٰن ہے اور میری اتباع کرو، میری بات مانو اور اس گراہ کے بیچھے نہ لگو، حضرت ہارون علینا نے خوب اچھی طرح سمجھایا لیکن حضرت ہارون علینا کا مزاج حضرت موی علینا کے مقابلہ میں کہونرم معلوم ہوتا ہے اور یہ قوم تختی کی عادی تھی، یہزی سے کہاں مانے والی تھی تو ایسے وقت میں بعض لوگ تھے جو حضرت ہارون علینا کے ساتھ ہولیا وربعض لوگ سے جو حضرت ہارون علینا کے ساتھ ہولیا اوربعض لوگ سامری کے فتنہ کا شکار ہوگئے۔

# ایک بی مسئله میں دونبیوں کی دورا کمیں:۔

اب یہاں حضرت ہارون طافیہ کی سوچ ہے کہ ان کے ساتھ خلط ملط رہنا چاہیے یا اپنے مانے والوں کو ان سے علیحدہ کر لینا چاہیے ،حضرت ہارون طافیہ کا ذبن اس طرف گیا کہ بوں ان کے ساتھ خلط ملط رہنا بہتر ہے ، ہم اپنے طور پر ان کو سمجھاتے رہیں اور جس وقت تک حضرت مویٰ علیہ نہیں آئیں گی ہاری ای طرح کوشش جاری رہے گی اوراگر میں نے اپنے مانے والوں کو علیحدہ کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم و وحصوں میں بٹ جائے گی ، مستقل دو فرقے بن جائیں گے ،اور ہوسکتا ہے کہ کی مسئلہ میں لڑائی ہوجائے تو قوم خوزیزی میں بتلاء ہوجائے گی جساکہ آثار تھے، آثار اس لیے تھے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ حضرت ہارون طافیہ پر جس وقت حضرت ہارون طافیہ نے سے جواب دیا کہ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَفْعَفُونِ وَ کَادُوْا یَقْتُلُونَوْنَ مِن اَن کو مِحماتا تھا اوران کومنے کرتا تھا تو وہ میرے بی کرورہے مان کو میں ان کو سمجھا تا تھا اوران کومنے کرتا تھا تو وہ میرے بی کل کردیے تو جب میں ان کو سمجھا تا تھا اوران کومنے کرتا تھا تو وہ میرے بی کل کے در یہ ہو گئے اور جھے انہوں نے سمجھا کہ بیتو کمزور ہے اس کے ساتھ لوگرے تھوڑے ہیں ، اس سے میرے بی کل کے در یہ ہو گئے اور جھے انہوں نے سمجھا کہ بیتو کمزور ہے اس کے ساتھ لوگرے تھوڑے ہیں ، اس سے میرے بی کل کے در یہ ہو گئے اور جھے انہوں نے سمجھا کہ بیتو کمزور ہے اس کے ساتھ لوگرے تھوڑے ہیں ، اس سے میرے بی کل کے در یہ ہو گئے اور جھے انہوں نے سمجھا کہ بیتو کمزور ہے اس کے ساتھ لوگرے تھوڑے ہیں ، اس سے میں جو اسے بی کل کے در یہ ہو گئے اور جھے انہوں نے سمجھا کہ بیتو کمزور ہے اس کے ساتھ لوگرے تھوڑے ہیں ، اس سے میں بین کی کومنے کی کی کھوٹر کے ہیں ، اس سے میں کو کور یہ کی کومنے کی کی کھوٹر کے ہیں ، اس سے میں کو کی کھوٹر کے ہیں ، اس سے میں کی ساتھ کی کی کومنے کیں کو کی کھوٹر کے ہیں ، اس سے میں کو کھوٹر کے ہیں ، اس سے میں کو کھوٹر کے ہیں ، اس سے میں کو کھوٹر کے ہیں ، اس سے کہ کومنے کی کومنے کی کومنے کو کور کے کی کومنے کی کومنے کی کھوٹر کے ہیں ، اس سے کو کور کے کی کومنے کے کومنے کی کومنے کی کومنے کی کومنے کی کومنے کی کومنے کی کھوٹر کے ہیں کی کومنے کی کومنے

اندازہ ہوتا ہے کہ پچھڑا پو جنے والوں کے جذبات کیے تھے اور منع کرنے والوں کے خلاف وہ کس طرح مشتعل تھے تو اگر حضرت ہارون علیہ ایک گروہ کو علیحدہ کر لینے تو اندیشہ تھا کہ آپس میں لڑائی ہوجائے گی اور قوم خوزیزی میں جہتلاء ہوجائے گی تو حالات کی اصلاح کے لئے تقاضہ سے ہے کہ آپس میں خلط ملط رہیں تا کہ گراؤنہ پیدا ہو، جہاں تک ہوسکے سمجھاتے رہیں باتی ہے کہ پھوٹ ڈالنا اور دو پارٹیاں بنادینا مناسب نہیں ہے حضرت ہارون علیہ کی سوچ اس طرح سے تھی۔

اور حضرت موی علیقا کی سوج بوں تھی کہ جس وقت پیۃ چل گیا کہ حضرت ہارون علیقا کے سمجھاتے ہوئے یہ لوگ نہیں سمجھے تو ساتھ الکھے نہیں رہنا چا ہے تھا، اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر میرے پیچھے آ جاتے اور الن بربختوں کو بالکل اپنے سے علیحہ ہ کر لیتے ، دیکھو! مسئلہ ایک ہے کہ قوم کے حالات کی اصلاح کا کیا تفاضہ ہے اور اس میں دونبیوں کی دورا کیں ہیں ، مولی علیقا کی رائے ہے کہ ان سے بائیکاٹ کردینا چا ہے تھا اور اپنے ماننے والوں کو علیحہ ہ کر کے ان کو لے کر میرے پیچھے آ جاتے اور ان کے ساتھ میل ملاپ بالکل ترک کردیتے اور ان سے علیحہ گا علیحہ ہ کر کے ان کو لے کر میرے پیچھے آ جاتے اور ان کے ساتھ میل ملاپ بالکل ترک کردیتے اور ان سے علیحہ گا اختیار کر لیتے اور ہارون علیقا کی سوچ ہے ہے کہ حالات کی اصلاح کا تفاضہ ہے کہ ہم ان سے ملتے جلتے رہیں ، اگر ہم ملتے جلتے رہیں گو قساد زیادہ نہیں ہوگا اور اگر ہم بالکل علیحہ ہ ہوگئے اور ان سے بالکل قطع تعلق کر لیا ایک تو سے پوری طرح شرارتیں مچا کیں ، وہ ہو گئے اور ان سے بالکل قطع تعلق کر لیا ایک تو سے ذور برزی ہوجائے گا ، دونوں فریقوں ہیں لڑ ائی ہی ہوجائے ، خور برزی ہوجائے گا ، دونوں با تیں ہی اپنی جگہ تھے جیں لیکن دونوں کی سوچ علیحہ ہوئے کہ ، دونوں با تیں ہی اپنی جگہ تھے جیں لیکن دونوں کی سوچ علیحہ ہونے کی بناء پر ظاہری طور پر اختلاف ہوا۔

#### ائمه فقهاء کے اختلافات کی حیثیت:۔

اہل حق میں جواختلاف ہوتا ہے اس کی نوعیت الیں ہوتی ہے کہ نیت دونوں طرف صحیح ہوا کرتی ہے گیان ایک شخص بہتر یوں سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں، دونوں معذور ہوتے ہیں کی کے اور کوئی کسی متم کا الزام نہیں ہوا کرتا، ائمہ فقہاء کے اختلافات اسی متم کے ہیں، ایک ہی بات سامنے ہوتی ہے اور اس کے مطلب دو بن سکتے ہیں، ایک کے نزدیک بیدرانج ہے دوسرے کے نزدیک وہ رائح بات سامنے ہوتی ہے اور اس کے مطلب دو بن سکتے ہیں، ایک کے نزدیک بیدرانج ہے دوسرے کے نزدیک وہ رائح بات سامنے ہوتی ہے اور اس کے مطلب دو بن سکتے ہیں، ایک کے نزدیک بیدرانج ہے دوسرے کے نزدیک وہ رائح بارون علیقیا کے درمیان اختلاف ہوا۔

# حضرت موی مایی کی طرف سے حضرت ہارون مایی کوسرزنش اوران کا جواب:\_

تو جب حضرت موی مایی ایک حضرت ہارون ماییا کی طرف متوجہ ہوئے چونکہ غصہ تو بہت چڑھا ہوا تھا ،اب ایک نبی اپنی قوم کوشرک میں مبتلاء و مکھ کر کیسے برواشت کرسکتا ہے! نبی کی فطرت شرک سے اتنا اُبعد رکھتی ہے اوراتی نفرت کرتی ہے کہاس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ، پہلے تو قوم پر غصہ تھا قوم کو جھاڑا، پھر حضرت ہارون علیہ کو چونکه براه راست ذمه دارهم برامجئے تھے تو غصہ حضرت ہارون علیتھا پر بھی ہے حضرت ہارون علیتھ سامنے آئے تو حضرت مویٰ علیا نے تورات کی تختیاں پکڑی ہوئی تھیں،حضرت مویٰ علیا کوغصہ جوآیا توبیہ ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور سامنے کوئی شخص کھڑا ہے جس پر آپ کوغصہ آ گیا، تو غصہ آنے کی صورت میں بي خيال نبيس ربتا كه ميس ان كوذراخيال يه ركھودوں بلكه انسان اتنى تيزى سے ركھتا ہے گويا كه بھينك دى اور حضرت ہارون طائبا پر جعیث بڑے، جا مے سرے پکڑلیا اور ایک ہاتھ داڑھی کی طرف بڑھایا اور ان کوانی طرف تھینینے گئے کہ بیکیا کیا، میں تخبے ذمہ دار مخم را کر گیا تھا، یہ کیا ساری قوم برباد کر کے رکھ دی، تونے میرے قول کی رعایت کیون نبیس كى، ميں جو تھے كہدے كيا تھا كةوم كى اصلاح كرنى ہے تونے ميرى بات كالحاظ كيون بيس ركھا، اب چونكه حضرت موی مانیه احاکم بین اور حضرت بارون مانیه محکوم بین ،حضرت موی مانیه اصل بین اور حضرت بارون مانیه وزیر بین تو انظامی امور میں چونکہ ماتحت تنے تو اس لیے حضرت موی اینا کی حضرت ہارون علیا پر گرفت الی ہے جیسی گرفت کوئی حاکم اینے ماتحت برکرتا ہے اور غصراس لیے چڑھا ہوا ہے کہ شرک قابل برداشت نہیں توجس وقت سراور واڑھی کی طرف ہاتھ بردھایا اور اپنی طرف پکڑ کے کھینے او حضرت ہارون علیث نہایت نری کے ساتھ کہتے ہیں کہا ہے میری ماں جائے! اے میرے بھائی غصہ نہ سیجئے! مجھے آپ ظالموں کے ساتھ شامل نہ سیجئے ،میرا کوئی کسی قسم کا قصور نہیں،میری بات توسنو! میں نے اپنی طرف سے انہیں پوری طرح سمجھایا کیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھا بیتو میرے قتل کے دریے ہو گئے اور انہوں نے بیہ کہا کہ جب تک حضرت مویٰ مائی<sup>یں</sup> واپس نہیں آئیں گے ہم تو اپنے اس طریقہ یر ہیں مے میں نے خیال کیا کہ اگر میں ان کو لے کر علیحدہ ہوگیا تو، تو آ کے مجھے الزام دے گا کہ تونے پارٹی بازی کروادی،میراانظارکرتے حالات کو برداشت کرتے چھرتو مجھ پریدالزام دیتا کہتونے میری بات کاخیال نہیں رکھا، قوم کے حالات کوسنوار نے کی بجائے تو نے پارٹی بازی کروادی اس لیے میں ان کو لے کرعلیحدہ نہیں ہوا، تو بیعذر حضرت موی طلیبا کے نز دیک قابل قبول تھا، وہ سمجھ گئے کہ حضرت ہارون طلیبا نے کوئی کسی قتم کی فروگذاشت نہیں کی تو پھر حضرت موی طلیبا نے اسے اور اپنے بھائی کے لئے استغفار بھی کی۔

# سامری کی سرزنش اوراس کا جواب: \_

پھر يہال سے فارغ ہوكرسامرى كى طرف متوجه ہوئے جواصل فتندكى جراتھى يعنى قوم سےخطاب كياوہاں ہے بھی کچھ حالات معلوم ہوئے انہوں نے بھی الزام سامری پر دھرا،حضرت ہارون مَائِنا سے گفتگو ہوئی وہاں سے مجى حالات معلوم موئے تو حضرت موئ عليه كو يورى طرح يقين آ عميا كداس فتنه كاسر غندسامرى ہے اور بيسارى شرارت اس نے اٹھائی ہے، پھراس طرف متوجہ ہوئے کہ توبتا یہ کیا گل کھلائے ، یہ تیرا کیا واقعہ ہے، یہ تو نے کیا کیا اور كيول كيا....؟ توسامرى كهتا ہے كەمىں نے ايك بات ديكھى تقى جوان لوگوں نے نہيں ديكھى، ووكيا بات تقى ....؟ جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں نے ایک وفعہ حضرت جبرائیل علینا کودیکھا، وہ گھوڑے برسوار تھے جہاں اس کانقش قدم پڑتا تھا تو پنچے سے سبزہ اگتا تھا تو میں نے سمجھ لیا کاس مٹی کے اندرحیات کی تا خیرہ، میں نے وہاں سے ایک مٹی بھر کے رکھ لی اور پھر میں نے بین پھڑ ابنایا تو میں نے میٹی اس میں ڈال دی اور بیجو کرشمہ بنایہ سب اسی مٹی کا اثر ہے، اب یکو اقعد ایسا ہے یانہیں! قرآن کریم اس بات کی تقدیق نبیس کرتا کہ واقعی ایسے ہوا تھالیکن اس کی طرف سے یہ بات بیان کرتا ہے کہ سامری نے بیکہا کویا کہ اس نے بیا طاہر کرنا جا ہا کہ یہ جو پچھ ہے بیرسارے کا سارا جرائیل علیما کے قدموں کا فیض ہے اور اس سے كرامت ظاہت ہوئى ،ايخل كے بہانداورعذر كے لئے اس نے ية قصد سنايا،اس نے بيہ بات بنائى ليكن اس كى اس بات كوحضرت موى علينا نے كوئى اہميت نہيں دى اور نداس كومعذور قرار ديا بلكداس كے اوپر ناراض ہوئے اور اس کا جرم ثابت ہوگیا جس وقت جرم ثابت ہوگیا تو حضرت موسیٰ مَلِیُلا نے اس کیلئے ایک سزا تجویز کی۔

# قوم اورسامری کی سزا:۔

ایک سزاقوم کے لئے تبویز کی ،حضرت ہارون الینا بری ہوگئے معلوم ہوگیا کہان کی طرف سے کوئی قصور نہیں ہوااور نہ نہی ایسے معاملات میں قصور کرسکتا ہے ، بیاجتہادی اختلاف تھا بعد میں بات ٹھیک ہوگئی ،قوم میں سے جنہوں نے بچھڑ اپوجا تھا ان کے لئے تو سز آئل تبویز ہوئی ،جنہوں نے نہیں پوجا تھا انہیں تھم دیا کہ ان پوجنے والوں کو

اوربعض مفسرین نے یوں بھی لکھا ہے کہ اس کو اس ماحول کا اجھوت بنادیا گیا کہ اس کے ذمہ یہ بات لگ گئی کہ جو بھی تیرے پاس آئے تو اس کو یہ کہا کر میں چھونے کے قابل نہیں ، میں گناہ گار اور نالائق آ دمی ہوں ، جھ سے دورر ہواور جب ایک آ دمی کوکس معاشرہ کے اندر یوں کر دیا جائے تو وہ موت سے بدتر ہوکررہ جا تا ہے ، تو زندگ میں تیری بیز اہے کہ تو انسانی برادری میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اور مرنے کے بعد تیری سز اجہنم ہے ، یوں حضرت موٹی مائیشانے اس فتنہ کے او پر قابو یا یا۔

بیقوم جوشرک میں مبتلاء ہوئی تھی اس سے آخر میں یہ کلام تو حید کی طرف بنتقل ہوگئی جیسا کہ سورۃ کی ابتداء میں بھی آیات ایسی ہی آئی تھیں۔

#### ان کے بت کا حال:۔

سامری سے گفتگورنے کے بعد حضرت موسی علیہ اسے یہ بھی کہا کہ یہ جوتو نے معبود گھڑ لیا تھا اور جس کے اوپر تو جم کے بیشا ہوا تھا دیکھ میں اس کا کیا حال کرتا ہوں ، جیسا کہ تو حید ثابت کرنے کے لئے اور شرک کی تر دید کے لئے بت شختی کی جاتی ہے ، سرور کا کنات مگا تھا ہے جب مکہ معظمہ فتح کیا تو قوم کو شرک سے رو کا تو ساتھ ساتھ ساتھ بیت اللہ کے اندر جوانہوں نے بت بنا کے دیکھ ہوئے تھے جا ہے وہ حضرت ابراہیم کی طرف منسوب تھے، جا ہے

حضرت اساعیل کی طرف منسوب سے چاہے وہ فرشتوں کی طرف منسوب سے، وہ سب حضور منافیق نے تو ٹر ہے اور ریزہ ریزہ ریزہ کے بنیا داسی طرح ختم ہوتی ہے کہ جوانہوں نے بت یا معبود بجویز کیا ہے اس کی صورت بھی ہاتی ندر ہے، تصویر کو بھاڑ دینا، بت کوتو ڑ دینا گویا کہ بیٹرک کی جڑکا نے والی بات اسی طرح حضرت موکی علیا ہے کہا کہ دکھ جس کوتو معبود بنائے بیٹھے تھا اس کا میں کیا حال کرتا ہوں، ہم اسے جلا کیں گے اور پھراس کی جورا کھ بنے گی ہم اس کوسمندر میں بہادیں گے، تو تمہارے سامنے آ جائے گا کہ ایسی عاجز مخلوق جوا ہے آ پ کو بچانہیں سکتی اور اس طرح فناء ہوگئی وہ بھلا کس طرح معبود بننے کے قابل ہے ۔۔۔۔۔؟اس کے بعد پھرآ گےتو حید کی تلقین ہے۔

# واقعات بالامس امت محريد كے لئے سبق آ موز پہلو:۔

واقعات ذکر کرنے کے بعد عام طور پرجس طرح اس کاسبق آموز پہلونمایاں کیا جاتا ہے یہاں بھی وہ نمایاں کیا جاتا ہے، سرور کا نئات مُنافِیا کوخطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح آپ پر گذرے واقعات پڑھتے ہیں،جس میں آپ کے لئے سبق موجود ہے جیسے ابتداء کے اندر بتایا گیا تھا کہ حضرت موی علیا اس داستان میں حضور مَنْ عَلَيْمُ اور آپ کے صحابہ مُنْ اللہ کو صبر کی تلقین ہے اور مشقت برداشت کرنے کے لئے آ مادہ کرنا ہے کہ و کھمو! حضرت موی علیمانے کیا کیا برداشت کیااوران کی قوم کیسی کیسی غلطیاں کرتی تھی ،کن حالات میں معفرت موی اید نے اپن قوم کوسنجالا ،اب یہ چیزیں حضور منافیظ کے سامنے ذکر کی جارہی ہیں کہ آپ کے سامنے بھی اس متم کے حالات آنے والے تھے، آپ نے بھی یونہی گھر بارچپوڑ نا تھا، جس طرح حضرت موی علینیا چپوڑ کر سکتے تھے اور بہت بخت قوم کے ساتھ آپ کو واسط تھا تو صبر وحل کے لئے بیدوا قعد سنا کے، کویا کہ آمادہ کیا جار ہاہے اور ہم نے آپ کوایک یا داشت دی ، ذکر سے قرآن کریم مراد ہے ، جوکوئی اس سے اعراض کرے گا بعنی اس کوقبول نہیں کرے گا اس میں آپ کاکوئی نقصان نہیں ،ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں آتارا کہ آپ مشقت میں پڑجائیں ، آپ کا فرض ہے یاد ہانی ، جواس یاد ہانی سے متاثر نہیں ہوگا ، اعراض کرے گا قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا اور ہمیشہ اس بوجھ میں دبارہے گااور بیربہت برابوجھ ہوگا جوان کے اوپر پڑے گا، بیای شم کی آیات ہیں جوسورة کی ابتداء میں آئی تھیں کہ اس ذکری وجہ ہے آپ کے ذمہ تذکیر ہے باتی اگر کوئی نہیں مانے گاتو نقصان اپنا کرے گا۔

# قيامت مي پيو كے جانے والے صور كى حقيقت وكيفيت:

جس دن چونک ماری جائے گی صور میں ،صوراصل میں کہتے ہیں ،حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہوہ ا کیسینگ کے شکل کی چیز ہے 🛈 جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ملنگ لیے پھرتے ہیں اور جب اس میں چونک مارتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے جس کوآج آپ' بگل' کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، اللہ تعالی قیامت کے حالات کو، جنت اور دوزخ کی چیز وں کوایسے الفاظ ہے بیان فرماتے ہیں کہ جس سے لوگ سمجھ سکیں ورنہ جس وقت واقعد سامنے آئے گا تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی دنیا کے''بگل'' کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، جس طرح جنت کی نعمتوں کے لئے جوالفاظ استعمال کیے گئے، وہ الفاظ وہی ہیں جوہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، ہم کیلا کھاتے ہیں تو وہاں بھی کیلے کا ذکر آیا، یہاں انار ہیں وہاں بھی انار کا ذکر آیا، یہاں انگور ہیں وہاں بھی انگور کاذکرہ یا کیونکہ ہم ان نعتوں کو بچھتے ہیں اس عنوان سے ان کوذکر کردیا گیا، ورنہ جنت کے انار ہیں اور دنیا کے انار میں، جنت کے انگور میں اور دنیا کے انگور میں اتنافرق ہوگا جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اس طرح دنیا کے اندر ہمیشہ بی قاعدہ ہے کہ شکروں کو اکٹھا کرنے کیلئے ان میں کوئی کسی شم کا اعلان کرنے کے لئے بگل بجاتے ہیں اور آج تک فوج میں بیدستور ہے جینے نقارہ بجاتے ہیں تو آ وازین کے سارے اکھٹے ہوجاتے ہیں جس طرح آپ کوا کھٹا کرنا ہوتو تھنٹی بجادی جاتی ہے بھیل رہے ہیں تھنٹی بجادی توسارے کے سارے منتشر ہوگئے بیعلامت متعین کردی جاتی ہے تواس طرح اللہ تعالی اس مخلوق کوتو ڑنے بھوڑنے کے لئے صور میں بھونک مروائے گا، جب آواز بیدا ہوگی تو مخلوق کا ذرہ ذرہ بھمرجائے گااور جب اللہ تعالیٰ کاارادہ دوبارہ زندہ کرنے کا ہوگا تو ای صور میں پھونک ماری جائے گی تو ساری مخلوق اکھٹی ہوجائے گی ، ہاتی وہ صور کیسا ہوگا ، پھونک ماری جائے ، اس ہے کیسی آ واز پیدا ہوگی اس کو مثال کےساتھ واضح نہیں کیا جاسکتا۔

# آ خرت میں جاکردنیا کی زندگی ایک دن کے برابرمعلوم ہوگی:۔

تو جب صور میں پھونک مادی جائے گی تو ہم مجرموں کوا کھٹا کرلیں گے اوروہ اس طرح دہشت ز دہ ہول

الصور قرن ينفخ فيه (مكلوة ص ١٨٨عن عبدالله بن عمر في تناكز اسنن الي وا وَوج ٢٣٣م، باب في ذكر البحث والمصور مطبوعه بيروت/شوح مشكل الآثار ج١٣٥ص ١٤٨مطبوعه بيروت کے، ان کے دل د ماغ پر بیٹان ہوں گے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی رون نہیں ، نہا ہے بدنما اور نیلی آنکھیں ہوں گی، پر بیٹان آدمی کی آنکھوں میں رونق نہیں رہا کرتی جوانسان پر بیٹان ہوتا ہے، دہشت زدہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں بول گی، آپ نور ہوجاتی ہیں ، بیٹنا دل میں سرور اور خوشی ہوتی ہے آئی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے، نیلی آنکھیں ہوں گی، آپ میں چکے چکے باتیں کریں گے، کہیں ہم تو سجھتے تھے کہ بید نیا ہی دنیا ہے، اس ہے بھی ہم نے زائل ہی نہیں ہوتا، بھی ہم پر زوال نہیں آنے گا، ہم سجھتے تھے ہم نے بڑی لمی کمی عربی بائی ہیں لیکن اب تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارا تصدی دن میں ہی گذر گیا ، اللہ تو ایس ہی تھا جو سے ہولی طویل مدت ہے، بیڑی دراز عمر ہے لیکن بیتو ایسے می تھا جیسے دی دن میں ہی گذر گیا ، اللہ تو ایل مات ہی تو ایسے می تھا جو سے جو صرف میں ہی گذر گیا ، اللہ تو ایک ہی دن کے دن کے ایک دن کے برا پر ایک دن سے اندازہ کر سے گا ہم تو ایک ہی دن کے دن کے برا پر ایک دن سے اندازہ کر سے گا ہم تو ایک ہی دن طا ہے ، آن سے بان ساوت تھا جیسے ایک ہی دن طا ہے ، آن ہیان حالات پر مست ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہمیں دوام ہی دوام ہی نے بولی سے دنیا کی زندگی اور دوسر سے گذر سے ہو کے حالات بر مست ہیں اور سے جیسے ایک ہی دن کا تصد تھا جو تھے ہوگیا۔

اور بیانسان کا اس میم کا مزاج ہے، اب آپ پندرہ پندرہ ہیں ہیں، پچیس پچیس سال گزارے ہیٹے ہیں لیکن آج اگر کمی میں کا تعلق اللہ جائے تو پچھلی راحت کی گذری ہوئی عمرا یسے ہوگی جیسے خواب وخیال ہی تھا، ایسے تعا جیسے کل آئے تھے اور آج چلے گئے، گذر ہے ہوئے حالات ایسے معلوم ہوا کرتے ہیں، خاص طور پر مصیبت آجانے کے بعدراحت کے دن ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے چنگی ہیں گذر گئے تو یہ بھی ایک یا دہانی ہے کہ آج تم اس دنیا پر مست ہونے کی چیز ہیں، قیامت کے دن تم ہیں ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے چنگی میں گذر گئے۔

وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلَ يَنْسِفُهَا مَنِي نَسْفًا ﴿ فَيَنَامُهَا اورلوگ آپ سے سوال کرتے ہیں بہاڑوں کے متعلق آپ کہد دیجئے اڑادے گا ان کومیرارب اچھی طرح اڑانا 🐵 پھرچھوڑ دے گا اس کو قَاعًاصَفُصَفًا إِنْ لَاتَارِي فِيهَاعِوجًا وَلآ اَ مُتَّا أَنْ يَوْمَهِنِ ایک چینل میدان 🕙 نہیں وکیمے گا تو اس میں کوئی پستی اور نہ کوئی بلندی 🖭 اس دن يَتَنْبِعُونَ النَّاعِيَ لاعِوجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لوگ پیروی کریں مے بلانے والے کی جس کے لئے کوئی ٹیڑھا پن نہ ہوگا اور پست ہوجا ئیں گی آ وازیں لِلرَّحُلْنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَبْسًا ﴿ يَوْمَيِنِ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ رحمٰن کیلیے پس تو نہیں سے گا مگر آہٹ 🕙 اس دن نہیں نفع دے گی شفاعت إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلِنُ وَمَ ضِي لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا اَبُيْنَ راجازت دے جس کے لئے رحمٰن اور پہند کرے اس کے لئے بولنا 🕙 وہ جانتا ہے جوان کے آ مے ہے ؙؽۑؽڡۀۅؘڡٵڂۘڶؘڡٛٞۿؙۿۅؘڒڮؙڿۣؽڟۅٛڹؠ؋ۼؚڵؠؖٵ؈ۅؘۼڹ*ۘ*ۛؾ اور جو ان کے پیچے ہے اور وہ نہیں احاطہ کرسکتے اس کا ازروے علم کے 🕦 اور جمک جائیں مے لُوجُولُالِلَيِّ الْقَيُّوْمِ ﴿ وَقَلْخَابَ مَنْ حَسَلَ ظُلْسًا ﴿ وَمَنْ چیرے می و قیوم کے لئے اور مختیق ناکام ہوا وہ مخص جس نے اٹھایا ظلم 🕦 اور جس مخص نے يَّعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُ وَمُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١٠٠ نے نیک عمل کیے مؤمن ہونے کی حالت میں اس وہ نہیں خوف کرے کا ظلم کا اور نہ کی کا اللہ وَكُنْالِكَ ٱنْزَلْنُهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَّ صَمَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ اور ای طرح ہم نے اتارا اس کو عربی قرآن بنا کر اور ہم نے چھیر کر بیان کیا اس میں وعید کو

لَّهُ مُ يَتَّقُونَ اَوْيُحُ بِ ثُلَهُمْ ذِكُمَّا ﴿ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ عَ شاید کہ وہ لوگ ڈرجا کیں یا پیدا کروے بیقر آن ان کے لئے نصیحت سے پس بلند ہے اللہ باوشاہ ہے تق ہے وَلا تَعْجَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُتَقَضَّى إِلَيْكَ وَحُيهُ هُ وَقُلُ اور تو جلدی نہ کراس قرآن کے ساتھ قبل اس کے کہ پوری کردی جائے آپ کی طرف اس کی وحی اور آپ کھ سَّ نِدُنِي عِلْمُا ﴿ وَلَقَالُ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ دیجئے زیادہ کر مجھے ازروئے علم کے 🐨 اور البتہ مختیق ہم نے عہد لیا آ دم سے اس سے پہلے پس وہ مجول مجھے وَلَمْ نَجِهُ لَهُ عَزُمًا ﴿ وَلَا ذُقُلْنَا لِلْمَلَّإِكُمْ السُّجُهُ وَالْأَدَمَ فَسَجَهُ وَا اورہم نے نہ یائی اس کیلئے کوئی پختگی اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہتم سجدہ کروآ دم کوتو انہوں نے سجدہ کیا لَا إِبْلِيْسَ ۗ ٱلِي ﴿ فَقُلْنَالَيْا دَمُ إِنَّ لَهٰ ذَاعَهُ وَّلَّكُ وَلِوَوْجِكَ فَلَا وائے ابلیس کے اس نے اٹکار کردیا 🕆 تو ہم نے کہا اے آ دم! بیٹک بید تمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا پس تم يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿ إِنَّ لَكَ ٱلَّا تَجُوعَ فِيهُ وونوں کو نکال ندوے جنت سے پھرتو مشقت میں پڑجائیگا سے بے شک تیرے لیے یہ بات ہے کہ تو بموکانہیں رہتااس میں وَلاتَعُلٰى ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهُا وَلَا تَضْلَى ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ اور نہ تو نگا ہوتا ہے 🕪 اور بیتک تو پیاسانہیں ہوتا اس میں اور نہ دھوپ گئی ہے 🕦 پس وسوسہ ڈ الا اس کی طرف الشَّيْطِنُ قَالَ لِيَّادُمُ هَلُ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلِ ١ شیطان نے اس نے کہااے آ دم! کیا میں راہنمائی ندکروں تیری جی کی کے درخت پراورائی بادشاہت پر جو بھی پوسیدہ ندہو س فأكلامِنْهَافَبَدَتُ لَهُمَاسَوْاتُهُمَاوَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِ پس کھالیاان دونوں نے اس سے تو ظاہر ہو گئیں ان کے لئے ان کی شرم کا ہیں اور وہ دونوں شروع ہوئے چیکا تے تھا ہے اوپر

وَّ رَقِ الْجَنَّةِ ﴿ وَعَلَى ادَمُ رَبَّهُ فَغَوٰى ﴿ ثُمَّ اجْتَلِهُ مَا يُهُ جنت کے پیخ اور آ دم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا اپس وہ غلطی میں پڑھئے 👚 پھر چن لیا ان کو ان کے رب نے فَتَابَعَكَيْهِ وَهَ لَى ﴿ قَالَ اهْبِطَامِنُهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ اور رجوع کیااس براور ہدایت دی س اللہ نے کہاتم دونوں اتر جاؤیہاں سے انتھے تہارا بعض بعض کے لئے عَرُوٌّ ۚ فَإِصَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِي هُرًى ۚ فَهَنِ اتَّبَعَ هُ دَاىَ فَلَا يَضِلُّ دشمن ہوگا اگر آئے تمہارے یاس میری طرف سے ہدایت توجس نے اتباع کیا میری ہدایت کا وہ نہ مراہ ہوگا وَلَا يَشَعَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْمِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَّكًا اور نہ بدبخت ہوگا 🕆 اور جس نے اعراض کیا میری نفیحت سے پس اس کیلئے تنگی کا جینا ہے وْنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ أَعْلَى ﴿ قَالَ مَ بِلِمَحَشَّرُ تَنِي ٓ أَعْلَى وَقَالُ اور ہم اس کوا ٹھائیں کے قیامت کے دن اس حال میں کہ اندھا ہوگا 👚 وہ کے گااے میرے دب! تونے کیوں اٹھایا مجھے اندھا کرکے كُنْتُبَصِيْرًا ﴿ قَالَ كُنُ لِكَ أَتَتُكَ الْيُتَنَافَنَسِيْتَهَا ۚ وَكُنُ لِكَ الْيَوْمَ حالانکہ میں تود یکھنے والا تھا 😉 اللہ کہیں عے ای طرح آئیں تھیں تیرے یاس ہماری نشانیاں ہی تواہے بھول گیاای طرح آج کے دن تُنْلَى ﴿ وَكَنْ لِكَ نَجْزِى مَنَ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالْيَتِ مَا يِهِ تو بھلادیا جائے گا 😬 اورای طرح ہم سزادیں کے اس کو جو صدے گذر جائے اورا بمان نہلائے اینے رب کی آیات پر وَلَعَنَابُ الْأَخِرَةِ اَشَدُّوا بَثَّى ﴿ اَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كُمُ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ اورالبته آخرت كاعذاب زياده بخت ہےاورزياده باقى رہنے والا ہے 🕥 كيابدايت نبيس دى ان كواس بات نے كه كتى جماعتوں كوہم نے ہلاك كرديا صِّنَ الْقُدُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِلْأُولِي ان سے پہلے یہ چلتے پھرتے ہیں ان کی رہنے کی جگہوں میں، بیٹک اس میں البتہ نشانیاں ہیں

النُّهُى ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ مَّ بِلَكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّا جَلَّ مُّسَتَّى ﴿ عقل والوں كيلئے 🐿 اورا كرند ہوتى بات جوسبقت كركئى تيرے رب كی طرف سے اورا جل مقرر ند ہوتى تولا زى عذاب آ جا تا 🌚 فَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ بِمَيْلِكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّهْسِ پس تو مبرکراس پر جو یہ کہتے ہیں اور شیع بیان کراپنے رب کی حد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنُ إِنَا مِي الَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ النَّهَا مِلْعَلَّكَ اوراس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں تنبیج پڑھئے اور دن کے اطراف میں شاید کہ آپ تَرْضى ﴿ وَلا تَنُكُّ نَّ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَا مَتَّعْنَابِ ۗ ٱزْ وَاجَّامِّنُهُمُ خوش ہوجا کیں 🖭 اور ہرگز نہ بڑھا کیں اپنی آ تکھیں اس چیز کی طرف جوہم نے نفع کے طور پردیں ان کوان کی ہویاں زَهُرَةَ الْحَلُوةِ التَّنْيَا فَلِنَفْتِهُ مُونِيهِ وَرِيزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌوَ اَبْقَى اللهُ الْحَلُوةِ التَّ اورد نیاوی زندگی کی زینت تا کہ ہم ان کو آ زمائیں اس کے ساتھ اور تیرے رب کارزق بہتر ہے اور باتی رہنے والا ہے 🖱 وَأُمُـرُا هُلَكَ بِالصَّالُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۖ لَانَسَّئُلْكَ بِهِ زُقًا ۗ نَحْنُ ادرآ پ تھم دیجے اپ محروالوں کونماز کا اورآ پ بھی پابندی کیجے اس پر ہم نہیں سوال کرتے آ پ سے رزق کا، ہم آ پ کا نَرُزُ قُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ﴿ وَقَالُوالُوْ لِا يَأْتِيْنَا بِالِيَةِ مِنْ مَّ بِهِ رزق دیں گے اور اچھا انجام پر میز گاری کا بی ہے س اور ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں لاتا یہ مارے پاس اپنے رب کی نشانی، اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُوْلِ ⊕ وَلَوُ اَنَّاۤ اَهۡلَكُنْهُمُ کیا نہیں آیا ان کے پاس پہلی کتابوں کا مضمون 🗇 اور اگر ہم ان کو ہلاک کرد۔ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبُلِهِ لَقَالُوْ الرَبَّنَالُوْلآ أَنْ سَلْتَ النِّنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ

عذاب كے ساتھاس سے پہلے تو يہ كہتے اے ہمارے رب! كيون نہيں بھيجا تونے ہمارى طرف كوئى رسول كه ہم ا تباع كرتے

# النتك مِنْ قَبُلِ أَنْ نَنِ لَ وَنَخْرَى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّكَرَبِّ فَكُر بِصُوا ۚ ثَلِي كُلُّ مُّكَرَبِّ فَ فَكَر بِصُوا ۚ ثَلِي كُلُّ مُّكَرَبِ فَا لَكُلُّ مُّكَرَبِ فَا لَكُلُّ مُنَ الْعَالِمُ وَيَعْ الْمُورِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ الْمُعْلَى اللّهِ مِنْ الْمُعْلَى اللّهِ مِنْ الْمُعْلَى فَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّ

پس عنقریب تم جان لو مے کون ہے سید معے داستہ والا اور کون ہے ہدایت یا فتہ ا

#### تفسير

## قیامت کے دن بہاڑوں کو بھیردیا جائے گا:۔

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْجِمَالِ: يوجِيع بن آب سے بہاڑوں كمتعلق فَقُلْ يَنْسِفُهَا مَإِنْ تَسْفًا ، نف كا معنی ہے بھیرنا،اڑادینا،منتشر کردینا،آپ کہدنیجئے کہ میرارب ان کو بھیردے گاخوب اچھی طرح بھیرنا، پچھلے ركوع كة خريس قيامت كاذكرشروع بواتها، اورجهال بهى قرآن كريم مين قيامت كاذكرة تاب توبيه بات واضح كى جاتی ہے کہ بیکا سنات ٹوٹ چھوٹ جائے گی ،مشرکین جس طرح دوسرے اشکالات کرتے تھے، ایک اشکال ان کے سامنے رہمی آتا تھا کہ بہاڑاتے اونے استے مضبوط کیا یہ بھی ٹوٹ جائیں سے!اس بات بران کوتعجب موتا تھااس لے وہ پوچھتے تھے کہ ان پہاڑوں کا کیا ہے گا ....؟ آپ کو کہتے ہیں کہ ساری کا نئات ٹوٹ جائے گی کیا یہ پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں گے!ان بہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے بار باران بہاڑوں کے متعلق بیذ کر کیا ہے کہ بیجی روئی ك كالوس كى طرح ارْجائيس مع، تيسوي ياره ميسورة القارعة مين الفاظ آئيس مع، وَتَكُونُ الْجِهَالُ كَالْحِمْنِ الْمَنْفُوْش ۞، عهن كہتے ہيں اون كومنغوش كامعنى دھنكى ہوئى، دھنكى ہوئى اون كى طرح پيہوجائيں ہے، يہاں بھى یمی بات کمی گئی کہ آپ سے یہ پہاڑوں کے بارے میں یو چھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرارب ان کو بھیردے گا خوب اچھی طرح بھیرنا ، ذرہ ذرہ کر کے ان کو اڑا دے گا، تشف ایمفعول مطلق تاکید کے لئے ہے، فَيَنَهُمُ هَا قَاعًا مَعْصَفًا، هاضميرز مين كي طرف لوث ربي ب،اس كا ذكر الرجي صراحنًا نهيس آياليكن لفظ جبال اس كاوبردال ب پرچور دے كاالله تعالى اس زمين كوصاف چيلىميدان، لاتناى فينها عِوَجُاوَلآ أَفْتُا، يولاياك قَاعًا مَهُ فَعَهَا كَى تَفْصِيل ہے نہيں ديھے گاتو اس زمين ميں كوئى نشيب وفراز ، عوج كامعنى بلندى اور امتا كامعنى پىتى ، نەكہيں سے يەنبى ہوگى اور نەكہيں سے اونچى ہوگى ،اس ميں نەگر ھا ہوگانه ٹيلا بالكل چينل ميدان ہوگا۔

#### قيامت كدن لوكون كاحال:\_

# نظريية شفاعت كى ترديداوراللدكاا حاطر على: ـ

یونم نیو لگ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الدَّحُلُنُ: جس دن ایبابوگااس دن شفاعت نفع نہیں دے گی یعنی مشرکین کا یہ خیال تھا کہ اول تو قیامت ہوگی نہیں اگر ہوگی اور کوئی مشکل پیش آگئ تو یہی شفعاء وہاں بھی ہمیں بیالیس کے تو ان کا نظریہ بھی غلط ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن شفاعت کسی کونفع نہیں دے گی اِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ بِیالِیس کے تو ان کا نظریہ بھی غلط ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن شفاعت کسی کونفع نہیں دے گی اِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

الوَّحْلُنُ وَمَافِي لَهُ قَوْلًا مَكر جس مخص كورحلن اجازت دے دے اور اس كے لئے بولنالسند كرے، تورحلن كى اجازت کے تحت ہوگی اور اس کے لئے ہوگی جسے کے متعلق دوسری جگہ واضح کردیا گیا کہ کا فرول کے لئے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، پیشفاعت ہوگی مؤمنین کے لئے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا تو اگر کفر کیے ہوئے ہوگا تو کفر کی مالت میں شفاعت نہیں ہوگی ، تو تمہارا بیسہارا بھی غلط ہاں کوبھی دل د ماغ سے نکال دیجئے یَعْلَمُ مَا بَعْنَ أَيْدِيْهِ مُ الله جانتا ہے ان چیزوں کوجوان کے سامنے ہیں وَمَاخَلُفَامُ مُداور جوان کے پیچھے ہیں وَلا يُحِينُظُونَ به عِلْمًا اور مبیں احاط کرتے بیرلوگ اس اللہ کا ازروئے علم کے، اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے ان سب کے اگلے پچھلے **حالات جانتا ہے لیکن پیلوگ اللہ کا احاطنہیں کر سکتے ، ازروئے علم کے ، ایسی تو بے انتہاہ اور بے ثنار باتنیں ہیں جو اللہ** سے علم میں ہیں اور مخلوق کے علم میں نہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں جو مخلوق کے علم میں ہوا در اللہ کے علم میں نہ ہو، شفاعت کے نظریہ کوذکر کرنے کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی اپنے علم کا حوالہ دیتے ہیں ، جہاں بھی شفاعت کا ذکر آئے گا وہاں علم کا حوالہ آئے گا، آیت کری بھی اس طرح ہے مَنْ ذَاالَینی یَشْفَعُ عِنْدَةَ اِلَابِادُنِهِ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِينِهِ مُ وَمَا خَلْفَهُ مُ ، وہاں بھی بہی بات ہے تو اللہ تعالی علم کاحوالہ دے کریہ بتلاتے ہیں کہ میراکوئی فیصلہ نا واقفی کی بناء برہوگا ہی نہیں کہ اس میں کسی کو کہنے سننے کی گنجائش ہو، دنیا میں تو آپ ایک آ دی کو مجرم سمجھ کے پکڑ لیتے ہیں لیکن سفارش کرنے والے پینے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ کوغلط بنی ہوئی ہے یا اس کی شکایت کسی نے آپ کے سامنے غلط کردی ہے بیتو مجرم نہیں ہے، بیتو بے قصور ہے جس کوآ یہ نے پکڑلیا ہے یوں کر کے لوگ چھڑا لیتے ہیں،اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی کسی قتم کی ایسی بات نہیں ہے، میں سب کھے جانتا ہوں اس لیے جس كو پكرلون كامعلومات كى بناء ير يكرون كا، وبال كسى كى سفارش كاكيادخل جوكسى مجرم كوغير مجرم ثابت كرد سايسانېيس ہوسکتا،اللدتعالی کی پکڑمعلومات کی بناء پر ہوگی، وہاں کوئی کسی شم کا تغیر بریانہیں کرسکے گا، کہ اللہ کے سامنے جاکے یوں سفارش کرنے لگ جائے کہ نعوذ باللہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، آپ نے اس کو مجرم سمجھ لیابہ تو مجرم نہیں ہے تو کوئی سفارش کرنے والاسفارش کر کے کسی مجرم کوغیر مجرم نہیں تابت کرسکتا اور کسی غیر مجرم کومجرم نہیں تابت کرسکتا ،اللد کو ہرفتم کی معلومات حاصل ہیں،اس لیے سی کا زورنہیں چلے گا اور کسی کی سفارش نہیں چلے گی تو سفارش کے نظریہ کوذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالی اپنے علم کوجوذ کر فرمایا کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔

#### وَعَنَتِ الْوُجُوْءُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ كَامْعْبِوم: \_

# ايمان كے ساتھ مل صالح كا فائدہ:۔

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ: اور جو کوئی نیک عمل کرے گا دَهُوَمُوْمِنْ بشرطیکہ موّمن ہو، دَهُومُوُموْنُ و حال ہے اور شرط کے قائم مقام ہے، جو کوئی نیک کام کرے اس حال ہیں کہ موّمن ہو کیونکہ ایمان کے بغیر نیکی قبول ہی نہیں ہے، اگر کفری حالت ہیں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو صورۃ نیک ہے حقیقت ہیں کوئی نیکی نہیں ہے، آخرت میں یہ نیک اعمال اس طرح ہوں محرجس طرح را کھو توخت آ ندھی اڑا کے لے جاتی ہے، تو کفری حالت میں نیکیاں را کھ ہی ہوتی ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں ہوتا دَهُومُونُ کی قید کا یہ فائدہ ہے کہ نیک عمل قبول تب ہی ہوگا جب کہ ایمان سیح ہواگر ایمان سیح نہیں تو نیک عمل بھی قبول نہیں، جو خض نیک عمل کر سے اس حال میں کہ موّمن ہے فلاکی نیک طلکا ڈولا ھفٹ کا پس نہیں اندیشہ کر سے گا وہ وزیادتی کا اور نہ کی کا ، اس کے اوپر نہ کوئی زیادتی ہوگی اور نہ کوئی کی ہوگ ، اس پرکوئی کسی تم کاظلم نہیں ہوگا کہ اس کی حق تلفی کر دی جائے ، جس کا وہ حقد ارتقا اس کو وہ نہ دیا جائے اور نہنم کا معنی
ہے کہ اس کا دومر احق بھی چھیں لیا جائے ، حاصل اس کا یہی ہے کہ اس پرکوئی کی قشم کاظلم وزیادتی نہیں ہوگی جلکہ سے کہ اس پرکوئی کی قشم کاظلم وزیادتی نہیں ہوگی جلکہ دیں جس کہ اس پرکوئی کی قشم کاظلم وزیادتی نہیں ہوگی جلکہ وہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کی کے کہ اس کا دومر احق تجمی چھیں لیا جائے ، حاصل اس کا یہی ہے کہ اس پرکوئی کی قشم کاظلم وزیادتی نہیں ہوگی جلکہ مور

الله تعالی اس کو صحیح بدله دیں ہے۔

#### نزول قرآن كامقصد:\_

# حضور مَنْ الله كوعدم تعجيل باقرآن كالحكم:

 اس کواوراس کے مطابق تبلیغ کرو، باتی اس کے ساتھ جلدی نہیں مچانی چاہیے جس کے ساتھ بے چینی پیدا ہوجائے۔ حصرت آوم مَالِیُکا کا واقعہ:۔

وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ مِنْ قَبُلُ: ہم نے آ دم کو وصیت کی تھی اس سے پہلے، عهد الیه بیلفظ کی تاکیدی تھم کے لئے آیا کرتا ہے، ہم نے آ دم کوتاکیدا کہا، ہم نے اس کوزوردارالفاظ میں وصیت کی، ہم نے آ دم کو تاکید کھم دیا، اس سے قبل آ دم کوہم نے ایک وصیت کی فلئین تو وہ آ دم بھول گئے آ دم نے وہ یا دندر کھی وَلَنمُ نَعِفُ لَفُعَدُمُنا اور ہم نے اس کے لئے کوئی پچنگی نہ پائی بلکہ اس بارے میں آ دم کمزور ثابت ہوا، آ کے بید حضرت آ دم میلیا کا قصہ سایا جارہا ہے، حضرت آ دم میلیا کا قصہ سایا جارہا ہے، حضرت مولی میلیا کے قصہ کوختم کرنے کے بعد تذکیر آخرت کی گئی تھی اور آ کے حضرت آ دم میلیا کا قصہ سایا جارہا ہے، حضرت مولی میلیا کے قصہ کوختم کرنے کے بعد تذکیر آ خرت کی گئی تھی اور آ گے حضرت آ دم میلیا کا قصہ سایا جارہا ہے تو اس میں بھی ای قتم کا سبق دینا مقصود ہے کہ دیکھو! آ دم کو کس طرح شیطان نے چکر دیا تھا، اولا د آ دم کو بھی ہوشیار رہنا چا ہے، وہی ان کو بھی چکر دیے ہوئے ہے آگر بیا پناانجا ما چھا چا ہے جی تو ان کوشیطان کے چکر سے نکلنا چا ہے، واقعات کے ساتھ ان چیزوں کو واضح کیا جارہا ہے۔

بدواقعہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں گذر چکا ہے وَا وَقُلْمَاللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

اورسابیکا محتاج ہو، یہ تیری ساری ضروریات یہاں پوری ہیں، یہانسان کی بنیادی ضروریات ہیں جن کولوگ آخ کل روٹی، کپڑا اور مکان سے تعبیر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تجھے یہ تیری بنیا دی ضرور تمیں جنت میں مہیا ہیں اس لیے تو راحت اور آرام کے ساتھ یہاں رہ اگر تو یہاں سے نکل گیا تو پھر تو مشقت میں بڑجائے گا کہیں روٹی کی فکر ہوگی، کہیں پانی کی فکر ہوگی، کہیں پڑے کی فکر ہوگی اور کہیں مکان کی فکر ہوگی، دھوب سے بچنے کہیں روٹی کی فکر ہوگی اور کہیں مکان کی فکر ہوگی، دھوب سے بچنے کے سامید کی فکر ہوگی، پانی میسر نہیں ہوگا تو ، تو مشقت میں بڑجائے گا، خکے لگا تا پھرے گا کنویں کھودے گا ٹیوب ویل لگائے گا، بھوک گی تو بھوک کو زائل کرنے کے لئے تو روٹی کا محتاج ہوگا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تجھے جنت میں میسر ہیں اگر تو جنت سے نکل گیا تو روٹی ، کپڑا اور مکان کا چکر تیرے گلے میں ایسا پڑے گا کہ تو مشقت میں میں میسر ہیں اگر تو جنت سے نکل گیا تو روٹی ، کپڑا اور مکان کا چکر تیرے گلے میں ایسا پڑے گا کہ تو مشقت میں آ جائے گا۔

اور پھر بہاں ذکرتو کیا ہے، دونوں کا کہ یہ تیرازش ہے اور تیری بیوی کا اورا گرشیطان نے تھے جنت سے نکال دیا تو تُعْفیٰ کے اندرنسبت اسلیم آ دمی کی طرف ہے کہ مشقت میں پڑجائے گاجس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا روثی ، کیڑ ااور مکان مرد کے ذمہ ہے ، عورت کو خود اپنی فکرنہیں کرنی پڑتی اس لیے اس نعمت سے محروم تو دونوں ہول کے لیکن مشقت میں مرد پڑے گا، عورت کو کما کے دینا پڑے گا، روثی ، کپڑ ااور مکان کی مشقت مرد کے ذمہ ہے جس طرح آ پ فقہ کے اندر بڑھتے ہیں کہ بیوی کا نفقہ اور سکنی مرد کے ذمہ ہوتا ہے اور اس کے اندر تینوں چیزیں ہی قرح آ پ فقہ کے اندر تینوں چیزیں ہی آ گئیں ، روثی ، کپڑ ا، اور مکان تو پہلے ہی کہ دیا کہ اس کا خیال رکھنا ور نہ تو مشقت میں پڑجائے گا۔

قونسوس النیا الله یظان: اب شیطان ان کے پیچے لگا اور شمیں کھا کراور ہمدردی جما کران سے کہا گا وہ بیال سے کھی اس کھانے سے جومنع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جوشن اسے کھانے گا وہ بیال سے بھی نہیں نکالا جائے گا اور اس کے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور بیال جو تہمیں عیش و آ رام حاصل ہے اس میں بھی بھی کی نہیں آئے گی ،اس نے یہ بات شم کھا کر کہی وراپ آپ کو ہمدرد ظاہر کیا کہ میر امتقعدر تمہاری ہمدردی میں بھی بھی کی نہیں آئے گی ،اس نے یہ بات شم کھا کر کہی وراپ آپ کو ہمدرد ظاہر کیا کہ میر امتقعدر تمہاری ہمدردی ہماری ہمدردی میں آگے اور اس درخت سے ہم ہماری خیرخواہی کے لئے کہ در ہا ہوں ،اب یہ دونوں حضرات اس کے بہکا و سے میں آگے اور اس درخت سے کھالیا جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس درخت کا کھانا تھا کہ ان کے کپڑے جسموں سے علیحدہ ہوگے اور دونوں شرم کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے لے کرا ہے جسموں پر چپکانے لگے ، و تمن کے پھسلانے میں آگرا پنے

رب کی نافر مانی کر بیٹے اور خلطی میں پڑھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعبیہ ہوئی کہ کیا میں نے تہمیں اس درخت سے منع خبیں کیا تھا کہ یہ شیطان تمہاراد شمن ہے اس سے فئے کے رہنا، چونکہ ان کی نافر مانی سرشی کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ بھول سے نافر مانی ہوگئے تھی اس لیے فوراً اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور تو ہر کی تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کی تو بقبول فر مالی اور انہیں اور زیادہ مقبول بتالیا، ان کی تو بتو قبول کرلی کیکن چونکہ ان کی پیدائش اصل میں ہوئی ہی زمین میں خلافت کے لئے تھی اس لیے اس واقعہ کے بعد انہیں زمین میں اتارادیا گیا اور کہا کہ اب یہ تمہاری دشمنی یہاں نہیں چلے گی بلکہ اب تمہارے دشمن کا میدائن زمین ہے، وہاں میں اپنی ہدایت اتاروں گا جو میری ہدایت کو قبول کرے گا نہ دنیا میں گراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا، فائنفصیل واقعہ پہلے گئ مرتبہ آپ کے ہدایت کو قبول کرے گا نہ دنیا میں گراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا، فائنفصیل واقعہ پہلے گئ مرتبہ آپ کے سامنے گذر جا ہے۔

#### قرآن كريم سے منہ موڑنے كے نقصانات:۔

بإن الرقان كري المرقان كري كري المرقان كري المرقان كري المرقان كري المرقان كري المرقان كري المرقان كري

المان الرجز نے ہدایت نہیں دی کدان سے پہلے ہم نے بہت ساری جما متوں کو ہااک آردیا یہ لوگ کا ان کے بہت ساری جما متوں کو ہااک آردیا یہ لوگ کا ان کے بہت ساری جما متوں کو ہااک آردیا یہ لوگ کا بہت ساری جما متوں کو ہااک آردیا یہ لوگ کا بہت ساری جماعت میں کے میں کہ وہ کسی ان کے بہت ساری جماعت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ کا ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ کی ان کے حالات سے تصبحت ماسل کرنی جا ہے، کیا یہ لوگ کی جا ہے۔

منور الله كالمتمون: -

ر مول الله مخافظ جب اہل مکہ کوتو حمید کی دعوت دیتے ،ایمان لانے کی تلقین کرتے اور نہ مانے کی صورت می خاب ی ڈراتے تو وہ لوگ آ کے ہے استہزاء کرتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ الكاجاب ملے بھی كی باردیا گیااور بہال بھی يہى بات كى كەعذاب كے لئے ايك وقت مقرر ہے، دنیا میں اگر غب آلی ہے تواللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بھی ایک ونت مقرر کررکھا ہے اور جو آخرت کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے آ کے لئے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اگر اللہ تعالی کی طرف سے بیوونت مقرر نہ ہوتا ، مدت متعین نہ ہوتی تو پھر فَيْهِ وَابِ آجًا البِ جِونكِ الله في الله وقت مقرر كرركها باس ليے الله انبيس وهيل وے رہا ہے اور جبوو النائرة الكواس طرح بكر لے كاكه بھرية مجمى جھوٹے بيس يائي سے اور حضور من فيد كوفر مايا كه ياوك جو المكتم بن آب مبر يجيئ ، اورائ رب كى حمد كے ساتھ اس كى تبيح بيان سيجئے سورج كے طلوع سے پہلے اور اس م فرب سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تبیع پڑھئے اور دن کے اطراف میں بھی تبیع پڑھئے ان دونوں الال کا اقبار کرنے ہے منکرین کی طرف ہے جو تکلیف پنچے گی وہ ختم ہوجائے گی ،اوربیاس لیے ہے تا کہ آپ المكل فرديا عظم اور معركي نماز اور وَمِنْ إِنَّا يُ النَّيْلِ مِعْرِبِ اور عشاء كي نماز مراد ب اور اطراف النبار همهدار فرادرنما زهمري تاكيد فرمادي-

ر براد کا کات مان کا کیدم مادی۔ مراد کا کتات مان کا کات مان کا کیدم کا بدا نتها کی غربت اور کسم پری کی زندگی گز ارر ہے تنے افقر وفاقہ میں جملاء محمد ناسکیال ودولت سے محروم تنے اور ان کے مقابلہ میں جو کا فرتھے بظاہران کو ہر طرح کی بیش وعشرت حاصل تھی ، دنیا کا ساز وسامان وافر مقدار میں مہیا تھا اور یہی چیز ان کو دھو کہ میں ڈالی ہوئے تھی کہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے تو ان کے پاس بھی مال ودولت کے انبار ہوتے اور حال یہ ہے کہ بیفقیر سکین لوگ ہیں اور ان کے مقابلہ میں ہمیں ہرطرح کاساز وسامان حاصل ہے معلوم ہوتا کہتی راستہ پرہم ہیں اللہ تبارک وتعالی ارشاوفر ماتے ہیں اوراس میں خطاب اگر چہ حضور مَنْ اللَّهُ کو ہے لیکن دوسروں کو سنا نامقصود ہے کہ ان لوگوں کو جوہم نے بیویاں دیں ، زیب و زینت کاسامان دیا آیان کی طرف نظرا شاکر بھی نہ دیکھیں بہتو ہم نے اس لیے دیا ہے کہ انہیں فتنہ میں ڈالیں لہٰذا یہ چیزاس لائق نہیں کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور ان کی طرف آئے اٹھا کردیکھا جائے اور آپ کے رب کا رزق جود نیا میں اس کی رضا کے ساتھ ملے یہ بہتر ہے اور اس کی طرف سے جوآ خرت میں رزق ملے گا وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے کیونکہ وہال نعتیں ہمیشہ رہیں گی اوراہل جنت ان سے ہمیشہ نفع اٹھاتے رہیں سے اس لیے ان کے مال ودولت کی طرف آ نکھا تھا کرد کھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں فرمایا کہ آپ اپنے گھروالوں کونماز كاتكم ديجة اورخود بھى اسى ير جهرسي يعنى يابندى كے ساتھ ادا كيجة لائسٹلك بدفا مم ينبيس واتے كه آپ معاش کمانے لگیں یعنی زندگی کا مقصد معاش کمانانہیں بلکہ زندگی کا مقصدتو الله کی اطاعت اور اہمیت بتانامقصود ہے کہ رزق تو ہم آپ کو دیں گے اس کی فکر کی ضرورت نہیں اصل چیز اطاعت اور عبادت ہے اس کا اہتمام کرنا جا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى اوراحِها انجام يربيز گارى كابى إلبندا فرائض كاابتمام كياجائے اوران ميں سے سب سے برى چیز نماز ہے جس کا ذکر بار باراس رکوع میں کیا گیا ہے۔

#### آخری آیات کامفہوم:۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب نبوت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کیم جو کہتے ہیں کہ اس دعویٰ کی دلیل دوتو وہ اس کی کوئی دلیل کیوں نہیں دیتے ۔۔۔۔۔؟ ان کی یہ بات محض ضداور عناد پر مشمل ہے ورنہ سرور کا نئات شائی کے کہنے کے سینکڑ وں مجزات ان کے سامنے تھے اور سب سے بڑا مجز ہ خود یہ قرآن کریم ہے جو پہلی کتب کے مضامین پر مشمل ہے اگر یہ لوگ مانے تو انہی مجزات کو کھے کرایمان لا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایمان تو لا نانہیں محض بہانے بنا کراس متم کی باتیں کرتے ہیں اور اگر قرآن کریم اتار نے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کوان کے کفر کی وجہ سے بلاک کردیے تو یہ لوگ کہتے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتا تو ہم اس کی اتباع کرتے ، اس پر ایمان لاتے اور

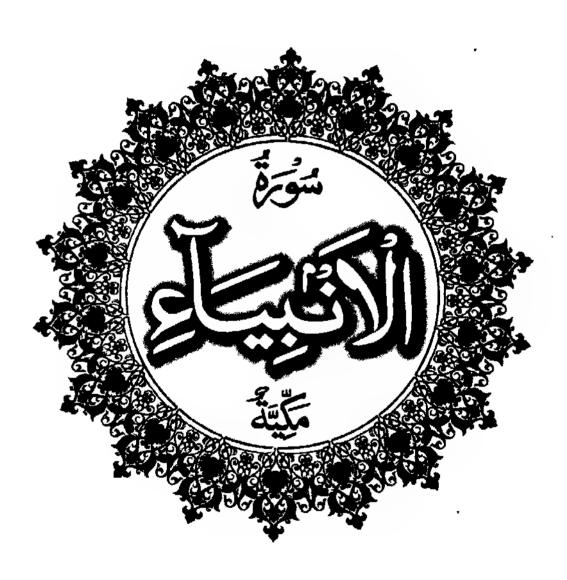

#### سُوَرَةُ الْأَنْدِيكَ إِي

# ﴿ الله الله الله المَوْرُةُ الرَّبِيكِ مَنْيَةً ٢١٤ ﴿ رَجُوعَامًا ٤ ﴾

سورة انبياء كمين نازل مونى اس من ايك سوباره آيتي اورسات ركوع بين بِسْمِ اللهِ الرَّحُهُ فِي السَّرِي اللَّهِ الرَّحِينِ مِ

شروع الله كے نام سے جو بردامبر بان نہايت رحم والا ب

ٳڰ۬ؾۜۯڹٳڵڹۜٳڛؚڝٵؠؙۿؗؠؙۅۿؠ۫ۏٛۼٛڡٛ۬ڵۊٟؗۺ۠ۼڔۻؙڔ۫ڹ<sup>ٛ</sup>

لوگوں کیلئے ان کا حساب قریب آگیا اور وہ لوگ غفلت میں ہیں اعراض کرنے وا۔ میں ہیں ا

مَا يَأْتِيُهِمُ مِّنَ ذِكْرٍ مِّنْ تَبِيهِمُ مُّحُدَثِ اللَّاسَتَمَعُوْلًا

مہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی تھیجت مگر یہ لوگ اس کو سنتے ہیں

وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ اللَّهِ وَالنَّجُوى النَّجُوى الَّذِينَ

اس حال میں کہ کھیلتے ہیں 🕝 خفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل انہوں نے سر کوشی کو چمپایا جنہوں نے

طَلَمُوا أَهُ لَهُ لَا إِلَّا بَشَرَّةِ مُلَكُمُ الْعَتَاتُونَ السِّحُرَوَا نُتُمُ

علم کیا نہیں ہے یہ مخص محرتم جیا انسان کیا تم پھر آتے ہو جادو کو حالاتکہ تم

تُبُصُرُونَ ﴿ قُلَ مَ إِنَّ يَعُلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ

ماحب بمیرت ہو 🛈 اس مخض نے کہا میرا رب جانتا ہے قول کو جو آسان میں ہے اور جو زمین میں ہے

وَهُوَ السَّمِينُ عُ الْعَلِيْمُ ۞ بَلْ قَالُوٓ ا أَضْغَاثُ آخُلَامِ بَلِ

اور وہ سننے والاعلم والا ہے 🕝 بلکہ ان ظالمول نے کہا کہ بیاتو پراگندہ خیالات ہیں بلکہ اس نے اس بات

افْتَالْ هُ بَلْ هُ وَشَاعِرٌ \* فَلْيَاتِنَا إِلَيْةٍ كَمَا ٱلْهُ سِلَالْا وَّلُونَ ۞

كوكم اليام بكدية شاعرم وإي كدلة عادب إسكونى نشانى جس طرح كد ببلي لوك بيم مح مع مع في

# مَا امنَتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنْهَا ۚ اَفَهُمُ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بہتی جس کو ہم نے ہلاک کردیا کیا پھر یہ يُؤْمِنُونَ۞ وَمَا آمُسَلْنَا قَبُلَكَ إِلَّا بِإِجَالًا نُوْحَى إِلَيْهِمُ ایمان لے آئیں مے 🛈 نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل مرمردوں کو بی ہم ان کی طرف وی کرتے تھے فَسُتَكُوٓا اَهْلَ الذِّكْمِ إِنَّ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ۞ وَمَا جَعَلَنْكُمُ پس بوج لوئم اہل ذکر سے اگر متہیں ہے نہیں ﴿ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے نہیں بنایا جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوْا خُلِمِيْنَ۞ ثُمَّ وه بميشه رہنے والے تنے 🕜 مم لِهُ قُلْهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنُهُمْ وَ مَنْ نَّشَاءُ وَأَهْلَكُنَّا ہم نے سیا کیا ان سے وعدے کو پھر ہم نے انہیں نجات دیدی اور جن کو ہم نے جا ہا نجات دیدی اور حدسے بڑھنے والول کو الْسُرِفِينَ ۞ لَقَدُ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ كِتْبًا فِيهِ ذِكُمُ كُمُ ہم نے ہلاک کردیا 🕥 البتہ مختیق اتاری ہم نے تہاری طرف کتاب اس میں تہارا ذکر ہے أفَلَا تَعْقِلُونَ۞

#### تفسير

افَتَوَ بِالنَّاسِ حِسَابُهُمْ: لوگوں کے لئے انکاحماب قریب آگیا، حماب کے قریب آئے ہے مرادیہ کے دوقت حماب قریب آگیا فی خَفْلَة مُعْوضُونَ، فی خَفْلَة یہ پہلی خبر ہے اور وہ لوگ خفلت میں ہیں اعراض کرنے والے ہیں خفلت کا مطلب یہ ہے کہ خود متوجہ نہیں بِ فکری میں پڑے ہوئے ہیں، اور اعراض کا معنی یہ وتا ہے کہ دوسر ہے کے متوجہ کرنے ہے ہی متوجہ نہیں ہوتے یعنی اعراض خَفْلَة سے اگلا درجہ ہوگیا۔

مایکاتی ہے مہرف فی کی قبن می متوجہ کی شخص ک شون محدث یہ ذکر کی صفت ہے، آٹ ک کی، اِحْدَاتُ کا

معنیٰ ہوتا ہے کوئی نئی بات ظاہر کرنا بدعت کو مُحدِّث اس لیے کہتے ہیں کہ اسکانمونہ پہلے ہے موجود نہیں ہوتا، لوگ اپی طرف سے ایک نئی بات نکال لیتے ہیں، تو یہاں محدث سے مراد ہے نئی ظاہر کی ہوئی بات ذکر نصیحت، یعنیٰ نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت۔

اللّاالسّتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ: مَرياوگ اس كوسنة بين اس حال مين كه كھيلة بين يعني اس نفيدت كوهيل بناليخ بين، يااپن كھيل كى طرف كير بتے بين، اور بجھنے كى نيت سے نبين سنتے لاهِيَة قُلْونُهُهُ فلا تُعَلَّمُ فلا بُعْهُ فلا الله فلا الله عَلَى الله ع

## صرفی نحوی اور لغوی شخفیق:\_

ے کون مراد ....؟ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا یعنی چیکے چیکے باتیں کیں کیابات کی؟ وہ آ مے ذکر ہے هَلْ هٰ لَهَ الْابَشَرُ مِثْلُكُ مُنهِين مِ يَعْض مُرتم جيهاانسان، أفَتَ أَتُونَ السِّمُ وَكَالِمَ يَعِراً تع بوجاد وكوحالا نكهتم صاحب بصيرت مو ..... و يكينا ايك موتاب ول كااور ايك موتاب آكمه كا، جودل كا ديكيف والا موتاب استمجهدار کہتے ہیں"مبصر" کے دونوں مفہوم آیا کرتے ہیں، تویہاں اس کا ترجمہ یوں ہوگا" کیاتم آتے ہو جادوکو حالانکہ تم سمجهدار هو ' فحل مَن يَعْلَمُ الْقَوْلَ ، ' فحل ' ' كَضمير رسول كى طرف اوث مَن جس كى طرف اشاره هَلُهُ لَهَ مِن آیا تھا،اس مخص نے کہامصداق اس کارسول ہے،میرارب جانتاہے قول کوجوآ سان میں ہے اور جوز مین میں ہے اور وہ سننے والا ہے علم والا ہے، بلکدان ظالموں نے کہا" أخلاج "جع ہے حلوى اورحلم كتے ہيں خواب كو، اور أَضْغَاثُ يه جَع ضغف ك "ضِغْثُ" كَبْتِ بِين اصل مِن مُتلف تكون ك مضے كو، تو أَضْغَاثُ، أَحْلَامِ جَهال ا كھٹالفظ آ جائے تواس كامعنى موتاہے پریشان خيالات پراگندہ خواب يعنى ايسے خيالات جوسوئے موسے انسان كو بتعبير لي تحرير النام المان المان طالمون في المان طالمون المان طالمون المان المان المان المان المان طالمون المان المان طالمون المان المان طالمون المان المان طالمون المان الما أَخْلَاهِ بِهِ كَهَا جَارِهِ بِ النَّفِيحَتُون كُوجُورسول ان كَسامن بيان كرتا تما، بيل افْتَوْسهُ بلكه اس في اس بات كو تھے لیا ہے بلکہ بیتوشاعرہے اس کی سب باتیں ہی خیالی ہیں ،جس طرح شاعر خیالی بلا وُ یکا یا کرتے ہیں ای طرح سے بھی فلیانیٹالالیۃ ما ہے کہ لے آئے ہارے ہاس کوئی نشانی جس طرح کہ پہلے لوگ بھیج کئے تھے۔ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئیستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کردیا کیا پھریدایمان ہیں لائیں سے .....؟ قربیدےمراداهل قرب میں یعنی ایمان نہیں لائیں سے وصل آٹسٹٹ فٹلک الا بہالا نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل مرمردوں کوہی ،ہم ان کی طرف وجی کرتے تھے پس پو چھلوتم اهل ذکر سے یہاں ذکر سے علم مراد ہاوراهل ذکر کا لفظ بول کے اهل كتاب مراديي كيونكهاس مسئله مين اهل كتاب متفق تصاهل اسلام كيساته كدرسول بشر موتا باس لي كهاجار با ہے کہ اگر تہیں پہنیں تو تم ان اهل علم سے یو چھلوا گرتمہیں پہنہیں تو تم ان اهل علم سے یو چھلوا گرتمہیں پہنہیں وَمَا جَعَلْنُهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، "لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ "بي جَسَدًا كي صفت ہے اور جم في ان رسولوں كاايے بدن بيس بنايا كه كھاناند كھاتے ہوں اور ندوہ ہميشدر ہے والے تھے، ثُمَّة صَدَ قُلْهُمُ الْوَعْدَ كِير ہم نے سچا کیا ان سے وعدے کو پھر ہم نے انہیں نجات دیدی اور جن کو ہم نے چاہا نجات دیدی اور حدسے برجھنے

والوں کوہم نے ہلاک کردیا البتہ تحقیق اتاری ہم نے تہاری طرف کتاب اس میں تہاراذ کر ہے ذکر سے نفیحت بھی مراد ہوسکتی ہے مراد ہوسکتی ہے مراد ہوسکتی ہے مراد ہوسکتی ہے مشرف بھی مراد ہوسکتا ہے اُفکا تَعُقِلُوْنَ کیاتم سوچے نہیں ہو ....؟

#### سورة من بيان كرده مضامين:

یہ سورۃ چونکہ کی ہے اور کی سورتوں میں تین شم کے ضمون آیا کرتے ہیں ،تو حید ،رسالت ،معاد ، اب آگے جو آیات آرہی ہیں بینے معاد کا ذکر ہے پھر رسالت کا اور آگے انہا ہے کہ رسالت کا اور آگے انہا ہے کہ درسالت کا اور آگے انہا ہے کے دافعات ہیں ان کے اندرانہی اصولوں کی تائید ہوگی۔

#### ماقبل سے ربط:۔

اور پیچیلی سورة کی آخری آیات بین مشرکین مکہ ویہ تنبیہ کی گئی تھی کہ اب وقت ہے بچھ جاؤاگراس کتاب کے اتار نے سے پہلے ہم تہمیں ہلاک کردیے تو تم یہ بہانہ کرتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تو ہم ذلت اور رسوائی سے نیج جاتے اب اس کے مطابق آگے کلام چلائی جارہی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ قدیم بین اسی طرح اللہ کی کلام بھی قدیم ہے:۔

افتکون اوربات کولارہ ہیں جب ان کے حساب کا وقت قریب آگیا اور وہ غفلت میں ہیں اور بات کولا ارب ہیں جب ان کومتوجہ کیا جاتا ہے تو متوجہ ہیں ہوتے ، دونوں میں فرق ، میں نے آپ کے سامنے طاہر ہونے کے اعتبار سے جان کی اس غفلت کی کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی ٹی نصیحت آتی ہے ہمار سے سامنے طاہر ہونے کے اعتبار سے اس کو محدث اور نئی کہدیا گیا ور نہ اللہ کی کلام تھی ہے جس طرح سے اللہ تعالی قدیم ہے اس طرح سے اللہ کی کلام بھی قدیم ہے قرآن کریم کو حادث نہیں کہا جاسکا اس اعتبار سے مید حادث ہے کہ ہمار سے سامنے بعد میں نہ نمایاں ہوا ، فقدیم ہے قرآن کریم کو حادث نہیں کہا جاسکا اس اعتبار سے مید حادث ہے کہ ہمار سے سامنے بعد میں نہ نمایاں ہوا ، پہلے نہیں تھا ، اللہ تعالی کے علم میں تھا ہے دو دی گی صفت اس کے ساتھ جو لگائی جارہ ہی ہے یہ ہمار سے سامنے طاہر ہونے کے اعتبار سے ہے ، اور بیر مسئلہ پہلے زمانہ میں اٹھا تھا جس سے اھل جق بہت بری آز مائٹ میں پڑھئے تھے معتبار سے ہوا در احل جی کا مسلک تھا کہ بیقد یم ہے ، حضر سے امام احمد بن ضبل پینے ہی مسئلہ پر مسئلہ پہلے زمانہ میں اٹھا تھا کہ بیقد یم ہے ، حضر سے امام احمد بن ضبل پینے ہی مسئلہ پر اس کے اور احل جی کا مسلک تھا کہ بیقد یم ہے ، حضر سے امام احمد بن ضبل پینے ہاتی مسئلہ پر آن کی وحادث کہتے تھے اور احل جی کا مسلک تھا کہ بیقد یم ہے ، حضر سے امام احمد بن ضبل پینے ہو کہ کی ان کے اور پر آن کی ان کے تھے ، حکور سے امام احمد بن ضبل پر نے گئے ہے بہت ختیاں آ کمیں ان کے اور پر آن

اهل حق كا مسلك قديم كا ب، اور مُحدَّد أن كواتيان كا عتبار سے كهاجار ما ب، جب ان كے سامنے كوئى نئى نفيحت آتى ہے تواس كووہ توجہ سے نہيں سنتے بلكہ السے حال ميں سنتے ہيں كہ جب سے كھيل تماشے ميں سنتے ہيں كہ جب سے كھيل تماشے ميں سنتے ہيں كيہ وقع ہيں كيہ وقع ہيں كيہ وقع ہيں ۔ يعنى بيلوگ لهوولهب ميں مبتلاء ہيں۔

# كا فرجتنى خفيه يمننكس اورسازشيس كريس الله سننے والا اور جانے والا ہے:۔

اور چیکے چیکے خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسول پر یوں تبصرے کرتے ہیں کہ نہیں ہے بیگرانسان تم جیبا۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ باتیں کرتا ہے، تواس میں اثر بہت ہے اثر تواس میں ایسے ہے، جس طرح سے جادومیں ہوتا ہے، جو بات دوسرے کے اوپر اثر ڈالے اور دوسرے کومتاکٹر کرکے قائل کرلے اس کو ہارے ہاں بھی جادو سے تعبیر کیا جاتا ہے توبیاثر کے اعتبار سے اللہ کی کلام کو جادو کہتے تھے کہ جب یہ بیان کرتے ہیں تو اس طرح سے ہے جیسے جا دو ہی کرتے ہیں کسی کے اوپر ۔ تو کیاتم اس جا دو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم سمجھدار ہویعنی دیکھتے بھالتے ہوئےتم ان کواگر قبول کرو گے تو ایسا ہے جیسےتم کسی جادو کے سامنے مرعوب ہو گئے۔ بید کماب الله كي حيثيت كوختم كرنے كے لئے حضور مَا لَقَامُ كى باتوں كى اہميت منانے كے لئے وہ اس متم كے تبعرے كرتے متھے تو الله کے رسول کے سامنے جب کوئی نئ بات آتی تو اللہ کا رسول کہتا کہ اللہ کوسب معلوم ہے آسان میں اور زمین میں تم جتنی جا ہوجھے حصب سے سازشیں کرلووہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو خفید کاروائی کرنے والوں کے لئے سے ا کے بری دھمکی ہوتی ہے کہ میں پتہ ہے جوتم کر ہے ہووہ سجھتے ہیں کہ ہم خفیہ طور پر کررہے ہیں کیکن جب انہیں بتادیاجائے کہ ہمیں پند ہے توبیان کے لئے ایک بہت بوی تنبیہ ہوتی ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ میرارب جانتا ہے بات کو جوآ سان وزمین میں ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے بیاس نجوی کا آ مے ذکر آ گیا خفیہ طور پر باتیں کرنے میں ایک توبیآ گیا کہ کہتے ہیں ایک جیسے انسان ہیں،اس میں اورتم میں کیا فرق ہے ....؟اور پھر کہتے ہیں یہ باتیں جولوگوں کوآخرت کی سناتا ہے یہ پریشان خیالات ہیں کوئی ربطنہیں ہے ندان کی کوئی تعبیر ہے بلکہ بیجھوٹ گھڑتار ہتا ہے۔

سابقه ام نے بھی نشانی مانگی تھی لیکن وہ ایمان نہ لائے تیجۂ ہلاک کرویئے گئے:۔

فَلْیَانِتَالِالِیَة: تمہارے پاس بینثانی لے کرآئے جس طرح سے پہلے رسول بھیجے گئے تصاوران کی قوم نے ان سے نشانی ما نگی تو وہ لے کرآئے تو اس طرح یہ بھی لے آئے۔نشانی سے مرادایسی نشانی تھی جس کا وہ مطالبہ کیا 

#### الله نے جتنے انبیاء بھیج سب بشر ہی تھے:۔

باتی رہاانکاریکہنا کہ یہ قوم جیہاانہان ہی ہے تواس میں کوئی بات نہیں ہے بشر تو واقعی ہی ہیں اور پہلے جنے بھی رسول آئے تھے سارے ہی بشر تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس دی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ باقی انسانوں سے متناز ہوجاتے ہیں، اس لیے ان کو اپنے جیسا بشر بھے کران کی بات کو تھکرانا یہ جماقت ہے اور یہ بات تو اتر سے جا بت ہے کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں اور جب کوئی بات متواتر ہوجائے تو وہاں روای کی عدالت یا اس کا کفروا یمان بھی زیر بحث نہیں آیا کرتا۔

#### مسئلہ بشریت احل کتاب سے بوچولو ....!:

اس لیے اهل کتاب باجود یکہ اس وقت کافر ہو چکے تصحفور تُلَقِیُم کا انکار کرنے کی وجہ ہے گئی سے ہمکلہ چونکہ ان کی کتابوں میں ندگور تھا اس لیے کہا کہ اگر تہمیں ہم پراعتبار نہیں تو جو تہمارے یاردوست ہیں ان سے بو چولو منٹ گؤا اَ هُلَ الْمَائِي اِنَ کُلْشُعُهُ لَا تَعْلَمُونَ یہاں تو اس آیت کا موقع محل یہی ہے کہ مسئلہ بشریت اهل کتاب سے بوچھ لواور و یہے چونکہ الفاظ کا عموم مراد ہوتا ہے تو اس سے یہ بات بھی نکل آئی کہ جولوگ خود علم ندر کھتے ہوں انہیں چاہیے کہ اهل علم سے بوچھ بوچھ کے کام کریں چنانچ تقلید کے وجوب کے لئے ہمیشہ حضرات ای آیت سے استدلال کیا کرتے ہیں، بیسارے کے سارے اعتراض جمی ہوتے تھے کہ وہ جمھتے تھے کہ اللہ کا رسول بشر نہیں ہوتا چاہیے فرشتہ ہوتا چاہیے نہ اس لیے نہ اس کو کھانے کی ضرورت چیش آئے اور نہ اس کو معاشی ضروریات کے لیے چلنے پھرنے کی ضرورت ہو، اللہ توالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں پہلے ایسے بدن نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ کی خرورت ہو، اللہ توالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں پہلے ایسے بدن نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ

ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تے یعنی موت انبیاء نیٹ پر بھی آتی ہے یوں کہ سکتے ہیں مات الْاَنْبِیاء کین مرنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی است والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ انبیاء نیٹ کو اتن حیات حاصل ہے کہ ان کو بالکل زندہ کہا جا سکتا ہے، ان کے بدن پر بھی حیات کے آثار ہیں اور اسی طرح سے ان کو پوری طرح سے شعور حاصل ہے عام اموات کی طرح ان کو نہیں قرار دیا جا سکتا لیکن موت کے وارد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ، اس لیے بسااوقات لوگ بحث کرتے ہوئے اس قتم کی آیات اور احادیث پڑھنا شروع کردیتے ہیں ، جس میں موت کالفظ آیا ہوا ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی جھڑ ای نہیں۔

الله بِهَالاً المُوعِيِّ المُنهِ هُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَ كُمُ قَصَيْنًا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَّا نُشَأْنَا بَعُ مَا کتنی بستیوں کو ہم نے نیست و نابود کردیا ایس بستی جو کہ ظالم تھی اور اٹھایا ہم نے ان بستیوں کے عَوْمُ الْخَرِيْنَ @ فَلَبَّا آحَسُّوا بِأُسَنَ آ إِذَا هُمُ مِّنُهَا بَيْرُكُضُونَ أَ اورلوگوں کو ۱۱ جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کومحسوس کیاا جاتک وہ لوگ ان بستیوں ہے بھا گئے لگے 🖤 لاتَرُكُضُوْاوَالْ جِعُوَا إِلَى مَا أُثْرِفُنُّمُ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمُ مت بھا گولوٹو اس سازو سامان کی طرف جس میں تم خوشحالی دیئے گئے اور لوٹو اپنی حویلیوں کی طرف لَعَلَّكُمْ تُسْتُلُونَ ﴿ قَالُوالِوَيُلَنَّا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ لَكُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ شاید کہ تم سے پوچھا جائے اوہ کہنے لگے اے ہماری خرابی بیٹک ہم ہی قصور وار تھا فَهَا زَالَتُ تِلْكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصِّيدًا خِيدِينَ @ پس ہمیشہ رہی ان کی یمی چیخ و بکار حتی کہ بنادیا ہم نے ان کو کی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آ گ کی طرح ا وَمَاخَلَقْنَاالسَّمَاءَوَالْأَنُّ صَوَمَا بَيْنَهُ مَالْعِيدِينَ ﴿ لَوْا مَا دُنَّا ہیں پیدا کیا ہم نے آسان کواورز مین کواوران چیزوں کوجوان کے دونوں کے درمیان میں ہیں کھیلتے ہوئے 🕦 اگر ہم ارادہ کرتے ٲڽؙؾۜٛڿؚڽٛڵۿ۪ٷٳڷٳؾۜٛڂؘڹؗڶؙ؋ڡؚڹڷۮؾۜٲ<sup>ڐ</sup>ٳڽؗڴؾۜٵڣ۬ۼؚڸؽڹ؈ؘڹڶ کہ اختیار کریں کوئی تھیل تو ہم اختیار کر لیتے اس تھیل کواپنے پاس سے ہی اگر ہم کر نیوالے ہوتے 🕙 بلکہ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ لَ سچینکتے ہیں ہم حق کو باطل پر پس وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے پس اچا نک وہ باطل جانے والا ہوتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِثَاتَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِي السَّلُوٰتِ وَالْاَثُمُ ضِ تہارے لئے خرابی ہان باتوں کی وجہ سے جوتم بیان کرتے ہو 🕥 اورای کیلئے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَمَنْ عِنْ لَهُ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَسْتَحْسِمُوْنَ اللهِ اور جو لوگ اللہ کے مقرب ہیں نہیں تکبر کرتے وہ اللہ کی عبادت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں 🛈

يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَ النَّهَامَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ آمِر اتَّخَذُو ٓ اللَّهَ لَهُ دن رات الله کی تنبیج بیان کرتے ہیں ستی نہیں کرتے ۞ کیا ان لوگوں نے اختیار کیا معبودوں کو مِّنَ الْآنُ شِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا الْهَدُّ زمین ہے جو بے جان چیزوں میں جان ڈالتے ہیں؟ ﴿ اگرزمین وآسان میں معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو بیزمین اِلْااللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُحُنَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ الْعَرْشِ عَبَّا يَصِفُونَ ® و آسان دونوں خراب ہوجاتے اور ان میں فساد ہریا ہوجاتا لیس پاک ہے اللہ عرش کا رب ان باتوں سے جو سے بیان کرتے ہیں 💬 لا يُسْئِلُ عَبَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ ﴿ اَمِراتَّخَلُوا مِنْ نہیں پوچھاجا تاوہ اس چیز کے متعلق جووہ کرتا ہےاوراس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب پوچھے جا کیں گے 🕀 کیاان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دُونِهَ الِهَةً عُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ عَلَى الْحَلَى مَنْ مَّعِي معبود اختیار کئے آپ کہہ دیجئے کہتم اپنی برهان لاؤیہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِلُ ۚ بَلِ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ الْحَقَّ اور ذکر ہے ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے وہ حق کو جانتے نہیں فَهُمْ مُّعُرِضُونَ۞ وَ مَا آرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ پس وہ اعراض کرنے والے ہیں اس نہیں جھیجا ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول إِلَّانُوحِيِّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا أَنَافَاعُبُدُونِ ﴿ وَقَالُوااتَّخَنَّ گر ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے کہ میرے بغیر کوئی معبود نہیں پس تم میری ہی عبادت کرو @ اور بیلوگ کہتے ہیں کہ الرَّحْلُنُ وَلَدًا سُبُطْنَةً لَهُ بَلِ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ أَنْ لَا يَسْبِقُونَهُ رحمٰن نے اولاد اختیار کی ہے وہ رحمٰن پاک ہے بلکہ وہ باعزت بندے ہیں 🖰 نہیں سبقت

# بِالْقُولِ وَهُمْ بِامْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِ مِهِ لَيْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### تفسير

قَانَشَانَابَعُ نَهَا: اور اٹھایا ہم نے ان بستیوں کے بعد اور لوگوں کو فلکٹا آ حَسُّوا باسٹ آ حَسُّوا یہ اعل قریہ کی طرف شمیر لوٹ رہی ہے جن کے ہلاک کرنے کا ذکر آیا، جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو محسول کیا اچا تک وہ لوگ ان بستیوں سے بھا گئے گئے، دسکھن یر ٹھٹ اصل میں ایڑی مارنے کو کہتے ہیں لاکٹو ٹھٹ فا فائن چھ فا، لاکٹو ٹھٹ فار سے ان کو کہا گیا تکو نی طور پر کہ مت فائن چھ فا، لاکٹو ٹھٹ فار سے ان کو کہا گیا تکو نی طور پر کہ مت بھا گولوٹو اسی ساز وسامان کی طرف جس میں تم خوشحالی ویئے گئے تھے اور لوٹو اپنی حویلیوں کی طرف شاید کہتم سے پوچھا جائے ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تا کہ تمہاری مزاح بری کی جائے یہ ان کے ساتھ استہزاء اور تھی ہے گئے اے ہماری خرابی! بے شک ہم ہی تصور وار تھے، پس ہمیشہ رہی ان کی ساتھ استہزاء اور تھی ہے کہ بنادیا ہم نے ان کو ٹی ہوئی گئی اور بھی ہوئی آگ کی طرح یعنی جسے کوئی چیز جل کے راکھ

ہوجائے آگ بچھ جائے مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نام ونشان نہیں رہتا ای طرح سے بھیتی لہلہ اللہ ہوئی کا ث ڈالی جائے تو کا شنے کے بعد وہ ذرات ہوجاتی ہے، منتشر ہوجاتی ہے، ہم نے ان کواس طرح سے ہی کر دیا جیسے ٹی ہوئی کھیتی اور بچھی ہوئی آگ ہوتی ہے

وَمَاخَلَقْنَاالنّسَمَا عَوَالُا مُضَ: نہیں پیدا کیا ہم نے آسان کواورز مین کواوران چیز وں کو جوان دونوں کے درمیان میں ہیں کھیلتے ہوئے لیوسٹن یہ خلفنا کی خمیر سے حال ہے، نوا مَدُناً اگر ہم ارادہ کرتے کہ اختیار کریں کوئی کھیل تو ہم اختیار کر لیتے اس کھیل کواپنے پاس سے ہی اگر ہم کرنے والے ہوئے بلکہ پھینکتے میں ہم حق کو باطل پر پس وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، پس اچا تک وہ باطل جانے والا ہوتا ہے تہارے لیے خرابی ہان باقوں کی وجہ سے جونم بیان کرتے ہواوراسی کے لئے ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جولوگ الله کے پاس ہیں یا اللہ کے مقرب ہیں، اس سے فرشتے مراد ہیں نہیں تکبر کرتے وہ الله کی عباوت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں، دن رات الله کی تبیع بیان کرتے ہیں ستی نہیں کرتے ۔ کیا ان لوگوں نے اختیار کیا معبودوں کوز مین سے جو ب جان چیز وں میں جان ڈالتے ہوں، مُر دوں کوزندہ کردیں اور ادشار کا لفظ ارض کے لئے بھی یولا جاتا ہے تو اس جو اس چیز وں میں جان ڈالتے ہوں، مُر دوں کوزندہ کردیں اور ادشار کا لفظ ارض کے لئے بھی یولا جاتا ہے تو اس وقت ترجمہ ہوگا کیا اختیار کیا اختیار کیا اختیار کیا اختیار کیا اختیار کیا اختیار کیا انہوں نے معبود زمین سے وہ معبود اس زمین کو مرسز وشاد اب کرتے ہوں۔

کو گائ فیٹھنا المفیہ: فیٹھنا کی خمیرز مین آسان کی طرف لوٹ رہی ہے اگرز مین وآسان میں معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو بیز مین وآسان دونوں خراب ہوجاتے، ان میں فساد ہر پا ہوجاتا کو کے متعلق آپ پڑھتے رہتے ہیں انتفاءِ ٹانی اس میں دلیل بنا کرتا ہے انتفاءِ اوّل کے لئے، یہال دوسرا جز ہے کفسک تا اور ہم زمین وآسان کود یکھتے ہیں کہ سیجے نظم کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں کوئی فساد ہیں۔ بیدلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فکسہ کے ناللہ پس پاک ہے اللہ عرش کا رب ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، نہیں پوچھا جا تاوہ اس چیز کے متعلق جو دہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جتے بھی ہیں سب پوچھے جا کمیں گے۔

اَ مِر النَّخَ لُ وَا مِنْ دُونِهَ: کیاان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود اختیار کیے؟ آپ کہدو یکئے کہ تم اپنی برهان لا وَیدوَ کر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں ، اور ذکر ہے ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے ہیں مطلب سے ہے کہ یہ تر آن کریم اور پہلے لوگوں پراتری ہوئی کتابیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں ، ان کود مکھ لوکیا کسی کے اندر میہ موجود

ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے، تو راق ، انجیل ، زبور ، اگر چہ ان میں کتنی ہی تحریف ہوئی کیکن آج بھی وہ کتابیں تو حید کے مضمون پر ہی مشتمل ہیں ، تو بیقی دلیل کی طرف اشارہ ہے بَلُ اَکْ تَحَدُ هُدُهُ لَا یَعْلَدُوْنَ بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے لیعنی بیہ جو شرک کا قول کرتے ہیں ان کے پاس دلیل وغیرہ نہیں بلکہ اکثر ان میں بے علم ہیں ، لا یَعْلَدُوْنَ الْحَقَّ وہ حَقَ کو جانبے نہیں ہیں وہ اعراض کرنے والے ہیں۔

# مشركين كى ترويد:\_

وَمَا آئمسَلُنَاوِنْ قَبُلِكَ: نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول محرہم اس کی طرف وحی کرتے سے کہ میر بغیر کوئی معبود نہیں پستم میری ہی عبادت کرواور بیلوگ کہتے ہیں کہ رحمٰن نے اولا وافتیار کی ہو وہ رخن پاک ہاس عیب سے کہ اولا وافتیار کرے، اولا دکا قول کرتے سے وہ فرشتوں کے متعلق کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، تو عباقہ مکرموں یہ انہی فرشتوں کو کہا جارہا ہے وہ اولا دنہیں بلکہ وہ باعز ت بندے ہیں، نہیں سبقت لے جاتے وہ اللہ پر بات کے ساتھ لینی اللہ کے سامنے بڑھے کہ بات نہیں کر سکتے اور وہ اللہ کے تھم کے مطابق ہی ممل کرتے ہیں۔ اللہ پر بات کے ساتھ لینی اللہ کے سامنے بڑوھ کے بات نہیں کر سکتے اور وہ اللہ کے تعمل اور جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں اور جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے بیسے سے ڈر نے ہیں اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس شخص کے متعلق جس کے متعلق اللہ کی رضا ہواور وہ اللہ کی ہیت سے ڈر نے ہیں اور جو کوئی کہ دے ان میں سے کہ میں اللہ ہوں اللہ کے علاوہ ان فرشتوں میں اگر کوئی ایسی بات کہد دے لیں ہی شخص ہے کہ جسکا بدلہ ہم جہنم دیں گا وہ ان کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس مقبل رکوع سے کہ کا علی مصداق شمر کے ہم خالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اقبل رکوع سے دیوظم کا اعلی مصداق شمر کے ہم خالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اس رکوع کی پہلی آیت حَویْد گا خید بین تک اس میں تو پہلی تاریخ کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے د نیوی عذاب سے وعید کی ہے اور ایسے ہی چھلے رکوع کے آخر میں لفظ آیا تھا اَ هٰلکٹ النشر فین ہم نے مسر فین کو ہلاک کیا یہ د نیوی عذاب ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترصیب ہے اس کی پچھوضا حت ان آیات میں بھی ہے کہ گئ ساری بستیاں جو کہ ظالم تھیں اللہ کاحق پہلے نے والیاں نہیں تھیں اور ظلم کا اعلیٰ مصداتی شرک ہے۔

# مشركين سرداري كغرور من ني كي بات بيس مان تنفيز

ہم نے ان کوتھوڑ پھوڑ دیا اور ان کے ہلاک کرنے کے ساتھ ہمارا کوئی نقصان نہ ہوا ہم نے ان کے بعد اور

لوگوں کوا ٹھادیا ان کے بعد ہماری زمین میں کوئی بے رفقی نہیں ہوگئی بلکہ ان کے بعد ہم نے اور لوگ پیدا کردیئے زمین و لیسی کی ولیں آ باور ہی اور جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کا حال یہ تھا بڑے بڑے محلات والے تھے جلسیں لگاتے لوگ ان کے پاس ان کی مزاج پری کے لئے آتے اس طرح سے گویا کہ وہ صاحب مجلس ہوتے تھے اور رسول جس وقت ان کو مجھاتے تو آگے سے اکڑتے تھے سرداری کے غرور میں وہ بات کو مانتے نہیں تھے۔

# جب عالم آخرت منكشف بوجائ ياعذاب آجائ و محراتوبه واستغفار كاكوكى فاكده بين بوتا:

# مشركين كے عقيدة سفارش كى تر ديد: ـ

آ مے تو حید کوذکر کیا ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ زمین میں کوئی معبود اور نہ آسان میں اور خصوصیت کے ساتھ ان آیات میں رد کیا گیا ہے شفاعت کے نظر بیکا کہ شرکیین نے جواپنے المحہ تیار کرر کھے تھے ان کو وہ بچھتے تھے کہ یہ ہمار ہے سفارشی ہیں اور سفارشی کا مفہوم ان کے ذہن میں وہی تھا جیسے آج کل لوگول نے سفارشی بنار کھے ہیں، دنیوی عدالتوں کیلئے کہ ایک آ دی کا کوئی سہارا ہوتا ہے جس کو وہ بجھتا ہے کہ حاکم اس کے سامنے کوئی دم نہیں مارسک آتو اس قتم کے لوگ جرائم کرنے میں بڑے بے باک ہوتے ہیں اور بید لیری اس وجہ سے سامنے کوئی دم نہیں مارسک آتو اس قتم کے لوگ جرائم کرنے میں بڑے بے باک ہوتے ہیں اور بید لیری اس وجہ سے

# آج كل سجاده نشينول كى زندگى انتهاكى مجر مانه بـــــ

واقعہ ہے کہ آج کل بھی ہزرگوں کی اولا دجوائے آپ کو قر اردیتے ہیں یہ بجادہ نشین اورنسل جو ہزرگوں کی طرف انتساب رکھتی ہے وہ آج بھی یہی ذہن لیے ہوئے ہیں کہ ہماراتو فلاں ولی اللہ تھا ہمیں کیا پر واہ ہے ۔۔۔۔؟ہم اس کی اولا دہیں وہ ہمیں چھڑ الیس سے اگر کوئی الیمی بات ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارالحاظ کرے گا۔اول تو پکڑے گا نہیں اگر پکڑ لیا تو وہ چھڑ الیس سے ،ان لوگوں کی زندگی انتہائی بھر مانہ ہوا کرتی ہے تو یہ نظریہ باطل ہے اور وہ دھوکے میں بڑے ہوئے ہیں۔

# شفاعت والاعقيده انسان كوبدهملي كي طرف لے جاتا ہے:۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا النہیں نہ میری کواولاد ہے، اور نہ میرے سے کوئی ہو چھ سکتا ہے کہ تونے یہ کیوں کیا .....؟ اور باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے میرے محکوم ہیں اور جن کے متعلق تم یہ عقید ورکھتے ہوکہ یہ فرشتے اولاد ہیں اللہ کے سامنے ناز کرتے ہیں اور منوالیتے ہیں ..... تو یہ میرے سامنے بول ہی نہیں سکتے میری اجازت کے بغیر اور جو میں کہوں وہی کرتے ہیں صبح شام تسبیح میں سگے ہوئے ہیں، کسی وقت تھکتے نہیں جس طرح سے انسانوں کا سانس چانا ہے اور ہم ہرکام کرتے ہوئے سانس لیتے رہتے ہیں فرشتے ای طرح سے ہرکام کرتے ہوئے ہیں اللہ کی تبیع کرتے ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہوئے تھکتے نہیں اور کی وقت میں ہماراسانس رکتانہیں ہے ای طرح سے فرشتے اللہ کی تبیع میں لگے ہوئے ہیں ، بھی ان کی تبیع رکتی نہیں ہے وہ تو ایسے اللہ کے سامنے وہ رہ ہوئے ہیں کہ بات کرنے کی جراً تنہیں اور اگر ان میں سے کسی کے منہ سے بین کل سامنے وہ رہ ہوئے ہیں کہ بات کرنے کی جراً تنہیں اور اگر ان میں سے کسی کے منہ سے بین کہ اس قسم علی کوئی اختیار حاصل ہے تو آج ہی اٹھا کے جہنم میں بھینک دیئے جا ئیں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے ظالموں کا میرے ہاں ٹھکا نہ جہنم ہے تو جن کے متعلق تم بیعقیدہ رکھے ہوئے ہووہ تو اس قسم کی مخلوق ہے اللہ کہ بندے ہیں باعزت بندے ہیں کیوں نہیں کہ ان کو میں شریک کرلیا ، یا ان کی بات اللہ ضرور ما نتا ہے ، یا اللہ اگر کے جھے کوئی چھڑوا لے گاوہ بھی قاعدہ قانون کی پابندی نہیں کیا کرتا تو یہ شفاعت والے عقیدے کردیہ جا تا ج ، جو یہ سمجھے کہ مجھے کوئی چھڑوا لے گاوہ بھی قاعدہ قانون کی پابندی نہیں کیا کرتا تو یہ شفاعت والے عقیدے کا تو یہ بندی نہیں کیا کرتا تو یہ شفاعت والے عقیدے کی دیں ہیں تو دیران آیات میں خصوصیت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔

# آسان وزمین کی تخلیق کوئی فعل عبث نہیں بلکہ اس میں حق وباطل کی کشاکشی ہے:۔

آسان میں اور دلائل تنزیلی جواللہ کی طرف سے اترتے ہیں وہ سب حق کوغلبہ دینے کے لئے ہیں۔

## مشركين كوتنبيد.

وَلَكُ هُوالُورَ يُلُ مِثَالَقِ فُونَ: كامطلب يه به كرتم اپن زبان سے جواس سم كى باتيں كرتے ہوكه آخرت نہيں ہے بس دنيا ہے اس ميں جو پچھ كرنا ہے كرلويا سفارشى كے تعلق كوتم نے عقيد سے اختيار كر ليے اس سم كى باتيں كوكرتے ہو۔ بہى تہارے ليے خرابى كا باعث بے كيس۔

وَكَ مُنَ فِي السَّلُوْتِ وَالْأَنْ مِن : جو كِه زمين وآسان ميں ہے سب اى كامملوك ہے جس ميں فرشتے بھى آگئے اورانكا خصوصیت كے ساتھ ذكر كرديا كداللہ كے پاس جو فرشتے بيں اللہ كے مقرب وہ تواس كى عبادت سے آئے ہيں تو بميشاس كى عبادت كرتے بيں اور نہ تھكتے ہيں۔

## نظام كائنات چلانے مى الله تعالى خود عدارے:

آ مر ان کے لُ وَ الله مَ قِصَ الْا مَ فِن: آسانوں والوں کا تو یہ جواو پر ذکر کر دیا ہی رہے زمین والے ، کیا انہوں نے زمین سے کوئی المحہ بنالیے ہیں جوز مین کوآ باد کرتے ہوں ، اس کوشا داب کرتے ہوں ، اس کوشا داب کرتے ہوں ، اس حتم کے اختیارات کس کے لئے ہیں ۔۔۔۔؟ یا کوئی ایسے معبود ہیں جو بے جان چیز وں میں جان ڈال کرا تھا کر کھڑا کریں ، یعنی ایسے بھی کوئی نہیں ۔۔۔۔۔ مشرکین یہ بھھتے تھے کہ اللہ تو ہے آسانوں کے او پڑکو یا کہ اس کا وار السلطنت زمین سے بہت دور ہے ، اور استے دور در از علاقے کے انظام کرنے کے لئے اس نے پچھا و منظمین اپنے ماتحت بنالیہ ہیں تاکہ اس علاقے کوسنجالیں اس فتم کے نظریہ سے جس میں اللہ کی قدرت کے اندر خلط پڑتا تھا اور اللہ کی بنا لیے ہیں تاکہ اس علاقے کوسنجالیں اس فتم کے نظریہ سے جسب میر علم میں ہو اس فتم کے نظریہ چیسے کیے بھی بنایا جانے وہ غلط ہے اللہ تعالی نے کسی علاقے کی حکومت کی کوا یسے طور پڑئیں دی کہ وہ خود مختار ہو جائے جو پچھ جا ہے کہ تار ہے۔

# تعدد الهدك إبطال برانتائي يختددليل:\_

کیا انہوں نے زمین سے معبود اختیار کر لیے کہ وہ اٹھاتے ہیں یا زمین کوآ باد کرتے ہیں بالکل غلط نہ کوئی

آسان میں معبود ہے اور نہ زمین میں ، اگر اللہ کے علاوہ اس زمین یا آسان میں کو کی معبود ہوتے تو ان میں انتظام مجمى بريانه ربتا فساد بريا موجاتا ، ميدليل ايك بهت ساده ي دليل يهمطلب اس كايون مجيح جبيها كه حضرت مولانا شبیراحمدعثانی صاحب میشدی تصوری سے وضاحت فرمائی تعددالحمد کے ابطال پریہ نہایت پختہ اور واضح دلیل ہے جوقرآن نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی اسکو یوں سمجھو! کے عبادت نام ہے کامل تذلل کا کہسی کے سامنے بوری طرح سے ذلت اختیار کرلینا پست ہوجانا اور کامل تذلل صرف ای ذات کے سامنے اختیار کیا جاسکتا ہے، جواپی ذات وصفات میں ہرطرح کامل ہواوراسی کوہم اللہ یا خدا کہتے ہیں،ضروری ہے کہ خدا کی ذات ہرقتم کے عیوب و نقائص سے یاک ہو، ندوہ کسی حیثیت سے ناقص ہو، ندوہ بے کار، ندعا جز، ندمغلوب، ندکسی دوسرے سے دباور ند کوئی دوسرااس کے کام میں روک ٹوک کر سکے، اب اگر فرض سیجئے! کہ آسان وزمین میں دوخدا ہوں تو دونوں ای شان کے ہو گئے اس وقت ویکھنا یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور علویات اور سفلیات کی تجویز دونوں کے کلی اتفاق سے ہوتی ہے۔ یا گاہ بگاہ باہم اختلاف بھی ہوجاتا ہے، اتفاق کی صورت میں دواخمال ہیں یا تو اسلے ایک سے کامنہیں چل سکتااس لیے دونوں نے مل کرا نظام کیامعلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والانہیں اورا گرایک تنهاسارے عالم کا کامل طور پرسرانجام دے سکتا تھا،تو دوسرا بے کارتھ ہرا حالا تکہ خدا کا وجوداس لیے مانے پڑتا کہاس کے مانے بغیر کوئی جارہ بی نہیں ہوسکتا ،اور اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لامحالہ مقابلہ میں یا ایک مغلوب ہو کر ا پنے ارادہ تجویز کوچھوڑ بیٹے گاوہ خداندر ہایا دونوں بالکل مساوی طاقت سے ایک دوسرے کےخلاف اپنے ارادے اور تجویز کومل میں لانا جا ہیں گے، اول تو خداؤں کی اس سرکشی میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوسکے گی اور موجود چیز برزور آنرمائی ہونے گلے گی، تو تشکش میں ٹوٹ بھوٹ کر برابر ہوجائے گی، یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسان زمین می دوخدا موتے تو آسان وزمین کابیفظام بھی کا درہم برہم موجاتا، ورندایک خدا کا بے کاریا ناقص یا عاجز ہونالازم آتا جواللہ ہونے کے اور المعہ ہونے کے منافی ہوتے یہ ساری کی ساری کا کنات جوالک ظم کے ساتھ کے ساتھ چل رہی ہے، بیعلامت ہے اس بات کی کہ اس کے اوپر کنٹرول ایک کا بی ہے فسبحن الله رب العدش اس میں اشارہ کردیا کہ عرش کا مالک وہ ایک ہی ہے یاک ہے اللہ ان باتوں سے جو کہ یہ بیان کرتے ہیں ، اور وہ عرش كارب باوراس كى شان يد ب كداس سے كوئى يو چينيس سكنا كرتونے يدكام كيوں كيا .... يايدكام كيون نبيس کیا....؟اور باتی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ماتحت ہیں پو چھے جا کیں گے۔ مشرکیین اینے دعویٰ بردلیل لا تعیں:۔

اَمِراتَّ فَ لُ وَاصِنْ دُونِ مَ الله عَلَاه وانهوں نے پھو اله انسار کے علاوہ انہوں نے پھو اله انسار کے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ اس کے اوپر دلیل لاؤ، ایک اللہ کوتو مان لیا، مشرک نے بھی مان لیا، موصد نے بھی مان لیا، کین اب اس کے متح جی جی بین انہیں .....؟ وہ کہتے ہیں کہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو کہتا ہے کہ نہیں اس کے ذمہ ہوتی ہے جو ثابت کرنا چاہے، اب ایک کے اوپر اضافہ کرنے والوں کے ذمہ تو دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے جو ثابت کرنا چاہے، اب ایک کے اوپر اضافہ کرنے والوں سے پوچھو کہ بر ھان لاؤان کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ قُلْ هَاتُوْا اُبُوهَا لَکُمْهُ هُوَّا وَالْمُوْمُ اللَّهُ هُوْ اَوْلَا مَنْ مَنْ هُوَى مِن الله وَ الله

## توحيدكادعوى تمام انبياء كالمنفق عليه مسئله ب، اوررهمان برعيب سے ياك ب:

# عَيان الفرقان ( المنافرة الأنبيكاء ( ١٢٦ ) المنافرة الأنبيكاء ( ١٢٦ )

علاوہ مطلب بیہ ہے کہ وہ اپنے متعلق بھی ایسانہیں کہ سکتے اگر کہیں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے ادر ہم اس طرح سے ظالمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔

أَوَلَمُ يَهِ الَّذِينَ كُفَهُ وَا أَنَّ السَّلُوتِ وَالْأَهُ صَ كَانَتُنَّا کیا کافروں کو معلوم نہیں کہ آسان اور زمین دونوں بند تھے پھر ہم نے ان دونوں رَيْقًا فَقَتَقُنْهُمَا ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيَّ الْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيَّ ا کو کھول دیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا أَفَلَا يُؤُمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْآثُمِضِ مَوَاسِيَ أَنْ تَعِيْدً کیا پھروہ ایمان نہیں لاتے 🕤 بنائے ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑتا کہوہ زمین بھکو لے نہ لینے لگ جائے بِهِمْ " وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ہم نے بنائے زمین میں رائے کھلے کھلے تاکہ وہ لوگ راہ یا کیں 🗇 وَ جَعَلْنَا السَّبَآءَ سَقُفًا مَّخُفُوْ ظًا ۚ وَّ هُمْ عَنْ النِّهَا اور ہم نے آسان کو محفوظ حبیت بنایا اور یہ لوگ اس آسان کی نشانیوں سے مُعْرِضُوْنَ ۞ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَ النَّهَاسَ وَ الشَّهُسَ اعراض کرنے والے ہیں 🛈 اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو وَ الْقَكَرُ ۗ كُلُّ فِي فَلَكِ بَيُّسَبَحُونَ ۞ وَ مَا جَعَلُنَا لِبَشَرٍ مِّنُ اور چاند کوان میں سے ہرایک اپنے دائرے میں تیرتے ہیں اور نہیں بنایا ہم نے کسی کے لئے آپ سے پہلے قَبُلِكَ الْخُلْدَ ﴿ اَ قَاٰبِنُ مِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ خلد (بیشکی) کو کیا پھر اگر آپ وفات پاجائیں کے پھر یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اس ہرتفس ذَا بِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَنَبُلُوْكُمُ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتُنَةً ﴿ وَإِلَيْنَا موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور ہم آزماتے ہیں تمہیں شر اور خیر کے ساتھ اور ہماری طرف ہی

تُرْجَعُونَ۞ وَ إِذَا مَهُكَ الَّذِيثَنَ كَفَهُ وَا إِنْ بَيَّتَخِذُونَكَ إِلَّا تم سب لوٹائے جاؤگے 🕾 اور جس وفت دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیانہیں بناتے وہ آپ کو مگر هُزُوًا ۗ أَهٰ نَاالَّذِي يَنُكُرُ الِهَتَكُمُ ۚ وَهُمْ بِذِكْمِ الرَّحَلْنِ تھھے کیا ہوا۔ یہ وہ مخص ہے جو تمہارے آلبہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود رمان کے ذکر کا هُمُ كُفِرُ وْنَ ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ السَّاوِي يُكُمُ الْيِيُ انکار کرنے والے ہیں 🗇 انسان جلد بازی سے بنایا عمیا ہے عنقریب وکھاؤں گا میں تہمیں اپنی نشانیاں فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هَٰ لَا الْوَعْلُ إِنَّ كُنْتُمُ پس تم مجھ سے جلدی مطالبہ نہ کرو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم صْبِقِيْنَ ﴿ لَوْ يَعُلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنَ سے ہو 🕅 اگر جان کیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جب نہیں روک سکیں گے سے وُّجُوْهِمُ النَّاسَ وَ لَا عَنْ ظُهُوْمٍ هِمْ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ اپنے چہروں سے آگ کو اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ بیہ مدد کیے جائیں گے 🖱 بَلُ تَأْتِيهُمُ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ مَ دَّهَا بلکہ وہ آ گ ان کے پاس اجا تک آئے گی پھروہ آ گ ان کو حیرانی میں ڈال دیکی پھرینہیں طافت رکھیں گے وَلاهُمُ يُنْظُرُونَ ﴿ وَلِقَدِ السُّهُ زِئَّ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبُلِكِ اس آ گ کورد کرنے کی اور نہ مہلت دیئے جائیں گے 🕒 یہ بات کی ہے کہ استہزاء کیا گیاان رسولوں کے ساتھ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوابِ يَسْتَهُ زِعُونَ ﴿ جوتم ہے پہلے ہیں پھر گھیرلیاان لوگوں کو جنہوں نے تشخصہ کیا تھااس چیز نے جس کیساتھ وہ تشخصہ کیا کرتے تھے 🍽

#### تفسير

أَوَكَمُ يَوَالَّنِ اللَّنِ اللَّهُ مُ وَأَ المه يد كاندررؤيت بيفل قلب عفل بصرنهيس .....كيا كافرول كو معلوم نہیں ....؟ کیا ان لوگوں نے دیکھانہیں ....؟ اگر دیکھنے کا لفظ بولیں گے توبی آ کھ کافعل بنآ ہے۔اور کیاان لوگوں كومعلوم بيس بيرجم كري محتويدول كافعل بے أن السَّلون والاً نمض كانتا مَ ثقاء رتق بندكر في كو كتے بي،اورفق كو لئے كو كہتے بي، رتق مصدر إلى ليكا نتاية تثنيه كاصيغه، آ كاس كى خرمفرد ذكركى كئ، كيونكه معدر كوتثنيه اورجع نهيس لايا كرتے، جس وقت اس كامعنى كري كے تومعنى تثنيه والا ہوگا بيرتق مصدر مفعول كمعنى ميس ب كانتاً مر توقتين آسان اورزمين دونول بند ته، پيرجم في ان دونول كو كهول ديا وَجَعَلْناً مِنَ الْمَا وَ كُلُّ شَيْءٌ عَيْ ، عَيْ مِد شَيْء كى صفت إورجم نے جرزندہ چيزكو پانى سے بنايا كيا چروہ ايمان جيس لاتے .....؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَنْ مِن مَ وَاسِى ، مَ وَاسِى رواسى بير راسية كى جمع برواسيى توابت كمعنى ميس بيد صفت ہے جبال کی جبال رواسی جمنے والے بہاڑ، بوجمل بہاڑ، بنائے ہم نے زمین میں بوجمل بہاڑ اُن توفید بھٹ، تونیٹ کی مید سے ہے ترکت کرنا اور اور بیترکت اضطرابی ہے تومعنیٰ بیہ ہوگیا تا کہ وہ زمین ان لوگوں کے ساتھ بچکو لےنہ لینے لگ جائے وَجَعَلْنَا فِیْهَا فِهَا جَاجًا فِاج یہ فَیْری جمع ہے فج کہتے ہیں کشادہ راستے کواور سُبُلا سبيل كى جمع بمعنى راسته سبلاً بدل ب فجاجاً سے باسبلاً ذوالحال باور فجاجا حال بخوك اندرقاعده بك جس وفت ذوالحال تكره موتو اس وفت حال كومقدم كرديا جاتا ہے كيونكه اگر ہم اس كومؤ خركريں كے پھريه صفت موصوف بن جائیں مے حال ذوالحال نہیں ہوگا،مقدم کرنے کی صورت میں بیرحال بن جائے گاتو پھرتر جمہ ہوگا ہم نے بنائے زمین میں رائے کھلے کھلے اس حال میں کہوہ فراخ ہیں تا کہوہ لوگ راہ یا نمیں ، راہ یانے کے یہاں دونوں معنیٰ ہیں یا تو ان راستوں کے ذر بعیہ ہے اپنے راستہ تک منزل پالیں اور یا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کود کھے کے ہدایت حاصل کریں کفروشرک کو چھوڑیں تو ہدایت سے معنوی اور ظاہری دونوں مراد ہوسکتی ہیں، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوطًا، سقف كبت بي حيت كوادر بم في آسان كومحفوظ حيت بنايا اوربيلوك اس آسان كي نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو، دن کو، سورج کو، اور جاند کوان میں سے ہرایک اپنے دائرے میں تیرتے ہیں اورنہیں بنایا ہم نے سی کے لئے تیرے سے پہلے خلد لینی ہیں گئی کو۔ کیا پھر

اگرآپ وفات پاجا کیں گے چر بیلوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔۔۔۔؟ ہرنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور ہم آ زماتے ہیں تہہیں شراور خیر کے ساتھ۔ شرے مراد ہوتے ہیں وہ حالات جو انسان کی اپی خواہش کے خلاف پیش آ جا کیں جیسے آ ب کی مراور شمن پرغلبہ پانے کی ہے لیکن آپ مغلوب ہوجاتے ہیں۔ اور خیر سے مراد ہوتے ہیں وہ حالات جو انسان کی خواہش کے موافق پیش آتے ہیں غنا حاصل ہو گیا رزق کی وسعت حاصل ہوگی، دشمنوں کے مقابلے میں غلبہ حاصل ہوگیا فتند تبد بنبلوا کا مفعول مطلق ہے مین غیر لفظہ خوب آ زمانا اور اگر مفعول له کے طور پر ترجمہ کرنا چاہیں تو بھی ہوسکتا ہے ہم تہمیں آزماتے ہیں خیر اور شرکے ذریعہ سے پر کھنے کیلئے اور ہماری طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤگے۔ جس وقت د کھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے تفرکیا نہیں بناتے وہ آپ کو گرفت ہے بیٹی تھڑھ ہے کیا ہوا لوٹائے جاؤگے۔ جس وقت د کھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے تفرکیا نہیں بناتے وہ آپ کو گرفت ہے ہیں تہ ہیں ہیں کے ساتھ ذاق کیا جا تا ہے آ لھا تکا الگیا بی کیڈ کٹر اُلھ تکٹھ اور یوں کہتے ہیں کیا وہ خص ہے جو تمہارے اُلھ کا ذکر کرتا ہے یعنی پُر ائی کے ساتھ اور وہ خود رحمان کے ذکر کا افار کرنے والے ہیں کیا وہ خص ہے جو تمہارے اُلھ کا ذکر کرتا ہے یعنی پُر ائی کے ساتھ اور وہ خود رحمان کے ذکر کا افار کرنے والے ہیں خوات کیا تو اُلیا گیا ہے بیعنوان ہوتا ہے کی چیز کے خلق الائنس کی فور سے بین وائل ہونے کہا بھی نے اُلیا کی بین کے بین کی وائسان جلد بازی کو انسان جلد بازی داخل ہے۔

استہزاءاڑاتے تھےوہ عذاب کی خبروں کا کہ جب انبیاءان کے سامنے ذکر کرتے کہ یوں تم تباہ ہوجاؤگے یوں آگ آئے گی یوں تم جلو گے تو ان باتوں کا نداق اڑاتے تھے لینی وہ عذاب آگ آئے گی یوں تم جلو گے تو ان باتوں کا نداق اڑاتے تھے لینی وہ عذاب جس کے ذریعہ سے وہ استہزاء کرتے تھے اس نے ان لوگوں کو گھیرلیا۔

# ما قبل سے ربط: وویا تیں انسان کے نظریہ و تھیک کرنے والی ہیں:۔

پچیلے رکوع میں تو حید کامضمون چلا آر ہاہے خاص طور پرمشرکین کا جوعقیدہ تھا شفاعت کا اس کورد کیا گیا، الكل آيات من الله تعالى في محمد يات توحيدكويا دلائل توحيدكوواضح كياب، خاص طوريرايي قدرت نمايال كى ب، جس میں بہت سے احسان آپ کے پہلو میں بھی ہیں ، دونوں باتنیں ہی انسان کے نظریے کو پیچے کرنے والی ہیں اور اطاعت اورعبادت کے اوپر برا میخت کرنے والی ہیں، پہلی بات جو کہی اس کا حاصل یہ ہے کہ آسان اور زمین کو الله نے پیدا کیا توب بند سے، بند ہونے کا مطلب بیہ کے دزمین وآسان پہلے آپس میں خلط ملط سے جس طرح سے ایک بی مادہ کسی چیز کا تیار کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اللہ نے ان کو کھول دیا کہ زمین کوعلیحدہ کردیا اگر رتق اور فتق کا میمعنی مرادلیا جائے تو رؤیت سے رؤیت علمی مراد ہے کہ ان کا فروں کو پہتنیں کہ پہلے زمین وآسان ایسے تھے، کیونکہ بیکوئی د مکھنے کی چیز ہیں ،ان کا فروں نے اس چیز کود مکھانہیں بیاللہ تعالیٰ کے وضاحت کرنے کے ساتھ پہتہ چلا کہ پہلے بیہ بند تھے، پھر بعد میں ان کو کھولا گیا اورا گرفتق اور رتق کامعنی لیا جائے کہ زمین بند ہے آئمیں سے نبا تات نہیں اگتی اور آ سان بند ہے اس میں ہے بارش نہیں اترتی ، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو کھول دیتے ہیں کہ اس میں سے نباتات ا گئے لگ جاتی ہے اور آسان کو کھول دیتے ہیں کہ اوپر سے بارش اترتی ہے تویہ چیز ایسی ہے جو دقتاً فو قتا دیکھنے کی ہے، تو پھر یہاں رؤیت بھری بھی مراد لی جاسکتی ہے، تو اس میں جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے و بیے اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے۔

# مشركين كالله كى سلطنت كوعام بادشابول كى سلطنت برقياس كرناغلط ب:

اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ زمین وآ سان دونوں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہی ہیں ، جو پیچھے آیا تھا کہ اَمِراتَّخَهُ لَذَا اللهَدُّ مِّنَ الْاَئْمِ فِسَ کہ انہوں نے زمین میں کئی خدا بنار کھے ہیں ، زمین کی طرف سے کئ المحد قراردے دیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی تو عرش پر ہے اور زمین ہے بہت دور دراز کا علاقہ ہے۔ تو جس طرح سے ایک بادشاہ اپنے وار السلطنت سے دور دراز علاقوں کا کنٹرول نہیں کرسکتا بلکہ دہاں وہ دوسروں کو بٹھا دیتا ہے تا کہ اس علاقے کوسنجالیں تو گویا کہ اللہ تعالی نے بھی زمین کو جوایک دور دراز علاقہ ہے اس کے عرش سے بی بھی دوسروں کے سپر دکر دی، اور اس کا انتظام دوسروں کے ہاتھ میں ہے، اس نظر سے میں اللہ تعالیٰ کا عجز اور اللہ تعالیٰ کے علم کا نقص معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہ اللہ کے علم کو تھے ہیں اور نہ اللہ کی قدرت کو محیط ہمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ ظاہری بادشاہوں کے اوپر قیاس کر کے بول ہمجھتے ہیں جیسے دور دراز کے علاقے دوسروں کے سپر دکر دیے جاتے ہیں اس طرح سے زمین بھی دوسرے خداؤں کے سپر دکر دی، اللہ نے اپنے ماتحت وہاں بٹھا دیے جن کے ذریعہ وہاں کا جاتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین ہے یا آسان دونوں پر تصرف اس کا چاتا ہے، زمین اس کی اجازت کے بغیرا یک قطرہ نہیں گراسکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے اجازت کے بغیرا یک قطرہ نہیں گراسکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے دونوں پر تصرف اس کا جی تارہ کی تھی اس کی اجازت کے بغیرا کیک قطرہ نہیں گراسکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے دونوں پر تصرف اس کی اجازت کے بغیرا کیک قطرہ نہیں گراسکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے دونوں پر تشرول ہے۔

## زمین وآسان دونول کی آپس میس موافقت ہے:۔

اور پھران دونوں کی آپس میں موافقت ہے کہ زمین وآسان کے اثرات آپس میں ملتے ہیں توانسان کی خرورت پوری ہوتی ہے، اور ندا کیلے آسان سے، ازندگی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور ندا کیلے آسان سے، اس لیے اگر آسان کی حکومت کسی اور کے پاس ہواور زمین کی حکومت کسی اور کے پاس ہو، ان کی آپس میں موافقت نہوتو پھر پنظم کس طرح سے ٹھیک رہے ۔۔۔۔۔؟ یوتن اور رتن کا معنی ایسا ہے جومشاہدے میں آتا رہتا ہے کیا کا فروں نے دیکھانہیں کہ آسان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔

# مرچيزكواللدنے يانى سے پيدا كيا، قدرت كاحسانات، انعامات اورنشانيال:

اورہم نے ہرزندہ چیزکو پانی سے بنایا، زندہ چیز جس میں حیات ہے اس میں کسی نہ کسی درجے میں رطوبت ضرور ہوتی ہے، جو پانی کا اثر ہے حیوانات اور انسانوں میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پانی کے بغیران کی زندگی کیسے گزر کتی ہے۔ گزر کتی ہے۔ پانی کے ساتھ انسان وحیوان غذا کمیں حاصل کرتے ہیں اور سے گزر کتی ہے۔ پانی کے ساتھ انسان وحیوان غذا کمیں حاصل کرتے ہیں اور سے

جتنے کیڑے مکوڑے ہیں اکثر وہیشتر بدرطوبت سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا بدلوگ ایمان نہیں لاتے .....؟ لیعنی بیہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کے اللہ تعالی کے احسانات اور انعامات محسوس کر کے بدیفتین نہیں کرتے اور ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ ڈال دیئے بہمی آپ کے سامنے ہیں اور استے بڑے بڑے برے بڑے پہاڑ جو جے ہوئے ہیں اور ہلائے نہیں ملتے اور ان میں اللہ کی قدرت بھی نمایاں ہے کہ کتنے بڑے بڑے بنائے۔

# زمن كوّازن كو بحال ركف كے لئے اللہ نے زمین بر بہاڑوں كوقائم كرديا ہے:۔

اوراس میں بیاحسان کا پہلوبھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا! کہ زمین کا اکثر حصہ یانی کے ساتھ ملا ہواہے اور بیساری کی ساری زمین کرے کی شکل میں ہوا کے اوپر ہے، اردگرداس کے ساری ہوا ہے اور تین حصے اس میں یانی ہی پانی اور اتنا گہرایانی میلوں گہرا اور بہتھوڑ اساحصہ ختکی میں نمایاں ہے جوکل زمین کا بڑی مشکل سے چوتھا حصہ ہے، اب یانی اس قدر اور پھر ہوا کے درمیان میں بیکرہ لٹکا ہوا ہے، تو اس میں اگر اضطرابی حرکت پیدا ہوجائے تو آپ جانتے ہیں کہاس کے اوپرانسان کی زندگی مشکل ہوجائے ،اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے استنے بوے بوے وزنی پہاڑ جو قائم کیے ہیں ان سے مقصود بیہے کہ تا کہ بیاضطرابی حرکت نہ کرے زمین کا تو از ن بحال ہوگیااورای زمین کے توازن کے بحال ہونے کے ساتھ انسان کا اس کے اوپر رہناممکن ہوگیا تو پہاڑوں کے قائم کرنے میں اللہ کی قدرت بھی نمایاں ہے اور ساتھ ساتھ بیا حسان بھی ہے کہ اس کے ساتھ زمین کی اضطرابی حرکت قائم ہوگئ، بداضطرابی حرکت ایسے مجھیں جیسے بدزلزلہ آیا کرتا ہے اور جہاں زلزلہ آتا ہے زمین ٹوٹ بھوٹ جاتی ہے تو مجھی مجھی اللہ تعالی اس متم کے آثار نمایاں کردیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگریہ پہاڑنہ ہوتے تو پھر بیز مین کسی صورت میں بھی قرارنہ پکڑتی بلکہ اس میں بھی لے ہوتے توبیاس میں احسان کا پہلوبھی ہے، تواس میں ہم نے بڑے بڑے ہو جھل پہاڑ ڈال دیئے تا کہ بیز مین ان لوگوں کو لے کے اضطرابی حرکت نہ کرے بچکو لے نہ کھائے بینچکولوں ی نفی کرنی مقصود ہے، باتی اگروہ یوں چلتی ہوجس طرح ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ بیز مین بھی گھومتی ہے سورج کے اردگر دیے حرکت ایس ہے جس طرح سے رہل گاڑی چلتی ہے یا کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلتی ہے،اس حرکت کی فعی کرنی یہاں مقصور نہیں ہے کیونکہ وہ حرکت انسانی آبادی کے لئے نقصان دینے والی نہیں بچکولوں والی حرکت نقصان دینے والی ہےاس کارو کنامقصود ہے پہاڑ ڈالنے سے۔

## بہاڑوں کے اندررائے ریجی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑاانعام ہے:۔

پھراگریہ پہاڑاس طرح سے ڈال دیئے جاتے تو ان میں راستہ نہ ہوتا ایک طرف سے دوسری طرف جانے کو تو پھر بھی انسان کے لئے مشکلات پیش آئیں اب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بناتا ہے کہ یوں جمانکیں گے، تو ان کی چوٹی نظر نہیں آتی او نچے او نچے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی تھگہ پر جاکر پھر درے بنے ہوئے ہیں راستے، تا کہ ایک طرف سے دوسری طرف اگر جانا چاہیں تو راستہ موجود ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے بھی سمندروں کوعورا پنی کشتیوں کے ذریعے کرلیاس کا بھی اللہ نے احسان جتلا یابار باراسی طرح سے پہاڑوں کے اندر بیراستے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہیں کہ ایک وادی سے دوسری وادی میں پنچنا آسان ہوگیا، بنادیا اللہ تعالیٰ نے بہاڑوں میں کھلے کھلے راستے فیصا کی ضمیررواس کی طرف بھی لوٹ عتی ہے اور ارض کی طرف بھی لوٹ عتی ہے، لوگ اپنی میزلوگ ہوایت یا کیں میتو نیچو والے جہان کی پھی علامات بتلا کیں۔

## الله تعالى نے آسان كومحفوظ حصيت بنايا:

اورہم نے آسان کوایک محفوظ حجمت بنادیا بیچ میت محفوظ ہے ٹوٹے بھوٹے سے اور ای طرح سے شیاطین کے تقرف سے اور بیلوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں ،غور کر کے اللہ کی ان نشانیوں کونہیں ہجھتے ، آگے ذمانے کی بات آگئ جس طرح سے پہلے مکان کا تذکرہ تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو بنایا بید ونوں کس طرح سے موافقت کے ساتھ آتے جاتے ہیں ، یہ سب آیات قدرت تھیں جن میں احسان کے پہلو بھی ہیں۔

# نظرية شركين كى ترديدكم ت اللط كالم المنتم موجائ كاندا بكاكام فتم موجائ كاند

اورآپ کومعلوم ہوگا کہ پیچھے رسالت کا تذکرہ بھی تھا کہ بیلوگ حضور طُاقیْنَ کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیتو ہماری طرح بشربی ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی وضاحت وہاں بھی کی تھی اور جب وہ حضور طُاقیٰنَ کے اس کی وضاحت وہاں بھی کی تھی اور جب وہ حضور طُاقیٰن کے دلائل کا جواب نہ دے سکتے یا آپ کی باتوں کے سامنے مرعوب ہوتے تو پھر آپس میں بیٹھ کے یوں کہتے کہ کوئی بات نہیں جب تک بیزندہ ہے اسوقت تک بیشور ہے، آخرا یک دن بیمر جائے گا توبات ختم ہوجائے گی بتر بھی به

ریب المنون، موت کے حادثے کا انظار کرتے ہیں، تو موت کا تذکرہ جووہ کرتے تھے حضور ما این کا اگر تو وہ اس ليے کرتے تھے كەمر جانا علامت اس بات كى ہے كەنبى بيس اگر نبى ہوتا توموت ندآتى ،توبيہ بات بھى غلط كيونكه يہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے ہیں،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی کے لئے خلد نہیں قرار دیا بلکہ وہ بھی اپناا پناوقت گزار کے اپن حیثیت کے مطابق موت کے دروازے ہے گزر گئے ،اس طرح سے اگر آپ کی وفات ہوجائے گی تو آپ کی نبوۃ کے بیمنافی نہیں ہے جس طرح سے پہلے انبیاء فیا استصان کو وقت پرموت آئی تو آپ کوبھی آ جائے گی اور اگریہ موت کا تذکرہ خوشی کے طور پرکرتے ہیں کہ مرے گا توبیکا منتم ہوجائے گاان سے پوچھوا گرمیں نے مرنا ہے تو تم نے کوئی ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ اس لیے سی کی موت بیکوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔

ا كرة ب مرجا تين كو كيابية بميشدونيا من رين كے .....؟.-

توآ کے ای شبہ کودور کیا جار ہاہے کہ وہ حضور مَنْ قَيْلُم کی موت کا انتظار کیا کرتے تھے اگروہ یہ نبوۃ کے طور پر كرتے تھے كەاگرم محيئة معلوم ہوگا كەنبى ئىنبىل توپىلے انبياء مايئلا كاحوالدة كيا اوراگروہ اس خوشى كے طور پركرتے تھے کہ ایک دن مرجا ئیں سے پھران کوان کی موت یا دولائی جارہی ہے کہ مرنا کوئی اکیلا انہوں نے نہیں ہتم نے بھی مرنا ہے بہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لئے تم سے بل بیشکی کو، کیا اگر آپ مرجائیں گے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہرنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ باقی رہے کہ اچھے بُرے حالات کوئی فقیر ہے کوئی غنی ہے جس طرح سے وہ لوگ کہتے تنھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بنانا تھا تو طا نف اور مکہ میں بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے دولت مند تتھے ان میں ہے کی کو بنادیتا مَوْلا نُوْلَ الْقُوْانُ تَانْ مَهُل مِن الْقَدْيَةَ مِن عَظِيْم الله قريتين عظا كف اور مكه مراد ہیں۔ کیوں ندا تارا گیا بیقر آن دونوں شہروں میں سے کسی آ دمی پراییا آ دمی جو کہ بڑا ہو، عظیم سے مرادان کے ہاں سردار، مالدارلوگ تنے کہ اللہ نے اگر رسول بنانا ہی تھا تو کسی سردار، مالدارکو بنا تابیے کیسارسول ہے۔ ...؟ کہ کھانے کو کے خبیں! بینے کو پچھنیں! کیسااللہ کا رسول ہے؟ بیمشر کین کا ذہن تھا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بید دنیا کے اندر جو ا چھے بُرے حالات آتے ہیں کہ کوئی فقیر ہے کوئی غنی ہیں یہ کوئی عظمت کی دلیل نہیں بہتو مال کی قلت و کثرت صرف آ زمائش کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ ای شخص کا ہوگا جو اللہ کے احکام کے مطابق چلتا ہے اور پھر ہماری

<sup>🛈</sup> ياره نمبر ٢٥ ، آيت نمبر ٣١ ، سورة نمبر٣٣

طرف بى لوك كرآ و كومال جاكر پية چلے گاكداس آزمائش ميں تم كتف اتر \_ ....؟

# جس کی بات اگر کسی نے نہ ماننی ہوتو پھراس کا وہ مذاق اڑا تا ہے:۔

اور بیکا فرجس وقت آپ کو دیکھتے ہیں تو خداق اڑاتے ہیں بیدارہ سے ہی کفار کا معاملہ رہا ہے کہ وہ انہیاء طبیخ اور رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ تو بیآ یات حضور طبیخ کی تعلی کے لئے ہیں کیونکہ عام آبادی خواہشات سے موڑے اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف خواہشات سے موڑے اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف لانا چاہتے ہیں اطاعت اور عبادت نفس کوگر ال گزرتی ہے، اس لیے لوگ انبیاء پینل کی بات کو مانے نہیں پھرجس کی بات کو نہ ماننا ہوتو پھر انسان اس کی ہنی ہمی کرتا ہے خداق بھی اڑا تا ہے تکلیف بھی پہنچا تا ہے، اس تسم کی باتیں ہوتی رہتی ہوتی دہتی ہوتی کے ساتھ بھی وہ ایسا معاملہ کرتے تھے تو آپ کوٹسلی دے رہے ہیں اللہ تعالی، جس وقت دیکھتے ہیں ، تو حضور طبیح کی ماتھ بھی وہ ایسا معاملہ کرتے تھے تو آپ کوٹسلی دے رہے ہیں اللہ تعالی، جس وقت دیکھتے ہیں بیکا فرلوگ آپ کوتونہیں بناتے مگروہ جس کے ساتھ شخصہ خداتی کیا جا تا ہے خداتی بھی کرتے ہیں۔

# مشركين بنول كى حمايت كرتے بين اور الله تعالى كے حقوق تلف كرد ہے بين:

ادر پھر ساتھ لوگوں کو کہتے بھی ہیں کہ کیا ہے ہے؟ جو تہارے بتوں کا تذکرہ کرتا ہے تہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے بینی بُر ائی کے ساتھ، تو بتوں کے تذکرے پر تو وہ یوں چڑتے ہیں لیکن خودر حمٰن کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں اس پر ان کو حیا نہیں آتی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اس کو تو وہ موں نہیں کرتے اورا گرکوئی ان کے بتوں کے متابت میں ان کے بتوں کے مبات کرتا ہے تو پھر ہے چڑتے ہیں تو کتنی نا انصافی ہے ۔۔۔۔۔؟ کہ بتوں کی حمایت میں اس طرح سے باز و چڑھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حقوق کو تلف کر رہے ہیں اور ادھر خیال ہی نہیں ہے۔

## انسان براجلد بازے:۔

یہ جلد بازی انسان کی خصلت ہے، انسان اس سے پیدا کیا گیا ہے سرشت میں داخل ہے پیدا کیا گیا کا یہ معنی نہیں کہ جلد بازی کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بنایا گیا ہو، بنا تو انسان مٹی سے ہے، جس میں پانی کا عضر ہے، جوا ہے، آگ ہے، یہ بیں، عناصر جن سے انسان کو بنایا گیا، جب کوئی عادت کی شخص کے اوپر غالب آجاتی ہے، جوا ہے، آگ ہے، یہ بین کہ دولا آدی ہوتو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز سے پیدا ہوا جسے کوئی بہت غصے والا آدمی ہوتو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز سے پیدا ہوا جسے کوئی بہت غصے والا آدمی ہوتو کہتے ہیں کہ

یہ تو مجسمہ غصہ ہے تو اس محاور سے کے تحت یہ بات ہے، عام طور پر انسان جلد باز ہے مطلب یہ ہے کہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں تم اپنی سوچ سے چلتے رہوجو انجام تمہیں بتایا جار ہاہے وہ بہت جلدی تمہارے سامنے آ حائے گا۔

## عنقریب بیعذاب د مکیلو مے جس کے بارے میں تم جلدی مجاتے ہو:۔

ساوی ایک البت ہے، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ یعنی اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت کب آئے گا؟ اگرتم
وہی جلدی کی بات ہے، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ یعنی اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت کب آئے گا؟ اگرتم
ہوتو عذاب ہمارے سامنے لے آؤ! اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ مہلت ہوتہ ہیں دی گئی ہے تہمارے فائدے کے
لیے ہے اور اس سے تم فائدہ اٹھا کتے ہو ور نہ اگر تہ ہیں اس وقت کا پہتہ چل جائے جس وقت تہمارا بی حال ہوگا چاروں
طرف سے تہمیں آگ گھیرے ہوئے ہوگی، نہتم اپ سامنے ہواسکو گے نہ اپنے چھچے سے ہٹا سکو گے، نہ تہماری
کوئی مدوکرنے کے لئے آئے گا، اگر اس وقت کا تہمیں اندازہ ہوجائے تو پھر تم اس طرح سے جلدی نہ بچاؤ! یہ فہوم
ہوگئی آیات کا، اگر جان لیس بیلوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جس وقت کہ نہیں ہٹا کیں گئیس روکیں گ
اپنے چہروں سے آگ کو اور نہ اپنی پشتوں سے آگ کو اور نہ یہ مدود سے جا کی پھران کو جران کرد گی اور پھر بیاس کو دور
لیس تو پھر یہ جلدی نہ بچا کی بات کے سامنے اچا تک آجائے گی پھران کو جران کرد گی اور پھر بیاس کو ورنہ سے میں بٹائیس گے اور نہ ان کے سامنے اچا تک آجائے گی پھران کو جران کرد گی اور پھر بیاس کو دور

## انبیا و کااستہزا وکرنے والے عذاب کے چکر میں آ گئے:۔

اور آ محی حضور منافظ کو پیجیلی تاریخ کا حوالہ دے کرتسلی دی جارہی ہے کہ آپ سے قبل بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا تھا، اس لیے اگر آپ کے ساتھ استہزاء کیا جارہا ہے تو آپ اس کو محسوس نہ کریں جیسے وہ استہزاء کرنے والے عذاب کے چکر ہیں آئے اور اس عذاب نے جس کی خبرس کروہ ندا ق اڑاتے تھے، اس عذاب نے ان کو گھیرلیا اس طرح سے آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والے بھی بچیں سے نہیں، وقت پریہ بھی اس طرح سے عذاب کی گرفت میں آجا کیں گے۔

قُلْ مَنْ يَكُلُوكُمُ بِالنَّيْلِ وَ النَّهَامِ مِنَ الرَّحْلُنِ \* بَلْ هُمَ آپ کہہ دیجئے کون حفاظت کرتا ہے تہاری رات میں اور دن میں رحمٰن سے بلکہ اپنے عَنْ ذِكْمِ مَ بِيهِمُ مُّعُونُ ۞ آمُ لَهُمُ الِهَدُّ تَسْنَعُهُمْ مِّنْ رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں 😁 کیا ان کے لئے کچھ اللہ ہیں جو انہیں بچاتے ہیں دُونِنَا ۗ لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَ ٱنْفُسِهِمْ وَ لَا هُمْ شِنَّا ے علاوہ نہیں طاقت رکھتے وہ اینے آپ کی مدد کرنے کی اور نہ وہ ہماری طرف سے ساتھ يُصْحَبُونَ ﴿ بَلِمَتَّعْنَاهَ وُلآءِوَ إِبَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ دیئے جاتے ہیں 🕆 بلکہ ہم نے ان کو نفع پہنچایا اور ان کے آباء کوحتی کہ دراز ہوگئ ان کے اوپر عمر الْعُمُّرُ ۗ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي الْأَيْنِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۗ كميا پھر يہ ديكھتے نہيں ہم آتے ہيں ان كى زمين كو گھٹاتے ہوئے كناروں سے كيا پھريه غالب آنے والے ہيں؟ ﴿ آپ كهدد بِيحِيِّ كدميں تمهيں ڈرا تا ہوں وحی كے ذريعہ سے اور نہيں سنتے التُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْنَارُ وَنَ۞ وَلَئِنَ مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ بہرے بگار کو جس وقت ان کو ڈرایا جاتا ہے اگر ان کو عذاب کا ایک جھونکا جھو جائے عَنَابِ مَ إِلَّ لَيَقُولُنَّ لِوَيُلَنَّ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِ يُنَ ﴿ وَنَضَعُ البته ضرور کہنے لگ جائیں گے اے ہماری خرابی بینک ہم ہی قصور وار تھے 🖰 ہم انصاف والی ترازو الْهَوَاذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا الْ رتھیں گے قیامت کے دن پھر نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی نفس پچھ بھی

# وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدُلِ اَتَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا الْرَكِنَ عُلَى رَائِ كَ وَانَ كَ بَرَاءِ بَى بِوگا تو بَم ال كولے آئيں گے اور بم كانى بيل حسيبين وَ وَلَقَدُ النَّيْنَامُولسى وَ هُرُونَ الْفُرُقَانَ وَضِياً عَلَى صاب كرنے والے وَ البت بم نے مولی اور حارون كو فرقان فياء وَ وَلَى البت بم نے مولی اور حارون كو فرقان فياء وَ وَلَى الْلِيْنِينَ فَيْ الْلِينِينَ يَخْشُونَ كَابِهُمُ فِالْغَيْبِ وَهُمْ وَ وَلَى بَوتِ بِي جوءِن وَ يَجِهِ الْخَيْبِ وَهُمْ فَا وَرَكُ وَيَا مَقَيْنَ وَهُ لُولُ بُوتِ بِي جوءِن وَكِهِ الْخِيرِ وَهُمْ فَا وَرَكُ وَيَ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

#### تفسير

## مشركين كالدب بس بين:\_

آپ کہدد بیجے کہنے ہے مرادیہاں پوچھنا ہے کون حفاظت کرتا ہے تہہاری رات میں اور دن میں رحمٰن ہے؟ یعنی رحمان کے عذاب ہے بہل ہف میں اوراک کے لئے آیا کرتا ہے، تو یہاں اوراک یوں ہوجائے گا کہا س پر چاہیے تو تھا کہ وہ شکراوا کرتے، اور اللہ تعبالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہوجاتے کہ اللہ تعبالیٰ نے دن رات عافیت دے رکھی ہے، عذاب سے میحفوظ ہیں باوجوداس چیز کے ہرقتم کی سرخی کا بیار تکاب کرتے ہیں، کین بیہ متاثر نہیں ہوتے اوراس عافیت کی قدر نہیں کرتے اور اس عافیت پرشکر اوانہیں کرتے بلکہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں کیاان کے لئے بچھ المحد ہیں ۔۔۔۔؟ جوانہیں بچاتے ہیں ہمارے علاوہ اگر ان کے المحہ ہیں جس طرح سے انہوں نے بنار کھے ہیں، وہ ان کو بچانہیں سکتے ان کا تو حال ہے کہ نہیں طافت رکھتے وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بینی وہ بے جان ہیں جانتیار ہیں اگر ان کو کوئی تو ڈرنا چاہے تو اپنے آپ کو بیانہیں سکتے، قالا ہف ھونیا

یفت عبدون اور نہ وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جاتے ہیں صرحبہ ساتھ بنا اور یہاں محاورے کے تحت ایک ترجمہ ہوگاان صاحبت مِن فلانِ اس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ میں فلاں سے بچانے کے لئے تیر ساتھ ہوں، یعنی فلاں کے مقابلے میں تیر ساتھ ہوں، تو یہاں اس محاورے کے مطابق ترجمہ ہوگا کہ ہمارے مقابلے میں وہ ساتھ نہیں اس کے مقابلے میں ان دیے جائیں گئے اور ہمارے مقابلے میں ان معبودوں کے علاوہ اور بھی کوئی ان کا ساتھ نہیں ہوگا ہے مقابلے والا ترجمہ بیان القرآن میں حضرت تھانوی ہوئے ہوئے کیا ہے اس محاورے کے مطاب ہے کہا ہوئے کہ اور ہی کا دورے کے مطاب ہے کہا ہوئے گئے وہ کہا تو میں یا دیل میں کوئی فلال ہے اور ہیں ہوگا ہے وہ بیٹے ہوئے کہ ہے جو تو حید کو افتار نہیں کرتے تو اس کی وجہ بیٹے میں کہ ہمارے اس دعوے میں یا دلیل میں کوئی فلال ہے اور ہی کوئی اور دلیل ان کے زو کی حی نہیں یا شرک کے او پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے ۔ فقع پہنچایا ان کو اور ان کے آباء کوئی ہیں ہوگا ہے ان کوئی ہوئی ہماری وار شرت میں آرہی ہوئے وہ در کھی ہوئے کہ اور ان کے آباء کوئی ہیں ہوئے تھی ہوئے کہ ایک کوئی ہوئی ہماری وار شرت میں آرہ ہی ہوئے کہ ہماری وار شوت میں آرہ ہی ہیں ہوئے ہوئے کہا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہماری وار شوت میں آرہی ہوئی ہماری وار شوت میں آرہی ہوئی ہماری وار شوت میں آرہی ہوئے کہا ہوئی ہمیں ہوئی ہمیں کوئی ہمیں ہوئی ہمیں ہوئی ہماری وار شوت میں آرہی ہوئی ہمیں ہوئی ہوئی ہماری دور کو کھاتے کھاتے ہیں ان کوئی ہمیں ہوئی ہوئی سائے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ان کے دل د ماغ شوکا نے نہیں۔

# كيابيد كيمية نبيل كمان كالكيراتك بورباب ادراسلام پهيلتا چلاجار باب:

اَفَلَا یَدَوْنَ: کیا پھرید کھے نہیں ہم آتے ہیں ان کی زمین کو گھٹاتے ہوئے لینی علاقہ تک ہوتا چلا جارہا ہے۔ اسلام آہتہ آہتہ پھیلنا چلا جارہا ہے اوریہ سٹنے چلے جارہے ہیں تو ان کویہ سٹنٹسل اپنا نظر نہیں آتا ۔۔۔۔؟ کہ س طرح سے ان کی زمین گھٹی چلی جارہی ہے۔ہم آتے ہیں زمین کواس حال میں کنہم گھٹاتے ہیں اس کے کنارے سے ان کی زمین گھٹی چلی جارہی ہے۔ہم آتے ہیں زمین کواس حال میں کنہم گھٹا تے ہیں اس کے کنارے سے ،جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے اب ان پر گھرا تنگ ہوتا چلا جارہا ہے جیسے جیسے اسلام پھیلنا چلا جارہا ہے ان کے افتیارات ختم ہوتے چلے جارہ ہیں۔

اَ فَهُ هُ الْغُلِبُوْنَ: كيا پھرية عالب آنے والے ہیں .....؟ یعنی بیائے آثار نہیں دیکھتے؟ اپنے مستقبل کو محسوس نہیں کرتے؟ کیا بیفالب اسلام آرہ ہے محسوس نہیں کرتے؟ کیا بیفالب اسلام آرہ ہے ہیں .....؟ یعنی بینیں غالب آرہے بلکہ غالب اسلام آرہ ہے جس کی وجہ ہے ان کاعلاقہ گھٹتا چلا جارہا ہے آخر گھٹتا گھٹتا سبختم ہوجائے گا جیسے واقعہ یہی پیش آیا کہ ایک وقت آیا

# مشركين بالكل بهر بي بيع ہوئے ہيں:\_

قلایسنگالف الدُّعَاء: اورنہیں سنتے بہرے پار اِذَا مَا اُسْتَکَمُوْنَ جَس وقت ان کو ڈرایا جاتا ہے تو 
دصم' سے یہال مشرکین مرادی یعنی یہ بالکل بہرے سنتے ہوئے ہیں جب بھی ان کو ڈرایا جاتا ہے اور مستقبل کے 
خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے تو کو یا کہ ایسے بہرے ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔

# " عذاب آنے کے بعد انہیں اپی علطی کا احساس ہوگا:۔

## اصل محاسبہ قیامت کے دن ہوگا:۔

وَ نَضَعُ الْمَوَاذِينَ الْقِسْطَ: موازين يدميزان كى جمع برازو قط كت بي انصاف كويبال العسط

الموازین کی صفت ہے مصدر ہونے کی وجہ ہے اس کو مفرد لایا گیا، اگر چہ موصوف جمع ہے اور بیمل مبالغة ہے ذید عدل کی طرح اور جب مصدر آئے تو مصدر میں تثنیہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے او پر مضاف محذوف نکال لیجئے! نضع المعوازین فوات العسط پھر بیم ور ہوجائے گا اور مضاف کو محذوف کرنے کے بعد مضاف الیہ کو جو مضاف کے قائم مقام جو کیا تو وہی اعراب اس کو دے دیا، ہم انصاف والی تراز ورکھیں گے بعد مضاف الیہ کو جو مضاف کے قائم مقام جو کیا تو وہی اعراب اس کو دے دیا، ہم انصاف والی تراز ورکھیں گے قیامت کے دن پھر نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی نفس پھر بھی اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو لئے آئیں گے ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے بینی اصل محاسبہ قیامت کے دن ہوگا اور پورا پورا پورا پورا ہوگا کے کافی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

# اعمال کاوزن ہوگار ضرور بات دین میں سے ہے جس کا انکار کفر ہے:۔

اورا عمال کوتو لا جائے گا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یا تو نامہ اعمال تو لا جائے گا جن کے اندر عمل درج کیے ہوئے ہیں، یا یہ اعمال ہی متشکل ہوجا کیں گے اوران اعمال کوشکل دے کرتر از دے اندر ڈال کے تو لا جائے گا، ورنہ آج دنیا میں آپ د کھے رہے ہیں کہ ایسی چزیں جن کا ظاہری وجود بھی معلوم نہیں ہوتا اعراض ہیں، ان کو لئے لئے کئے مختلف تر از وہن گے ، آپ کے بدن میں حرارت ہاں کوتو لئے کیلئے تقر ما میٹر بن گیا، تو یہ اعراض جن کا وجود کوئی علیحدہ معلوم نہیں ہوتا، ان کے اندازہ کرنے کے بھی تر از وہن گئے ، تو اب اعمال کا وجود اگر جمیں علیحدہ محسون نہیں ہوتا تو ان کے مائے اور تو لئے کے لئے اللہ کے تر از وہیں کوئی شبنیں رہے گا، آج یہ بات بھی مشکل خصون نہیں ہوتا تو ان کے مائے گا یہ ضروریات دین میں سے ہاس کا انکار کفر ہے، باقی تو لے کس طرح جا کیں گئے ہیں گئے ہی دوسری جا کیں گئے ہیں کہ جس طرح ہے ہم آخرت کی دوسری بنہیں کے میٹر از وکی شکل وصورت کیا ہوگی ۔۔۔۔۔۔ اس کا انکار کفر ہے ہم آخرت کی دوسری بنہیں کہ میٹر سے کہ انگار کو جا کی کے میٹر کی کے بیت کا متعین کرنا مشکل ہے۔۔

# تقیحت سب کے لئے ہوتی ہے مگر فائدہ متقین اٹھاتے ہیں:۔

وَلَقَدُ اتَیْنَامُوْسٰی وَ هٰوُوْنَ الْفُوُقَانَ: یہاں ہے انبیاء مُلِیّا کا ذکر شروع ہور ہاہے، اور انبیاء مُلیّا کے ذکر میں تو حید کا ذکر بھی ہوتا ہے رسالت کا بھی ہوتا ہے، اور آخرت کا بھی ہوتا ہے، یہ سارے ضمونوں کی تائید ہوتی ہے۔ اور آخرت کا بھی ہوتا ہے، اور آخرت کا بھی ہوتا ہے، ایسارے ضمونوں کی تائید ہوتی ہے۔ انبیاء مُلیّا کے واقعات ہے، البتہ ہم نے موی اور ہارون کوفرقان ضیاء اور ذکر کردیا متقین کے لئے ، فرقان ' حق

وباطل میں فرق کرنے والی چیز' ضیاء یعنی روشی، ذکر یعنی نصیحت قِلْمُنْقِیْنَ کا تذکرہ اس لیے آگیا کہ اگر چہ یہ نصیحت ہرکسی کے لئے ہوتی ہے لیکن فائدہ وہی اٹھاتے ہیں، جواللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے گمتقین کی تخصیص آگئی تو فرقان ، ضیاء، ذکر ان تینوں کا مصداق'' تو را ق' ہو کئی ہے کیونکہ اللہ ک کتاب بہت وباطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے۔اللہ کی کتاب بہت مے کفرشرک فیق کی ظلمت سے انسان کوروشنی مہیا کرتی ہے وہاں سے نکلتی ہے اور یہ بھی ہے، آنے والے حالات کی یادہ بانی ہے اور اس بات کی یادہ بانی ہے کہ جہیں اللہ نے پیدا کیا تم اس کو کیوں بھول گئے تم اس کو یا در کھو! ذکر کے اندر بیساری اور اس بات کی یا در ہانی ہے کہ جہیں اللہ نے بیدا کیا تم اس کو کیوں بھول گئے تم اس کو یا در کھو! ذکر کے اندر بیساری بات کی یا در ہانی ہے کہ جہیں اللہ نے ہوگیا کہ فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور فرقان سے مجزات بھی مراد بوسکتے ہیں ، اور متعین کا ذکر انتفاع کے لئے ہوگیا کہ فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور فرقان سے مجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ سے اور جھوٹے میں فرق ہوتا ہے ضیاء اور ذکر کا مصداق بہر حال 'تو را ق' ہے قلیک تھیں کی آگے صفت ذکر کردی گئی۔

# غيب برايمان لانے والے تنهائي من بھي اينے رب سے ڈرتے ہيں:۔

وَلَقَانُ اتَيْنَا إِبُرْهِيْمَ مُشْدَةُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَّا بِهِ البته شخفیق ہم نے ابراہیم کو ان کا رشد دیا تھا مویٰ و ھارون سے پہلے اور ہم ابراہیم کے متعلق عَلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِا بِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهُ إِنَّ التَّمَا ثِيْلُ علم رکھنے والے تتے @ قابل ذکر ہے وہ وفت جب کہاابراہیم نے اپنے باپ کواور اپنی قوم کو یہ کیا واھیات الَّتِيَّ ٱنْتُدُ لَهَا لَحَكِفُونَ ﴿ قَالُوُ اوَجَدُنَا مورتیاں ہیں جن کے لئے تم جم کر بیٹھنے والے ہو 🕝 وہ کہنے لگے پایا ہم نے ابَآءَنَا لَهَا عٰبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدُ كُنُتُمُ اَنُتُمُ اینے آباد اجداد کو ان مورتیوں کی پوجا کرنے والے اواراہیم علیہ نے کہا کہ تم وَ إِبَا وَكُمْ فِي ضَلِل مُّبِينِ ﴿ قَالُوۤ الْجِئْتَنَا بِالْحَقِّ امْرَانْتَ اور تمہارے آباء صرتے ممراہی میں ہو او ان لوگوں نے کہا ابراہیم سے کہ کیا تو واقعی حق بات لایا ہے مِنَ اللَّعِبِينَ ﴿ قَالَ بَلْ مَّ بُّكُمْ مَبُّ السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے اس انہوں نے کہا بلکہ تمہارا رب آسان اور زمین کا رب ہے الَّذِي فَطَهُ شُنَّ \* وَ أَنَا عَلَى ذُلِكُمُ مِّنَ اللَّهِ بِيْنَ ﴿ وَ ثَاللَّهِ جس نے ان سب کو پیدا کیا اور میں اس بات بر گواہی دینے والوں میں سے ہوں 🕲 اللہ کی قشم لاَ كِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَتُّوا مُدُبِرِينَ ﴿ فَجَعَلَهُمْ البته ضرور خفیہ تدبیر کروں گامیں تمہارے بتوں کے متعلق بعداس کے کہتم بدیٹھ پھیر کے چلے جاؤگے 🚳 پس ریزہ ریزہ کردیا جُذِذًا إِلَّا كَبِينُرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ قَالُوا مَنْ سب کو مگر ان کے بوے بت کو تاکہ وہ لوگ ابراہیم کی طرف لوٹیں 🚳 کہنے لگے کہ

فَعَلَ هٰ لَمَا بِالْهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا ں نے کیا بیکام ہمارے الیمہ کیساتھ بےشک وہ توالبتہ بہت ظالموں میں سے ہے 🏵 کچھ یو لے سنا ہم نے فَتَّى يَّذُكُرُهُمُ يُقَالُ لَهَ إِبْرُهِيُمُ أَ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَّى ایک جوان کو جوان بنوں کا تذکرہ کرتا تھا اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے 🕥 پھر پھے لوگ کہنے گئے لے آؤاسے ٱعُيُن النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوۤ اءَانْتَ فَعَلْتَ هٰذَا لوگوں کی آتھوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں 🛈 کہنے لگے کہ کیا تو نے کیا یہ کام بِالِهَتِنَا لَيَابُرٰهِيُمُ أَ قَالَ بَلْفَعَلَهُ ۚ كَبِيرُهُمُ هٰذَا فَسُتَّكُوهُمُ مارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ ابراہیم نے کہا بلکہ کیا ہے بیان کے اس بڑے نے، ان إِنْ كَانُواينُطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُوٓ الِلَّ انْفُسِهِ مُفَقَالُوٓ السَّكُمُ انْتُمُ چپو**ٹوں سے پوچپولواگریہ بولتے ہیں 🕆 پس رجوع کیاان لوگوں نے اپنے دلوں کی طرف پھراپنے دلوں میں کہنے لگے** الظّلِمُونَ ﴿ ثُمَّ فَكِسُواعَلَى مُعُوسِهِ مُ \* لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاً عِ بینک تم بی لوگ قصور وار ہو 🐨 پھر وہ اپنے سرول پر الٹے کردیئے گئے البتہ تخفیے معلوم ہے يَنْطِقُونَ۞ قَالَ اَفَتَعُبُ دُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ ربی تو بولتے نہیں 🐿 حضرت ابراہیم نے کہا کیا پھرتم بوجا کرتے ہواللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی جوشہیں فائدہ شَيْئًاوَّ لا يَضُرُّكُمُ ﴿ أَفِّ لَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنُ دُوْنِ اللهِ \* نہیں پہنچا سکتے کچھاور نہتمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ 🛈 تمہارے لئے اورتمہارے ان معبودوں کیلئے جنکوتم اللہ کےعلاوہ پو جتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُوا حَرِقُولُهُ وَ انْصُرُوۤ اللَّهَ تَكُمُ إِن كُنْتُمُ تُف ہے کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ ﴿ کہنے گئے کہ جلادو اس کو اور مدد کرو اینے خداؤں کی اگر تم

فْعِلِيْنَ ۞ قُلْنَا لِنَامُكُونِيُ بَرُدًا وَّ سَلْبًا عَلَّ إِبْرُهِيْمَ ۞ رنے والے ہو 🛈 تو ہم نے کہہ دیا اے آگ مختذی ہوجا! اور سلامتی والی ابراہیم پر 🏵 وَآسَادُوْابِهِ كَيْسًا فَجَعَلُنُهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ ﴿ وَنَجَّيْنُهُ وَلُوْطًا انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے متعلق تدبیر کا ہم نے انہی کو خسارے میں پڑنے والے بنادیا 🕒 اور ہم نے ابراہیم کو نجادت دی إِلَى الْاَرْضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا لِلْعُلَدِينَ ۞ وَوَهَبْنَالُهُ إِسْعَقَ الْ اورلوط کوالی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت دی تھی جہان والوں کیلئے 🕒 اور ہم نے عطاء کیا ابراہیم کواسحاق وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صِلِحِيْنَ ۞ وَجَعَلَنْهُ مُ آيِتَةً اور یعقوب انعام میں اور ہم نے سب کو نیک بنایا 🕙 اور ہم نے بنایا ان کو امام يَّهُ لُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَ آلِيُهِمْ فِعُلَالْخَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ جو کہ ہمارے تھم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے تھم جیجا ان کی طرف نیکیوں کے کرنے کا اور نماز کے قائم کرنے کا وَايْتَآءَالزَّكُوةِ ۚ وَكَانُوُالنَاعِبِدِينَ ۚ وَلُوْطًا التَّيْلُهُ حُكُبً اورز کو ہے دینے کا اور وہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے 🏵 اور لوط کو ہم نے نبی بنایا اور اس کوعلم و حکمت دی وَّ عِلْسًا وَّ نَجَيْنُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَّعُمَلُ الْخَبَيِثُ الْخَبَيِثُ الْخَبَيِثُ اور ہم نے نجات دی اس کو ایسی بستی سے جو بستی خبیث کام کیا کرتی تھی إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فُسِقِينَ فِي وَادْخُلُنْهُ فِي مَحْبَتِنَا ۗ إِنَّهُ بے شک وہ برے لوگ تھے بدمعاش تھے ۞ اور جم نے اس لوط کو داخل کیا اپنی رحمت میں مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ وہ بہت ہی اچھے آ دمیوں میں سے تھا 🕯

#### تفسير

## سيدنا ابرائيم علين كالهيز باب اورقوم كوخطاب:

وَ لَعَدُ التَيْسَا إِبُرُودِيْمَ مُنْ شَدَة مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عُلِدِيْنَ: من قبل يبنى برضم ب، اور مضاف اليه اس كامحذوف عاوروه عصموى وبارون ،البت محقيق بم في ابراجيم عليها كوا نكارشدد يا تها،موى عليها وبارون عليها سے ملے، رشد یہ مدایت معنی میں ہوتا ہے بہال فہم وفراست مراد ہے، وَكُنّا بِهِ عَلِيدَيْنَ اور ہم ابراہيم عليها معلق علم رکھنے والے تنے بعنی ان کی استعداد ان کے کمالات ہمیں معلوم تنے بدکی ضمیر حضرت ابراہیم علیا کی طرف لوث بى ہے إذ قبال لا بينيه وَقَدْمِهِ قابل ذكر ہے وہ وفت جب كہا ابراہيم نے اپنے باپ كواورا بى قوم كو ماصدہ التماثیل تماثیل تمثال کی جمع ہے مورتی کیا ہیں یہ مورتیاں؟ اور یہ استفہام تحقیر کے لئے ہے اس تحقیر کو ظاہر کرنے کے ملئے بیان القرآن میں حضرت تھانوی مِنظینے لفظ استعال کیا کہ یہ کیا واہیات مورتیاں ہیں،اب یہ وابیات سی لفظ کا ترجمنہیں ہوہ اس استفہام کی تعبیر ہے کیونکہ بیاستفہام تحقیر کے لئے ہے، کیا ہیں بیمورتیاں؟ جن کے لئے تم جم کے بیٹنے والے ہو قالوا، وہ کہنے لگے پایا ہم نے اپنے آباؤ اجداد کوان مور تیاں کی پوجا کرنے والے بیشروع میں جولفظ اذ آیا علی اس کامتعلق محذوف بھی نکالا جاسکتا ہے، آڈگر یالیڈڈ کر کے متعلق اس کو کرالیا جائے،اوراس اذ کاتعلق قَالُوْ اوَ جَمَدُنَآ کے ساتھ بھی لگایا جاسکتا ہے،ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء کو پایا كدان مورتيوں كى يوجاكرنے والے تھے يدان لوگوں نے كب كها تھا ....؟ جب ابراجيم عليه في اپنا باي اورايني قوم سے کہا کیا ہیں میمورتیاں جن کے لیے تم جم کے بیٹھنے والے ہو؟ یعنی حضرت ابراہیم علیا کے سوال کے وقت انہوں نے یوں کہاتو پھر اذکاتعلق محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں جب ابراہیم نے کہا تو قوم نے یہ جواب دیا۔ تو قوم کا جواب اس وقت ہواجس وقت ابراہیم مَالِیّائے یہ بات کہی۔

# آ زر کے متعلق محقیق:۔

اور باپ کامصداق آزرہے جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ اگر چہ علماء کی دورائیں ہیں بعض آزرکو چیا کہتے ہیں بعض حقیقی باپ کہتے ہیں لیکن قرآن کی آیات کا تقاضایہ ہے کہ وہ باپ تھا، ہرجگداس کواب کے لفظ کے

# ساتھ ہی ذکر کیا ہے، عم کالفظ اس کے لئے کہیں بھی استعال نہیں ہوانہ قرآن میں نہ صدیث میں۔ حصرت ابراہیم علیہ اسے فرمایاتم اور تمہارے آباء صرتے ممراہی میں ہو:۔

قَالُوَّا اَوْمُتُنَا بِالْحَقِّ: تو حضرت ابراہیم علیہ نے کہا کہ تم اور تہارے آباء صری گراہی میں ہوید و آیوں میں گویا کہ اس ساری کھکش کی تعبیر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نے باربار توم کو سمجھایا اسپنے باپ کے سامنے تو حید کا وعظ کیا ، اور ان کی ولیل اپنے لئے یہی دی تھی کہ ہمارے آباء کا بیطریقہ ہے ، ہم تو اپنے آباء کے طریقے پ پانے والے ہیں ، حضرت ابراہیم علیہ ان کے سامنے بیٹا بت کرتے تھے کہ بھی غلطی پر ہواور تہارے آباء کھی خلطی پر ہواور تہارے آباء کھی خلطی پر تو اور تو ہوا کہ تو ان کے درمیان ہوتی رہتی تھی ۔ یہی ہے جو ذکر کر دیا قالُو آ اَو اُنٹی ان وقت باربار لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ اس ہے کہ کیا تو واقعی حق بات لایا ہے یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے بینی جس وقت باربار ہیم علیہ اس میں کہ تھی ہو بات کہ درہے ہو اور تا بندی خوال کے مطابق تی بات کہہ رہے ہو یا بندی خوال کر مطابق تی بات کہہ رہے ہو یا بندی خوال کر مطابق تی بات کہا یہ دہے ہو یا بندی خوال اور میں اس بات پر گوائی دینے والوں میں سے ہوں۔

## سيدناابراجيم مَايِّيا كابتون برخفيه جمله:

وَ تَاللّٰهِ لَا كِینْدَنَّ اَصْنَامَكُهُ: تَاللّٰهِ بِيسَم ہے اللّٰه کی قتم البتة ضرور خفیہ تدبیر کروں گامیں اَصْنَامَکُهُ اصنام صنم کی جمع بت بتمہارے بنوں کے متعلق بعداس کے کہتم پیٹے پھیر کے چلے جاؤ گے لا کیدن اس کا مطلب بہ ہے کہ اب تو تم بیٹے ہو، میں اگر ان بنوں کو چھیڑوں تم ان کا دفاع کرو گے تم ذراجاؤ جس وقت تم موجود نہیں ہو گے تو میں ان کی خبرلوں گا، میں ان کی مرمت کروں گا، میں علاج کروں گاان کا، میں ان کی گت بناؤ گا، تو چنانچہ ایک دن آگیا کہ تو میلے پرگٹی اور بیہ بت خانے میں داخل ہو گئے۔

# حضرت ابراہیم مالیا نے سب بتوں کوتو ڑویا مگر بڑے بت کومنصوبتا چھوڑ دیا:۔

فَجَعَلَهُمْ جُلْذًا: پس ریزه ریزه کردیاسب کو،اورجوان کابزابت تھا، بزادونوں اعتبارے یا توجعے کے

اعتبارے بڑا تھایا وہ سمجھتے تھے کہ بڑا یہ ہے ان سب کا، چاہے قد کے اعتبار سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے انسانوں کے قد وقامت تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن انسانوں میں سے ایک کو بڑا کہا جاتا ہے مرتبہ کے لحاظ سے ممکن ہے اس کوکوئی اختیارات زیادہ دے رکھے ہوں گے کہ باقیوں کے لحاظ سے بیا ختیارات کا زیادہ مالک ہے۔

اس لیے بیہ برواہے تو جس کواس بت خانے کے اندر بروائی حاصل تھی اس کوچھوڑ دیا جیسے تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ ہتھوڑ ااس کے کندھے پررکھ آئے بید حضرت ابراہیم مالیفا کا ایک دہنی منصوبہ تھا کہ باقیوں کوتو ڑدیا اوراس کوچھوڑ دیا مقصد بیتھا کہ جب وہ لوگ آئیں گے اورای حالت میں دیکھیں گے تو دفعۃ ان کوخیال بیآ ئے گا شاید به بردا جوتھا به باقی چھوٹوں برناراض ہوگیا، اور اس نے مار مار کے سارے تو زویئے اور پھر بعد میں خود ہی سوچیں گے کہ بیتو حرکت کرسکتانہیں اس طرح ہے ممکن ہے ان کا ذہن حرکت کرے اور انکا بجز اور عاجزی ان کے سامنے نمایاں ہوجائے یا وہ حضرت ابراہیم علیا کی طرف لوٹ کرآئیں تو ابراہیم علیلا کہدیکے گا کہ مجھ سے کیوں یو چھتے ہوجس کے کندھے پرہتھوڑا ہےاس سے پوچھو!اور بیکہنااس لیےتھا کہوہ ازخود کہیں کہ بیتو کرنہیں سکتا تو اپنی زبان سے اقر ارکرلیں کے جیسے ایک بہت مشکل کام ہواور میں اس کوکرلوں اور قاری صاحب کے متعلق مجھے بعد ہے کہ پنہیں کر سکتے اور بعد میں بیقاری صاحب مجھے یوچھیں کہ بیکام کس نے کیا ۔ ؟ میں کہوں آپ نے کیاوہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیطنز ہے اور مقصد ہوتا ہے، تا کہ بیزبان سے خود ظاہر کردیں کہ ناجی؟ میں بیکام کہال کرسکتا ہوں....؟ توبد بات اس کوجھوٹ نہیں کہتے ، دوسرے کومجبور کرنا ہوتا ہے اپنے جھوٹ کوشلیم کرنے کیلئے بوجھ آپ اٹھا کے لے آئے تو کوئی یو چھتا ہے کہ اس کوکون اٹھا کے لے آیا تو آپہیں کرتو لایا ہے، یا تیراباب لایا ہے، تو کون سمجھتاہے کہ انسان جھوٹ بول رہاہے۔مقصد صرف طنز ہے کہ نہ بیر تیرے اٹھانے کی بات تھی اور نہ تیرے باپ کے اٹھانے کی بات تھی میں اٹھا کے لایا ہوں۔

# مشرك كبنے لكے كہ مارے معبودول كے ساتھ بيكام كس نے كيا ہے؟:-

حضرت ابراہیم ملینا نے باقی سارے چھوٹے چھوٹے تو ڈکراس بڑے کو جوچھوڑ دیا تو بید ذہنی منصوبہ تھا کہ وہ آئیں اس کے بعد بیہ جونقشہ ان کے سامنے آئے گا تو وہ ابرا نہیم ملینا سے پھیس گے بعد بیہ جونقشہ ان کے سامنے آئے گا تو وہ ابرا نہیم ملینا سے پھیس گے بعد بیہ جونقشہ ان کے سامنے اور بیہ جھوڑ اسے جو تو ڈ دیئے گئے بیتو اپنے آپ کونہیں بچاسکے اور بیہ جھوڑ ا

جولیے کھڑا ہے بظاہر معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے توڑ دیے ہول لیکن بہتو حرکت نہیں کرسکتا اس نے کیسے توڑ دیے ہول لیکن بہتو حرکت نہیں کرسکتا اس نے کیسے توڑ دیے ہوں تو جب وہ یوں غور کریں گے تو غور کرنے کے بعد انکا بجر خود تمجھ میں آجائے گا اور وہ سوچیں گے اور ہوسکتا ہے کہ ادھ بھی انکاؤ ہن چلا جائے کہ موسکتا ہے کہ ادھ بھی انکاؤ ہن چلا جائے کہ دیکھو! تو متعدد خدا ایک جگہ گزارہ نہیں کر سکتے بھی بھی بڑا خدا ناراض ہوکرسب کا رگڑا نکال دیتا ہے ۔ تو اس طرح سے خدا ایک ہی رہ سکتا ہے۔

زیادہ نہیں رہ سکتے۔ ہوسکتا ہےا نکاذ ہن ادھر نشقل ہوجائے اور وہ حضرت ابراہیم علیظا جوتو حید کا درس ویتے رہتے ہیں، تو وہ ادھر سوچنے لگ جا ئیں تو ان کے منصوبے کے مطابق ہی واقعہ پیش آیا کہ جب وہ سارے لوگ باہر سے آیے اور آ کربت خانے میں بیوال دیکھا تو جیران ہو گئے سوچنے لگ گئے کہ س نے کیا ہوگا بیسب……؟ سے آئے اور آ کربت خانے میں بیوال دیکھا تو جیران ہو گئے سوچنے لگ گئے کہ س نے کیا ہوگا بیسب……؟

اےابراہیم ملی ایمارے فداول کا بیمال تونے کیا ہے .... ؟ اورابراہیم ملی کا جواب:

تو بعض نے کہا کہ بھائی ایک جوان ہے جو بمیشان بتوں کا ذکر کر انی سے کر تار بہتا ہے بہیں تو شک ہے کہ یہ حرکت ای نے کی ہے چنا نچہ حضرت ابراہیم طابقا کو بلالیا گیا اوران سے بوچھا گیا کہ اے ابراہیم طابقا بھارت خداؤں کا یہ حال قدل ہذا اس نے کیا خداؤں کا یہ حال قدل ہذا اس نے کیا خداؤں کا یہ حال قدل ہذا اس نے کیا ہے! جس کے پاس تصیار ہے تم اس کی طرف نبیس کرتے ،اورا گراس کے ما مینے تم ایس کی طرف ہیں بول سکتے بہیں ہو چھلو! یہ تہمیں بتادیں گے اب آ پ اندازہ کی جے ! کہ کیا پھروں کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم طابقا کی سے جھے تھے کہ یہ بوچھیں گے وجواب دے دیں گے جہیں یہ دوسرے پرالزام وینے والی بات ہے ان سے بوچھو! جن کو ماریزی ہے۔

اوراً گرظاہری علامت دیکھنا چاہتے ہوتو یہ کھڑا ہے، تو یہ الزام دینے والی بات ہے نہ سننے والوں نے اس کو جھوٹ سمجھا ہے، نہ حضرت ابراہیم علیٰ کا ارادہ جھوٹ بولنے کا ہے، یہ ایک منصوبہ تھا کہ اس طرح سے تو حید کوعملاً عابت کروں گا، غصہ تکا لئے کا موقعہ تو بھی ملاتھا، ورنہ سیدھی بات ہے آ کے سے کوئی بولٹا کہ ابراہیم علیٰ اجھوٹ کیوں بولئے ہو ۔۔۔۔ کوئی بولٹا کہ ابراہیم علیٰ اجھوٹ کیوں بولئے ہو۔۔۔۔ کو تعدید کے کہ یہ گفتگو کا ایک اصول ہے اور ہرزبان کے اندریہ اصول ہے۔

## ابراہیم مالیہ کے جواب سے کا فرشرمسار ہو مھتے:۔

حضرت ابراہیم علیہ کہتے گئے میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، ان کا بڑا ہے اس سے پوچھ لواجب سے

بات حضرت ابراہیم علیہ نے کہی تو وہ لوگ تھوڑی دیر کے لئے شرمسارہو گئے اس کے بعد دل میں سوچنے گئے کہ غلطی

تو ہماری ہے، غلطی ہماری ہے یہ کیا مطلب تھا ان کا ؟ یا تو کیدم ان کے سامنے ایک حق نمایاں ہوالیکن جائل آدی

جب اپنی ہے۔ دھری پہ پکا ہوتا ہے، تو اس کو یکدم اگر حق کی روشی آتی بھی ہے، تو اپنی جا بلی عصیب میں وہ خود اس کو

دبادیتا ہے، حق کی روشی ان کے سامنے آئی دل میں خیال آیا کہ واقعی غلطی ہماری ہے۔ شرم کے مارے سر جھکا لیا اس

کے بعد شرمیلے سے ہو کے آ ہت سے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ آپ کو تو پت ہے کہ بیتو بول نہیں سے اور بہی نکلوانا

عبا ہے تھے حضرت ابراہیم علیہ، حضرت ابراہیم علیہ نے فرمایا کہ بد بختو اتم پر بھی لعنت اور تبہار ہے معبودوں پر بھی

لعنت جن میں اتی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکیں اور کسی تکلیف میں مبتلاء ہو جا نمیں بلکہ تم ان سے

پوچھوا تو بتا بھی نہیں سکتے ، تف ہے تم پر اور تم بہارے معبودوں پر یعنی تم اس قائل ہو کہ تم پر اور تمہارے معبودوں پر تھوکا

جائے کہ تہمیں اتی عقل نہیں ہے کہ جو بول نہیں سکتے اپ آپ کو بچا نہیں سکتے تم ان کی پوجا کرتے ہواور بہی حضرت

ابراہیم علیہ سمجھ نا جا ہے تھے۔

# جبدليل كاجواب ندر بو باطل الرائي يرأترة تاب:

بہرحال وہ اپنی جاہلانہ ہٹ دھرمی پرآ گئے تو پھر وہ کہنے لگے جب کوئی دلیل نہیں رہی ..... جاہل آ دمی کا کام ہوتا ہے کہ جب زبان سے کوئی دلیل قائم نہ کر سکے، یا دوسرے کی دلیل کا جواب نہ دے سکے تو پھروہ مکا نکالٹا ہے، اب دلیل تو کوئی تھی نہیں، اب ساری قوم نے اتفاق کرلیا کہ اپنے معبودوں کا بدلہ لینے کے لئے اس کو جلا دو!

گویا کہ ان کے نز دیک بیخت سے خت سزاتھی جو کی نہ ہم مجرم کو دی جاسکتی ہے، اور وہ بچھتے تھے کہ اس سے ہڑا مجرم
کون ہوسکتا ہے؟ کہ جوخداؤں کی تو بین کرے اور ان کے او پر بھی ہاتھ اٹھا تا ہے، اس لیے تم اپنے معبودوں کی مدد
کرواگر تم نے کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلادو، حضرت ابراہیم علیقا کو جلائے کا منصوبہ بن
گیا، ایندھن اکٹھا کیا گیا، آگ جلائی گی اور حضرت ابراہیم علیقا کو اٹھا کر چھینک دیا گیا لیکن اللہ کی طرف سے یہاں
پھر مججز و نمایاں ہوا کہ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ختم ہوگئ تو وہ مغلوب کرنا چا ہے تھے حضرت ابراہیم علیقا کو،
اور ای مقالے میں خود مغلوب ہوگئے۔

یباں تک جب بات پہنی تو پھر حضرت ابراہیم علیظ نے ارادہ کرلیا کہ اب اس علاقے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے ہجرت کر جانی چا ہیے کسی دوسر ےعلاقے میں جا کرامن سے وقت گزاریں بیعراق کے علاقے سے شام تشریف لے گئے، وہیں جا کر آپ کی اولا دہوئی ہے اور پھر وہیں حضرت اسحاق کے بیٹے بعقوب اور یعقوب کی اولا داس علاقے میں تھیلے ہیں اس رکوع کے اختتام تک یہی واقعہ آرہاہے۔

فَجَعَلَهُ مُ جُنْذًا: ابراہیم ملینانے ان کوریزہ ریزہ کردیا مگران کے بڑے بت کو .....تا کہ وہ لوگ ابراہیم ملینا کی طرف لوٹیں اور دیکھیں کہ بیکھڑا ہے، ہاتی ٹو شے ہوئے ہیں، اور تو ٹرنے کا ہتھیاراس کے ہاتھ میں ہے، کیا اس نے تو ڑدیئے کیا بیتو ٹرسکتا ہے؟ ادھر جوع کر کے وہ ان باتوں کو سوچیں یا تا کہ وہ ابراہیم ملینا کی طرف رجوع کریں اور ابراہیم ملینا کو ان کے اور الزام قائم کرنے کا موقع مل جائے۔ قائوا کہنے گے کہ س نے کیا بیکام ہمارے آلہہ کے ساتھ بشک وہ تو البتہ بہت ظالموں میں سے مل جائے۔ قائوا کہنے گے کہ س نے کیا بیکام ہمارے آلہہ کے ساتھ بشک وہ تو البتہ بہت ظالموں میں سے ہے۔ پچھ بولے سناہم نے ایک جو ان کو جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا، یعنی بُر ائی کے ساتھ ، اس کو ابراہیم ملیلا کہا جاتا ہے بھر پچھ لوگ گواہ ہوجا کیں بعنی لوگوں کی شہاوۃ سے بھر پچھ لوگ گواہ ہوجا کیں بعض کے ساتھ بیجرم ان کا خابت ہوجا سے گا، جنہوں نے اس کی بات یہ بی تھی کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کروں گا، وہ لوگ گواہ بی د س

السے معبودوں کی بوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہچا سکتے ہیں اور نہ نقصان:۔

قَالُنَوْاءَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰلَا: كَهِنْ لِكَ كَهُ كَمَا تُونْ كِيابِهِ كَامِ جَارِعِ معبودوں كے ساتھ اے ابراہيم عليها؟

ابراہیم علیہ نے کہا بلکہ کیا ہے بیان کے اس بڑے نے ان چھوٹوں سے پوچھلوا گرید بولتے ہیں پس رجوع کیا ان لوگوں نے اپنے دلوں کی طرف پھراپنے دلوں میں کہنے لگے بے شک تنہی لوگ قصور وار ہو، اب اس کے دومطلب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کردیئے، ٹنگہ فیکٹ فا پھروہ اپنے سروں پر الٹے کردیئے گئے اس کے بھی دو مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کردیئے۔

کہنے لگے البتہ تختے معلوم ہے کہ یہ تو ہو لتے نہیں حضرت ابراہیم علیفا نے کہا کہ پھرتم ہوجا کرتے ہواللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی جو تہیں فائد کہ علاوہ ایسی چیزوں کی جو تہیں فائد فیری پہنچا سکتے بچھ اور نہ تہیں نقصان پیچا سکتے ہیں ۔ تہمارے لیے اور تہمارے ان معبودوں کے لئے جن کوتم اللہ کے علاوہ ہوجتے ہوا ف ہے تف ہے تھک ہے ، کیاتم سوچتے نہیں ہو .....؟۔ مشرک کہنے گئے کہ ابرا جیم علیم اللہ اور سلامتی والا بنادیا:۔

قَالُوْا: کہنے لگے کہ جلادواس کواور مدد کرواپنے خداؤں کی اگرتم کرنے والے ہوئینی بدلہ لواپنے خداؤں کا، فُلْنَا لِمِنَا کُونِیْ تَو ہم نے کہد یا اے آگے شنڈی ہوجا!اور سلامتی والی ابراہیم طَلِیْلا پر انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم طَلِیْلا کے متعلق مذیبر کا ہم نے انہی کوخسارے میں یزنے والے بنادیا۔

## حعرت ابراجيم مَايِي كوالله في طاهرى ومعنوى بركتون يوازا:

اورہم نے اہراہیم الیہ کونجات دی اورلوط الیہ کوبھی الی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت دی مقی برکت دوطرح سے دی (۱) ظاہری (۲) معنوی، ظاہری برکت یہ کہ بہت شاداب علاقہ ہے تمام علاقوں کے مقابلے میں، اورمعنوی برکت اس میں بیقی اللہ نے معنرت ابراہیم الیہ اس بی بہت سے انبیاء الیہ ہیجے، مقابلے میں، اورمعنوی برکت اس میں بیقی اللہ نے معنرت ابراہیم الیہ اللہ فور بہم نے سب کونیک بنایا اورہم نے بنایا ان کو وَدَهُ مَنْ الله فَا اورہم نے عطاکیا ابراہیم الیہ کو اسحاق اور یعقوب ہم نے سب کونیک بنایا اورہم نے بنایا ان کو المام جوکہ ہمارے علم کے مطابق رہنمائی کرتے تصاورہم نے حکم بھیجا ان کی طرف نیکیوں کے کرنے کا اور نماز کے قائم کرنے کا اور وہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے تقے اورلوط الیہ کوہم نے نبی بنایا اس کو علم منایا سے جو استی خبیث کام کیا کرتی تھی ہتی کی طرف نسبت مجاز آ ہے فہیث کام بہت سارے کرتے تھالیکن ان میں جو سرفہرست تھاوہ تھام دول کے ساتھ قضائے شہوت کرنا۔

# ایک اہم غلطی کی طرف توجہ! ۔۔

داخل کیاا پی رحمت میں وہ بہت اعظم آ دمیوں میں سے تھا۔ اثبات تو حید کے متعلق قرآن میں سب سے واضح واقعہ حضرت ابراہیم عاید ایک کا ہے:۔

حضرت ابراہیم علیہ کا واقعہ جو آپ کے سامنے آیا اس کا نمایاں پہلو اثبات تو حید اور روشرک ہے اور حضرت ابراہیم علیہ انہیاء علیہ میں بہت نمایاں شخصیت ہیں بلکہ جداالانبیاء ہیں دو بیٹے تھے آپ کے ،اساعیل علیہ اور اسحاق علیہ میں مہت نمایاں شخصیت ہیں بلکہ جداالانبیاء ہیں دو بیٹے تھے آپ کے ،اساعیل علیہ اور اسحاق علیہ مضرت اسحاق کی اولا دمیں حضرت یعقوب علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ کی اولا دمیں سے حضور علیہ کی اولا دمیں ہے تھے اور افتحان کا ہے اتناواضح واقعہ قرآن میں دوسر انہیں۔

## عقیدهٔ توحیدگی وضاحت: ـ

دیتا ہے، اورالیا قراردینے والاموحدہے، اورشرک کا مطلب ہوتا ہے شریک کردینا دوسرے کوحصد دار بنادیا اب اس در ہے کا حصد دار کہ جس طرح ہے اللہ خالق ہے ہی جماری ہی و بین و آسان کا خالق کوئی اور ہویا جس طرح ہے ساری کا نکات کے اندراللہ تعالیٰ جا کم اعلیٰ ہے، اسی طرح ہے کوئی دوسر ابھی حاکم اعلیٰ ہو، ایسا عقیدہ غالبًوینا کے اندر کسی مشرک تو م کانہیں رہا، شرک کے اندر قیا دت اور سیادت حاصل ہے مشرکین مکہ کواور مشرکین مکہ کا تو عقیدہ نہیں تھا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے یا مالک ہے، تو بھر وہ حصد دارکس چیز میں بناتے ہے ۔۔۔۔۔۔؟ اللہ تعالیٰ کے برابر کی سطح پر تو اس کی صفات کا کوئی شریک نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ماتحت قرار دیتے ہوتا ہو۔ ادر اس شعبے میں اسے باختیار ہو ہو کہ کی کوا پی حکومت میں شریک کرلیا ہواور اس کیلئے کوئی شعبہ قرار دے دیا ہو، ادر اس شعبے میں اسے باختیار کردیا ہو، کیا اللہ تعالیٰ کی ماتحق کے اندر اس کا نکات میں کوئی ایسے متار موجود ہیں ؟ مشرکین کا جواب بیہ ہے کہ ہیں اور موحد بین کا جواب بیہ ہے کہ ہیں اور موحد بین کا جواب بیہ ہے کہ ہیں اور موحد بین کا جواب بیہ ہواور سے کہ ہیں۔

## ایک بہترین مثال ہے مسئلہ کی وضاحت:۔

لین بیدواقعہ ہے کہ اللہ تعالی اس دنیا کے اندرجس فتم کا تقرف کرتا ہے اس تقرف کرنے میں اللہ تعالی نے واسطہ بنایا ہوا ہے فرشتوں کو بیدواسطہ ہم بھی مانتے ہیں اور مشرکین بھی مانتے تھے تو ہمارے واسطے اور مشرکین کے واسطے میں فرق کیا ہے ۔۔۔۔۔؟ اس کو ایک موٹی کی مثال سے بھے! یا کستان میں آج کل اقتدار حاصل ہے ضیاء الحق ما حب کو بیصدر ہیں اور ملک میں صدر ایک ہی ہوتا ہے تو گویا کہ اقتدار اعلیٰ ایک ہی شخص کے پاس ہے، اب است بوے ملک کو اکیلا آدی کس طرح سے سنجا لے ۔۔۔۔؟ اس نے اس کو سنجا لئے کے لئے اپنے چار تو گورنر بنائے ہوئے ہیں۔

اور ہر گورز نے آگے کام چلانے کیلئے کمشنر بنائے ہوئے ہیں اور کمشنروں کے تحت ہر ضلع کے اندر ڈپٹی کمشنر ہے اور ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہر تخصیل کے اندر حکومت کاعملہ ہے اور ہر تخصیلدار کے تحت پڑواری ہیں، بیسلسلہ صدر سے لے کرای طرح بنجے تک چلنا ہے، اور آپ جانے ہیں بی حکومت میں حصد دار ہیں، بیا صحاب اقتد ار سمجے جاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے صدر کا چرای جو سامنے کھڑا ہے، اس کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا ہے می صدر کا ہاتھ بٹاتا ہے، اسکے حکموں کی تغییت تو حکومت میں بیے کہ اسکے حکموں کی تغییت تو حکومت میں بیے کہ اسکے حکموں کی تغییل کرتا ہے لیکن آپ دونوں کی حیثیت میں فرق سمجھے ہیں، گورز کی حیثیت تو حکومت میں بیے کہ

#### موحدین کے یہاں واسطول کی حیثیت اور ہے مشرکین کے یہاں اور ہے:۔

اس حکومت کے شعبول کی تقسیم کا یہ نتیجہ نکلامشر کین اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اس طرح کے حصہ دار بناتے سے اور وہ کہتے تھے کہ بیں سارے کے سارے بیاللہ کے مملوک ، ماتحت جب چاہاللہ ان کو بنائے جب چاہے ہٹائے لیکن جب اللہ نے ان کو اختیارات دے ویئے تو دینے کے بعداب ہماراتعلق ان سے ہاو پرنہیں ہاس لیے وہ طواف کریں گے تو انکا کریں گے ہودہ کریں گے ، تو ان کے سامنے کریں گے اور کہیں گے یہ ہمارے شفعاء ہیں اگر یہ ہم پرخوش ہیں خوش ہونے کے بعد ہماری سفارش کریں تو او پر قبول ہی قبول ہے۔

اوراگریناراض ہو گئوتو او پرکوئی رسائی نہیں، یہ تھا مشرکین کا نظریداس طرح سے انہوں نے دوسری چیز وں کوشریک تظہرار کھا تھا، اورہم جواللہ تعالیٰ کے ہاں واسطے استے ہیں کام میں تو ان کی حیثیت وہ ہے جو کارکن کی ہے کہ ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں حاکم جو کہہ دے گا وہ وہی کریں گے اگر حاکم سورو پید دینا چاہتا ہے تو ان میں جرات نہیں کہ اس کا ایک سوایک رو پیر بنادیں یا سوکا ننا نو ہے کردیں، اگر حاکم نے زید کا نام لے لیا تو ان میں جرات نہیں کہ دیم کرودے دیں نیچے والے حاکم جو ہیں وہ تو اگر بینے قسیم ہونے کے لئے آ جا کیں حکومت کی طرف ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ تیم کرودے دیں بنچ والے حاکم جو ہیں وہ تو اگر بینے قسیم ہونے کے لئے آ جا کیں حکومت کی طرف ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ تعلقات کی بناء پر کسی کو دید ہے کسی کوئیس دیئے سے تھی کوئیس دیئے جن سے تعلقات ہوتے ہیں ان کوفا کہ ہی پہنچا دیتے ہیں۔ اور جن سے نہیں ہوتے ان کوفا کہ وہ بی ہی تے ہے۔ اصل کے اعتبارے شرک کہ یوں مان لیا جائے کہ اللہ تعالی نے کوئی شعبہ کسی کے سپر دا سے طور پر کر دیا ہے کہ اب وہ کا م کر نے میں ہر ہر جزئیہ کے اندر اللہ تعالی سے یو چھنے کا مجازئیس ہے بلکہ اس کے اپنے اختیار میں ہے جو چاہے کرے، چاہے

اصل کے اعتبار سے اس شخصیت کو اللہ کے ماتحت ہی مانا جائے کہ اللہ ہی اس کو بناتا ہے اور اللہ ہی اس کو ہٹا سکتا ہے،
اس عقید ہے کے باجوداس تنم کا حصہ دار حکومت میں جوشریک بنالیا گیا اور ایسا نظرید رکھنے والے جو ہیں مشرکین ہوگئے اور اگر بیعقیدہ رکھا جائے کہ تھم سار اللہ کا ہی چاتا ہے، اللہ چاہے تو کسی کو دے چاہے تو نہ دے، اور بیکارکن کہ خیم ہیں کرسکتے اللہ کی طرف سے جواجازت ملے گی وہی بیکام کریں گے جن کو اجازت نہیں ملتی نہیں کرسکتے تو اس میں واسطے مانے کے باجود آپ موحد ہیں، مشرک نہیں ہیں بی بی بینیادی طور پرفرق ہے۔

ہمارے عقیدے میں اور مشرکین کے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ مشرکین شرکاء کو مانتے تھے کہ جس طرح سے دنیوی بادشاہت کے اندرا سکے عہد بیدار حصد دار ہوتے ہیں کہ اپنے عہدے کے زمانہ میں جو چاہیں کرتے رہیں او پر والے حاکم سے یو چھنے کے بیاح نہیں ہوتے۔

# مشركين جيم المعه كالفظ الله كے لئے بولتے تھے تو يى لفظ معبودان باطله كيلئے بھى استعال كرتے تھے:۔

یکی وجہ ہے کہ شرکین اپنے تجویز کر دہ لوگوں کوالھہ کہتے تھے اور الھہ اللہ کی جمع ہے تو جیسالفظ وہ اللہ کے بولے تھے ، اور پھر جو لئے بولے تھے ایسا ان کے لئے بولے تھے کیونکہ ان کے اندر بھی مستقل ہونے کی حیثیت مانے تھے ، اور پھر جو معاملہ ان کے ساتھ وہ کرتے تھے اس کو وہ عبادت کہتے تھے ، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل اختیار کیا وہ بھی عبادت ، ان کے سامنے کیا وہ بھی عبادت سے بھی جی جی کہتم نہ تو فرشتوں کواللہ کہتے جی اور نہ فرشتوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے جی کہ جس معاملہ کے بناء پر ہم یہ ہیں میں ہم ایسا معاملہ کرتے جی کہ جس معاملہ کی بناء پر ہم یہ ہیں ہے ادامعاملہ ان کے ساتھ عبادت کا معاملہ ہے ، علم جس ہم اساتذہ کو واسط سجھتے ہیں ۔

والدین کو،اساتذہ کو،مشائخ کونہ ہم الھہ کہتے ہیں نہ ہم ان کے ساتھ جومعاملہ کرتے ہیں اسکوعبادت قرار دیتے ہیں، ہماراعقیدہ ان واسطوں کے متعلق بیہ کہ اصل تصرف اللّٰد کا ہے بیتو محض واسطہ ہیں بایں معنیٰ کہ غیر مختار واسطہ کہ کوئی کسی قتم کا تصرف نہیں کر سکتے جواللّٰہ کی طرف سے تھم آتا ہے بس انہوں نے تو وہی کام کرنا ہوتا ہے۔

# شرك كى ابتداءكب بهوئى ہے ....؟:

شرك كى ابتداء جوہوئى ہے يەحضرت نوح مايشا كے زمانہ سے ہوئى ہے، نيك لوگوں كى تصويريں لوگوں نے

بنا کے رکھیں کہ ان کوہم دیکھیں گے! تو ان کے دیکھنے کے ساتھ ہمیں بھی اللہ یاد آتارہ گا دراسطرح لوگوں نے کوئی تصور جمانے کیلئے فرشتوں کے فوٹو بنالیے جنات کے بنالیے ابتداء ابتداء کا ندرتو شخصیات مراد ہوتی تھیں محض تصوری تھیں ان کی یا ددلانے کے لئے تو شریک اگر تھر ائے ہیں لوگوں نے تو انسان تھرائے ہیں ، فرشتے تھرائے ہیں ، جن تھر ان کی یا ددلانے ہیں ، لیا خط عظیم واقع ہوا کہ لوگوں کے سامنے صرف بیر پھر کی مورتیاں رہ گئیں ، بیں ، جن تھر ان بعد میں ایسا خط عظیم واقع ہوا کہ لوگوں کے سامنے صرف بیر پھر کی مورتیاں رہ گئیں ، شخصیات کا تصوری ذہن سے نکل گیا ، اب شرک دنیا میں کیسا تھا کہ انبیا وظیا اکوشریک کرنے والے بھی موجود تھے جیسا کہ عیسائی یا بعض بیروی ۔ اور فرشتوں اور جنات کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بھی موجود تھے ، پیروں اور فقیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بھی موجود تھے۔

#### قوم ابراجيم مَايِّيا كاشرك جبالت كى انتهاء برقعا: \_

لیکن بیرواقعہ ہے کہ بے جان چیزوں کو پوجنے والے بھی دنیا میں مُوجود تھے، جن کے ساسنے صرف پھر کا بت ہے اور شخصیت وغیرہ کوئی نہیں ان کی طرف نسبت کرتے تھے ان چیزوں کی کہ ان کواللہ نے اختیارات وے رکھے ہیں بیہ جہل عظیم واقع ہوگیا جہالت کے ساتھ شخصیت او بھل ہوگئیں، اور محض پھروں کو پوجنے والے بھی آگے حضرت ابراہیم علیہ گل کی قوم کا جو شرک ہے وہ اسی درجے کا ہے وہ جہالت کی انتہا پر تھے ستاروں کو بھی پوجنے تھے لیکن ساتھ پھر کے بتوں کو بھی پوجنے تھے لیکن ساتھ پھر کے بتوں کو بھی پوجنے ہوتم ان چیزوں کو جن کو خود تر اشتے ہو۔ ایک بات نہیں ہے قرآن کر یم میں آتا ہے اتعبدون ماتندہ تون کیا بوجنے ہوتم ان چیزوں کو جن کو خود تر اشتے ہو۔ اسے اگر حقیقتا ان کے معبود فرشتے تھے وہ ان کے تر اشے ہوئے نہیں ہیں۔

 ہوتا! دہ کہتے ہی یہ تو محض تصویر ہے ہم تو اس کی پوجائیں کرتے یہ تو محض معبود کی نشانی کے طور پر رکھا گیا ہے تو پھران بتوں کی طرف نسبت کر کے اس قتم کی ہاتیں کرنا کہ یہ تو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا یہ تو کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا یہ بات صادق نہیں آتی ، کیونکہ دہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہماری مراد ہی نہیں یہ تو محض یا دد ہانی کے لئے سامنے رکھ ہوئے ہیں ،اصل کے اعتبار سے تو ہمارے معبود وہ ہیں ،اوران سے جاکر بات کرو، وہ بات بھی کریں گے اور وہ سنتے مجی ہیں۔

# محض تصورين روكئين شخصيات اوجمل موكئين:

اور پرکی کی تصویر کو بھاڑ دینا، اس کے عابر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اب یہ بھی اگر تحض تصویریں تھیں اوروہ پو جنے والے سی دوسری چیز کو پو جنے تھے، تو ان تصویروں کا بھاڑ دینا ان کے عابر ہونے کی دلیل کس طرح سے ہوگیا۔۔۔۔۔؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر پہلے عظیم داقع ہواالیا خلا عظیم اگر چہ ای طرح سے شروع ہوا کہ شخصیات کی تصویریں بنائی گئیں، لیکن بعد میں ایسا جہلی عظیم داقع ہواالیا خلا عظیم داقع ہوا کہ موا کہ شخصیات او جھل ہوگئیں، اس لیے قرآن کریم میں ان کی داقع ہوا کہ ان کی میں ان کی تردید کرتے ہوئے کہ بتوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ کیا ان کی آئیس ہیں، کیا ان کی کان ہیں جن کے ساتھ بید کھتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں، کیا ان کی تائیس ہیں، کیا ان کی تائیس ہیں، جن کے ساتھ بید پر کرتے ہیں، کیا ان کی تائیس ہیں، جن کے ساتھ بید پر کرتے ہیں، کیا ان کی تائیس ہیں جن کے ساتھ بید بیا تیں جنات پر یا فرشتوں پر صادق نہیں آئیں، اگر کوئی شخص زندہ معبود کو پو جنے لگ جائے جس طرح فرعون کولوگ پو جنے لگ جائے جس طرح فرعون کولوگ پو جنے تھے اس پر پھر یہ بات کس طرح سے صادق آئی ہیں جن ہوں کہ کہ اس کی تو جس میں دیکھتا ہی ہے، وہ تو کہیں گے کہ اس کی تو جس میں دیکھتا ہی ہے، تو یہ بات کی جو اس کے تو کان ہیں تو بیسنتا ہی ہے، اسکے تو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکی تو تائیس ہیں۔ چس جی بات کی جہ اسکے تو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکی تو تائیس ہیں۔ چس جی بی بی تو یہ بات کی جہ اسکیتو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکیتو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکیتو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہیں۔ اسکیتو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکیتو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہیں۔ اسکیتو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہے، اسکیتو ہاتھ ہیں۔ اسکیتو ہاتھ ہیں پکڑتا ہی ہی ہیں۔

ترا هد ینظرون الیك و هد لایبصرون (0: تو دیکه را به که تیری طرف جما مک ربی بین، کین ان کونظر نبیس آ را جیسے آئکس بنی ہوئی ہیں، تو جس دفت آ پاس تصویر کودیکسیں سے تو معلوم ہوگا جیسے تیری طرف جما مک رہے ہیں، کین انکونظر کچھ نبیس آ رہا، تو مشرکین مکہ کے شرک کے اندریہ بات تھی کہ وہ فرشتوں کو بھی شریک

کھراتے تھاورای طرح سے انبیاء بیٹی کو بھی بعضے شرک شریک ھراتے تھاس کا انکارنہیں کیا جاسکتالوگوں نے حضرت مریم کوشریک ھرایا جسے بھی حضرت مریم کوشریک ھرایا جسے کا نہیں ہوتا بعضا ایسے بھی حضرت مریم کوشریک گھرایا جسے کا نہیں ہوتا بعضا ایسے بھی تھے جو حیوانات کو بھی پوجتے تھے، یہ جہل عظیم ہے جوان کو جو دیا تات کو بھی پوجتے تھے، یہ جہل عظیم ہے جوان لوگوں کے لئے واقع ہوااور حضرت ابراہیم علیقیا کی قوم کا شرک تو ای قسم کا معلوم ہوتا ہے۔

مرف الله کی ذات مخارکل ہے:۔

اب ہمارایہ عقیدہ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے واضح کردیاای در ہے کا ہے ہم کہتے ہیں کوئی ہواللہ کے سواجا ندار ہو، ہے جان ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، ولی ہو، نبی ہو، کوئی ہو، سب کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اس کوکوئی کی قتم کا مستقل اختیار حاصل نہیں ہے، بس وہی ہوگا جو اللہ چا ہے گا، کسی دوسرے کی مشیت نہیں چلتی تقرف پورااللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دوسر امتصر ف نہیں چا ہے کوئی بزرگ ہو، چا ہے کوئی فرشتہ ہو، اگر وہ واسطہ ہے تو اس ورج کا واسطہ ہے کہ اللہ کے حکم کی وہ تنفیذ آ سے کرے گا، لیکن اپنے طور پروہ کی قتم کا تصرف اس میں نہیں کر سکتے اس لیے کسی فرشتے کو واسطہ مانتا ہے کوئی یا کسی بزرگ کو مانتا ہے، اگر اس در جے میں مانتا ہے تو شرک نہیں، اُس در جے میں مانتا ہے تو شرک نہیں، اُس در جے میں مانتا ہے تو مشرک ہے۔

# لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ كَاوِمْاحت: ـ

مطلب .....؟ بعض حضرات نے تو صرف اس' کذب' کے لفظ کو دیکھے کے اس حدیث کو غلط اور باطل قرار دے دیالیکن اصل بات بیہے کہ حدیث سیجے ہے اور مضمون بھی اس کا اپنی جگہ سیجے ہے، بیان کرنے کی اپنی انسان کی غلطی ہے کہ جس طرح سے جاہے اس کوا داکر لیتا ہے ، کذب کا لفظ ہم جو بولتے ہیں اس کا ترجمہ صرف وہی نہیں ہوتا جس کوہم اردومیں جھوٹ بولنا کہتے ہیں ، کذب کا مطلب بیکھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا ، بیکھی ہوتا ہے کہ اس نے غلطی كى، ياس كے لئے بھى بولا جاتا ہے۔جس كے لئے عربي ميں توريكالفظ بولتے ہيں بعني ايسے انداز ميں بات كرنا که دوسراانسان اس کے ظاہر سے پچھاور سمجھے اور حقیقت میں مراد پچھاور ہو، یہ بوقت ضرورت اس طرح سے کلام کی جاتی ہے، اب یہ جومتکلم کی مراد کے خلاف دوسرا آ دمی سجھتا ہے، گذب فُلان یعنی اس نے بات الیم کی جواس ے مطلب مجھ میں آیا حقیقت میں مرادوہ نہیں اس کو' توریہ' کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، تو تمام شارحین نے ،اہل حق نے، اہلسد والجماعت نے اس کو" توریہ" برمحول کیا ہے جب کذب کا مصداق توریبھی ہوسکتا ہے تو صرف لفظ كذب كي طرف د كيه كاس مديث كى تكذيب بيس كرنى جابيم وقع محل براس فتم كالفاظ بول ديءَ جات بي-سيح مقصد كے تحت كه جس سے مراد دوسرا سننے والا مطلب كچھا ورسجھ لے اور متكلم كى مراد كچھا ور ہوتو چونكه وہ مراد خلاف ظاہر ہے اس اعتبار سے اس مضمون کوادا کر کے بول کہدد ہے ہیں کہ فلال شخص نے جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں ....اس نے غلط بیانی کی لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ غلط بیانی کے در ہے کی بات نہیں ہوتی جواس کی مرادتھی وہ اپنی جگہ حق ہے،لیکن لفظ اس میں ایسے استعمال کیے گئے کہ جس سے بظاہر مراد دوسری معلوم ہوتی ہے تو اس لیے صرف کذب کے لفظ کی طرف دیکھتے ہوئے اس حدیث کی تکذیب نہیں کی جاسکتی۔

#### سيدناابراجيم مايي كاكمال: \_

اس میں حضرت ابراہیم ملیٹی کا کمال بایں معنیٰ نمایاں ہے کہ حضرت ابراہیم ملیٹی کی زندگی سوسال ہوئی یا سوسے بھی زیادہ ہوئی ساری زندگی میں تین با تیں اس قتم کی ہیں کہ جو ظاہری مطلب کے اعتبار سے خلاف واقع معلوم ہوتی ہیں ، اور زندگی میں اور کوئی واقعہ نہیں کہ جس میں ظاہری مطلب کے طور پر بھی وہ خلاف واقع معلوم ہواس میں تو حضرت ابراہیم ملیئی کے صدق کونمایاں کیا گیا ہم اگر دیکھیں! صبح سے شام تک ہم واقع آگتی غلط بیانیاں کرتے ہیں ، اور ایک سوسال کی زندگی میں صرف تین با تیں ایسی صادر ہوئیں کہ جو

ظاہری مطلب کے اعتبار سے جو دوسرا آ دمی سمجھتا ہے اس کے اعتبار سے وہ خلاف واقع ہوتی ہے ، کیکن جب حقیقت دیکھی گئ تو وہ بات بھی خلاف واقع نہیں ، کیکن میہ باتیں جو تین صادر ہوئیں حضرت ابراہیم علیا سے ان کوبھی آ پ نے اپنے تن میں بہت شدید سمجھا۔

سيدناابراجيم مَايِئِيا كي فطرت بدي يا كيزوهي: \_

اور صراحناً غلط بیانیاں کرتے ہیں اور ان سے آئی بردی عمر کے اندر تین ہی با تیں صاور ہوئیں جوحقیقت کے اعتبار سے سیح بیں کین سننے والا ان کو ظاہری طور پر ایساسمجھ لیتا ہے کہ خلاف واقعہ کہی گئیں تو اس میں حضرت ابراہیم عابیدا کی صدافت پرکوئی کسی قشم کا دھبہیں آتا۔ ①

ن صبح بخارى ص ٢٨ يعلى الموسلى ٥٠ ١٣ ج ٢ / منداجرص ١٩٠ ج ٢ / المنن الكبرى الموسلى ١٩٠ ج ٢ / السنن الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى المدينة القيامة / منداني يعلى الموسلى ١٥٠ ج ٢ / السنن الكبرى اللبين عن ١٠٠ ج ٤ / شرح النة للبغوى ص ١٥١ ج ٥ -

وَ نُوْحًا إِذْ نَادِي مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَنَجَّيْنُهُ وَ أَهْلَهُ یاد سیجے جس وقت بیکارانوح نے ابراہیم سے پہلے ہم نے اس کی دُعا قبول کر لی پھر ہم نے اس کونجات دی اور اُس کے متعلقین کو مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَ نَصَمُنْهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ بہت بوی بے چینی ہے آ اور ہم نے اس کی مدد کی انتقام لیتے ہوئے ان لوگوں سے كَنَّ بُوْ إِلَا لِيَنَّا ۗ إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَا غُرَقَتْهُمْ جنہوں نے ہاری آیات کو جھٹلایا بے شک وہ لوگ بُرے لوگ سے پھر ہم نے ان اَجْمَعِيْنَ۞ وَ دَاؤُدَ وَ سُلَيْلُنَ اِذْ يَخُلُلُنِ فِي الْحَرُثِ اِذْ ب کوڑ بودیا 🕞 اور یاد سیجئے دا ؤراورسلیمان کوجبکہ وہ دونوں فیصلہ کرر ہے تھے ایک بھیتی کے بارے میں جبکہ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ \* وَكُنَّا لِخُكْمِهِمُ شَهِدِينَ ٥ اس تھیتی میں جا پڑیں تھیں قوم کی بحریاں اور ہم ان دونوں کے فیصلے کا مشاہدہ کرنے والے تھے فَفَهَّيْنُهَا سُلَيْلُنَ ۚ وَكُلًّا إِنَّيْنَا حُكُمًا وَّعِلْمًا ۗ وَّ سَخَّ نَا مَعَ ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ان دونوں میں سے ہرا کیک کوہم نے حکمت اورعلم دیا تھا اور منخر کر دیا ہم نے دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَيِّحُنَ وَالطَّيْرَ لَ كُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعَلَّمُنْهُ واؤد کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو بیسب تنبیج پڑھتے تھاور ہم کرنے والے ہیں ﴿ اورسکھادیا ہم نے صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمُ لِتُحْصِنَكُمُ مِّنَّ بَأْسِكُمُ \* فَهَلَ أَنْتُمُ داؤد کو زرہ کا بنانا تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے آپس کی لڑائی ہے پھر کیا تم شُكِرُونَ ﴿ وَ لِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِةَ إِلَى شکر گزار ہو 🕥 اور مسخر کیا ہم نے سلیمان کے لئے ہوا کو اس حال میں کہ وہ تیز چلنے والی تھی چلتی تھی الْأَرْضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا لَوَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عُلِمِينَ @ وه سلیمان کے تھم سے اس علاقد کی طرف جس میں ہم نے برکت دی اور ہم ہر چیز کاعلم رکھنے والے ہیں اللہ

وَ مِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ اور مسخر کیا ہم نے شیاطین میں ہے ان کو جوغوطہ لگاتے تھے سلیمان کیلئے اور کرتے وہ کام اس کے علاوہ بھی خُلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمُ لَحُفِظِينَ ﴿ وَآتُيُوبَ إِذْ نَادَى مَبَّةَ آنِّي اورہم ان شیاطین کی نگرانی کرنے والے تھے 🕥 اور یاد کیجئے! ایوبؑ کو جب کہ یکارااس نے اپنے رب کو مبیٹکہ مَسَّنِيَ الطُّرُّ وَ اَنْتَ آمُ حَمُ الرِّحِ بِيْنَ ﴿ فَالْسَتَجَبُنَ اللَّهُ فَكَشَفْنَ تکلیف نے مجھے چھوا ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے 🏵 ہم نے اس کی بھی دُعا قبول کر لی دور کردی ہم۔ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّاتَيْنُهُ آهُلَهُ وَ مِثْلَهُمُ مَّعَهُمُ مَاحَمَةً اس ہے جو تکلیف اس کو تھی اور دیا ہم نے اس ایوب کواس کا اہل وعیال اور ان جیسے اور بھی ان کیساتھا پی طرف سے رحمت کی وجہ سے مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكُرِى لِلْعَبِدِيْنَ ﴿ وَ السَّعِيْلَ وَ اِدْرِينِينَ اور عابدین کی تصیحت کے لئے 🕆 یاد سیجئے! اساعیل کو اور ادرکیں ک وَذَا الْكِفْلِ لَمُ كُلُّ مِّنَ الصِّيرِينَ ﴿ وَأَدْخَلُنَّهُمْ فِي مَحْتَنَّا لَمْ اور ذا الكفل كوان ميں ہے ہر كوئى صبر كرنے والوں ميں ہے تھا۞ اور ہم نے داخل كيا ان كوا بي رحمت ميں إِنَّهُ مُ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ بے شک وہ اچھے لوگوں میں ہے تھے 🕦 یاد کیجئے! مجھلی والے کوجس دفت وہ چلا گیاغصے کا اظہار کرتا ہو پھراس نے خیال کیا آنُ لَّنُ نَّقُ بِمَ عَلَيْهِ فَنَادِى فِي الظَّلُبْتِ آنُ لَّا إِلَّهَ اللَّهَ الْآ اَنْتَ کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے اس پر پھر پکارا اس پیس نے تاریکیوں میں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں سُبُحٰنَكَ وَيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ لُونَجَيْنُهُ تو ہرعیب سے پاک ہے بیشک میں ہی قصور وار ہوں 🖎 پھر ہم نے اس کی بھی دعاء قبول کر لی اور اس کواس کھٹن مِنَ الْغَيِّرُ \* وَكُنُ لِكَنُ يَعِي الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزُكْرِيًّا إِذْنَا لَاي مَبَّهُ

ے نجات دی اور ہم مؤمنوں کوایسے ہی نجات ویا کرتے ہیں 🕥 اور زکر یا کو یاد کیجئے! جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا

# ؆ٮؚؚٚ<u>؆</u>ؾؘڒؘؠ۬ڣۣۏٞۯڐٳڐٲٮٛ۬ؾڂؽۯٳڶۅؗؠؿؽڹٙ۞ٞٙڡٚٲڛؾؘۼڹٮؘٵڬڎ ے میرے رب مجھے اکیلانہ چھوڑ اور تو وارثوں میں ہے بہتر وارث ہے 🚳 پھر ہم نے اس کی بھی دعا قبول کر لی وَوَهَبُنَالَهُ يَحْلَى وَاصْلَحْنَالَهُ زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوايُسْرِعُونَ اورہم نے اس کو یجیٰ دیااورہم نے اس کی بیوی کودرست کردیا بے شک بیسارے کے سارے لوگ نیکیوں میں جلدی فِ الْخَيْرِتِ وَيَدْعُونَنَا مَعْبًا وَّمَ هَبًا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِيْنَ ٠ کر نیوالے تھے اور ہمیں ایکارا کرتے تھے رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بیرمارے کے سارے ہم ے ڈرنے والے تھے 🕙 وَالَّذِيُّ ٱحْصَنَتُ فَيْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهُا مِنْ سُّوحِنَا وَجَعَلْنُهَ اور دیا سیجتے! اس عورت کوجس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی پھرہم نے اس عورت میں پھونک دی اپنی روح اور بنایا ہم نے وَابْنَهَ آايَةً لِلْعٰلَمِينَ ﴿ إِنَّ هٰ نِهَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ وَآنَا اس عورت کواوراس کے بیٹے کو جہانوں کے لئے نشانی ① بے شک پرتمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں ؆بَّكُمُ فَاعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ لَاكُلُّ إِلَيْنَالَهِ جِعُونَ ﴿ كُلُّ إِلَيْنَالَ جِعُونَ ﴿ تمہارارب ہوں پس تم میری عی عبادت کرو 🏵 اور کلڑے کلڑے کرلیا لوگوں نے اپنے دین معاملے کواور ہر کوئی ہماری طرف لوث کرآنے والا ہے 🏵

#### تفسير

# معرت نوح مَايِنا كوالله نعالي نے كربِ عظيم سے نجات دى:

وَ مُوَمَّالِهُ نَالَاى مِنْ قَهُلُ: نوحاً يمنصوب ب فعل محذوف كى وجه سے اوراس كا عطف ب لوطا كے اور بي تو معنى يوں ظاہر كريں مے كہم نے نوح اليا كا كو كھمت ديا ، جس طرح سے بيجھے آيا تھا كہ لوط اليا كا كو معنى يوں ظاہر كريں مے كہم نے نوح اليا كا كو كا تذكرہ سيجے ! إذ نالى مِن قَهُلُ يه بنى برضم ب بھى ہم نے علم وحكمت دى ، يااس كواذكر كا مفعول بنا ليجئے ! نوح كا تذكرہ سيجے ! إذ نالى مِن قَهُلُ يه بنى برضم ب مضاف اليہ اس كا محذوف منوى يعنى من قبل ابداهيم ياد سيجئے ! جس وقت پكارا نوح اليا ان ابراہيم سے بہلے ، ہم نے اس كو نجات دى ، اور اس كے متعلقين كو " اہل "كالفظ يه عام ہوتا ہے صرف اولا و

پر بی نہیں بولا جاتا ہے بلکہ جتنے تبعین ہوتے ہیں، متعلقین سب کیلئے بیلفظ بولا جاتا ہے۔ مِنَ الْکُوْنِ ''کرب''
کہتے ہیں بے چینی کو' غم' کو تکلیف کو، بہت بڑی بے چینی سے ، تکلیف سے ، اوراس کرب عظیم کا مصداق یا تو وہ قوم
کا برتا و ہے جو حضرت نوح علیا کے ساتھ وہ کرتے تھے ، ہم نے اس کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی یعن قوم کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی تھیں ہم نے نوح علیا کو ان تکلیفوں سے نجات دے دی۔

اور یا کرب عظیم سے مراد وہ عذاب اللی ہے جواس تو م پرآیا تھا کہ باتی ساری قوم اس کرب عظیم کی لیب میں آگی اور نوح علیہ کوہم نے بچالیا اس لفظ کا مصدات دونوں ہو سکتے ہیں وَنَصَّمٰ نَہُ مِنَ الْقَدُوم ، اور ہم نے اس کی مدد کی آگے صلہ میں آگی اور نوا ہے انتقام والے معنی کی اس کی مدد کی آگے صلہ میں آگی اور بیان تا ہے کہ نصرت کے اندرانتقام والا معنی ہواس کا صلہ بنایا جائے گاہم نے اسکی مدد کی انتقام لیتے ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہ من اصل کے اعتبار سے صلہ انتقام کا ہوگیا ، اور بیانتقام کا معنی نصرت کے اندر مضمر ہے ہم نے اس کی مدد کی انتقام لیتے ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ، اور نوح ملیا ہما کی دعا جو انہوں نے کی مدد کی انتقام لیتے ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ، اور نوح ملیا ہما کی دعا جو انہوں نے کی مدد کی انتقام لیتے ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ، اور نوح ملیا ہما کی دعا جو انہوں نے کی محتلف سورتوں میں بیدعا کی حضرت نوح میں آئے گی محتلف سورتوں میں بیدعا کیں حضرت نوح میں آئے گی محتلف سورتوں میں بیدعا کیں حضرت نوح میں آئے کی محتلف سورتوں میں بیدعا کی حضرت نوح میں آئے کی محتلف سورتوں میں بیدعا کیں حضرت نوح میں آئے کی محتلف سورتوں میں بیدعا کیں حضرت نوح میں آئے کی محتلف سورتوں میں بیدعا کیں حضرت نوح میں آئے کی کی حسورتوں میں بیدعا کیں حضرت نوح میں آئے کی محتلف سورتوں میں بیدعا کیں حضرت نوح میں آئے کی محتلف سورتوں میں بیدعا کیں حضرت نوح میں آئے کی محتلف سورتوں میں یا قائم خوات کو محتلوں سے جنہوں کے دور کی سے حسورتوں میں بیا کو کی محتلی محتل کیں محتل کے میں اور آگے میں کو کیا جو محتل کیں محتل کی محتل کیں محتل کیں محتل کی محتل کی محتل کی محتل کی محتل کی محتل کیں محتل کی محتل کی محتل کی محتل کیں محتل کی محتل کی محتل کی محتل کی محتل کی محتل کیں محتل کی محت

# سليمان مَايُثِاوداوُود مَايُثِا كوالله نعلم وحكمت اورد مكر انعامات سينوازا:

اور یادی ہے اداؤود علیظ اورسلیمان علیظ کو داؤود علیظ سلیمان علیظ کے باپ ہیں اِ فی تحکلین فی افھوٹ ،
حرث یہ صدر بھی ہے حرک یکٹوٹ ہوتا اور حرث بول کرھیتی بھی مراد لی جاتی ہے ، جو بوئی ہوئی ہوتی ہے ، اور حرث
بول کر کھیت بھی مراد لے لیتے ہیں جو موضع کھیت ہوتا ہے تو یہاں حرث سے کھیتی مراد ہے ، جب کہ وہ دونوں فیصلہ کرر ہے سے ایک کھیتی کے بارے میں جب کہ اس کھیتی میں جا پڑی تھیں تو م کی بکریاں ' نفش' کہتے ہیں جانوروں کا چرنارات کے وقت خصوصیت سے و کٹنا لو کی ہوئی او کی ہوئی درای اہل مقدمہ کی طرف لوٹ رہی ہے جو جھگڑا لے کرتا ہے تھے یعنی ایک بکریوں والے لوگ ہو گئے ادرایک کھیتی والے ہوگئے۔

اورا گرسلیمان ناینا اور داؤود ناینا کی طرف خمیرلٹائیں تو پھرلٹ کی پھیا ہونا جا ہے تھا قاعدے کے مطابق ہم ان دونوں کے فیصلے کومشاہدہ کرنے والے تھے،اور یوں بھی کہدیکتے ہیں کہ شنیہ کوجمع سے تعبیر کر دیا ایسا بھی ہوتا

# حضرت سلیمان مانیا کے لئے اللہ نے ہواکوسخر کیا:۔

اور مخرکیا ہم نے سلیمان طایع کے لئے ہوا کواس حال میں کہ وہ تیز چلنے والی تھی عَاصِفَة وہ ہوا ہوتی ہے جو آندھی کی شکل میں آتی ہے، توڑ پھوڑ کرنے والی تجری چلتی تھی وہ سلیمان طایع اس علاقے کی طرف جس میں ہم نے برکت دی ہے، الا نموض الّتین ابر کلنا فیفا سے شام کا علاقہ مراد ہے، جہاں بھی قرآن کریم میں بہ الفاظ آتے ہیں وہاں بہی علاقہ شام کا مراد ہوتا ہے، معلوم ہوگیا کہ سلیمان طایع کا پایتخت کی اور علاقہ میں تھا اور وہاں سے ہواان کو لے کرچلتی تھی شام کے علاقے کی طرف اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان طایع کا اصل وہاں سے متام کی طرف ہوا چلا کرتی تھی ان کو لے کر وَکُمُنَا بِکُلِّ شَیٰءَ عٰلِمِدِینَ اور ہم ہر وہا کے خاص کے معلوم ہوا کے کہا کہ کی طرف ہوا چلا کرتی تھی ان کو لے کر وَکُمُنَا بِکُلِّ شَیٰءَ عٰلِمِدِینَ اور ہم ہر وہا کہ میں۔

شیاطین کو بھی سلیمان مائیوا کے لئے اللہ نے مسخر کرر کھا تھا:۔

وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَن يَغُوصُونَ: مِنَ الشَّيْطِيْنِ يهِ مَن يَغُوصُونَ كساته تعلق ركمتا إور مخركيا جم في

شیطاطین میں سے ان کو جوغوطرلگاتے تھے سلیمان الیٹا کے لئے بعنی سمندروں میں غوطرلگا کر جواہرات نکالتے تھے، وہ کام اسکے علاوہ بھی اوران کاموں کی تفصیل سورۃ سبامیں آئے گی، دَکُٹُ اللَّهُ مُلِحْفِظِ مُنْتَ اورہم ان شیاطین کی تکرانی کرنے والے تھے۔

# جوالله تعالى كى طرف سے آنے والے امتحان ميں ثابت قدم رہتا ہے توالله اسے نواز تاہے:

وَ اَيُوْبَ : اور یاد یجے ! ایوب طابیہ کو جب کہ پکارا اس نے اپ رب کو آئی مَسَنی الطُنُ وَ اَنْتَ اَنْ حَدُ مُر الرُّوسِنْنَ بیان کی دعا کے الفاظ بیں بے شک مجھے تکلیف نے چھوا ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بردار حم کرنے والا ہے، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کرلی دور کردی ، ہم نے اس سے جو تکلیف اسکو تھی اور دیا ہم نے اس ایوب عابیہ کواس کا اہل وعیال اور ان جیسے اور بھی ان کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے اور عابدین کی قسیحت کے لئے تا کہ اس سے عابدین کو قسیحت ہو کہ جولوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے پیش آ مدہ امتحان میں ثابت قدم رہے ہیں تو اللہ تعالی پھران کو اس طرح سے نواز تا ہے۔

وَ إِسْلِعِیْلُوَ إِدْمِیْسَ وَذَا الْکِفْلِ: اور یادیجے اساعیل کو اور ادر ایس کو اور ذاالکفل کو ان میں سے ہر کوئی صبر کرنے والوں میں سے تھا اور ہم نے واخل کیا ان کو اپنی رحمت میں بے شک وہ اجھے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ یا کیزہ لوگوں کو معمولی لغزش کو بھی نیخی سے اوا کرتے ہیں:۔

وَذَا النَّوْنِ: نون كَتِى بِينِ مِعلى كواور ياد كِيجَ ! مِجعلى واليوس عنظرت يونس عليها مراوي بين جس طرح على التعفل آيات كا ندران كوصاحب الحوت كلفظ كساته ذكركيا كياحوت بهى مِجعلى كوكت بين تو ذاالنون اور صاحب مُوت بيد لقب بين معفرت يونس عليها ك ياد كيج مجهلى واليواجس وقت وه چلا كياغه كا ظهار كرتا ہوا عصم كا ظهار كرتا ہوا عصم كا ظهار كرتا ہوا كا معنول كو وف ہے يعنی الني كا فرقوم پر فضلَ بيراس نے خيال كيا كہ ہم اس پر برگز قدرت نہيں پائيں گے ، قدر ميند يقد وقد رت پائيوں كي معمولى لغزش كو بھى اس طرح سے خق سے اواكرتے بين ، جيك تعلق كى جس طرح عادت ہے كما بيني ياكن والوں كى معمولى لغزش كو بھى اس طرح سے خق سے اواكرتے بين ، جيك انہوں نے كوئى بہت برى غلطى كى تو حضرت يونس عليها جو نكہ چلے گئے تصفی ہوتے ہوئے اپنى قوم پر تو اللہ تعالى انہوں نے كوئى بہت برى غلطى كى تو حضرت يونس عليها چونكہ چلے گئے تصفی عصر ہوتے ہوئے اپنى قوم پر تو اللہ تعالى انہوں نے فرما يا كہ اس نے يہ جھا تھا كہ ہم اس كو بكر ہى نہيں سكيں گے ، يوان كے حال كى ايك تبير ہے حالانكہ يونس عليها كا

یہ واقعہ اس طرح سے نہیں ہوا یہ تو کسی موکن کے دل میں بھی ہے بات نہیں آسکتی کہ اللہ مجھے بکر نہیں سکے گا، میں بھاگ جاؤں نبی کے دل میں کیا خیال آسکتا ہے .....؟۔

سالیہ ہوتا کی ہے جس طرح ہے آپ کوئی کام کریں آپ کے دل میں خیال نہیں ہوتا لیکن آپ کے حال کی شدت کی تعبیر ہوں ' تو نے کیا بجھ لیا تھا کہ ہم تہمیں کچھ نہیں گہیں گئی گئی گئی ہے ' حالانکہ جس دفت آپ وہ غلطی کرتے ہیں تو آپ کو بیخال نہیں ہوتا کہ ہم تہمیں کچھ نہیں گئیں جب ایک چیز سے خفلت برتے ہوئے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا استاد آپ کے اوپر جو حاکم ہو ہو نہی کہتا ہے کہتو نے سمجھ لیا تھا کہ ہم تہمیں پھٹیں کہیں گے! تو بیا ایک واقعہ کی شدت کی تعبیر ہوتی ہے، اگر چہوہ دل میں خیال ہوتا نہیں محاور براس حال کی شدت کی تعبیر اس طرح ہے۔
تعبیر اس طرح ہے۔

اور''قدر''تنگی کرنے کوبھی کہتے ہیں پھراس کامعنی ہوگا کہ اس نے خیال کیا کہ ہم اس کے اوپرکوئی گرفت نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپرکوئی تنگی نہیں ڈالیس گے، یعنی وہ یوں وہاں سے نکل گیا قوم سے غصہ کرتے ہوئے اوران کو یہ خیال تھا کہ میرایہ نکلنا میر سے عذر کی بناء پر ہے، اللہ تعالی میر سے اوپرکوئی گرفت نہیں کر سے گا، اس معاطے میں اپنے آپ کومعذور بچھتے ہوئے نکل گئے، اور یہی معنی سب سے اچھا ہے میں محاور سے کہمی مطابق ہے اور کہم مطابق ہے اور کہمی مطابق ہے اور کہمی مطابق ہے۔

# الله تعالى كے علاوہ مصيبت سے كوئی نجات دلانے والانہيں: \_

مَنَا لَى فِي الظُّلُونِ فِي الظُّلُونِ فَي الطُّلُونِ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# انبیاءنیکیوں میں جلدی کرنے والے ، الله کی طرف رغبت کرنے والے ..... اور صرف اسے بکار نے والے ہوتے ہیں:۔

#### انبیاء کے واقعات سے دین کے عملف پہلونمایاں کرنامقصود ہوتے ہیں:۔

انبیاء ملینا کا ذکر اجمالاً آیا تھا، اور سے ہیں حضرت موی ملینا و بارون ملینا کا ذکر اجمالاً آیا تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم ملینا کا ذکر ہوا تھا جوحضرت ابراہیم ملینا کے بعید جین اور حضرت ابراہیم ملینا کی اولا دہیں سے اسحاق ویعقوب کا ذکر تھا، اور اس رکوع میں متعدد انبیاء ملینا کا تذکرہ کیا گیا اور بدانبیاء ملینا کے واقعات جوذکر کے جارہ میں، ان میں سے حضرت ابراہیم ملینا کا واقعہ ذکر کر کے ، تو حید کے صفحون کو واضح کیا اور شرک کی تر دید کردی اور اس طرح سے لوط ملینا کے واقعہ کے ضمن میں ان خباشوں کی طرف اشارہ کردیا جن خباشوں کے اندران کی قوم مبتلاء تھی اور اس کے نتیج میں وہ تباہ ہوئے بیوا قعات بیان کر کے سننے والوں کے لئے نصیحت کرنی مقصود ہے۔

# جتناعرمة وم كيساته جهادكا حصرت نوح مايي كوملا با تناطويل عرصه كي كوبيس ملا:

اب آ گے ذکر آ گیا حضرت نوح طائع کا۔ انکاز مانہ حضرت ابراہیم علیٰ اسے پہلے ہے، اب ان کو یہاں ذکر کیا جارہا ہے ان کے صبر واستقامت کو دکھاتے ہوئے کہ جتنا طویل عرصہ نوح علیٰ اٹھائی ہیں اور قوم کو سمجھایا ہے اتنا طویل زمانہ شاید کسی قوم کے ساتھ جہاد کرنے کا کسی نبی کوئیس ملاقر آن کریم کہتا ہے کہ فکوش فیڈو آلف سنٹھ اللا خضر مین نبیاس اٹھا ہی قوم میں بچپس کم ایک بزار سال تھبرے سے یعنی ساڑھ نوصوسال نوح طائع اور خان مان کی طرف سے تعلیفیں برداشت کرتے رہے، جب ہرطرح سے ایمان ساڑھ نوسوسال نوح طائع اور اللہ تعالی کی طرف سے بیا طلاع مل گئی کہ جنہوں نے ایمان لا تا تھا وہ ایمان لے آ کے اب اور کوئی مائیل کی طرف سے بیا طلاع مل گئی کہ جنہوں نے ایمان لا تا تھا وہ ایمان لے آ کے اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا بھر حضرت نوح طائع کی کہ جنہوں نے ایمان لا تا تھا وہ ایمان لے آ بھر اللہ سے دعا کی کہ ایمان نہیں لائے گا بھر صاف کردے تا کہ تیری زمین پاک ہوجائے آگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ قا جراور کفار کو بی بیا تھی ہوئی ہوں ، یہ میری تبلیغ پر غالب آ گئے ہیں جمھے پر زیاد تیاں کرتے ہیں ، پس تو بی ان کے سامنے مغلوب ہوگیا ہوں ، یہ میری تبلیغ پر غالب آ گئے ہیں جمھے پر زیاد تیاں کرتے ہیں ، پس تو بی ان کو سنجال لے جب یہ دعا میں کیس حضر سے نوح طائع اللہ نے دعا قبول کر ہی۔

# انبیاء عظم وشنول کے سامنے مغلوب مونے لکتے تواللہ کوبی بکارتے تھے:۔

حضرت نوح علینها کا واقعہ آپ کے سامنے متصلاً سورۃ ہود میں گزر چکااس سے بھی اثبات تو حیداورردشرک اور اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے کا اچھاانجام اور اللہ کی بات نہ مانے کا بُر اانجام اس واقعہ کے شمن میں نمایاں ہے اور حضرت نوح علینها کے اس ممل سے ساتھ میہ بات بھی آگئی کہ دشمنوں سے نجات پانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا ہے ، انبیاء علیم مس وقت دشمنوں کے سامنے مغلوب ہونے لگتے تو وہ اللہ کو ہی پکار اکرتے تھے۔

#### الله كے نيك بندے باوجود بادشاه مونے كاكرتے نبيں:

آ کے ذکر آ گیا داؤد ملینا اورسلیمان علینا کا یہ دونوں پیغیر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں تو یہاں انکا جوذکر کیا جار ہاہے اس میں شکر گزاری ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے اکڑتے ہیں تھے

<sup>🛈</sup> پاره نمبر۲۰ سورة عکبوت، آیت نمبر۱۳

اورائی بے مثال اللہ نے ان کوسلطنت دی تھی اس کے باوجود بیاللہ کے شکر گزار تھے اور عبادت گزار تھے گویا کہ بادشاہی میں فقیری اور درویثی ان کی شان تھی تو انبیاء طین کو جو اللہ تعالی دنیادیتے ہیں، اور دنیا کے وسائل دیتے ہیں تو ان وسائل کے حاصل ہونے کے بعد میں ان میں کوئی بڑائی اور تکبر نہیں پیدا ہوا کرتا بلکہ وہ اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں تو اس میں یہ نصحت کا پہلو ہے کہ انسان میں یہ کر دری ہے کہ ذراسی خوشحالی آتی ہے تو اسکی گردن اکر جاتی ہے اور یہ جمعتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں میر سے او پر کسی کی گرفت نہیں ہے لیکن جو اللہ کے نیک بند ہوتے ہیں، اللہ ان کا بیرحال نہیں ہوتا وہ اگردن کو بادشاہی کرتے ہیں تو رات کو اللہ کے سامنے روتے ہیں اور ذرہ ذرہ بات میں اللہ کے ایک رعایت رکھتے ہیں۔

# حضرت داؤود علينا حضرت سليمان عليه كي آپس مس معاونت كى تاريخي مثال:\_

اور پھراکی پہلواس میں خصوصیت سے نمایاں کیا جار ہاہے کہ سلیمان ملیٹا ہے جینے ہیں داؤد ملیٹا کے اور وہ باپ بڑا خوش قسمت باپ ہوتا ہے کہ جس کوالی اولا دمل جائے جو نیکی میں اس کی معاون ہو کہ داؤ د ملیٹا حکومت پر تھے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے ،ایک واقعہ ان کے سامنے آیا کہ کوئی جھڑا تھا بحر یوں والوں کا اور بھتی والوں کا کہ بحر یوں نے بھتی والوں کا کہ بحر یوں نے بھتی اجاڑ دی تھی میں مقدمہ آیا داؤ د ملیٹا کے سامنے قو داؤ د ملیٹا فیصلہ کرتے ہوئے اس کی تہہ تک نہ بھتی سے ان کے فیصلے میں کوئی تو سلیمان ملیٹا نے فور آان کو متوجہ کیا تو اولا دکا کام ہے کہ باپ میں اگر کوئی نملطی ہو تواس کی رہنمائی کریں۔

یکی معاونت ہوتی ہے دینی معاملات میں اور واؤد علیته ایسے خوش قسمت سے اور ایسے نیک سلیقے والے سے کرانہوں نے بید خیال نہیں کیا کہ میں باپ ہوں تو میر سرا منے یہ بات اس طرح سے کیوں کرتا ہے ۔۔۔۔۔؟ یا میری بات میں اگر کوئی کی کا پہلورہ گیا ہے تو اس میں بینشا ندہی کیوں کرتا ہے ۔۔۔۔۔؟ انہوں نے سلیمان علیته کی بات کو مان لیا اور قبول کر لیا تو باپ بیٹا اس طرح سے ایک دوسر سے کی معاونت کرتے سے ، داؤو علیته با دشاہ ہونے کے باوجودیہ و ماغ نہیں رکھتے سے کہ میری بات پر کوئی دوسر ابات کیوں کرے اور سلیمان علیته نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ میرے باپ بین میں ان کے سامنے آگے بات کیوں کروں! اب مقدمہ کیا تھا۔۔۔۔۔؟ اور داؤود علیته نے کہا فیصلہ کیا تھا۔۔۔۔۔؟ سلیمان علیتها نے کیا فیصلہ کیا تھا۔۔۔۔۔؟ سلیمان علیتها نے کیا فیصلہ کیا تھا۔۔۔۔۔؟ سلیمان علیتها نے کیا فیصلہ کوئی قصہ گوئی کی

کتاب نہیں اس میں تو اتنا بتایا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے معاملات کی طرف توجہ کرتے تھے۔ جو مخلوق کو پیش آتے تھے ، اور اگر کہیں ان کو کسی طرف سے اچھا مشورہ مل جاتا تھا تو فوراً قبول کر لیتے تھے اور سلیمان ملیکا نے ایک اچھامشورہ محسوس کیا تو فوراً اپنے باپ کے سامنے ذکر کردیا۔

# برے کی شائنگی اس میں ہے کہ چھوٹے کی بات کو مان لے:۔

تو نیکی میں تعاون میہ ہوا کرتا ہے ، اس پہلوکونمایاں کرنے کے لئے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے و پسے مفسرین نے لکھا ہے ، کہ صورت واقعہ کچھالی تھی کہ مفسرین نے لکھا ہے ، کہ صورت واقعہ کچھالی تھی کہ رات کوکسی کی بریاں چھولین کسی کے کھیت میں جاپڑیں اور وہ کھیت انہوں نے اجاڑ دیا اب وہ کھیت والے آگئے بریاں والوں کو پکڑے ، داؤود ملائلا کے سامنے تو داؤود ملائلا نے انداز واگایا کہ کھیت کا کتنا نقصان ہوا ہے۔

اب وہ نقصان جو تھا وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھا تو آپ نے ان کو فیصلہ دے دیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جا ئیں اس طرح سے ان کے نقصان کی تلائی ہوجائی گی حضرت سلیمان علیا ہمی کہیں بیٹے ہوئے سے ، وہ فرمانے گئے کہ اگر اس طرح سے کر لیا جائے کہ بکر بیاں کھیت والے کے سپر دکر دی جا ئیں وہ دو دھ پتیا رہ ان سے فائدہ اٹھا تارہ اور کھیت بکریوں والوں کو دے دیا جائے یہ اس پر محنت کریں تا کہ ان کی فصل پہلی حالت پر آ جائے جس وقت وہ کھیت پہلی حالت پر آ جائے تو اس میں کیا حرج ہے ۔۔۔۔۔۔ تو داؤود علیا نے اس کو قبول والوں کو دی مائے تو اس میں کیا حرج ہے ۔۔۔۔۔ تو داؤود علیا نے اس کو قبول کر لیا گ تو یہ ایس کی تلافی کرادی جائے تو اس میں کیا حرج ہے ۔۔۔۔۔ تو داؤود علیا کرتے ہیں قیاس کر لیا گ تو یہ ان ہے تیا سے دیا سے تیا سے دیا سے دیا

اورا پیے مواقع نادر ہیں کہ استحسان کے مقابلے ہیں قیاس کوتر جیج ہوتو یہ دونوں کا اختلاف بھی کچھاس شم کا ہے تو ایسا ہوجانا کہ واقعہ کی نوعیت کوچھوٹا سمجھ جائے اچھی طرح سے ، اور اس میں فائدے کا پہلوزیا دہ ہواور بڑے کا ذہن ادھر نہ جائے تو ایسا ہوجا تا ہے ، تو بڑے کی شاکتنگی ہے ہے کہ اگر کوئی اس شم کی بات محسوس کرتا ہے تو ادب کے فران اوھر نہ جائے تو ایسا ہوجا تا ہے ، تو بڑے کہ شاکتنگی ہے ہے کہ اگر کوئی اس قتم کی بات محسوس کرتا ہے تو ادب کے استمرا المام میں اور ہم ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ان میں المعمود و سروق و ایسا ہو جائے دو الزھری و این عباس و جاہدو تی اور و الزھری

ساتھ بڑے کے سامنے کہدد ہے اور آپ کے سامنے یہ بات نمایاں ہوگئ کرتن پری اور دی کو تبول کرتا با وجود بادشاہ موٹ کے کے سامنے کہ در کے ان اور کی کہتی رہا ہے۔ مونے کے ان لوگوں میں کس طرح سے تھا اور عدل وانصاف کی کتنی رعایت رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان مائی کا ایک اور فیصلہ:۔

ایسے ہی ایک واقعہ حدیث شریف میں بھی ہے اس کا تعلق اس آیت سے نہیں ویسے ہی ذکر کرتا ہوں کہ دو عور تیں تھیں حضور مٹافیز نے فر مایا دونوں کے پاس اپناا پنا بچہ تھا ایک عورت کا بچہ بھیٹر یا لے گیا اور ایک کا باقی رہ گیا تو صورة حال الیی بنی کے اس بیچے کے بارے میں بڑی اور چھوٹی کا نزاع ہوگیا، بڑی کہتی تھی یہ میرا ہے اور چھوٹی کہتی تھی یہ میرا بجدہے،اوروہ بجدلے کرداؤ د ملیا کے سامنے آسمئے تو داؤ ود ملیا نے آٹاردیکھے قرائن دیکھے ہوسکتا ہے۔ بچیاس وقت بوی کے ہاتھ میں ہوتو انہوں نے بوی کے حق میں فیصلہ کر دیا بوی لے کر با ہرنگل رہی تھی کہ سلیمان طینی سے ملاقات ہو گئی تو سلیمان طینی نے بوجھا کیابات ہے ....؟ تو انہوں نے واقعد سنایا پھر سلیمان طینی نے فرمایا کہ میں فیصلہ کروں اگرتم جا ہوتو وہ کہنے لگیں کہ آپ فیصلہ کردیں! فرمایا کہ بچے کو یہاں رکھوچھری لے آؤمیں اس کوکاٹ کے دوجھے کر کے آ دھا آ دھا وے دیتا ہوں جب سلیمان ملینی کی زبان سے بیلفظ نکلاتو چھوٹی جلدی ہے بول بڑی کہبیں حضور یہ بچہاس کا ہی ہے،میرانہیں اور بڑی رہ گئی جیب تو حضرت سلیمان علیشافر مانے سکے کہ بیہ بچے چھوٹی کا ہے بڑی کانہیں بعنی جوحقیقتا ہاں تھی وہ تو اس بات کوئن کرتڑ پ اٹھی کے میرے بیچے کو کاٹ دیا جائے گا اور بری سیجی کہ میرا بچہ بھیٹریا لے گیااور پیچھری سے کٹ جائے گااچھا ہے۔ دونوں برابر ہوجا کیں گے تو سلیمان مالی<sup>نیا</sup> سمجه محيح كه مامتايه به جوتزب اللي چنانچه بات اليي نكلي اوروه بجه جيوني كودلا ديا ميا تو ظاهري دليل كے تحت حضرت داؤود عليمه كا فيصله بھى اپنى جكه ورست تفالىكن حضرت سليمان عليمه كى تدبير سے بہت بار كى يني سے نكل آئى اور بردى كا جمونا مورا ثابت موكيا كهاس كابيان جوتفاوه غلط تفا\_ 🛈

غلط بیانی کرنے والے کیلئے وہ چیز حرام ہوتی ہے جواس نے چبلسانی کی وجہسے حاصل کی:۔

میرے پاس جھڑے لے کرآتے ہوایا ہوسکتا ہے کہتم میں سے ایک بلیار (بولنے والا) زیادہ ہوجوا پی دلیل کو زیادہ اچھی طرح سے واضح کردے اور ہو حقیقت میں غلطی پر، میں اس کے ظاہری بیان کوئ کر فیصلہ دے دوں گا کہ حق اس کا ہے، اور حقیقت میں حق اس کا نہیں ہوگا تو میرے فیصلہ کرنے کے ساتھ وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا بلکہ یوں سمجھوجس طرح سے میں تم کو دوزخ کی آگ کا ٹ کردے رہا ہوں (۱) اس کا مطلب بھی بہی ہے کہ حاکم نے تو ظاہری بیان من کر فیصلہ کرنا ہے اور ایک آدی زور زبان کے ساتھ اپنے مدی کو اچھی طرح سے واضح کردیتا ہے اور دوسرا واضح نہیں کرسکتا تو حاکم اس دلیل سے متاثر ہوئے فیصلہ اس کے ق میں وے دے گالیکن اس کے لئے ویسے حرام ہے تو انبیاء بیٹلئے بھی ظاہر کود کیھے فیصلہ دیتے ہیں۔

اور ہوسکتا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے بیان دینے والے نے بیان غلط دیا ہواوراس بیان دینے کی بناء پر وہ فیصلہ غلط ہوگیا ہولیکن اس کی ذمہ داری فیصلہ کرنے والے پرنہیں ہوتی بیان دینے والے پر ہوتی ہے، تو یہ ہے حصرت سایمان علیقی کی صلاحیت کہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم وحکمت تو داؤد علیقی کو بھی دیا تھا، سلیمان علیقی کو بھی دیا تھا، سلیمان علیقی کو بھی دیا تھا، سلیمان علیقی کے اندر بمقابلہ داؤود علیقی زیادہ نمایاں تھے کی صلاحیت سلیمان علیقی کے اندر بمقابلہ داؤود علیقی زیادہ نمایاں تھی۔

#### حضرت داؤود طیکا با وجود بادشاہ ہونے کے بڑے ذاکر، شاکر، عبادت گذاراور خوبصورت آواز کے مالک تھے:۔

دَّسَخُنْ اَمْعُ دَاوْدَ: اب دونوں کے امتیازات علیحدہ آگئے کہ حضرت داوُود بادشاہ تھے بادشاہ ہونے

اوجود ہونے داکر شاکر تھے بہت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور بیروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داوُود علیہ بہت خوش آ داز تھے کن داوُود کی ایک محاورہ ہے اور ان کے او پر کتاب اتری تھی وہ زبور تھی، اس کے اندر نیادہ تر اللہ کی حمد وثناء شعروں کی شکل میں وہ اللہ کی حمد وثناء کیا کرتے تھے، پھرایک پوسے والا نیادہ تر اللہ کی حمد وثناء شعروں کی شکل میں بیٹھا ہوا پوس اور دل کا رجز بھی ساتھ شامل ہوتو اندازہ سے بھیا اور پر سے مواور انتہائی در ہے کا خوش آ واز ہو خلوۃ میں بیٹھا ہوا پر صرباہوں اور دل کا رجز بھی ساتھ شامل ہوتو اندازہ سے بھیا ہوا پر سے میات نمایاں تھی کہ ویسے تو ہر چزشیع پر بھتی ہے کہ نفشا کس طرح سے جھوم آٹھی ہوگی ۔۔۔۔۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بات نمایاں تھی کہ ویسے تو ہر چزشیع پر بھتی ہے کہ بہاڑ وں اور پر ندوں کی شیع بھی پڑھتے ہیں ہم ان کی شیع کو سیحتے نہیں لیکن اس وقت کیفیت الی ہو جاتی ہو جاتی ہے کہ بہاڑ وں اور پر ندوں کی شیع بھی طرح سے نمایاں ہوتی ہواورداؤد مالیشاں کو سنتے تھے۔

# حضرت داوُود مَائِيًا كِسَاتِه سارى فضا الله كِ ذكري المُتى تمنى :-

تواب آیک آدی بیشا اللہ اللہ کرر ہاہواس کے ساتھ چار آدی اور ال جا کیں تو یہ اللہ اللہ کرنے والوں سے پچھوکہ دوسروں کی آواز جب کان میں آتی ہے توا پی طبیعت میں بشاشت زیادہ پیدا ہوتی ہے یہ اولیاء اللہ کے ہاں جول کے بیٹھ کے ذکر کرنے کی بات ہے، اس میں یہی قصہ ہے کہ کان دوسرے کی آواز کے ساتھ جب مشغول ہوتے ہیں۔ اورا پی آواز بھی ہوتی ہے تو آسیس انسان کے حواس زیادہ بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر زیادہ اثر انداز ہوتا ہوتا ہے تو واؤد نالیہ جب اللہ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے توان کے ساتھ بیٹھ کے پہاڑ بھی اور پرندے بھی سبحان اللہ، المحد اللہ پڑھتے اس طرح سے ساری کی ساری فضا اللہ کے ذکر سے گوئے آھتی، اب ہم نہیں من سکے تبہے پہاڑوں اور پرندوں کی لیکن انبیاء نظام سنتے تھے اس کے ساتھ طبیعت میں نشاط اور بشاشت اور ذکر کی برکات زیادہ نما یاں ہوتی ہیں، ایک توان کی یہ خصوصیت ظاہر کی اور و گھٹا فولیدین میں یہ بتاویا کہ یہ ہم کرنے والے تھے اس لیے تہمیں کوئی تعجب بیس ہوتا چا ہے! کہ پہاڑ اور پرندے واؤد نائی اسے ساتھ مل کر ذکر کس طرح سے کرتے تھے ہم کرنے والے تھے اس لیے تہمیں کوئی تعجب بیس ہوتا چا ہے! کہ پہاڑ اور پرندے واؤد نائیا کے ساتھ مل کر ذکر کس طرح سے کرتے تھے ہم کرنے والے تھے اس لیے تہمیں کوئی تھے اور پھرساتھ ساتھ بادشا ہوں کوئو جوں کو سلم کرنے کے لئے جس طرح ہتھیا روں کی ضرورت ہوتی ہے۔

اور دوسروں کے مقابلے میں غلبہ نمایاں کرنے کے لئے اسلحہ چاہیے تو حضرت واؤود علیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں خاص سلیقہ دیا بیزرہ اس وقت تک مروج نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے داؤود علیا کو سکھائی اور انہوں نے زر ہیں بنا کیں جن کے ساتھ ان کی فوجی قوت ان کا فوجی اسلحہ دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہوا، وَعَلَّمْنَا فَجَهُ اَوْرَ ہُنَا اِسْ ہُوا وَعَلَمْنَا فَجَهُ اَوْرَ ہُنَا اِسْ ہُوا وَعَلَمْنَا فَعَمْ اَسْ ہُور ہُنَا ہُور ہُنَا ہُور ہُنَا کہ وہ تہمیں تمہاری لڑائی سے منعقہ کہونی آئے مشکر گزار ہو۔ ان کی وساطت سے اللہ نے تم پر بیانعام کیا تو تہمیں شکر اداکرنا چاہیے وہ تو بادشاہ ہو کے بھی شکر گزار ہو۔ سے منہمیں بھی ای طرح سے شکر گزار ہونا چاہیے۔

# جو چیز مادی وسائل کے تحت حاصل ہوگئی وہ سلیمان مائیل کو مجز سے کے طور پر حاصل تھی:۔

آ سے خصوصیت آ سی حضرت سلیمان طابی کی کہ سلیمان طابی کو اللہ نے بادشاہت بے مثال دی تھی ، اور انہوں نے دعا کی تھی وَ هَبُ إِنْ مُلْكَالَا يَثْمَعَ فِي لا حَدِيْ بِي مَنْ اللهِ الله مجھے اليي حکومت دے جوميرے بعد کسی

کی شان کے لائن نہ ہو، تو اللہ تعالی نے پھران کواس طرح سے حکومت ہوا پر بھی دی انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، پر ندوں بھی حکومت، جن کہ چیونٹیوں تک کی بولی حضرت سلیمان علینا سیجھتے تھے، جیسے سورۃ نمل میں آئے گا تو یہاں ہوا کے سخر کردی ان کے حکم کے تحت چلتی تھی سیتے ہیں تخت بھی تھی ہونے کا ذکر ہے کہ تیز و تند ہوا ہم نے ان کے لیے سخر کردی ان کے حکم کے تحت چلتی تھی کہتے ہیں تخت بھی ایک اس کے اوپر بیٹھ کے ہوا کو تھم کرتے ہوا ملک شام تک لے جاتی صبح کواس کا چلنا بھی ایک مہینے مسافت ہوتا تھا، اور شام کواس کا چلنا بھی ایک مہینے کی مسافت یعنی عام قافے اور عام سوار جس طرح سے ایک مسافت ایک مہینے میں طے کرتے تھے، سلیمان علینا اس ہوا کے ذریعہ سے صبح کے وقت ہی طے کر لیتے تھے اب پر انے زمانہ میں لوگ اس کے او پر تبجب کرتے تو کرتے لیکن آئے نہیں ہے عام انسانوں نے مادی اسباب کوا ختیار کر مسافت گھنٹوں میں کرلی، واقعہ ہے یہ ہوائی جہاز آپ کے سامنے اڑتے ہیں اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں کرئی، واقعہ ہے یہ ہوائی جہاز آپ کے سامنے اڑتے ہیں اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کرتے ہیں تو آئے جو چیز مادی وسائل کے تحت حاصل ہوگئی، وہ سلیمان علینا ہی کو تجزے کے طور پر حاصل تھی تو آئے اس میں کوئی تجب کی بات نہیں۔

# انبیاء علی کے دین میں بھی چیز نمایال تھی کہوہ ہرکام کواللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں:۔

وَلِسُلَفُ نَالَوْ الْحَالِمُ عَلَمُ اللهُ الْحَالِمَ عَلَى ، ان كَ لِي مَن ان كَ لَيْ مَن ان كَ عَلَم اللهُ عَلَى ، ان كَ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ے آتے اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے جیسے سور ۃ سباء میں تفصیل آئے گی اور ہم ان کی تکرانی کرنے والے تھے اس لیے وہ جنات سلیمان علیثیں کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔

حضرت داؤد علیظا ورسلیمان علیظائے واقعہ کے بعد حضرت ایوب علیظا کا ذکر آ رہا ہے اوپر ان دونوں پنجبروں کا ذکر جوآیا تو بیشکرگز اری میں ممتاز ہیں اب آ گے ذکر آ رہا ہے جوصبر میں ممتاز ہے۔

# حصرت الوب مايني برالله تعالى كى طرف سے آزمائش اوراس برايوب مايني كامبر-

# الله كي طرف سے جومعاملہ ہوا سے مبروشكر كے ساتھ كذار نا جاہے ....!:۔

جب الله كو يكارا تو الله نے دعا قبول كرلى تفصيل اس كى آ كے آئے گى "جم نے اس كى دعا كو قبول كرليا"



چرجوتکایف اس کوشی وہ دور ہٹادی اور ہم نے اس کواس کا اہل دیا اور استے اور بھی ساتھ دیے اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے اور عابدین کیلئے تعیوفت کے واسطے تا کہ عبادت گزاروں کو تصبحت ہو کہ اللہ کی طرف سے جو معاملہ ہواس کو جہ سے اور عابدین کیلئے تعیوفت کے واسطے تا کہ عبادت گزاروں کو تصبحت ہو کہ اللہ کی طرف سے جو معاملہ ہواس کو مشکل میں مجروشکو سے مساتھ گزارتا جا ہے جلدی سے تھرائیں جانا جا ہے۔ نہ خوشحالی میں انسان اکر نے اور نہ کی مشکل میں جانا ہو جانے ہو جانے سے بعد شکوہ شکل ہے ، دنیاو آخرت میں کا میابی مسلاء ہو جانے ہو جانوں ہیں ہوتی ہے ، اور اس میں بیات بھی آ می کہ انہاء بھی اس مشکل ترین وقت میں وہ اللہ کو بی اور ان کے دل میں کوئی اور خیال یا وسوسنہیں آتا اور یہ ضمون تو حید سے مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ کو بی کا در یہ ضمون تو حید سے مناسبت رکھتا ہے۔

اور یاد سیجے! اساعیل علیہ اور الکفل کو ذالکفل کا لفظی معنیٰ تو ہے صاحب نصیب اور ان کے مالات روایات میں ذکور ہے باتی ان کے کیا واقعات سے ۔۔۔۔؟ کن کی طرف میم معوث ہوئے سے ۔۔۔۔؟ اور امت کے ساتھ ان کا کیا واقعہ پیش آیا ۔۔۔۔؟ بیر وایات میں ذکور نہیں بس اتی طرف میم معوث ہوئے سے ۔۔۔۔؟ اور امت کے ساتھ ان کا کیا واقعہ پیش آیا ۔۔۔۔؟ بیر وایات میں ذکور نہیں بس اتی بات ہی ہوئی کہ بیر سارے کے سارے مبر کرنے والوں میں سے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کی زندگی میں بھی امتحادر بیانات قدم رہے تھے۔

# جرت انبیاء عظم کسنت ہے:۔

حضرت اساعیل علیقا پر جوامتحان آیا تھا اسکا ذکر تو قرآن میں ہاور حضرت ادریس علیقا اور ذاالکفل ان
کے واقعات قرآن میں خکورنہیں وَ اَدْ خَلْفُ مُ فَیْ مَحْیَتُ اوران کوہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا ہے شک بیا ہے کے واقعات قرآن میں مذکورنہیں وَ اَدْ خَلْفُ مُ فَی مَحْیَتُ اوران کوہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا ہے کہ فرکران کا پہلے ہو چکا سور ق یونس میں ،حضرت یونس علیقا کا واقعہ آگیا ہی کے در ان کا پہلے ہو چکا سور ق یونس میں ،حضرت یونس علیقا کا واقعہ آگیا ہی کھا ترک ایک لاکھ سے زائد تھی اور آج بھی اس کے مواق کے علاقے میں نیخوا شہر میں مبعوث ہوئے ، اس شہر کی آبادی ایک لاکھ سے زائد تھی اور آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں ،ان لوگوں کو آپ بہلیخ کرتے رہے لیکن اس قوم نے نہیں ما نا اور حضرت یونس علیقا کو وہ لوگ ہر طرح سے پریشان بھی کرتے تھے ، آخر حضرت یونس علیقان کے ہاتھوں سے تنگ آئے اور خیال یہ کیا کہ اب ان کے اوپر چونکہ جمت تام ہو چکی اس لیے میں اگر ان سے علیحدہ ہوجاؤں تو وقت عافیت سے گزاروں گا اور اللہ کی طرف سے جھ پرکوئی مزید آزمائش نہیں ڈالی جائے گی۔

اب بد بات تو بالكل تحيك تقى كدكا فرول سے ناراض موكران سے عليحدگي اختيار كرلى جائے ، يعليحدگي بھي

اللہ کے لئے ہے، دین کے جذبے سے کہ جب بیمانتے ہی نہیں تو اب ان میں رہنے کا کوئی فا کدہ نہیں کیکن ای غصے میں حضرت یونس مائیلا سے ایک بات اوجھل ہوگئی وہ بیہ کہ انبیاء میلا مشرک قوموں کوچھوڑ اتو کرتے ہیں اور ججرت کی کی منت ہے کہ انبیاء میلا مشرک قوموں کوچھوڑ اتو کرتے ہیں اور ججرت کی سنت ہے لیکن جب تک صراحثا اللہ کی طرف سے اجازت نہ آجائے اس وقت تک انبیاء میلا اس علاقے کوچھوڑ تے نہیں۔

#### حضرت بونس مائيلا كاواقعه: \_

اور حضرت یونس علیندا سے بہی لغزش ہوئی کہ اللہ کی طرف سے صراحنا اجازت آنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنے خیال سے غصہ میں آگران سے علیحدگی اختیار کرلی بس اتن ہی بات ہے جس پرگرفت ہوئی مشہور واقعہ ہے شہر سے نکلے شتی میں سوار ہو گئے کشتی جلی جارہی تھی اب آ گے طوفان کی نذر ہوگئی اندیشہ پیدا ہوگیا کہ بیڈو وب جائے گی اس زمانے کے خیال کے مطابق ملاحوں نے ذکر کیا کہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا غلام سوار ہے جوا پنے آگا کی اجازت کے خیال سے مطابق ملاحوں نے ذکر کیا کہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا غلام سوار ہے جوا پنے آگیا ہے۔

اس کو متعین کرنے کے لئے قرعاندازی تجویز ہوگئی اور قرعد ڈالنے کے لیے متعین بھی حضرت اینس علیہ اسکور دیا گیا کیونکہ سب میں بہی تقد معلوم ہور ہے تھے، اینس علیہ ان فرعد ڈالا تو آئیس کا نام بی نکل آیا جب ان کا نام نکل آیا تو یہ دریا میں کود گئے اور دل میں بی خیال بھی آگیا کہ میں بی بغیراجازت کے آیا ہوں بہیں میری وجہ سے بی نوری شتی مصیبت میں آرہی ہو۔۔۔۔؟ بیسوچ کر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا اب چونکہ اللہ کی طرف سے آیک آز مائش پیش آئی تھی تو جس وقت سمندر میں از ہے تو مجھلی مامور تھی اللہ کی طرف سے، اس نے ان کونگل لیا ہوں سمجھنے اللہ نے مجھلی کے بیٹ کو اینس علیہ اس خیال خوال میں اللہ کی طرف سے، اس خیال بیا ہوں علیہ ہوٹل موالی کا نے بوش وحواس قائم ہیں تو فورا سمجھ کے کہ یہ جھے سے اخرش ہوئی ، اللہ کی طرف سے میں گرفت میں آگیا اپنی کوتا ہی کا احساس ہوگیا تو تاریکیوں میں بعنی چھلی کے بیٹ کی تاریکی سمندر کے تہہ کی تاریکی اورا گراو پر سے پھر دات آجا کے تو بہت ہوگی تو بہت کی تاریکی اللہ کی اورا گراو پر سے پھر دات آجا کے تو بہت ہوگیا تو تاریکیوں میں بعنی چھلی کے بیٹ کی تاریکی سمندر کے تہہ کی تاریکی اورا گراو پر سے پھر دات آجا کے تو بہت ہوگیا تو تاریکیوں میں بعنی چھلی کے بیٹ کی تاریکی سمندر کے تہہ کی تاریکی اورا گراو پر سے پھر دات آجا کے تو بہت ہوگیا تو تاریکیوں میں بعنی چھلی کے بیٹ کی تاریکی سمندر کے تہہ کی تاریکی اورا گراو پر سے پھر دات آجا کے تو بہت ہوگیا تو تاریکیوں میں بین چو وہاں سے پھر اللہ کی پورا کی کی تاریکی تاریکی آتا ہی گرانہ کو پھراللہ کی پورا کی آتا ہوگی تاریکی آتا ہوگی تاریکی آتا ہوگی آتا ہوگی آتا ہوگی آتا ہوگی آتا ہوگی سے تو وہاں سے پھر اللہ کی کو اورا گراو پر سے پھر اللہ کو پھر اللہ کو پور کی سے تو وہاں سے پھر اللہ کو پھر اللہ کی کو تاریکی کا میائی کی کو تاریکی کی سے تو وہاں سے پھر اللہ کی کو تاریکی کی تاریکی کی کو تاریکی کر اس کی کو تاریکی کی کو تاریکی کی کو تاریکی کی کور کی کو تاریکی کی کر کو تاریکی کو تاریکی کی کو تاریکی کی کو تاریکی کو تاریکی کی کو تاریکی کی کر کی کو تاریکی کی کو تاریکی کی کر کر تاریکی کی کر کر تاریکی کو تاریکی کو تاریکی کی کر تاریکی کی کر

# كتنى تاريكيان سامنة جائين انبياء يَظِيل الله كى رحمت سے مايون نبين موت:-

تو یہاں بھی وہی بات آئی کہ لاّ إِلٰهَ إِلاّ آئت پہلے تو تو حید کا اقر ارکیا کہ اے اللہ تیرے بغیر کوئی معبور نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے بے شک میں قصو داروں میں ہے ہوں، یہاں بھی وہی بات ہے اپ قصو دوار ہونے کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اور اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا تذکرہ کیا حاصل خود بھی ہوگیا کہ میں قصو دوار ہوں اور تو تمام خوبیوں کا مالک ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں مطلب بی تھا کہ میر اقصور معاف کردے یہ حضرت یونس علیہ الله فی دعا ہے اور حضور مُلَّا الله قبول کرتے ہوں کا مالک ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں مطلب بی تھا کہ میر اقصور معاف کردے یہ حضرت یونس علیہ الله قبول کرتے ہوں آئی تا ہے اس دعا کی تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کرلیا اور اس کو اس تھا تھا تہ دے دی ، اور ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دے دی ، اور ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیا کہ تیں یہ فقرہ بر حادیا آ ب کے سبق کے لئے کہ اس سے سیمو کہ انہیا عظیم نے کیا نمونہ قوم کے سامنے رکھا ہے کہی مشکل میں تھنس جا نمیں کتنی تاریکیاں سامنے آجا نمیں لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مالوں نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مالوں نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مالوں نہیں ہوتے اللہ کی رحمت ان کی دشگیری کرتی ہے۔

تو مونین کوبھی ایسے ہی طریقہ اپنانا چاہیے کسی مشکل میں گھبرائیں نہیں اور مایوں نہ ہوں بس اتی غلطی کااعتراف کریں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اللہ سے اس کی رحمت مانگیں اللہ کی رحمت دشکیری کرتی ہے، یہ تو حید کا پہلوبھی نمایاں ہے۔

#### حفرت ذكر ما مايك كا تذكره:\_

اور ذکریا کو یاد سیجے انہوں نے طلب اولاد کے لئے اپ رب کو پکارا تھا ہوی ہا نجھ تھی خود بھی ہوڑھے ہوئے تھے، ظاہری اسباب بالکل نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللّٰہ کی رحمت سے ما یوس نہیں ہوئے اور بیہ کہا کہ اے میرے رب الجھے اکیلانہ چھوڑ یعنی میر ہے گھر میں اولا دوے دے کیونکہ جس دین کا میں وارث ہوں اس دین کا میرے گھر میں کوئی سنجا لنے والانہیں ، اور تو بہترین وارث ہے کیا مطلب ؟ کہ تو اپنے دین کا وارث ہے اگر میرا کوئی وارث بیرانہیں ہوگا، تو تو بہترین وارث ہے کیا مطلب کے طور پر ایک چیز طلب کرتا ہوں کہ جھے ایک وارث بے لیکن میں ظاہری سبب کے طور پر ایک چیز طلب کرتا ہوں کہ جھے ایک

الترغيب والترهيب للمنذري ص ٣١٩ ج٣، عن سعد بن الي وقاصُّ \_

اییا بچرد بدر برائن فائن جواس دین وارشت کوسنجا لے، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کر لی اوراس کو بیکی دیویا اس کی بھی دعا قبول کر لی اوراس کو بیکی دیویا اس کی تفصیل آپ کے سامنے سور قامل اولا وہیں تھی اوراس کی بیوی کواس کے لیے تھیک کردیا جو قابل اولا وہیں تھی اس کی اوراس کی بیوی کواس کے لیے تھیک کردیا جو قابل اولا وہیں تھی اس کو اولا دیے قابل بنادیا۔

# سب انبیاء عظم نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جانے والے میں:۔

ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جماعت ایک ہی جماعت ہے جواہ ہداء سے جلی آرہی ہے دین کے اعتبار سے اللہ نے تمام انسانوں کو آیک ہی جماعت بنایا ہے، اور افہاء نظام سب آیک ہی طریقے پر تھے بینی اصول سب کے ایک ہیں، جا ہے وقتی مصلحت کے طور پر فروی احکام علیمدہ بیلیدہ بول لیکن وین اصل کے ابترار سے اصول کا بی نام ہے، اصول میں کوئی اختلاف نہیں آیا تو حید، رسالت، معاو، جنت ، جہنم ، اور اس می کوئی اختلاف نہیں آیا تو حید، رسالت، معاو، جنت ، جہنم ، اور اس می کوئی اختلاف نہیں آیا تو حید، رسالت، معاو، جنت ، جہنم ، اور اس می کوئی اختلاف نہیں آیا تو حید، رسالت، معاو، جنت ، جہنم ، اور اس می کوئی اختلاف نہیں آیا تو حید، رسالت، معاو، جنت ، جہنم ، اور اس می ایک ہیں ، اور اس می ایک ہیں ہے کہ میں تہارا اس بیا ، بیا ایک ہی ہے کہ میں تہارا المریق ہوں ہی تا می ہور کوئی ہے کہ میں تہار المریق ہوں ہی تا می ہور کوئی ہے کہ میں تہاری طرف کوٹ کے آلے والے ہیں اور ہم ان سے پہنچیں گے۔

ہماری طرف لوٹ کے آلے والے ہیں اور ہم ان سے پہنچیں گے۔

فَهَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ وَهُ وَمُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ پھر جو کوئی نیک عمل کرے گااس حال میں کہ مؤمن ہواس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور ہم اس کی وَإِنَّالَهُ كُتِبُونَ ﴿ وَحَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُمَّ أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ کوشش کو لکھنے والے ہیں 🍘 ممنوع ہے اس بنتی پر جس کا ہلاک کرنا ہم نے مقدر کردیا کہ وہ سید ھے راستہ کی طرف لوٹ کے آئے 🎱 حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُوْجُ وَ مَا جُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ حتی کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر او کی جگہ ۔ يَّنْسِلُونَ ۞ وَاقْتَرَبَالْوَعْدُالْحَقُّ فَإِذَا هِى شَاخِصَةٌ ٱبْصَارُ ہمیلنے والے ہوں کے 🛈 اور سچا وعدہ قریب آ گیا اچا تک واقعہ میہ ہوگا کہ تھٹنے والی ہوں گی آ تکھیں اڭنەيئن گفَرُوا لِيوَيْلِنَا قَدُكُنَّا فِيُ خَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلُكُنَّا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کہدرہے ہوں گے اے ہاری بربادی! ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلبين ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ تصور وار تھے 🕙 بے شک تم اور وہ چیزیں جن کوتم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے اَنْتُمْ لَهَا وٰبِٰذُونَ۞ لَوْ كَانَ هَـُؤُلَاءِ الِهَـٰةُ مَّـا وَبَدُوهَا ۖ ب اس جہنم كيلئے وارد ہونيوالے ہو آگر بير سارے الھه ہوتے تو بيرجبنم ميں وارد نه ہوتے وَكُلُّ فِينِهَا لَٰمُ لِهُونَ ۞ لَهُمۡ فِيهَازَ فِيُرُوُّهُمۡ فِيهَالَا يَسۡمَعُونَ ۞ اور بیرمارے کے میارے اس میں بمیشہ رہنے والے ہیں 👀 وہ گدھے کیطرح اسمیں آ وازیں نکالیس کے اور وہ اس جہنم میں نہیں سنیں سے 🕒 إِنَّ الَّيْ يَنُ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسُنِّي 'أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ بینک وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے حسنی سبقت لے گئی بیلوگ اس جہنم سے دور ہٹائے جا کمیں سے 🕒 لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمۡ فِي مَا اشَّتَهَتُ ٱنْفُسُهُمُ نہیں سنیں گے اس جہنم کی آہٹ اور وہ اس چیز میں جس کو ان کا جی جاہے گا

ـُدُونَ۞ لايَحْزُنُهُمُ الْفَـزَعُ الْأَكْبَرُوتَتَكَفَّهُمُ الْهَلَيْكَةُ ر بنے والے ہوں مے 😬 بڑی تھبراہٹ ان کوئم میں نہیں ڈالے گی اور آ مے بڑھ کے ان سے ملاقات کریں محجے فرشتے هٰ نَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَعْلُوكِ السَّبَاءَ يبي ہے تمہارا وہ دن جس كاتم وعدہ ديئے جاتے تھے 🕾 جس دن ہم ليپٹے گے آسانوں كومثل ليٹنے والے ڰڟؾٳڛؚۜڿ۪ڷؚڸڶۘڴؙؾؙؠ<sup>ٵ</sup>ڰؠٵؠؘۮٲؽٵۧٲۊٙڶڂٛٳ۬ؾڹٞۼڽڰ<sup>ٵ</sup>ٷڡڰٳ لکھے ہوئے مضمونوں کے کاغذ کوجس طرح ہے ہم نے شروع کیا ہر چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کر کے ای طرح ہے ہم ہر چیز کولوٹا میں تھے عَكَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ وَلَقَدُكَّتَبُنَا فِي الزَّبُوْمِ مِنْ بَعْب یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے بیشک ہم کرنیوالے ہیں البتہ لکھا ہم نے زبور میں ذکر کے بعد ک اللِّكُمِ أَنَّ الْآرُضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ۞ إِنَّ فِي بینک ہوں گے اس زمین کے وارث میرے نیک بندے 🕲 بے شک اس بات میر هٰ لَهُ لَبُلِغًا لِقَوْمٍ عُهِدِينَ أَنْ وَمَا آنُ سَلَنُكَ اِلَّا رَحْبَةً البته كافی مضمون ب جومقصدتك پنجانے والا ب عابدوں كيلي ف اورنبيں بھيجا ہم نے آپكوكس مقصد كيليّ مكر عالمين كيلي لِلْعُكَمِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا يُوْخَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِللَّهُ وَاحِدٌ \* لِللَّهُ وَاحِدٌ \* رحمت کے واسطے 🕑 آپ کہدد بیجئے اس کے سوا کچھنیں کہ میری طرف میدوتی کی جاتی ہے کہ تہمارا معبود ایک ہی معبود ہے لِّ ٱنْتُمْ مُسْلِبُوْنَ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُلَ اذَنْتُ**كُمْ عَلَ** تو كياتم فرما نبردار بننے والے ہو؟ ﴿ اگربياوگ پينے پھيرجا ئين تو آپ كهدد بيجئے ميں نے تمہيں اطلاع ديدى سَوَآءً وَإِنَ أَدْمِى فَيَ أَقَرِيْتُ أَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُونَ ﴿ إِلَّهُ برابرسرابر اور نہیں جانتا میں کہ قریب ہے یاد ور ہے وہ چیز جس کاتم وعدہ دیئے جاتے ہو 🕙 ویک وہ اللہ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿ وَإِنْ جانتا ہے ظاہر بات کو بھی اور اس کو بھی جس کو تم چھیاتے ہو اور میں مہیں جانتا

# اَدُیای لَعَلَّهُ فِنْتُ لَّکُمْ وَمَنَاعٌ اِلْ حِیْنِ ﴿ قَلَ فَلَ الْمُعْدِلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

#### تفسير

#### فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصِّلِحْتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَا كُفَّرَانَ لِسَعْدِهِ:

پرجوکوئی نیک عمل کر ہے گا اس حال میں کہ موس ہواس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گا اورہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں، وَحَدُورُ عُلَقَدُ لَيَةُ اَ هَلَكُنْ اَ حَرام يہاں مُتنع کے معنیٰ میں ہے بعنی ممنوع ہے اس بہتی پر جس کوہم نے ہلاک کردیا اَ فَلَمْ لَا یَن وَحُدُونَ اس میں لا زائدہ ہے کہ وہ لوٹ کر آئی میں ان کا لوٹ کے آئام منوع ہوں کوہم ہلاک جن کوہم نے ہلاک کردیا ہلاک کرنا عام ہموت کے ساتھ ہویا عذاب کے ساتھ ہولیتی جن بستیوں کوہم ہلاک کر چکے ہیں چاہے موت کے ساتھ اور وہ نیا کی طرف لوٹ کے نہیں آئے یہ چیز ممنوع ہوا ور گائی تو ہموت کے ساتھ اور کا کی فیم فیمون کے اور کا کر ناہم نے مقدر کردیا ہے ممنوع ہے اس بہتی پرجس کا ہلاک کرناہم نے مقدر کردیا کہ وہ سید سے راستہ کی طرف ہوئے اور یہ ان کا لوٹ کے نہ تا اس وقت تک ہو راستہ کی طرف لوٹ کے نہ تا اس وقت تک ہو راستہ کی طرف لوٹ کے نہ تا اس وقت تک ہو جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی اور آگے یہ قیامت کے مبادیات ہیں جی کہ جب یا جوج ماجوج کھول دیئے جائیں جب تک کہ قیامت نہیں آجاتی اور آگے یہ قیامت کے مبادیات ہیں جی کہ جب یا جوج ماجوج کھول دیئے جائیں جب تک کہ قیامت نہیں آجاتی اور آگے یہ قیامت کے مبادیات ہیں جی کہ جب یا جوج ماجوج کھول دیئے جائیں وہ وہ وہ وہ کو فی گوگے ہے تھیلئے والے ہوں گے۔

وَاقْتَةَ بَالْوَعْدُ الْحَقُّ: سِياوعده قريب آگيا فَاِذَاهِى شَاخِصَةُ هي ضمير قصه ہے جس طرح سے ضمير شان ہوتى ہے اچا تک واقعہ يہ ہوگا کہ پھٹے والی ہول گی آئکھيں ان لوگول کی جنہوں نے کفر کيا يقولون کہہ

رہے ہوں کے پر نفظ یہاں محذوف نکالیں کے لیونیٹنا قن گنگا اے ہماری بربادی ہم غفلت میں سے اس ہے ہئ گئا الے ہماری بربادی ہم غفلت میں سے اس ہم قصووار کئا طلوبی بنت بہ اس ہم تعالیا بلکہ ہم قصووار سے افکا خلوبی بنت ہم تابا بلکہ ہم قصووار سے افکا خدومات غبائد فن مون دُون الله حصب بجہ تنگ ، حصب ایندھن کو کہتے ہیں بے شک تم اور وہ چیزیں جن کوتم الله کے علاوہ پوجتے ہوجہ نم کا ایندھن ہے ہم سب اس جہنم کے لئے وار دہونے والے ہو، اگر بیسارے المحد ہوتے تو بہ جہنم میں وار دنہ ہوتے والے ہیں بعنی عابدین بھی اور معبودین بھی بہتہ فرف فاڈ فاڈ وَفَدُ وَفَدُ فَالْا فَالْا يَسْسَمُ عُونَ ، زفيد چیخنے چلانے کو کہتے ہیں اور بیاصل کے اعتبار سے لفظ گدھے کی آ واز دوطرح آیا کرتی ہے جب وہ سانس باہر کو نکالتا ہے تب بھی آ واز آتی ہے جب کے بولا جاتا ہے، گدھے کی آ واز دوطرح آیا کرتی ہے جب وہ سانس باہر کو نکالتا ہے تب بھی آ واز آتی ہے جب کی آ واز کو فیم کہ دیں گے اور پیچے لوٹاتے وقت بھی کو اور آتی ہے اس کوز فیر کہددیں گے اور پیچے لوٹاتے وقت کی آ واز کو فیم کہددیں گے اور پیچے لوٹاتے وقت کی آ واز کو فیم کی ہو ال بیکھ ھے کی ابتدائی اور آئی ہے اس کوز فیر کہددیں گے اور پیچے لوٹاتے وقت کی آ واز کو فیم کی ہو کی ابتدائی اور آئی ہے اس کوز فیر کہددیں گے اور پیچے لوٹاتے وقت کی آ واز کو فیم کی ہو کی ابتدائی اور آخری آ واز ہے۔

ہم نے شروع کیا ہر چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کر ہے اس طرح ہے ہم ہر چیز کولوٹا ئیں گے یعنی دوبارہ بھی پیدا کریں سے وَهُدًا مَلَيْنًا يوعده بمار ع في عنى وعدنا وعدا بي شك مم كرن والع مي وَلَقَدْ كُتَبْنَا فِي الزَّبُوي البنة لكما ہم نے زبور میں ذكر كے بعد بے شك زمين ميں وارث ہوں عے اس زمين كے نيك بندے مِثْ بَعْدِ اللاكم كايمعنى بمى كيا كيا ميا على الدوراة ك بعدجوز بوراترى مم في اس ميس بيضمون كما اورز بورس مطلقاً آساني كتابيس مراد لے لى جائيں تو ذكر عصر ادلوح محفوظ بھى ليا جاسكتا ہے كدلوح محفوظ كے بعد ہم نے كتاب ميں جو آسان سے اتری بیہ بات لکھی کے زمین اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے اور اگر واقع کے لحاظ سے ز بور کا مطالعہ کیا جائے جو حضرت داؤود علیہ ایراتری ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت کمی نظم ہے کیونکہ ز بورنظموں کی شکل میں تھی کہ جس میں بار باراس مضمون کو دہرایا گیا پچھیحتیں کی گئی ہیں اچھائی اختیار کرنے کیلئے اور یرانی سے بیخے کیلئے اور پھر بار باراس فقرے کو ہرایا گیاہے کہ میری زمین کے دارث نیک لوگ ہوں گے، تو اگراس مضمون کود مکھ لیا جائے تو پھر ذکر سے نصیحت بھی مراد ہوسکتی ہے کہ ہم نے دعظ دنھیحت کرنے کے بعد زبور میں ہیہ بات کھی ہے کہ زمین اس کے وارث نیک بندے ہوں مے اور تدبر القران میں مولا نا امین احسن اصلاحی سی اللہ نے بیسارامضمون زبور سے نقل کیا ہے اور اس زمین سے مراو ہے جنت کی زمین کیونکہ بیز مین جس پرہم بستے ہیں اس کے کا فرجھی مالک بنتے ہیں اور غیر کا فرجھی اور نیک بھی اور بدبھی اور بیدورا ثت جو دائمی ہوگی بیہ جنت کی زمین پر بات ماوق آتی ہے اورخود قرآن کریم میں بھی جنت کے لئے ارض کا لفظ سورة زمر میں بھی استعال ہوا ہے واورفناالادس تويهال بعى جنت كى زمين مرادلى جائے گا۔

اِنَّ فِي هٰ لَمَالَبَالْعًا لِقَوْمِ عُولِيْنَ: بِ شَك اس بات مِن البت كافى مضمون ہے جومقصدتك بجانے والا ہے بلاغ يعنى مناوى ہے اعلان ہے عابدلوگوں كے لئے، يعنى اس مِن كافى مضمون ہے عبادت گراروں كي تلى الله كيك ان كى بشارت كيلئے كرز مين كے وارث يبى نيك لوگ ہوں ہے وَ مَنَا أَنْ سَلَنْكَ اِلْاَسَعْمَةُ لِلْعَلَمِيْنَ اور نہيں كيكے ان كى بشارت كيلئے كرز مين كے وارث يبى نيك لوگ ہوں ہے وَ مَنَا أَنْ سَلَنْكَ اِلْاَسَعْمَةُ لِلْعَلَمِيْنَ اور نہيں كے وارث يبى نيك لوگ ہوں ہے وَ مَنَا أَنْ سَلَنْكَ اِلْاَسْمَعَةُ لِلْعَلْمِيْنَ اور نہيں اور نور اس مقصد كے لئے مرحمة كو اسطى رحمة يومفعول لہ ہے، اور نحو كے اندر قاعدہ ہے كہ مفعول لہ جس وقت بتقد ير لام منصوب ہوتو جس نعل كا وہ مفعول لہ ہے اس كا فاعل اور خوداس مفعول لہ كا فاعل ہوتا ہے بینی وہ جس کے لئے اس كو بطور علامت كے لايا گيا ہے جیسے ضربت زیداً تا دیاً جیسے مارنا میر افعل ہے اللہ ہوتا ہے بینی وہ جس کے لئے اس كو بطور علامت كے لايا گيا ہے جیسے ضربت زیداً تا دیاً جیسے مارنا میر افعل ہو

ای طرح ادب سکھا نامجی میرافعل ہے۔

ای طرح سے یہاں ادسلنا یفعل معلل ہے اور دحمة مفعول لہ ہے لام مقدر ہے توجس کا مطلب میہوگا کہ جس کافعل ارسال ہے اس کافعل ہی دحمة ہے۔

# حضور مَعْ الله كريميج كرالله في كوع الب فرمايا جهان والول كوجا بيكاس رحمت سے فائده الله الله الله الله

ہم نے آپ کو بھیجا تا کہ ہم جہانوں پر رحمت کریں بعنی آپ کو ہم نے اپنی رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے تو سویا کہ آ باللہ کی رحمت کی نشانی ہوئے۔اوراللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور مبلغة كہدديا جاتا ہے كة بدات خود بى جسمه رحت بير يعنى الله كى رحت بم نے جہانوں پررحم كرنے كيلئے آپ كو بھيجا تا كه مم جہانوں پر رحم کریں۔ آپ کو بھیجنا ہماری رحمت ہے جہانوں کیلئے اور وہ کس طرح سے ....؟ کہ گفرونٹرک کے اندر دنیا متلاتھی حق بالکل مٹ چکا تھا اگریہ دنیا اس طرح رہ جاتی تو سارے کے سارے لوگ جہنم میں جاتے۔ دنیا میں بھی عذاب کا نشانہ بنتے اور آخرت میں بھی۔ہم نے آپ کو بھیج کر جہانوں پر رقم کیا ہے کہ آپ کو بھیج کرحن کو واضح کردیا۔اب جہان والوں کو چاہیے کہ اس رحمت سے فائدہ اٹھا کیں۔آپ کی تعلیمات کو قبول کریں۔اللہ کی رحمت ے مالا مال ہوجائیں۔اور جولوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے حق کومعلوم کریں سے وہ دنیا میں بھی مرحوم ہوں گے اور آخرت میں بھی مرحوم ہوں گے۔اور جواس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس میں کسی کا کیاقصور ہے! بیسارے جہانوں کے لیے رحمت اس طرح ہے ہوگی کہ اگر حق نمایاں نہ کیا جاتا تو باطل کی وجہ سے دنیا برباد ہوجاتی ۔جیسا کہ اب بھی حضور مَن الله کے تعلیمات جب تک باقی میں اور اس دنیا کے اندر حق کا نام ہے اللہ اللہ کہنے والے موجود میں اس وقت تک بید نیا قائم ہے جس دن بیاہل حق ختم ہو جائیں گےادر کوئی اللہ کاسچے نام لینے والانہیں رہے گااس وقت یہ ساری کی ساری و نیا تو ڑپھوڑ دی جائے گی۔تو اب بھی عالم کی بقاء گویا کہ حضور مَثَاثِیَّا کے صدقے ہے کہ آپ کی تعلیمات باقی ہیں تو یہ جہان باقی ہے۔ جب آپ کی تعلیمات ختم ہوجا ئیں گی اور حق مث جائے گا باطل غالب آ جائے گا کوئی سیج طریقے سے اللہ کا نام لینے والانہیں رہے گا تو اس وقت یہ جہان فنا ہوجائے گا تو حضور منگاتیم کا تشریف لانااس طرح سے سارے جہانوں کیلئے رحمت بن گیا۔ اور آپ کہدد بیجئے اِنْکمایُو بھی اِنْ اس کے سوا پھھ نہں کہ میری طرف بیوجی کی جاتی ہے۔اوریہی مضمون ہےوہ رحمت جواللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے اس ونیا

میں تقسیم کروائی۔ جبکہ ہرطرف کفروشرک ہوگیا۔ آپ کہدد بیجئے کہ اس کے سوا کچھنیں میری طرف وجی کی جاتی ہے۔ کہ تمہارا معبودایک ہی معبود ہے تو کیا تم فر ما نبردار بنے والے ہو؟ فَوانُ تَدَلُّوا اگر بیلوگ بیٹے بھیرجا میں تو آپ کہدد بیجئے میں نے تمہیں اطلاع دیدی برابر برابر۔ قراِنُ اَدْبی آورنیس جانتا میں کہ قریب ہے یا دور ہے وہ چیز مسلام کہ وعدہ دیے جاتے ہو یعنی نہ مانے کی صورت میں جس عذاب کا تم وعدہ دیے جارہ ہو جھے نہیں معلوم کہ وہ جلدی آنے والا ہے یا دیر سے آنے والا ہے کین آئے گاضرور۔ بیشک وہ اللہ جانتا ہے طاہری بات کو بھی اوراس کو وہ جس کو تم چھیا ہے ہو۔ اور میں نہیں جانتا شاید کہ بیتا خیر آز مائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ بیجانا ہوا کے وقت تک۔ قال رسول نے کہاا ہے میرے دب فیصلہ کردے تی کے ساتھ اور ہمارارب رحمان ہے مدو طلب کیا ہوا ہے۔ اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یا مسلمانوں کے متعلق تم کہتے ہو کہ عنقریب اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یا مسلمانوں کے متعلق تم کہتے ہو کہ عنقریب من جائیں گان باتوں کے خلاف وہ تم بیان کرتے ہو۔ یا مسلمانوں کے متعلق تم کہتے ہو کہ عنقریب باتوں کے خلاف وہ تم بیان کرتے ہو۔ یا مسلمانوں کے متاب تہ بیک مدوجا ہے تیں ان باتوں کے خلاف وہ تم بیان کرتے ہو۔ اور کی باتیں باتوں کے خلاف وہ تم بیان کرتے ہو۔ اور کی خلاف وہ تم بیان کرتے ہو۔

# ماقبل ركوع سے ربط:۔

۔ پیچے مضمون آیا تھا کلگ الینٹالہ پھٹون اس مضمون پراگر کا فروں کوشبہ ہو کہ بینکڑوں نہیں ہزاروں برس گزر ،

گئے دنیا مرتی جارہی ہے کوئی واپس لوٹ کے تو بھی آیا نہیں اور اس کوشبہ کا باعث بنالیں۔اگلے الفاظ میں اس کا جواب ہے کہ جن کوہم فنا کر چکے موت کے ساتھ یاعذاب کے ساتھ وہ اس دنیا کی طرف لوٹ کرنہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ممنوع ہے ان کے لوٹ آنے کا وقت قیامت کے پاس ہی ہوگا۔ جس کی علامات خاص خاص یہ ہوں گی یا جوج ماجوج کھول دیئے جائیں گے۔اور اس قتم کے آثار پیدا ہوجائیں گے جب قیامت آئے گئت بید لوٹ کر آئیں گے۔ پورٹو اس کا تعلق اُس کے ساتھ ہوجائے گا۔اور اگر اس کے ساتھ لگا دیا جائے کہ نیکیاں کرنے والے جومؤمن ہوں ان کی کوشش کی قد (کی جائے گی۔لین جن کا مقدر ہوگیا ہے ہلاک ہونا کہ یہ بر باد ہوں گے۔ ان کی ضد اور عزاد کی بناء پر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگیا کہ ان کے حق میں کا میائی نہیں ہے یہ ہلاک ہونے والے ان کی ضد اور عزاد کی بناء پر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگیا کہ ان کے حق میں کا میائی نہیں ہے یہ ہلاک ہونے والے ہیں ہی جی اس بات کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔

#### بلاك شده لوك والسنبيس أكبي محيه قيامت كي علامات: ـ

اورحضور مَنْ الْمَنْ کے لئے ان الفاظ پر تسلی ہوجائے گی کہ آپ کے سمجھانے پر اگر یہ سمجھتے نہیں ہیں، تو چھوڑیں ان کا ہلاک ہوتا مقدر ہو چھا ہے۔ یہ بازنہیں آئیں کے ۔اور پہلے مطلب کے لحاظ سنے شہر کا جواب ہے کہ کوئی کے کہلوگ والیس نہیں آئیں گے یہ ہوئی کے کہلوگ والیس نہیں آئیں گے یہ منوع کوئی کے کہلوگ والیس نہیں آئیں گے یہ منوع ہے۔ اور ان کا واپس آتا قامت کو ہوگا۔ جس کی بری بری علامات یہ جیں جن کو آگے وکر کیا جارہا ہے۔ منہ فرائے والیس آئا ہوئے والیس کے اور ان کا واپس آتا قامت کو ہوگا۔ جس کی بری بری علامات یہ جیں جن کو آگے وکر کیا جارہا ہے۔ منہ فرائے وی بری ماجوج کا ذکر پہلے سورة کہف میں گزر چکا ہے۔

اور دَاڤنتُوَبَالْوَعُدُالْعَقُى كَامِعَىٰ ہوگا حَنْ كا وعدہ قریب آئیا ہوگا یعنی اس وقت جبکہ اس قسم سے حالات پیش آئیں گے یااب بھی وہ قریب ہے۔ پس جس وقت وہ چا وعدہ پیش آسے گا پس اچا تک پھٹنے والی ہوں کی آئیسیں ، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یعنی حیران ہو کے وہ آٹیسیں پھاڑ بھاڑ کرد کھے رہ ہوں ہے اور یوں کہ رہ ہوں گے اور یوں کہ رہ ہوں گے دار بول کہ ہم تو اس سے خفلت میں تعے بلکہ ہم تو قصور وار بی تھے کیونکہ خفلت میں تعے بلکہ ہم تو قصور وار بی تھے کیونکہ خفلت میں تعیہ بلکہ ہم تو قصور وار بی تھے کیونکہ خفلت میں تعیہ بلکہ ہم تو قصور وار بی تھے کیونکہ خفلت میں تعیہ بلکہ ہم تو قصور وار بی تھے کیونکہ خفلت میں تعیہ بلکہ ہم تو قصور وار بی تھے کیونکہ خفلت میں تعیہ بلکہ ہم تو قصور وار بی تھے کیونکہ خفلت میں تو بہت لوگوں نے متنبہ کیالیکن ہم نہیں سمجھ سے موجہ نہ کیا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ متنبہ کیا ہوتا۔ متنبہ کیا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ میا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ میا ہوتا۔ میا ہوتا۔ متنبہ نہ کیا ہوتا۔ میا ہوتا۔ میا

# مشركين اوران كے معبودان بإطله جہنم كا ايندهن بين:

اب انجام بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرکین کاتم اور تمہارے معبود اللہ کے طاوہ جتے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، باتی معبودوں کی فہرست میں انہا وہمی ہیں فرشتے بھی ہیں اولیا وہمی ہیں ان کے لئے یہ وعید نہیں بلکہ دہ اس آیت کے تحت آ جائیں گے اِنَّا اَلْمَانِیْنَ سَبَقَتُ لَمُهُمْ قَدِّ الْمُسْنَی وہ مشکیٰ ہیں اور ان کے علاوہ باتی شیاطین یا اشجار احجار جن کی ہوجا کرتے تھے وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے اور اصل کے اعتبار سے ان اشجار احجار کو سراو بی مقصود نہیں ہوگی بلکہ بینظا ہر کرنامقصود ہوگا کہ شرکین کے سامنے کہ یہ بین جن کے سامنے کہ بین ہیں کیا چھڑا کی گے۔ جب بین ہیں کیا جہن کی اس مصیبت میں جتالا ء بین تہمیں کیا چھڑا کی گے۔ سے جب جبنی کا ایندھن ہیں بتم اس کے لیے وار د ہونے والے ہواہی وقت تہمیں ڈال کے اور تہارے معبودین کو ڈال کریہ کی جا ایندھن ہیں بتم اس کے لیے وار د ہونے والے ہواہی وقت تہمیں ڈال کے اور تہارے معبودین کو ڈال کریہ معبود ہونے تو جبنم میں کیوں گرتے پھر سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کا کہ اگر یہ معبود ہونے تو جبنم میں کیوں گرتے پھر سارے کے سے دور دین کو ڈال کر یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ معبود ہونے تو جبنم میں کیوں گرتے کے میارے کے سارے کے سارے کے سارے کی سارے کے سے دور دین کو ڈال کے سارے کی سارے کے سارے کی سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کو سارے کی سارے کے سارے کے سارے کی سارے کے سارے کی سارے کے سارے کی سارے کے سارے کی سارے کے سارے کے سارے

اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں مے اور ان کے لیے اس میں چیخنا چلا نا ہوگا۔ اور سنتے نہیں ہوں گے جس طرح سے شور بر پا ہوجا تا ہے کہ کان پڑی آ واز سنائی نہیں دبتی تو کوئی ایک دوسرے کی آ واز نہیں سنے گا، اس طرح سے چیخنے چلانے میں گئے ہوئے ہوں کے پھر ریم نمہوم ہوجائے گایا وہی تقسیم کہ عابدین چیخ رہے ہوں کے اور معبودین سنے گایا وہی تقسیم کہ عابدین چیخ رہے ہوں کے اور معبودین سنے کی ملاحیت ہی نہیں ہوگی۔

# العصائعام والانبياء ومغبولين جنم سے دور مثادية جائيں مے:-

اورجن لوگوں کیلئے ہماری طرف سے چھاانجام سبقت لے کیااس میں انبیاء آگئے، اولیاء آگئے، مقبولین آگئے جا ہے دنیا ان کو بچھ کہتی رہے اس کی ذمہ داری ان پڑھیں ہے جن کیلئے ہماری طرف سے اچھاانجام سبقت لے کیا وہ اس جن کیلئے ہماری طرف سے اچھاانجام سبقت لے کیا وہ اس جن کے اور اپنی دل کی جا تی ہوئی چیز وں میں ہیں شدر ہنے والے ہوں کے بردی تھرا ہنے ان کوئم میں نہیں ڈالے گی۔ساری مخلوق تھرائے گی قیامت کے میدان میں جنم کود کھے کے لیکن وہ تھرا ہنے ان کوئم میں نہیں ڈالے گی۔فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔اور ان کو کہیں کے یہی وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہیں۔

# اللهف برجير كااعلان واضح واضح كرديا ب:

اور یہ واقعات کب پیش آئیں ہے۔ ۔۔۔۔؟ جس دن ہم آسان کو لپیٹ لیس ہے جس طرح سے لکھے ہوئے مضمونوں کے کاغذ کو لپیٹ لیا جا تا ہے جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ہر چیز کو پیدا کیا اسی طرح سے ہم دوبارہ لوٹا کیں ہے پھر یہ چاوعدہ ہمارے ذمہ ہے ہم ہی اس کو کرنے والے ہیں ، اگلی ہا ہے ہی آگی اس کی تفصیل پہلے کی جا چکی کہ زبور میں یہ بات لکھ دی گئی ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اِنَّ فی هٰ اَبَلا عُلَا لِقَدْوِمِ یہ بات لکھ دی گئی ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اِنَّ فی هٰ اَبَلا عُلا لِقَدْومِ یہ بات کی دی گئی اس میں کافی مضمون ہے تہبارے لیے جو عُد لائٹ اس میں عابدین کومتو پر کرنامقصود ہے کہ یہ بثارت جو سنادی گئی اس میں کافی مضمون ہے تہبارے لیے جو تہمیں مقصد تک پہنچانے والا ہے ، یا اس مضمون میں اعلان ہے عابدین کیلئے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کیلئے جسجا ہے اس کی تفصیل بھی ترجمہ میں ہو چکی ۔ اپنی تعلیمات کا خلاصہ آپ منافی کی وجہانوں پر دھت کرنے کیلئے جسجا ہے اس کی تفصیل بھی ترجمہ میں ہو چکی ۔ اپنی تعلیمات کا خلاصہ آپ منافی نے ان الفاظ میں نقل کیا کہ میری طرف بھی دی کی تفصیل بھی ترجمہ میں ہو چکی ۔ اپنی تعلیمات کا خلاصہ آپ منافی نے ان الفاظ میں نقل کیا کہ میری طرف بھی دی کی تفصیل بھی ترجمہ میں ہو چکی ۔ اپنی تعلیمات کا خلاصہ آپ منافی نوان الفاظ میں نقل کیا کہ میری طرف بھی دی

کی جارئی ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہار امعبود ایک ہی معبود ہے کیا تم مانے والے ہو ... ؟ اگر مانے والے ہوتو فبہا لیعنی بہت اچھا ہے اور اگر پیٹے بھیریں تو آپ کہدو تیجئے کہ میں تو برابر برابر اعلان کر چکا اب ذمہ داری تم پر ہے میں سے بہرے کہ میں کو خاص طور پر بتایا نہیں بلکہ عام طور پر سب کے میرے پڑئیں برابر برابر یعنی ہرکسی کے لیے کسی سے چھپایا نہیں کسی کو خاص طور پر بتایا نہیں بلکہ عام طور پر سب کے سامنے اعلان کردیا۔ باقی رہی ہے بات کہوہ عذاب آتا کیوں نہیں کب آھے گا .....؟

### الله مريز كوجان والاسي:

یہ بجھے معلومات نہیں ہیں ہیں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دورجس کاتم وعدہ و بیئے جارہے ہواللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے جو بات تم جری طور پر کرتے ہووہ بھی جانتا ہے اور جس کو چھپاتے ہووہ بھی جانتا ہے جب تمہارے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں تو اس پر اللہ کاسبہ کرے گا عذاب ضرور آئے گا اور میں نہیں جانتا کہ بیتا خیر تمہارے لیے آزمائش ہواور ایک وقت تک فائدہ پہنچانا ہو۔ آسے نبی کی وعائقل کی ہے جب بار بار سمجھانے کے باوجوز نہیں سمجھتے تو آخر اللہ کے رسول نے بیدوعا کی کہ اے اللہ فیصلہ کرد سے تھیک ٹھیک اور ہمارارب رحمان بھی مدد طلب کیا ہوا ہے۔ اس بات پر جوتم بیان کرتے ہو۔

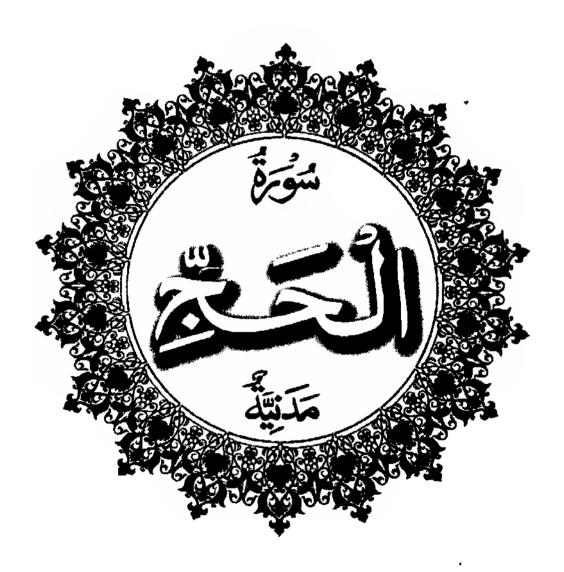

# ﴿ الباتا ٨٨ ﴾ ﴿ ٢٢ سُونَا الْحَدَةِ مَنَقِلًا ١٠١ ﴾ ﴿ يَوعانا ١٠ ﴾

سورة تجمدينه ميں نازل ہوئی اس میں اُٹھہتر (۸۸) آیتیں اور دس رکوع ہیں

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله کے نام ہے جو برامبر بان نہایت رحم والا ہے

يَا يُهَاالنَّاسُ التَّقُوٰ امَ تَكُمُ ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءَ عَظِيمٌ ·

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بیٹک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے 🛈

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا ٱلْهَضَعَتُ وَتَضَعُ

جس دنتم اس زلز لے کو دیکھو گے تو غافل ہو جا گیگی ہر دودھ پلانے والی عورت اس بچے ہے جس کو وہ دودھ پلار ہی ہے

كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكْرَى وَ مَا هُمْ

اور گرا دے گی ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو اور دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں اور وہ

بِسُكْرًى وَلَكِنَّ عَنَابَ اللهِ شَهِرِيُكُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ

نشے والے نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت ہے 🛈 اور لوگوں میں ہے بعض وہ مخض ہے جو جھکڑتا ہے

فِاللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطُنٍ مَّرِيْرٍ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ

اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی 🛈 اس شیطان کے

ٱتَّذَمَنْ تَوَلَّاهُ فَاتَّذَهُ يُضِلُّهُ وَيَهُ بِيْدِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ©

ذے لگادیا گیا ہے کہ جوکوئی شخص اس سے دوئی لگائے گا لیس بیٹک وہ تواہے بھٹکائے گا اور اسکی رہنمائی کریگا جہنم کےعذاب کی طرف

يَا يُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي مَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمْ

اے لوگو! اگر تم تردد میں ہو بعث کی طرف سے بیشک ہم نے تہیں پیدا کیا

مِّنُ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ لُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مٹی سے پھر نطفہ سے پھر جے ہوئے خون سے پھر گوشت کے لوٹھڑے سے جو پورا بنایا ہوا ہے مُّخَلَقَةٍ وَّغَيْرِمُخَلَّقَةٍ لِّنْبَيِّنَ لَكُمُ لَوَنُقِرُّ فِي الْاَرْمَحَامِ مَا اور جو بورا بنایا ہوانہیں تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کو واضح کریں اور تھبراتے ہیں ہم رحمول میں نَشَاءُ إِلَّى آجَلِ مُسَتَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤ ا أَشُدَّكُمْ جوجاتے ہیں ایک ونت معین تک پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اس حال میں کہتم بچے ہوتے ہو پھر ہم تمہیں مہلت ویتے ہیں وَمِنْكُمُ مِّنُ يُبَّوَيِّي وَمِنْكُمُ مِّنْ يُبَرِّدُ إِلَّى آمُذَلِ الْعُبُرِ لِكَيْلًا تا كرتم ايلي جواني كو پنج جاؤتم من سے بعض وہ ہے جو وفات ديديا جاتا ہے اورتم ميں سے بعض دہ ہے جو لوٹاديا جاتا ہے ردى عمركى طرف يعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَنْ صَ هَامِكَةً فَإِذَا تا کہ نہ جانے وہ جاننے کے بعد کسی چیز کو اور دیکھتا ہے تو زمین کو خشک پڑی ہوئی پھر جب ٱنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْهَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتُ وَ الْبُتَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر پُر رونق فتم کو بَهِيْجٍ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُ وَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُحِي الْمَوْتُي وَ أَنَّهُ وہ اگاتی ہے ۞ اور بیاس سب سے ہے کہ بیشک اللہ وہ حق ہے اور بیشک وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور بیشک وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيْرٌ ﴿ وَآنَّ السَّاعَةَ اتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا السَّاعَةَ اتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے 🛈 اور بیاس سب ہے کہ بیٹک قیامت آنیوالی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُونِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ اوراس سبب سے ہے کہ اللہ تعالی اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں 🕒 اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کے بار۔

# فِ اللهِ بِعَيْرِعِلْمِ كَانِيرِ مِايت كَاور بِغِيرُ وَثُنَ كَابِ كَانَ مُونِيْرٍ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ مِن مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ فَ

اوریہ بات توہے ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پڑکلم کرنے والا ہے ہی نہیں 🛈

### تفسير

### تعارف سورة اوراس من بيان كرده مضامين:

سورة الحج يهال لكها ہے مدنيا ورواقع كے لحاظ سے اس ميں بعض آيات مدنى بيں اور بعض آيات كى بيں۔ اس كى ٨٤ آيات اور • اركوع بيں۔

مضامین اس میں اس طرح کے بھی ہیں جس طرح کہ کی سورتوں میں ہوتے ہیں یعنی اثبات تو حید، اثبات رسالت، اثباتِ معاد، اور کفار کیلئے انذار جیسے پیچھلی سورۃ کا اختتام بھی انذار کے مضمون پرتھا۔ تو اس کی ابتداء بھی انذار کے مضمون سے ہی ہے اور جج کے احکام بھی مذکور ہوں گے جہاد کرنے کی اجازت آئے گی تو جہاد کرنے کی اجازت جو آئے گی وہ یقینامدنی آیات ہیں کیونکہ مکم عظمہ میں رہتے ہوئے جہاد کی اجازت نہیں تھی۔

پہلی آیت میں اثبات معاد ہے اور انذار کامضمون بھی ہے آیا گُٹھ النّاسُ اے لوگو! اتّفُوْا مَن بُکُھُ اپنے رب سے ڈرو بیشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اس زلز لے کود کیھو گے تو غافل ہوجائے گی ہر دودھ پلانے والی عورت اس نیچے سے جس کووہ دودھ پلارہی ہے۔ مُسڈ فِظ قر جس کے آخر میں قہاں سے وہ عورت مراد ہوتی ہے جودودھ پلارہی ہو۔ اور اگر بغیرة کے ہواور مرضع تو وہ دودھ پلانے والی عورت اگر چاس وقت

الم المراد على المراد المرد المراد المرد ا ہیں رہا ہے۔ پہلی رہا ہے۔ پہلی میں بوار دیکھیے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں اور وہ نشے والے نبیس ہوں گے۔ لیکن انٹید کا عذاب پہلی ورٹ اپنے الما الاستان اور لو کول میں ہے بعض وہ تھی ہے جو جھٹڑتا ہے اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے مات کے اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے مات کے بارے میں یعنی اللہ کے مات کے بارے میں یعنی اللہ کے مات کے بارے میں ایمان اللہ کے مات کے بارے میں ایمان اللہ کے مات کے بارے میں ایمان کا مناز کے بارے میں ایمان کا مناز کے بارے میں ایمان کا مناز کی بارے میں ایمان کا مناز کی بارے میں ایمان کی بارے میں کی بارے میں کے بارے میں کی ی است. ویدے مسلمیں جھڑا کرتا ہے بغیر علم کے اور پیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی گوتٹ عکنیہ واس شیطان کے درجہ زے لادیا جما ہے۔ کہ جوکو کی مخص اس سے دوئی لگائے گا پس بیٹک وہ تواسے بھٹاک گااوراس کی رہنمائی کرے ہ ہے عذاب کی طرف اے لوگو! اگرتم تر دد میں ہوبعث کی طرف سے لینی مرنے کے بعد اٹھانے کا جو تذکرہ عارم اس کاطرف سے تر دویس ہوتو تم اس بات میں غور کرو! بیشک ہم نے تہمیں پیدا کیامٹی ہے، پھر نطفہ ہے، پر جے ہوئے خون ہے، پھر گوشت کے لوتھڑ ے ہے جو پورا بنایا ہوا ہے اور جو پورا بنایا ہوائیں تا کہ ہم تمبارے ما ہے اپنی قدرت کو واضح کریں اور تھہراتے ہیں ہم رحموں میں جو جاہتے ہیں ، ایک وقت معین تک پھر ہم تمہیں فالتے میں اس حال میں کرتم بچے ہوتے ہو، پھر ہم تہمیں مہلت دیتے ہیں تا کرتم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤاتم میں ہے بض دوہے جووفات دیدیا جاتا ہے۔ اورتم میں ہے بعض وہ ہے جولوٹادیا جاتا ہے ردی عمر کی طرف ردی عمرے ہوما پے کی عمر مراد ہے، جس میں انسان کے اعضاء جواب دیدیتے ہیں۔ لیکٹیلا یَعْلَمَ تا کہ نہ جانے وہ جانے کے بعد کی چیز کہ بیانام، لام عاقبت کے طور پر ہے بینی اس ردی عمر کی طرف لوٹانے کا نتیجہ بینکاتا ہے کہ جانے کے بدلجرانان انجان بن جاتا ہے۔ وَ تَترى الْأَنْ صَ هَامِدَةً اور ديكِتا ہے توزمين كوختك برو كى بوكى مجرجب بم ال کاور پانی اتارتے میں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھولتی ہے اذا کے بعد ماضی آئن اس لیے اسکا ترجمہ استبال سے کرد ہاہوں۔ وَ أَنْهَا تَتُ مِنْ كُلِّ زُوج بَهِيْج اور ہر پردونن سم كوده اكاتى بزوج سم كوكتے ميں اور یال مب سے بے کہ میشک اللہ وہ حق ہے اور بیشک وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے الدیال مب ہے کہ بیٹک قیامت آ نیوالی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور اس سب سے ہے کہ اللہ تال افائے کا ان کو جو قبروں میں ہیں کو یا ان تصرفات کی تین علتیں بیان کردیں۔اوردو مسیس اللہ تعالی حق ہے الله الله المال م يُعْي الْمَوْتَى مِياس كافعلى كمال م وَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ مِياس كاصفتى كمال م

الالانقرقات كے بيان كرنے ميں حكمت بيہ كه قيامت كى طرف رہنمائى موتوبينتيجه سامنے آئے كا كه قيامت

شؤة لحير

آ نیوالی ہے اس کے آنے میں کوئی تر درنہیں اور بیشک اللہ تعالی اٹھائے گاان کو جوقبروں میں ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بِيُّجَادِلُ فِي اللّهِ: اورلوگوں میں سے بعض وہ ہے جواللّہ کے بارے میں جھڑتا ہے الله کے احکام کے بارے میں ،اللّہ کی باتوں کے بارے ،اللّہ کی توحید کے بارے ، بغیر ہدایت کے ،اور بغیر روشن کتاب کے ،یہ تین لفظ آگئے۔ پہلے ملم سے مراوہ وجائے گاعلم بدیری جوانسان کوفطری دلیل سے حاصل ہوتا ہے جس میں کسب کی ضرورت نہیں ہوتی ۔اور حدیٰ جواستدلال عقلی دلیل سے حاصل ہوتا ہے اور کتاب منیر ہوجائے گا جواستدلال علی دلیل سے حاصل ہوتا ہے اور کتاب منیر ہوجائے گا جواستدلال علی دلیل سے حاصل ہوتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّهَادِلُ: اورلوگوں میں سے بعض وہ ہے جو جھڑتا ہے اللہ کے بارے میں بعنی اللہ کی بات کے اس باتوں میں ، اللہ کے احکام میں ، اللہ کی تو حید میں ، بغیر علم کے اور بغیر مدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے بیلا جو بار بار آیا ہے بیفی کی تاکید ہے ان تینوں لفظوں میں فرق ترجمہ میں ہوچکا۔

شَانی عِطْفِه: اس حال میں کہ موڑنے والا ہے وہ اپنے پہلوکو یعنی متکبر ہے کوئی اگر علم کی بات اسے بتاتا ہے۔ تو اس کی طرف توجنہیں کرتا۔ اس لیے حضرت تھا تو ی پیرٹیٹنے نے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ لفظ بردھائے ہیں۔ کہ نہ کسی تفق کی پیروی اور تقلید کرتا ہے یعنی پیروی اور تقلید کرنے سے تکبر کرتا ہے یعنی یا تو خود عالم ہوکہ انسان خود ولیل لا سکے استدلال کر سکے یا چھرکسی دوسرے کے پیچھے گئے۔ خود علم بھی ہے ہیں! اور دوسراکوئی بات کرنا جا بتا ہے تو اس سے پہلوتہی کر جا تا ہے۔

لِهُ فِلَ عَنْ سَمِيلِ اللهِ: مقصداس كابيب كة تاكدالله كراسة الوكول كو به فكائ له في النه في النه في الله في

### تیامت کے وقوع کے وقت لوگ حواس با ختہ ہوجا کیں گے:۔

یلی آیت میں اس انذار کامضمون ہے آخرت کو ذکر کرکے کہ قیامت کا زلزلہ ایک ایسازلزلہ ہوگا کہ جس میں دودھ بلانے والی عورتیں اینے بچوں کو بھول جائیں گی اور حالمہ عورتیں حمل گرادیں گی۔اورلوگ اس طرح سے مدہوش نظر آئیں گان کے ہوش مھکا نے نہیں ہوں گے کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ انہوں نے نشہ پیا ہوا ہے حالا نکہ وہ ف نشے والے نہیں ہوں گے۔ عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کے حواس باختہ ہوں گے۔ بیاللہ تعالیٰ نے قیامت کا
ایک نقشہ بتایا۔ باقی یہ کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے عافل ہوجا کیں گی یا حالمہ عورتیں اپنے حمل کو
گرادیں گی بیا کیک تمثیل بھی ہو سمتی ہے کہی خوفاک حاوثے کے بیان کرنے کیلئے کہ اتنا ہیت ناک حادثہ ہوگا کہ اگر
فرض کر دکوئی اس وقت دودھ پلانے والی عورتیں موجود ہوں تو ان کو اپنے بچوں کا خیال نہیں رہے گا۔ اور اس وقت
حالمہ عورتیں موجود ہوں تو ان کے حل ساقط ہوجا کیں ،اس دہشت کے خوف سے اور اگر اس کو واقع پر محمول کیا جائے
تو بھی اس میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ جس حال میں کوئی مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا ، تو ایسے حال میں بھی عورتیں مرتی ہیں کہ حالمہ ہوتی ہیں تو جب وہ
قیامت کا واقعہ سامنے آئے گا تو اس طرح سے دہشت طاری ہوجائے گی کہ عورتوں کو اپنے بچوں کا خیال نہیں دہاتھ بسا اور یہ واقعہ ہی آجائے تو خوف کے ساتھ بسا اور یہ واقعہ ہے کہ حالمہ عورت کے ساتھ بسا اور یہ واقعہ ہی آجائے تو خوف کے ساتھ بسا اور یہ واقعہ ہی اور واقعہ بھی ایسے ہوتو اس میں کوئی اشکال نہیں۔

### قیامت کے دن لوگوں پر ہیبت طاری ہوجائے گی:۔

خاص طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن آدم علیا سے کہیں گے کہ جہنم کالشکر
اپن اولاد میں سے علیحدہ کرو ہے آدم علیا پوچیس گے! کہ یار ب من کحہ کھر کتنوں میں سے کتنے؟ تو اللہ تعالی
فرمائے گا کہ بزار میں سے نوسونا نو سے بعنی ایک آدی جنت کیلئے اور نوسوننا نو ہجنم کیلئے ۔ حضور ساتیجاً فرماتے ہیں
کہ جیسے ہی بیداعلان ہوگا تو اس وقت بن آدم اس طرح سے دہشت ناک ہوجا کیں گے کہ بنج بوڑھے ہوجا کیں
گے اور ہیں کی وجہ سے لوگوں کے سیاہ بال سفید ہوجا کیں گے۔ چنا نچہ جب بید بات حضور ساتیجاً نے فرمائی تو صحابہ
کرام چھی کی وجہ سے لوگوں کے سیاہ بال سفید ہوجا کیں سے کون ایک ہوگا؟ آپ ساتیجا نے فرمایا تم بے فکر ہوجا وَ!
میری امت کا حساب تو اللہ تعالی یا جوج ماجوج سے بھی پورا کردیں گے یعنی یا جوج ماجوج کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ
میری امت کا حساب تو اللہ تعالی یا جوج ماجوج سے بھی پورا کردیں گے یعنی یا جوج ماجوج کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ
ان میں سے نوسوننا نو سے اور میری امت کا ایک میں مت کا حساب تو ای طرح سے پورا ہوجا ہے گا۔ اور پھر فرمایا
کہتماری تعداد تو لوگوں میں ایس ہے جیسے سفیدر تک کا بیل ہواور اس کے اندرا یک سیاہ بال ہویا فرمایا کہ سیاہ رنگ کا

بیل ہواوراس میں ایک سفید بال ہوتمہاری تعدادتو لوگوں میں ایسی ہے ﴿ لِیعنی آ دِم عَلِیْقا سے لیکر قیامت تک جنتی مخلوق آئے گی ان میں کفارزیادہ ہیں اور سومن کم ہیں تو بیدوقت ہوگا جس وقت لوگوں پرایک ہیبت طاری ہوجائے گی اورایسے اور متعدد واقعات آئیں گے۔

### وقوع قیامت کے وقت زلزلہ آئے گا تولوگوں کے دماغ جواب دے جا کیں مے:۔

اور فی الواقع زمین پرزلزلہ بھی آئے گااذا زلوت الادھ زلوالھا جیسے قرآن میں ذکر کیا گیا بی خیراولی کے وقت بھی ہوسکتا ہے اور بیاس کی ایک ڈراؤنی صورت پیش کی ہے کہ اس طرح سے ہیبت ناک ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑجا کیں گے۔ جس طرح سے نشہ پینے کے بعدلوگ .....لز کھڑاتے پھرتے ہیں اس طرح سے جب بہت افسوسناک واقعہ پیش آجائے تو بھی لوگوں کے دماغ ایسے ہوجاتے ہیں گویا کہ پاگل ہو گئے عقل ٹھکا نے نہیں رہی ۔ تو دیکھنے میں ایسے نظر آئیں گے جیسے نشہ بیا ہوا ہو۔ لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نشہ نہیں بیا ہوا ہوگا بلکہ عذاب بخت ہوگا جس کی بناء پر سیخت صورت حال پیش آجائے گی۔

### اوگ انجام کی نبیں سوچنے بغیرعلم کے اللہ کے احکام میں جھڑ اکرتے ہیں:۔

اب انجام توابیا ہونے والا ہے ۔۔۔۔؟ بن آ دم کا ،اس انجام کوسوج کے اللہ ہے ڈرنا چاہیے ،اس کی نافر مانی ندگی جائے ،اس کی اطاعت کی جائے ،تا کہ ایسے وقت میں اللہ تعالی اس عذاب ہے محفوظ رکھے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ بعضے بعضے لوگ ایسے ہیں جو جھڑ اکرتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ کے احکام کے بارے میں جھڑ ہے یہ ہے کہ بعضے بعضے لوگ ایسے ہیں جو جھڑ اکرتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ کے ارکام کے بارے میں ایس جھڑ ہے ہیں ۔ اور علم ہے نہیں اور ان کی اپنی طبیعت میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے گراہی کوقیول کرنے کی کہ کوئی نیک ہات کے بیں ۔ اور علم ہے نہیں اور ان کی اپنی طبیعت میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے گراہی کوقیول کرنے کی کہ کوئی نیک ہات کے تواس کو دہ مانے کو تیا نہیں۔

### شیطان کوانسان پربطورامتخان مسلط کیا گیا ہے:۔

لیکن ہرسرکش شیطان کے پیچے لگ جائیں گے۔ اور شیطان کا تو کام ہی بہی ہے کہ جو بھی اس سے معلق پیدا کرے گا، وہ اس کوسید نھے راستہ سے بھٹکا دے گا تو جو اس سے دوئتی لگائیں گے بھٹک جائیں گے۔ محجت علیہ نیدا کرے گا، وہ اس کوسید الحذری گامیج بخاری ج مس اابیروت باب تو لدعز وجل ان زلزلۃ الساعۃ مجے مسلم جام ۱۰۰ بیروت باب قولہ یقول اللہ لآ دم/شعب الا بمان جام ۵۵۳ اس پر بیہ بات لکھ دی گئی ہے بینی اس کی ڈیوٹی یہی ہے کیونکہ شیطان کو جوانسانوں پرمسلط کیا گیا تو امتحان ہی مقصود ہے،اس نے تولوگوں کو گمراہ ہی کرنا ہے۔اس پر لکھ دیا گیا کہ جو شخص بھی اس سے دوئی نگائے گا تو وہ اس کو بھٹکائے گا۔اوراس کوعذاب سعیر کاراستہ دکھائے گا۔

### امكان قيامت پردليل:\_

اب آ مے دلیل دی جارہ ہے، قیامت کے امکان پر کیونکہ شرکین بیجھتے تھے کہ ایسانہیں ہوسکنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ اپنی قدرت کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیامکان پیش کرتے ہیں کہ جب میری قدرت ایس ہوتواس قدرت کے بعد تہمیں کیا شک ہے، اس بات میں کہ کیا اگر میں زندہ کرنا چا ہوں گا تو زندہ نہیں کر پاؤں گا اے لوگو! اگرتم بعث سے تردہ میں ہو یعنی تہمارہ دل مطمئن نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے اور تہمارے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یہ کے ہوسکنا ہے تو اس بات کی طرف غور کرو! تو تمہیں پیتے چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی کیسی ہے۔

### انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی سے غذا حاصل کی ،مرنے کے بعد مٹی میں دفن کیا جائےگا:۔

پیشک ہم نے تہمیں پیدا کیا مٹی سے پہلی منزل انسان کی مٹی ہے، اس کو آپ دوطرح سے بچھ سکتے ہیں۔یا

تو آ دم طلیقہ کو براہ راست مٹی سے بنایا گیا اور آ دم طلیقہ ہمارااصل تو جب وہ مٹی سے بنے تو آ گےنسل چلی تو ابتداء تو

مٹی سے ہی ہوئی۔اور یا آج بھی ہم مٹی سے ہی بنتے ہیں۔ کیونکہ ہماری غذا زبین سے اغذی جاتی ہے زبین سے

نیا تا سے آگئی ہیں اس سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو مٹی سے اللہ نے اس کو نبا تا سے کی شکل میں تبدیل کیا بعد ہیں

انسان کے پیٹ میں ڈالا اس کے بعد خون نطف سب پچھ بنتی چلی گئی۔ اور پیدا ہونے کے بعد بھی ہم بہی زمینی غذا

ماتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، تو مید وجود ہمارا بھتا بھی ہے سارا کا سارا ہماری اس غذا

کا نتیجہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، اور غذا مٹی سے حاصل ہوتی ہے تو مٹی سے اللہ نے ہماری پیشکل بنائی اور مرنے کے

بعد دوبارہ مٹی بنادیا پھر اس کو دوبارہ ایس شکل میں اٹھانا کیا مشکل ہے ۔۔۔۔۔؟ اس میں اگر تذر کر کر و گے تو باتے تہمیں

انجھی طرح سے بچھ میں آ سکتی ہے۔

### انسانی مخلیق کے مختلف مراتب:۔

ہم نے تہ ہیں مٹی سے پیدا کیا پہلی منزل تہ ہاری مٹی سے دوسری منزل نطفہ ہے اور پھراس کے بعد وہ جے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھراس کے بعد گوشت کا لوتھ را بنتا ہے پھر بھی اس کو پورا بنادیا جاتا ہے بھی ناقص رہنے دیا جاتا ہے بیم مفہوم بھی اس کا ہے، اور دوسرا بیم فہوم بھی ہے کہ مضغہ بننے کے بعد کوئی تو مخلقہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلق مقدر ہے کہ اس کو پورا بنادیا جائے اور بعض غیر مخلقہ ہوتا ہے کہ لوتھ رے کی شکل بن جانے کے بعد اس کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ اور بیساری با تیں جو تہارے سافظ کر دیا ہوتا ہے کہ لوتھ رہے کہ قال بن جو تہارے سامنے کی جارہی ہیں تم کو دکھائی جارہی ہیں، اس لیے تا کہ ہماری قدرت تمہارے سامنے واضح ہوجائے کہ ہم اس طرح سے ذرات کو اکٹھا کر کے دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہیں۔

### صلاحيتين اورقو تنس سب الله كي طرف سے بين وہ جب جا ہے واليس لے لے:۔

اورہم شہراتے ہیں رحموں میں جو چاہتے ہیں، جب تک چاہتے ہیں پھر تہہیں بی تحریب بن کو بھی سے بنا کر نکالتے ہیں اور پھر تہہیں مہلت دیتے ہیں تا کہ تم اپنی جوانی کو پہنے جا کا اور تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو بھی میں یا جوانی میں موت آ جاتی ہو اور بعضے وہ ہیں جوردی عمر کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب پھھ جانی ہو گی با تیں وہ بھی بھول جاتی ہیں، یعلم جواللہ تعالی کی طرف ہے تہ ہیں ملاتھا بھی میں تھے تو پہر تہیں جانے تھے اور اس کے بعد اللہ نے تہمیں تھی تو پہر تہیں جانے تھے اور اس کے بعد اللہ نے تہمیں تو تیں دیں ملاحیتیں ویس تم نے علم بھی حاصل کیا۔ تو ایس بھی واقعہ ہوتا ہے کہ جب ردی عمر کو بھنے جاتے ہیں کہ ایک ایس دولت ہے جو لاز وال ہے، ایک دفعہ آ جائے تو جاتی نہیں یہ بھی ایسے اکثر عادت کے اعتبار سے ہے ور نہ جس طرح سے باتی تو تیں صلاحیتیں اللہ کی دی ہو ہیں جب نہیں یہ بھی ایسے اکثر عادت کے اعتبار سے ہے ور نہ جس طرح سے باتی تو تیں صلاحیتیں اللہ کی دی ہو ہیں کہ جب سے وہ وہ وہ اپس لے لے اس طرح علم اللہ تعالی کا دیا ہوا ایک انعام ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر تا چاہے۔ یہ بیں کہ آ ہوا ہی جو بے بین کہ اللہ تعالی کا دیا ہوا ایک انعام ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر تا چاہے۔ یہ بین کہ میں اگر خور کریں! کہ تم پیدا کی طرح سے ہو؟ تو تہم ہیں اللہ کی قدرت بچھ میں آ ئے گی۔

### مرده زمین کوجیسے الله زنده کرتا ہے اس طرح مرده انسان کو بھی الله زنده کريگا:۔

دوسری مثال دیدی زمین کی۔ بیہ با ہرنظرا ٹھا کردیکھو! وہاں بھی اللہ کی قدرت اسی طرح سے ہی ہے۔اور

یہ ہمیشہ مثال احیاء ارض کی دی جاتی ہے اثبات بعث کیلئے، تا کہ دیکھو! اللہ تعالی مردہ زمین کوزندہ کس طرح سے
کرتا ہے؟ ھامدہ خٹک پڑی ہوئی جس میں کوئی کسی قتم کے حیات کے آ ٹارنہیں اور ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں
تو حرکت میں آتی ہے پھولتی ہے اور ہر تنم کی پر دونق نباتات کواگاتی ہے تو ویران زمین کو جو کہ مینہ کے تھم میں ہے
اس کو پھر اللہ تعالی اس طرح سے زندہ کردیتے ہیں اور بیسب پھھاسی لیے ہے کہ اللہ تعالی کامل الذات ہے۔ کامل
الا فعال ہے کامل الصفات ہے اور بیسار اس لیے کیا جارہا ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور آئے کے بعد اللہ
تعالی ہر تنم کا فیصلہ فرما کیں گے۔ ہر کسی سے محاسہ ہوگا۔

## عارون طرف قدرت كولائل موجود بين جواس كى وحدا نيت يردلالت كرت بين:\_

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بَّيْعُبُ دُاللَّهُ عَلَى حَرُفٍ قَالَ أَصَابَهُ اورلوگوں میں ہے بعض وہ ہے جوعبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے پراگراہے بھلائی پہنچے گئی تو وہ مطمئن ہوجا تا ہے خَيْرُ الْمُهَانَّ بِهِ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِتُنَةُ انْقَلَبَ عَ بھلائی کے ساتھ اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچ گئی تو لوٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے بل خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةَ الْإِلكَ هُ وَالْخُسْرَانُ الْهُدِينُ ١٠  $^{ ext{(1)}}$  نخص نے دنیا اور آخرت میں خسارہ پایا ہیہ بہت واضح خسارہ ہے يَنْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ \* یکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر الیمی چیز کو کہ نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے ذُلِكَ هُوَ الشَّالُ الْبَعِينُ ﴿ يَدُعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ یہ بہت دور کی ممراہی ہے 🛈 بکارتا ہے یہ شخص اس شخص کو کہ جس کا نقصان زیادہ قریب ہے ٱقْرَبُمِنْ نَّفْعِه لَيْمُسَ الْمَوْلَى وَلَيْمُسَ الْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اس کے نفع سے البتہ بُرا مولا ہے اور بُرا ساتھی ہے 🖫 بے شک اللہ تعالی يُدُخِلُ الَّذِينَ إُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جَنَّتٍ تَجُرِئ مِنْ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ کہ جن کے بنچے سے نہریں جاری ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے <sup>©</sup> جو تحض بیر گمان کرتا ہے آنُ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي النَّانْيَا وَ الْأَخِرَةِ فَلْيَهُ لُدُ بِسَبَبِ إِلَى کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی مدونہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں جاہیے کہ وہ پھیلا لے ایک رس آسان کی طرف السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقُطَعُ فَلْيَنْظُمُ هَلْ يُنْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۞ پھراس کو جاہیے کہ قطع کردے پھر دیکھے میشخص کیااس کی تدبیر لے جائے گی اس چیز کو جواس کوغصہ میں ڈالتی ہے <sup>®</sup>

# وَكُنْ لِكَ اَنْزَلْنُهُ النِيْ بَيِّنْتٍ وَ اَنَّ اللهَ يَهْ بِي مَنْ يُّرِينُ ®

اورایسے ہی اتاراہم نے کتاب کواس حال میں کہ واضح آیات ہیں اوریہ بات توہے ہی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت ویتاہے 🕚

# إِنَّ الَّذِيثَ امَنُوا وَالَّذِيثَ هَادُوا وَالسَّبِينَ وَالنَّصْرِي

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی لوگ اور نصاری

# وَ الْبَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ

اور مجوی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا بیٹک اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ کردے گا

# يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينً ۞ ٱلَمُ تَرَانَّ

قیامت کے دن بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے 🕙 کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک

# اللهَ يَسْجُدُلُكُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْآثُهِ وَ الشَّبْسُ

اللہ، سجدہ کرتی ہے اس کو ہر وہ چیز جو آسان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج

# وَ الْقَبَىٰ وَالنُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَىٰ وَالنَّ وَآبُّ وَ كَثِيْرٌ

چاند، ستارے اور پہاڑ شجر، دواب اور لوگوں میں سے بھی بہت سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں

# مِّنَ النَّاسِ \* وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ \* وَمَنْ يُبُهِنِ اللَّهُ

اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہوگیا اور وہ شخص جس کو اللہ

# فَهَالَهُ مِنْ مُّكْرِمِرٌ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ هَٰ لَٰ فِخُهُ لِمَا عَلَى اللهُ عَلَى الله

ذ کیل کردے اس کوکوئی عزت دلانے والانہیں بے شک اللہ تعالی کرتا ہے جو جا ہتا ہے 🕙 بیدو فریق ہیں جنہوں نے

# اخْتَصَمُوْا فِي مَ بِهِمْ مُ فَالَّذِينَ كَفَهُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن

جھڑا کیا اپنے رب کے بارے میں پس وہ لوگ جنہوں نے گفر کیا کاٹے جائیں گے ان کے لئے کپڑے

# تَاسٍ لَيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ مُعُوسِهِمُ الْحَيِيْمُ ﴿ يُصُهَرُ بِهِ مَا فِي آ گ کے ڈالا جائے گاان کے مروں کے اوپر سے گرم پانی 🛈 جو پھھان کے پیٹوں میں ہے اس گرم پانی کے ذریعہ سے بچھلا دیا جائے گا بُطُونِهِ مُوَالَجُلُودُ ﴿ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيثٍ ﴿ كُلَّمَا آَمَادُوۤا اوران کی جلدوں کو بچھلا دیا جائیگا 🕙 ان کے لئے لوہے کے ہتموڑے ہوں گے 🛈 جب مجھی ارادہ کریں گے اَنُ يَخُرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِينُدُوا فِيهَا وَذُوْقُوا عَنَابَ اس آگ سے نکلنے کا محمنن کی وجہ سے تو ان کو پھر اسی میں لوٹادیا جائے گا کہا جائے گا کہ چکھو الْحَرِيْقِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جلنے کا عذاب 😙 بیشک اللہ تعالی واخل کرے گا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جَنّْتِ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُيُحَكُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَمِن باغات میں جاری ہوں گیں ان کے نیچے نہریں ان کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں سے ذَهَبٍ وَلُولُولُولُ الْمُولِبَالُهُ مُ فِينَهَا حَرِيْرٌ ﴿ وَهُ لُوَا إِلَى الطَّيِّبِ اور موتی اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم ہوگا 🕆 وہ لوگ ہدایت ویئے گئے پاکیزہ مِنَ الْقَوْلِ وَهُ دُوْا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيْ لِ بات کی طرف اور رہنمائی کئے محید کے داستے کی طرف

### تفسير

ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ عَن كَارِ عَلَى كَارِ عِلَى النَّاسِ مَنْ يَعُبُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ عَن الرَّحِ كَارِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

عمرابی ہے بکارتا ہے شخص اس شخص کو یا اس چیز کو کہ جس کا نقصان زیادہ قریب ہے، اس کے نفع سے البتہ بُر امولا ہے اور بُر اسائقی ہے بیشک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جوایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جنات میں بھی ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، بیشک اللہ تعالی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جو مخص سیگان كرتا ہے كەاللەتغانى برگزاس كى مد دنبيس كرے كاد نيااور آخرت ميس، جاہيے كدوہ بچلا لے ايك رسى آسان كى طرف بھراس کوچاہیے کقطع کردے یہ قطع کامفعول یہاں محذوف ہے الوحی قطع کردے وجی کواور آپ جانتے ہیں کہ اییا ہونہیں سکتا اور جب ہونہیں سکتا تو اللہ کی نصرت شامل حال رہے گی۔ پھر دیکھے میخض کے کیا اس کی تدبیر لے جائے گی۔اس چیز کو جواس کوغصہ میں ڈالتی ہے۔۔۔۔؟ یعنی الدکی نصرت جس کود مکھے دیکھ کراس کوغصد آر ہاہے تو بیدد مکھ کے کہ اس تدبیر کے ساتھ وہ چیزختم ہوجائے گی لیعن نہیں ختم ہوگ ۔ جا ہے کہ دیکھے میشخص کہ کیا لے گئ اس کی تدبیر اس چیز کوجواس کوغصہ چڑھاتی ہےاور دوسرایوں بھی ترجمہ کیا گیا کہ فسلیہ قسطے سے دحی کاقطع کرنا مراد نہیں بلکہ اس ہے مرادا پنا گلہ کا ٹنااورا پنے آپ کو پھانسی دینااور ساء ہے آسان مراد نہیں لیا گیا بلکہ اس سے جیت مراد ہے۔ تو پھر یہ و پسے محاورہ ہے کہ جس طرح سے ہم کسی کو کہیں کوئی آ دمی کسی بات پر چڑے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیتو ایسے ہو کے رہے گاتو جائے پیانی لے لیعنی تو چاہائک ہی جائے تو بھی یہ چیز نہیں ہوگی۔اییا ہوکررہے گا جو خص سے محتا ہے کہ اللہ اس کی مد دنہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں اسے چاہیے کہ جھت کی طرف ایک رس تان لے اور پھرا پنے گلے کوکاٹ لے اپنے آپ کو بھانسی دیدے بھر دیکھے! کمیااس کی تدبیراس چیز کو لے جائے گی جواسے غصہ چڑھارہی ہے یعنی تم اگرالٹے بھی لٹک جاؤتو بھی بیکام ہوکررہے گا۔

شامل کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے عراق میں یہ لوگ رہا کرتے تھے پھر انہوں نے ستارہ پری شروع کردی پہلے ہوسکتا ہے کہ کسی نبی کی طرف منسوب ہوں و النظساری و النجوش نصاری عیسائی ہوگئے اور مجوی آگ پرست ہوگئے ان کا پیشواز ردشت گزراہے جس کے حالات معلوم نہیں۔اور جن شخصیات کے حالات معلوم نہوں ان کے متعلق پیزئیں کہا جا سکتا۔ زیادہ ہم احتیاط یہ کریں سے کہ پُر انہیں کہیں سے، کیونکہ بعدوالی جوان کی امتیں ہیں، ان کی طرف د کھے کے ہم کسی کی شخصیت نہیں متعین کر سکتے ان کا معاملہ ہم اللہ کے ہردکر تے ہیں۔والسفیسن اشر کوا اس سے مرادشر کین مکہ ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ان الذین امنوا بے شک وہ لوگ جوابمان الائے بیتو ایک فریق ہو گیات کی طرف اشارہ کردیا ان میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ان گوری بھی ہیں، صابی بھی ہیں، اور مشرک بھی ہیں، میری بیٹ ہیں کہ تو صابی بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، میری خلف طبقات کی طبقہ ہیں لوگوں کے یہ دواس طرح سے تقسیم ہوگئے کہ آگے آگے گا خصمان کا ذکر ان کو دو جھڑنے نے والے قرار دیا جائے گا معلوم ہوگیا یہ دوفریق ہیں دوفریق اس طبقہ ہیں کہ تو منین کا گر دہ علیحہ ہو ایل کا فرفر قبیعہ میں ہوگئے کہ آگے آگے گا خصمان کا ذکر ان کو دو جھڑنے نے والے قرار دیا جائے گا۔معلوم ہوگیا یہ دوفریق ہی دوفریق اس طبقہ ہیں دوفریق ہیں دوفریق اس طبقہ ہیں دومراد سے کیات کیا کہ موسیدہ میں میں دوفریق ہی دوفریق اس کے سات ہیں کہ تو منین کا گر دہ علیحہ دے اور باتی کا فرفر قبیعہ ہیں دومراد کے سازے علیدہ میں دومراد سے کیا لاکھوں ملہ واحد بھ

اِنَّ الله یَقُوسِلُ بَیْنَهُمُدُ: بِشک الله فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان کے درمیان۔ بینک الله تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کیا تو نے دیکھانہیں کہ بینک اللہ ، بجدہ کرتی ہے اس کو ہروہ چیز جوآ سان میں اور جوز مین میں ہے اور سورج ، چا ند، ستارے اور پیاڑ شجر ، دواب بیعام کے بعد خاص کا ذکر آ گیا اور لوگوں میں سے بھی بہت سے اللہ کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہو گیا یہاں بجدہ کرنا مراد ہے اپنی اپنی اللہ کے سامنے اطاعت اور فر ما نبرداری کا اظہار کہ ہر چیز اپنی اپنی شان کے لائق اللہ کی اطاعت اور فر ما نبرداری کا اظہار کہ ہر چیز اپنی اپنی شان کے لائق اللہ کی اطاعت اور فر ما نبرداری کا اظہار کہ ہر چیز اپنی اپنی شان کے لائق وقت اللہ کی اس میں صلاحیت ہے جس کے وہ لائق اور قائل ہے اور انسانوں کے لائق چونکہ اختیاری سجدہ ہے کہ اللہ کے سامنے جیسی اور بیشانی رکھیں۔ تو اس لیے کہا کہ بہت سارے انسان اللہ کو بحدہ کرتے ہیں اور بیشانی رکھیں۔ تو اس لیے کہا کہ بہت سارے انسان اللہ کو بحدہ کرتے ہیں ادائی شان کے لائق ہے وہ بہت سارے کرتے ہیں بہت سارے نہیں کرتے۔ وَ مَنْ شُرْهِنِ اللّٰهُ اور وُہ مُخْصَ

<sup>🛈</sup> مؤطاامام ما لك رواية محمد بن الحن الشبياني/مرقاة المفاتيح شرح مفتلوة ج٥ص٢٠٠٢ تخفة الاحوذي ج٢ص٢٣٢

جس کواللہ ذکیل کر دے اس کوکوئی عزت دلانے والانہیں ۔ یعنی نیکی سے محروم کر کے سجدہ کی تو فیق اس کو نہ ہو۔ بیشک الله تعالیٰ کرتاہے جو حابتاہے بید دوفریق ہیں جنہوں نے جھگڑا کیااینے رب کے بارے میں پس وہ لوگ جنہوں نے کفرکیا کاٹے جائیں گےان کے لیے کپڑے آگ کے مطلب بیے کہ جیسے کپڑا آپ کے بدن کو گھیرے ہوئے ہیں، اس طرح سے ان نے بدنوں کو آگ لیٹی ہوئی ہوگی۔ ٹیصٹ مِنْ فَوْقِ ڈالا جائے گا۔ ان کے سرول کے اوپر سے گرم یانی جو پچھان کے پیٹوں میں ہے،اس گرم یانی کے ذریعہ سے پچھلا دیا جائے گا اوران کی جلدوں کو تجملاد یا جائے گا۔ان کے لیے لوہے کے متموڑے ہوں گے جب بھی ارادہ کریں گے اس آ گ سے نکلنے کا محمثن کی وجہ سے توان کو پھرای میں لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی جیسے ایک آ دمی تنگ ہوتا ہے بریشانی کے ساتھ نکل کر بھا گتا ہے دروازوں کی طرف تود محکے دے کر چیچے ہٹادیں مے اور کہا جائے گایہاں بھی قیل کالفظ محذوف ہے کہا جائے گا کہ چکھوجلنے کاعذاب۔ بیٹک اللہ تعالی داخل کرے گاان لوگوں کوجو کہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں باغات میں، جاری ہوں گیں ان کے نیچے سے نہریں ان کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں سے اور موتی لینی موتیوں کے باراوران کالباس اس جنت میں ریشم ہوگا۔وہ لوگ ہدایت دیئے گئے یا کیزہ بات کی طرف۔ یا کیزہ بات سے یا تو دنیا میں کلمہ مراد ہے یا آخرت میں یا کیزہ کلمات ان کی زبان پر جو جاری ہوں سے وہ مراد ہے۔جیسے الحمد لله الذي هدانا وغيره ياكيزه بات كى طرف رہنمائى كيے كئے اور حميد كراستدى طرف وه رہنمائى كيے گئے حمید کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو۔

### ماقبل ركوع سے ربط:۔

پچھے رکوع میں مجادلین کا ذکر آیا تھا جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے بغیر کتاب منیر کے اللہ کے معاملے میں جھگڑ اکرتے ہیں بیتو تھے جہل تتم کے لوگ اور کیے کالے کا فر۔

## منافقین الله کی عبادت کنارے پر کھڑے ہوکر کرتے ہیں:۔

اور بیددوسرے مرحلہ پر ذکر کیا جارہا ہے منافقین کا ، اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہوکر کرتے ہیں بیہ ایسے ہے جس طرح سے کہیں جہاد اور لڑائی جاری ہواور ایک شخص کنارے پر کھڑا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر تو اپنی جماعت کی فتح محسوس کرے گاتو ہواگی جائے گا۔اس تسم کے آ دمیوں کو کہتے جماعت کی فتح محسوس کرے گاتو ہواگئے۔اس تسم کے آ دمیوں کو کہتے

ہیں کہ بیہ کنارے پر کھڑا ہے۔ یعنی بیدوہ گروہ تھا جس وقت اسلام کی طاقت ابھری تو وہ متر دوہو گئے۔ کہ فاکدہ ادھر ہے یا ادھرا گروہ ادھر کو فاکدہ محسوس کرتے مسلمانوں کی طرف تو ادھر کو ہوجاتے اور اگر کسی وقت وہ کا فروں کی طرف فاکیرہ محسوس کرتے تو اُدھر کو ہوجاتے ان کو قرار نہیں تھا، فاکدہ اٹھانے کے حق میں تھے وہ ، اور کوئی کسی قتم کی مشقت اٹھانے کے حق میں نہیں تھے، نہ یہ کفر کے حق میں مخلص اور نہ بیاسلام کے حق میں مخلص۔

### منافقین کیلئے دنیاوآ خرت دونوں میں خسارہ ہے:۔

عقلندآ دی کا کام بیہوا کرتا ہے کہ جونظر بیا فقیار کر لے پھراس کے اوپر پکار ہے جائے نفع ہو یا نقصان پھر
اس میں کوئی آزمائش آئے اس کو برداشت کرے، راحت آئے توشکرادا کرے، اپ آپ کواللہ کے سپر دہوجانے کے بعد پھر
جس طرح سے صحابہ کرام وہ پھٹا تھے بلکہ صحابہ سے پہلے انبیاء بیٹا کے واقعات ہیں اللہ کے سپر دہوجانے کے بعد پھر
اللہ تعالیٰ پھولوں کی بیج پرلٹاد ہے تو اس کی مہر پانی اور اگر آزمائش کے طور پر سر پہ آرا چلاد ہے تو اس کی ایک آزمائش
ہولوں کی بیج پرلٹاد ہے تو اس کی مہر پانی اور اگر آزمائش کے طور پر سر پہ آرا چلاد ہے تو اس کی ایک آزمائش فیم واقعات پیش آئیں گے برداشت کرنے بڑی تو ادھ کو ہوجاتے ہیں اُدھر کو مفاد محسوں کرتے ہیں تو ادھر کو ہوجاتے ہیں اُدھر کو مفاد محسوں کرتے ہیں تو اُدھر کو ہوجاتے ہیں اور ان کا حال ہے ہے کہ اگر ان کو خیر پہنچ جائے پھر تو مطمئن ہوجاتے ہیں خیارے کے اندر ہے۔ اور ای تشم ہوجاتے ہیں اور ان کا حال ہے ہو اگر ہیں جائے ہیں ایسا شخص دنیا کا خمارہ ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے کوگر ویں ہوجاتے ہیں ویو ایس ہوجاتے ہیں اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے کوگر کی دیے ہی وہ نیا کی نظر میں ذیل ہوجاتے ہیں، تو بید نیا کا خمارہ ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے ہی دیا کوگر کی دیا گر جہنم کے نیکے طبقے میں جائیں گیں گے۔

### بدترين شم كانفاق:\_

اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آ زمائش آئی تو وہاں سے تو بھا گا اور جتلا ہو گیا جا کر شرک میں تو اللہ کو چھوڑ کے ایس چیزوں کو پکارنے لگ گیا جونہ اس کے نفع کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ نقصان کا۔ اس لیے اس کو صلال بعید قرار دیا کہ یہ بہت دور بھٹک گیا۔ اور یہ ایس چیزوں کو پکارنے لگ گیا جس کا نقصان اقرب ہے بایں معنی کہ یہ نقصان چہنچنے کا سبب بن سکتے ہیں بمقابلہ نفع کے کہ نفع کا محض وہم ہی وہم ہے ، مشرک کو اس شرک کی وجہ سے نقصان تو بہنچے گا باقی وہ جو نفع کی تو قع لیے جیشا ہے تو یہ وہم ہے تو ضرر اقرب ہے نفع کے مقابلے میں۔ تو یہ وجہ سے نقصان تو بہنچے گا باقی وہ جو نفع کی تو قع لیے جیشا ہے تو یہ وہم ہے تو ضرر اقرب ہے نفع کے مقابلے میں۔ تو یہ

مواہ بھی پُراجس کوانہوں نے اختیار کیا اور کارساز سمجھاتو وہ بھی پُر ااور اسکوا پنار فیق بنایا تو وہ بھی پُرا۔ توبید فرمت ہوگئ ان لوگوں کی جو کہ ولی طور پر مطمئن نہیں ہیں اسلامی نظرید پر۔ اپنا مفاد ویکھتے ہیں مندا یک طرف کو کیا ہوا ہے اور ہا ہوت ہوت اپنے مفاد کوسا منے رکھتا ہے اور یہی بدترین تنم کا نفاق ہوتا ہے کہ انسان کی نظرید پر پکانہ ہو بس اپنی مطلب پرسی ہیں ہروقت لگار ہے حضور تا پھٹانے اس لیے منافق کی مثال دی ہو تی بھروتی بکری کے ساتھ یعنی وہ بکری جس کی شہوت اجری ہوئی ہو بھی بکرے کی تلاش میں اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے جس کی شہوت اجری ہوئی ہو بھی بکرے کی تلاش میں اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے کہ بیا کہ اللہ تعالی تعلی مان کو تو مفاد چا ہے کی حالت میں بھی ہو۔ آ سے تلصین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی تعلی ہو کہ بینگ اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاے اور نیک عمل کیے باغات میں جن کے بینے سے نہریں جاری ہیں بینگ اللہ کرتا ہے جو چا ہتا ہے۔

### حضور مَنْ اللَّهُمُ كَي تَصرت كاللَّذ كره: \_

اگلی آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضور عُلیْنِم کی نفرت کا ذکر ہے کہ شرکین اگر اس بات پر چڑتے ہیں کہ ان کونفرت کیوں حاصل ہوتی ہے۔۔۔۔۔؟ توبینفرت کورو کئے کے لئے اگر کوئی مذہیر کر سکتے ہیں تو کرلیں لیعنی یہ نہیں کر سکتے بلکہ جب تک اللہ کی وی آتی رہے گی ہے نبی ہیں تو اللہ کی نفرت بھی رہے گی اگر تمہارے اختیار میں ہوتو جو آتی اور وی کا سلسلہ منقطع کرآؤاور پھر دیکھو! تمہاری کوئی مذیبراس چیز کو ختم کردے گی ۔ جو تمہیں عصہ چڑھاری ہے مطلب ہے ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں اللہ کی نفرت ان کے ساتھ شامل رہے گی ۔ تم اپنے غصہ چڑھاری ہے موتو مرتے رہو۔اورا یہ بی ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کے طور پر اتارا۔ اور بیٹک اللہ تعالیٰ بھی ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کے طور پر اتارا۔ اور بیٹک اللہ تعالیٰ بھی ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کے طور پر اتارا۔ اور بیٹک اللہ تعالیٰ بھی ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کے طور پر اتارا۔ اور بیٹک اللہ تعالیٰ بھی ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کے طور پر اتارا۔ اور بیٹک اللہ تعالیٰ بھی جس مرتے جس کو جا ہتا ہے۔

### مؤمنین اور کا فرول کا تذکرہ:۔

آ گے انہی دوگر وہوں کا ذکر آ گیا ایک مؤمنین کا اور ایک کا فروں کا۔ کا فروں کے گروہ کے اندریہ پانچ ذکر کردیئے گئے۔ یہودی، نصر انی، صابی، مجوی، مشرک کیونکہ اسلام کے مقابلے میں سب ایک ہی ہیں دنیا کے اندر

ن عن ابن عمر قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاةِ العائرةِ بين الغنمين تعير الى هذة مرة والى هذة مرة (مظّلُوة ص ١/مجمملم ج٢ص • ٢٤ كتاب صفات المنافقين/منداحدج ٥٩ ٩٩ دلیل کے ساتھ فیصلہ کردیا گیا۔ لیکن اگر دلیل کے ساتھ یہ لوگ نہیں مانے تو قیامت کے دن مملی فیصلہ ہوجائے گا۔
عملی فیصلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین تخلصین کواچی عالت میں کردےگا۔ جنت میں چلے جا کیں گے۔ اور
یہ بیسارے کے سارے جہنم میں چلے جا کیں گے۔ توعملاً فیصلہ ہوجائے گا کہ یہ ٹھیک ہیں یا غلط۔ ورند دلیل کے ساتھ
فیصلہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ آگے پھر انسان کو پچھ تد برتفکر کی طرف متوجہ کیا کہ کا کتات کی چیز دن میں خور کرو۔ جو
کچھ ہے سب اللہ کے تھم کے تا بع ہے جواس کی شان کے لاکن ہے۔ نباتات ہوں پھر ہوں اگر چہ یہ اپنی زبان میں
اللہ کی تعیج تحمید کرتے ہوئے ہمیں محسوس نہیں ہوتے ، حضرت ابن مسعود رفی ٹیز فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ تا تھی کے کھانا بھی سجان اللہ پڑھ رہا
اللہ کی تعیم کے تابع ہم اپنے کا نوں سے ساکرتے تھے کہ کھانا بھی سجان اللہ سجان اللہ پڑھ رہا
ہوں تو یہ انکشاف جو بعض واقعات میں ہوتا ہے بیعلامت ہاں بات کی کہ یہ چیزیں بھی کسی در ہے میں حیا قارشعور رکھتی ہیں جس کی بناء یہ وہ اللہ کی حمد وثناء کرتی ہیں۔

### اصل اعز از الله تعالی کی اطاعت میں ہے:۔

اورآ گے فرمادیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا یہی عزب ہے، یہی انسان کیلئے اعزاز ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی کوائل عزب سے محروم کردے، اور اللہ اللہ اور اللہ جوچا ہے کرت سے محروم کردے، اور اللہ اللہ کے انسان کومسوس کرنا چا ہے کہ اس میں عزت ہے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا کرتا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کر کے انسان کومسوس کرنا چا ہے کہ اس میں عزت ہے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا متبہ یہ ہے کہ ساری کا نئات سے جان چھوٹی ہے اور جولوگ اللہ کے سامنے ہیں جھکتے تو ان کوساری کا نئات کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو حد کے رنگ میں جتنی عزت انسان کودلاتی ہے دنیا کی کوئی چیز سامنے جھکنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو حد کے رنگ میں جتنی عزت انسان کودلاتی ہے دنیا کی کوئی چیز آتی عزت انسان کودلاتی ہے دنیا کی کوئی چیز آتی عزت انسان کودلاتی ہے دنیا کی کوئی چیز آتی عزت انسان کودلاتی ہے دنیا کی کوئی چیز آتی عزت نہیں دلاتی اور جواس سے محروم ہوگیا وہ ذلیل ہوگیا۔

الله كاحكام من جفكر اكرنے والوں كى سزا:۔

اس پانی کے ذریعہ وسے جو پچھان کے پیٹوں میں ہوگا، اس کوگرادیا جائے گا چمڑوں کوجلادیا جائے گا اور لوہ کی گرزوں کے ساتھان کو پیٹا جائے گا، جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا اس تھٹن کی وجہ سے تو اس آگ میں ان کولوٹا دیا جائے گا۔اوریہ کہا جائے گا کہ جلنے والی آگ کا مزہ چکھو۔۔۔۔!

### الله تعالى كى اطاعت كرنے والول كيلي انعامات:

اورآ مے دوسر بے فریق کی جزا آ می۔ کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کواوران کوجنہوں نے نیک عمل کیے داخل كرے گاباغات ميں كہ جن كے يتيے سے نہريں چل رہى ہوں گيں۔ يہنائے جائيں گےان كوكنگن سونے سے اور موتی اوران کالباس ریشی ہوگا۔اس زمانہ میں عیاش قتم کے لوگوں کا حلیہ اور ہیئت ایسی ہی ہوتی تھی جو یہاں ذکر کی جارہی ہے اور انسان کو وہی چیز سمجھائی جاسکتی ہے جو کچھ نہ کچھوہ جانتا ہے باقی جنت کے ریشم کی دنیا کے ریشم سے کوئی نسبت نہیں اور جنت کی نعمتوں کی دنیا کی نعمتوں ہے کوئی نسبت نہیں۔اگرایسے لفظ بول دیئے جاتے جن کوآپ جانتے پہچانتے نہیں توسمجھنا آپ کے لئے مشکل ہوجا تا ۔ تولباس اچھے سے اچھااس وقت بہی سمجھا جا تا تھا جیسے ریشم کا ہوتا ہے اور زینت اچھی سے اچھی یہی بھی جاتی تھی کہ سونے کے زیور ہوں موتیوں کے ہار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبی الفاظ کے ساتھ آپ کو سمجھایا۔ حاصل یہی ہے کہ جنت میں انتہائی درجے کی راحت آ راکش زیباکش ہوگی جتنا آپ سوچ سکتے ہیں،اس ہے بھی زائد۔رہنمائی کی گئی ان کی یا کیزہ بات کی طرف یا توجنت میں یا کیزہ بات ان کی زبان برجاری ہوگی ہروقت اللہ کی حمد شکر پڑھتے رہیں گے اور بیاللہ کے راستہ کی طرف ہدایت دید بے گئے۔ دنیا میں ان کوسید ھے راستہ پر چلنے کی تو فیق ہوئی اور آخرت میں بھی یہ جنت میں پہنچے یا دنیا میں تو ان کواچھی ہات کی تو فیق ہوگئ یعنی کلمہ نصیب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے راستہ کی طرف یہ چلا دیئے گئے۔جس کے نتیجہ میں یہ آخرت میں جنت کے اندر پینچے گئے۔

ٳؾٞٳڴڹۣؿڹػڲڡۧۯؙٳۅۘؽڞؙۘڰ۫ۏڹؘۘۘۜڠڹڛؠؽڸٳٮڷ۠ۅؚۅٳڶؠۺڿؠٳڵڂڒٳڡؚ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستہ سے رو کتے ہیں اور مجد حرام سے رو کتے ہیں الی مجد حرام جس کوہم نے لوگوں سے لئے بنایا ہے الَّيْنَى جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِ سَوَآءِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ لَ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ اس حال میں کہ باہر سے آنیوالا اور وہاں رہنے والا برابر ہے اس مسجد میں اور جو شخص ارادہ کرے اس مسجد احرام میں بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَّذِقُهُ مِنْ عَنَابِ ٱلِيْمِ ﴿ وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرُهِيْمَ مَكَانَ الحاد کااس حال میں کہ وہ مخص ظلم ہے متلبس ہوہم اسے چکھا کمیں گے در دناک عذاب 🎯 قابل ذکر ہے وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کوٹھم رایا الْبَيْتِ أَنُ لَا تُشُرِكُ بِي شَيًّا وَ طَهِّرُبَيْتِي لِلطَّآبِفِيْنَ بیت الله کی جگہ بی تھم دیتے ہوئے کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نے تھیرانا اور پاک صاف رکھ میرے گھر کوطوا**ن** کر نیوالوں کیلیے وَالْقَآبِدِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُوْدِ ۞ وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ اور نماز پڑھنے والوں کے لئے 🕆 اور اعلان کردے لوگوں میں عج کا آئیں گے لوگ تیرے پاس يِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَهِ عَمِيْقٍ ﴿ پیدل چلتے ہوئے اور ہر لاغر اونٹنی پر آئیں گی وہ اونٹنیاں ہر دور کے پہاڑی راستہ سے لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِي ٓ اَيَّامِ مَّعْلُوْمُتِ تاکه وه لوگ حاضر جوجائیں اینے منافع کو اور یاد کریں اللہ کا نام چند معلوم دنوں میں عَلَىمَا رَزَقَهُمْ مِّنَّ بَهِيْهَ فِي الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا مخصوص مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں دیئے ہیں پھر کھاؤ ان مویشیوں سے اور کھلاؤ سختی الْبَاسِ الْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيَقُضُوا تَفَتَهُمُ وَلَيُوْفُوا لَكُوْمَ الْمُولِدُ میں پڑنے والے تناج کو 🕆 پھرلوگوں کو چاہیے کہ اپنی میل کچیل دور کریں اور جاہیے کہ اپنی نڈریں پوری کریر

# وَلْيَطَّوَّفُوْ ابِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَلِكَ وَمَنَ يَعُظِّمُ حُرُمُتِ اللهِ اور چاہیے کہ طواف کریں بیت عثیق کا 🖰 یہ بات تو ہو چکی اور جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی فَهُ وَخَيْرٌ لَّهُ عِنْ رَبِّهِ ﴿ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلَّى پس وہ اس کے لئے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک اور طال کردیئے گئے تمہارے لئے عَكَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا تَوْلَ خاص چوپائے گر جو پڑھے جاتے ہیںتم پر بچو تم پلیدی سے اور بچو تم الزُّوْرِي ﴿ حُنَفَاءَ بِلِهِ عَيْرَ مُشَرِكِيْنَ بِهِ \* وَمَنْ يُشُرِكُ بِاللهِ حموثی بات ہے اس حال میں کہ اللہ کیلئے مخلص ہونے والے ہواس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک مشہرانے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهُوي بِهِ الرِّيْحُ فِي والنبيں اور جوکوئی مخص اللہ کے ساتھ شریک تھہرا تا ہے گویا کہ وہ آسان سے گر گیا پھر پرندے اس کوا چکتے ہیں مَكَانٍ سَجِيْقِ ﴿ لِكُ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآ بِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ یا گرادیتی ہےاں کو ہواکسی دور کی جگہ میں 🕤 بیہ بات بھی ہو چکی اور جو کوئی تعظیم کرتا ہےاللہ کے شعائر کی پس بیشک تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِينَهَا مَنَافِعُ إِلَّى آجَلِ مُّسَبَّى ثُمَّ یہ دل کے ڈرنے کیوجہ سے ہے آئ تمہارے لئے ان حیوانات میں منافع ہیں ایک اجل معین تک چھر مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَيْثُق شَ ان کے حلال ہونے کی جگہ بیت عتیق کی طرف ہے 🗇

إِنَّ الَّذِينَ نَكُفَيْ وَا وَيَصُلُّونَ عَنْ سَبِينِ لِ اللهِ: بينك وه لوك جنهول نِے كفر كيا اور وه الله كراسته سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں ایسی مسجد حرام جس کوہم نے لوگوں کیلئے بنایا اس حال میں کہ باہر سے آ نیوالا اور وہاں رہنے والا برابر ہے اس مجد میں۔ ''عاکف'' وہاں کا باشندہ اور''بادی'' باہر سے آنے والا۔ لیعنی عاکف اور بادی کواس مجد میں برابر عبادت کرنے کا حق ہے۔ ومن ید دفیدہ اور جوکو کی محف ارادہ کر ہے اس مجد حرام میں الحاد کا ''الحاد'' '' مجروی اختیار کرنا''بيظلم '' اس حال میں کدوہ محف ظلم ہے متلبس ہو ظلم کا مصداق شرک بھی ہوسکتا ہے۔ دندہ ہم اسے چھا کیں گے دردنا ک عذاب۔

شروع میں جو إِنَّ الَّـنِیْنَ کَفَمُ وَ امیں إِنَّ ہے اس کی خبر نہ کورنہیں ہے، تو اس کی خبر آپ یوں محذوف نکال سکتے ہیں کہ والْبَادِ کے بعد یعی ہوئی کا لفظ محذوف نکال لیجے !۔ مابعدوالا جملہ اسکے اوپردال ہے جوالیے لوگ ہیں وہ عذاب دیئے جا کیں گئے ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں اور اگلا جملہ اس پردلالت ہوگا کہ جو بھی ظلم کرتا ہوگا اس میں کوئی مجروی کا ارادہ کرے گاتو ہم اسے دردنا ک عذاب دیں گے اس طرح سے بات پوری ہوجائے گی۔ تو معدم ادنہیں جونماز پڑھنے کے لیے استعال ہوتا ہے بلکہ اس سے اشارہ سارے حرم کی طرف ہے۔ ان احکام میں ساراحرم ایک ہی ہے۔

ہے کہ آ مدورفت اس میں کثرت سے ہوگی دور دور سے لوگ آئیں گے اور ان کے چلنے کی وجہ سے ان راستوں کے اندر گہرائی پیدا ہوجائے گی۔

لِیشْهَدُوْا مَنَافِعُ لَهُمْ: تا که وه لوگ حاضر ہوجائیں اپنے منافع کو اپنے منافع پر پہنچ جائیں لینی اپنی منفعت کی جگہ اور یاد کریں اللہ کا نام چند معلوم دنوں میں مخصوص مویثی پر جواللہ نے انہیں دیئے ہیں۔ پھر کھا وَان میں چھڑوں سے ادر کھلا وَسِنی میں پڑنے والے تاج کو۔

### مج میں ساری کی ساری عاشقاند حرکات ہیں:۔

پھرلوگوں کو چاہیے کہ اپنی میل کچیل دور کریں اور چاہیے کہ اپنی نذریں پوری کریں۔ میل کچیل کا مطلب

ہے کہ جس طرح سے جمیس آپ پڑھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد پھرانسان سرمنڈ اتا ہے نہا تا ہے احرام کھولتا

ہے ، سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے ، جس وقت تک احرام باقی ہے اس وقت تک انسان بال نہیں منڈ وا تا۔ اور ای

طرح سے صابن کے ساتھ نہا تا نہیں ، میل نہیں نکالتا ، تو قربانی سے فارغ ہونے کے بعد پھرصفائی کی جاتی ہے اور

یکی مقصود ہے کہ جج میں انسان فقیرانہ جائے ، اور اس کی حالت و کھے کے معلوم ہو چھے کوئی عاش کی کی تلاش میں

جیران پھر دہا ہے۔ بیعاشقانہ حرکات ہیں ساری کی ساری جو ج میں کی جاتی ہیں تو چاہیے کہ دور کریں اپنی میل پیلی کے کہ کو اور چاہیے کہ طواق واجبات مراد

ہیں جواحکام ذمے گئے ہوئے ہیں قرنیظ قو فو اور چاہیے کہ طواف کریں بیت عتیق کا 'دعتیں' پرانا۔ کیونکہ بیت اللہ

ہیں جواحکام ذمے گئے ہوئے ہیں قرنیظ قو فو اور چاہیے کہ طواف کریں بیت عتیق کا 'دعتیں' پرانا۔ کیونکہ بیت اللہ

پی قدیم گھر ہے پرانا گھر ہے اللہ کا ، یہ بات تو ہو چکی اور جوکوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی بعنی قابل احترام

چیزوں کی پس وہ اس کیلئے بہتر ہے اس کے رب کے زدیک اور حلال کر دیئے گئے تہارے لیے خاص جو پائے گر

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْشَانِ: بَحِمْ پلیدی سے یعنی بنوں سے اور بَحِمْ جموئی بات سے اس حال میں کہ اللہ کیلئے مخلص ہونے والے ہواس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک تھہرانے والے نہیں۔ اور جوکوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک تھہرا تا ہے گویا کہ وہ آسان سے گرگیا پھر پرندے اس کو اچکتے ہیں یا گرادیتی ہے اس کو ہواکسی دورکی جگہ میں، یہ بات بھی ہوچکی اور جوکوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شعائر کی پس بیشک بیدل کے ڈرنے کی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا یہ تقوی کی علامت ہے تمہارے لیے ان حیوانات میں منافع ہیں ایک اجل معین تک پھران کے حلال ہونے کی جگہ بیت عتیق کی طرف ہے۔ یعنی پھران کو بیت عتیق کی طرف لے جا کرہی حلال کرنا جا ہے۔

### ما قبل ركوع سے ربط:۔

چیچے دوگر وہوں کا آپس میں جھڑنے کا ذکر تھا جس میں ایک گروہ تو مؤمنین کا تھا اور دوسرا گروہ کفار کا۔ کفار میں پانچ طبقے ذکر کئے گئے تھے۔ یہودی، صابی، نصرانی، مجوس، اور مشرکین۔ مشرکیین مکہ ببیت اللہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت سے منع کرتے ہیں:۔

اب خصوصیت کے ساتھ ایک جھگڑا جومشرکین کے ساتھ تھااس کوذکرکر کے مشرکین کی مذمت کرتے ہیں وہ جھٹڑا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیا سے اللہ تعالی نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ یہ بیت اللہ کی جگہ پہلے سے متعمین تھی لیکن پیطوفان نوح میں اوراس طرح سے مختلف حواد ثات میں مٹی میں دب گئی تقی تو حضرت ابراہیم ملیکا کے لیے اللہ تعالی اس جگہ کونمایاں کیا .....نمایاں کرنے کے بعد یہاں اپنا گھر بنوایا۔اعلان کروایالوگوں کو کہ آئیں اور اس کا جج كري، اور الله نے فرما يا جبتم اعلان كرو كے تو الله تعالى بيرة واز ہر جگه پنجادے كا تولوك سيس كے اور سننے كے بعد بھا مے ہوئے آئیں سے، پیدل بھی آئیں سے، سوار ہو کر بھی آئیں مے، اورائنے دور دورے آئیں سے کہ سفر کرتے ہوئے ان کی سواریاں بھی لاغر ہوجائیں گیں۔اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کثرت سے آئیں ے، بہت دوردرازعلاقے سے آئیں گے، پیل بھی آئیں گے، سواریوں بہمی آئیں گے، اوراللہ تعالی نے عظم دیا تھا کہاں گھر کوطواف کرنے والوں کیلئے اور نماز پڑھنے والوں کیلئے صاف ستھرار کھنا ہے اور اس کوسب لوگوں کے کئے عام قرار دیا تھا۔ اب بیمشرکین مکہ جو ہیں بیایے آپ کو کہتے تو ہیں حضرت ابراہیم علیظا کا وارث لیکن اس وراثت میں انہوں نے اتنی گڑ برو کر رکھی ہے کہ جن مقاصد کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا تھا وہ سب انہوں نے ختم كرديئ ـ بيت الله تواس ليے بنايا كيا تھا كەاس ميں آكرلوگ عبادت كريں ـ جہال سے جاہيں آئيں اور بير رو کتے ہیں کسی کوآنے نہیں دیتے خاص طور پراهل اسلام کے لئے تو انہوں نے یا بندی لگار کھی تھی جووہاں رہتے تھے ان کوبھی مار مار کے بھگادیا۔ اور باہر سے جوآنا جائے تھے توان کوآنے نہیں دیتے تھے جیسے حدیدیہ کے مقام میں

حعنبور منافظة اورمحابه لاقتابنا كوروك لبياكميا تفابه

### مشركين مكه بيت الله كے نا الل وارث: \_

اب آھے ان کی فدمت ہے۔ کہ یہ نااہل وارث ہیں، اب یہ وراثت ان سے چھن جانی چاہیے کونکہ انہوں نے ان حقوق کی رعایت نہیں رکھی۔ جو حضرت ابراہیم طینی کی طرف سے اس بیت اللہ کے لیے متعین کیے سے یہ طید ہیں، بے دین ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے بور بی اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کواس رکوع میں بیان کیا گیا اور جواحکام تھان کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں اور مجر خرام سے روکتے ہیں مراد ساراحرم ہے۔

### بيت الله من عبادت سے رو كنے والے ظالم بين:

ہم نے تھہرایا ابراہیم مائیلی کو بیت اللہ کی جگہ پریہ کہتے ہوئے کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرا نا اور مشرکین مکہ اسی کی مخالفت کیے بیٹھے ہیں اور بیت اللہ کوصاف ستھرار کھنا ہے بینی اس میں کوئی کفروشرک کی حرکت نہ ہونے پائے، ظاہری نجاست بھی اس میں کوئی نہ آئے، اور معنوی نجاست بھی نہ ہو، طواف کرنے والول کے لئے قیام کرنے والول کے لئے قیام کرنے والول کیلئے۔

### الله تعالى كاحكم حضرت ابراجيم علينا كوكه في كاعلان كرو:\_

اور بیاعلان کروایا تھالوگوں میں کہ آؤاللہ کے گھر کا جج کرو! چنانچہ جس وقت بی تھم آیا ہے تو حضرت ابراہیم طابیہ نے جبل ابی جنیں پر چڑھ کے، یہ پہاڑ متصل ہے جرم شریف کے اور بہت او نچا ہے بینی اب بھی جو مجد حرام بنی ہوئی ہے اوراس کے منارے ان سے بھی زیادہ بلندی ہے اس کی اوراس کے اوپر جو مجد بنی ہوئی ہے جس کو لوگ مبحد بلال کہتے ہیں، حالا تکہ وہ مسجد بلال نہیں بلکہ مبحد بلال ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے صحابہ کرام وہ اللہ کہتے ہیں، حالات کہتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ آبادی تھی اب کہتے ہیں کہ شاہ فیصل نے آبادی ہٹالی اور انہا کی بنالیا ہے۔

الله کی طرف سے جب بیت می آیا کہ لوگوں کو حج کا اعلان کروتو حضرت ابراہیم علیہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور اعلان کیا اے لوگو! الله کا گھر بن گیا ہے اور اس کے حج کیلئے آؤتو روایات میں آتا ہے کہ الله تعالیٰ نے بیآ واز ہرجگہ پہنچادی اور اس زمانہ میں بیچ پڑلوگوں کیلئے باعث تعجب ہوگ ۔ ایک جگہ بولے آدمی اور ساری دنیا میں آواز کیسے گونج جائے .....؟

### جديدا يجادات في بهت سار حقائق نمايال كروية بين:

لین آئ کل کوئی تعجب نہیں ہے امریکا میں ایک آدی بیٹھ کے بات کرتا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کرسنتے ہیں تو جیسے ان اسب ظاہرہ کے ساتھ ایک جگہ کی بات دنیا کے ہرکونے میں پہنچادی گئی توای طرح سے محض اللہ کی قدرت کے ساتھ بغیر اسباب کے جوکام ہوا کرتے ہیں اس کو مجزہ کہتے ہیں، اب آئی بات تو ہوگئی کہ واقعی ایک جگہ کی آواز ساری و نیا میں پہنچ سکتی ہے، کسی نے اس ذریعہ سے پہنچادی کسی نے روحانی قوت کے ساتھ اللہ کے اعجاز کے ساتھ پہنچادی بہر حال امکان ٹابت ہوگیا۔ اب بینیں کہہ سکتے کہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک آدی مکم معظمہ میں بولے اور ساری و نیا آواز س لے جی آج کل کی جوابجادات ہیں انہوں نے بہت سارے حقائق نمایاں کردیے ہیں جیسے نملی و بیٹون نے آگر کیا بھی جمارے سامنے نمایاں کردیے ہیں جیسے نملی و بیٹون نے آگر کیا بھی ہمارے سامنے نمایاں کردیا کہ واقعہ ایک جگہ پیش آتا ہے دوسری جگہ و سے دیکھ لیا جاتا ہے، تو

اب اگر حضرت عمر اللفظ نے مدینه منورہ میں منبر پر کھڑے ہو کے ایک جنگ کا نقشہ دیکھ لیا جس جنگ میں حضرت ساریه فان امیر تصاوریهال کھڑے ہوئے انہی مدایات دیں یا سادی الْجَبَل 🛈 توید ہدایات دیں اوروہال تک آ واز پہنچ گئے۔اب یہ دیکھنا آ تکھوں کافعل ہو گیا۔اورز بان کےساتھ بول کرآ واز بھی پہنچادی دونوں با تیں ہو گئیں۔ اور وہاں انہوں نے س بھی لیا اور بعد میں انہوں نے آ کر بتایا کہ ایسی آ واز آ کی تقب ہم نے پہاڑ کا خیال کیا پہاڑ ی طرف پشت کر کے پھر حملہ کیا تو اللہ نے کامیا بی دیدی۔ گویا کہ یہ جنگ کے میدان میں ہدایات دیدیں۔اب سے ریڈیوٹیلی ویژن کے بعداس میں کیا اشکال ہے؟ اگریہلوگ اللہ کی دی ہوئی عقل اور فہم کے ساتھ کچھ ترتیب ایسی دیدیتے ہیں سائنسی طور پر کہ ہوا کی لہروں پر قبضہ کرلیا اور وہاں کی تضویریہاں بھیج دی ہوا کے ذریعہ سے ۔ تو یہی ہوا اس وقت بھی موجودتھی۔اوراگراللہ نے اس کے ذریعہ سب کچھنمایاں کردیا تو کوئی بڑی بات نہیں معراج سے جب حضور مَنْ اللَّهُم والبس تشريف لائے تصور حديث شريف مين آتا ہے كه شركين نے يو چھنا شروع كرديا۔ اچھاا كرآپ بیت المقدس محے تھے؟ تو فلاں چیز بتاؤکیس ہے؟ فلاں چیز بتاؤکیس ہے؟ حضور مُلَّیْکِمُ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چزیں ضبط نہیں کی تھیں تو آپ مگا لیٹا فرماتے ہیں کہ مجھے اتن تکلیف ہوئی اتن تکلیف ہوئی کہ اتن تکلیف پہلے نہیں ہوئی تھی کیونکہ اگر اب میں نہیں بتاؤں گا تو یہ مجھے جھٹلا کیں گے کہ کہتا ہے میں بیت المقدس سے ہوکر آیا ہوں اور فلان چیز کا اس کو پیتنہیں ہے،تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس روشن کردیا نمایاں کردیا۔جو پوچھتے تھے میں دیکھ دیکھ کے بتاتا گیا ©اب بیت المقدس وہاں سے پینکڑوں میل کے فاصلے پرایک مہینے کی مسافت پر ہے تقریباً دیند منورہ سے تواب دور بڑی ہوئی چیز کوسا منے نمایاں کردینا یقینا موجودہ ایجادات نے اس کوآسان کردیا ہے۔

### حضرت ابراجيم مَانِيا كي آواز الله نے دنیا کے کونے کونے میں پہنجادی:

ای طرح سے حضرت ابراہیم علیان آگر پہاڑ پر کھڑے ہوکر اعلان کیا تو انہی ہواکی لبروں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ونیا کے کونے کونے میں پہنچادی۔ جہاں جہاں انسان بستے تھے بلکہ یہاں تک بھی روایات سے

المِشْكُوة ص٢٥٠٥، ٢٥ مكتبه الداديه

فَلَى الله لى بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن آیاته وا تا انظر اليه (صحیح بخاری جام ۵۴۸مکلو قاص ۵۳۰ عن جابر از ترندی ۵۵ ص۵۱ الله فی بیت المقدس فطفقت اخبرهم عن آیاته وا تا انظر الیه (صحیح بخاری جام ۱۵۲/شرح السنة للبغوی جسام ۳۵۳/جم ابن ما ۱۵۸مطبوعه بیروت/ اسن الکبری للنسائی ج ۱۰ ص ۱۳۱/ سیح این حبان جام ۱۵۲/شرح السنة للبغوی جسام ۳۵۳/ جم ابن عسا کرج اص ۵۲۷)

معلوم ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں بھی بیآ واز پہنی ۔ تو روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آ واز کو سفنے کے بعد جنہوں نے اس پرکوئی توجہیں دی ان کوجے نصیب نہیں ہوا۔ ادرجنہوں نے آ واز کوسٹا اور لبیک لبیک پکارا شھے تو ان کو اللہ نے اس پرکوئی توجہیں دی ان کوجے نصیب نہیں ہوا۔ ادرجنہوں نے آ واز کوسٹا اور لبیک لبیک پکارا شھے تو ان کو وہاں کو اندن نے جو کی تو فیق دیدی © تو بیا اون نے اوان کیا اور ہر چگہ آ واز پہنچ میں گئے گا اعلان کردو۔ تو وہاں کھڑ ہے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ اعلان کیا اور ہر چگہ آ واز پہنچ میں ۔

### بیت الله کی کشش مفناطیسی: ـ

اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بیت اللہ میں ایس کشش رکھ دی گئی ہے بھی حضرت ابراہیم ملیٹھ کی دعا کے صدیے کہ لوگوں کے دلوں کواس کی طرف ماکل کردے، اوروہ ایسے ماکل ہوئے کہ کہاں کہاں ہے و نیا بھا گی آ رہی ہے۔ اسلام کے آ نے سے بل بھی بھا گئے آئے سے اسلام کے آ نے سے بعد بھی بیکشش اتنی بیدا کردی، آئیں گے ہے۔ اسلام کے آ نے سے باس بیدل بھی اور ہرتم کی لاغرسواری پر بھی جو آئیں گی دورورازراستوں سے تا کہ حاضر ہوجا ئیں وہ اپنے منافع پر۔ وہاں دینی و نیوی دونوں تم کے منافع حاصل کریں اور چھ مخصوص ونوں میں اللہ کا نام ذکر کریں۔ اُن مخصوص جو پایوں پر جو اللہ نے انہیں دیتے ہیں یہاں بھی مشرکا نہ ایک رسم کی تردید ہوگئی کہ شرک بھی وہاں قربانی کرتے تھے لیکن بتوں کے نام پر جیسا کتھیل سور قالعام میں گزر چکی ہے۔

### احكام فج:\_

لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر قربانی لی قربانی لینے کے بعدای کے ساتھ آپ کی دعوت کردی خود بھی کھا کیں اور بختاج مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلا کیں ، قربانی کرنے کے بعد پھرا پی میل پچیل دور کرلیں جیسے سرمنڈ ایا جاتا ہے ، ناخن کا نے جاتے ہیں ، صفائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کپڑے پہن کے پھر طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ تو دَلْیَظُو فُو اُبِالْبَیْتُ الْعَرْیْنِی پیطواف زیارت کی طرف اشارہ ہے یہ باتیں ہو چکیں۔

# جانورول کی تحلیل وتریم کے بارے میں شرک کاارتکاب نہ کرو:۔

آ مے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جتنی بھی قابل احترام چیزیں منسوب ہیں سب کی تعظیم کرنی

<sup>🛈</sup> مصنف عبدالرزاقج ٥٥ ص٥٥ باب بنيان الكعبة

چاہے جوان کی تعظیم کرے گاہیاں کے لیے بہتر ہے، اور چوپائے بیخصوص چوپائے سوائے اس کے جن کو تہمیں پڑھ کے سنادیا گیا، یہ چوپائے حلال کردیئے گئے۔ لہذا ان کو بتوں کی طرف منسوب کر کے حرام تھہرانا یہ ایک نجاست اور بلیدی ہے جس کوتم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہو۔ اس شم کی بلیدی سے بچو! جانوروں کی تحلیل وتحریم کے بارے میں شرک کا ارتکاب نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالی کے تھم کے خلاف اللہ کی حلال کھہرائی ہوئی چیز کوحرام تھہرانا ہجرام معہرائی ہوئی چیز کوحلال کھہرانا ہوں کے جادروہ بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ تو یہاں خاص طور پراسی بلیدی کا ذکر ہے۔ جو کہ تحلیل وتحریم کے سلسلے میں وہ کرتے تھے تھے۔ تو یہاں خاص طور پراسی بلیدی کا ذکر ہے۔ جو کہ تحلیل وتحریم کے سلسلے میں وہ کرتے تھے تھے۔ اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔

### شرك كى مدمت اورمشرك كى بدحالى: \_

آ گے شرک کی ذمت اور مشرک کی بدھائی ہے کہ تو حید کا مقام ایک بہت باعظمت اور باعزت مقام ہے جواللہ نے انسان کو دیا اور جو مخص شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس عزت کی بلندی سے گرتا ہے چھرچا ہے اس کو جانور نوچ کر کھاجا تیں، چاہے کوئی ہوا اس کو لے جاکر کسی گہرے گڑھے میں گرادے طبعی موت مرجائے یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ماراجائے۔ بہر حال آ گے ذلت ہی ذلت ہے۔ عزت کے مقام سے انسان گرجاتا ہے جو شرک میں مبتلا ہوگیا آ منے وہی مشرک کی بد حالی ذکر کرنی مقصود ہے۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک تھم اتا ہے گویا کہ وہ گرگیا آسان سے پھراس کو اُ چک لیتے ہیں پرندے یا گرادیتی ہے اس کو ہواد ورجگہ میں۔ یہ بات بھی ہو چکی اور جو خص بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا دل کے تقویل کی دجہ سے ہوسکتا ہے۔

### مری کے جانور صرف حرم میں ذریح ہوسکتے ہیں:۔

اور تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہیں اجل مسمیٰ تک۔ اس کی وضاحت بھی ہو پچک ۔ یعنی ان جانوروں سے فائدہ اٹھا ہ جس وقت تک ان کو ہا قاعدہ '' ہم بنالیا جائے۔ جب ان کی ہدی بنالی اور تعیین کر لی کہم نے اس کو قربان کرنا ہے تو پھر اس کی اون سے دودھ سے سواری سے فائدہ نہیں اٹھا نا چا ہیے۔ ہاں البنہ ذبحہ ہونے کے بعد پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ۔ تو ایک وقت تک ان میں منافع ہیں پھر ان کا حلال ہونا ہے بیت افتیق کی طرف جا کر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے، جس میں اشارہ ہوگیا کہ ''ھدی'' کے جانور حرم کے اندرجا کر افتیق کی طرف جا کر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے، جس میں اشارہ ہوگیا کہ '' ہدی'' کے جانور حرم کے اندرجا کر وقت تک ان جس سے باہنہیں ذرئے ہونے چاہیں۔

## وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَامَنُسَكًا لِيَذُكُرُوااسْمَ اللهِ عَلَى مَا مَزَقَهُهُ ِ امت کیلئے ہم نے قربانی کرنا متعین کیا تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں ان مخصوص چو پائیوں پر صِّنُ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ﴿ فَإِلَّهُ كُمُ إِلَّهُ وَّاحِدٌ فَلَهَ ٱسْلِمُوا ۖ جو اللہ نے انہیں دیئے ہیں اس تہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے لئے فرمانبردار ہوجاؤ وَبَشِّرِالْمُخْيِرِيْنَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِمَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُ مُ اورخوشخبری دید بیجئے ان کوجو تکبرنہیں کرتے 🐨 بیدوہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے ول ڈرجاتے ہیں وَ السَّيرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمُ وَالْمُقِيْسِ الصَّلُوةِ وَمِسَّا بر کرنے والے ہیں ہر اس تکلیف پر جو انہیں پہنچ اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور جو پچھ مَزَقَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَا بِرِاللهِ ہ ان کودیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں 🕝 اور ہدی کے اونٹ ہم نے ان کو اللہ کے شعائر میں سے بنایا ؞ٝۏؽۿٵڂؽڗ<sup>ٷ</sup>ڡٞٵۮ۬ڴۯۅٳٳۺؠٙٳٮؾ۠ۅڡؘۘڵؽۿٳڝۜۅٙٳڴ<sup>ؿ</sup>ڡٞٳۮٙٳۅؘجؘڹؖۛۛ ے لئے ان میں بھلائی ہے بیں انٹد کا نام ذکر کیا کروان ہدی کے اونٹوں پراس حال میں کہ وہ قطاریں باندھنے والے ہوں مُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِبُ وِالْقَانِعَ وَالْهُعُ تَرَّا اور جب وہ حدی کے جانوراپنے پہلو پر گریزیں تو پھر خود بھی اس میں سے کھایا کرواور قناعت کر نیوالے اور سوال کیلئے سامنے آنیوالے کو بھی کھلاؤ كَنْلِكَ سَخَّىٰ لَهَالَّكُمُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ لَنْ يَبْنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ہم نے ایسے ہی ان اونٹوں کوتمہارے لئے مطبع کر دیا تا کہتم شکر گزار ہوجا وُ۞ ہر گزنہیں پہنچتے اللہ کوان قربا نیوں وَلادِمَا وُهَاوَلِكِن يَبْنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ لَكُنْ لِكَسَخَّى هَالَكُمُ کے گوشت اور نہان کے خون کیکن پہنچتا ہے اس اللہ کوتمباری طرف سے تقوی ایسے ہی تالع کردیا ہم نے ان کوتمبارے لئے لِتُكَيِّرُوااللهَ عَلَى مَا هَـ لَ كُمُ لَو بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۞ تا کہتم اللہ کی بروائی بیان کرواس بات پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور محسنین کو بشارت دے ویجئے 🕲

### تفسير

وَلِكُلِّ أُمَّةَ جَعَلْنَا مَنْسَكًا: مَلَ قرباني كرنے كوبھى كہتے ہيں اور مطلقاً عبادت كرنے كيلئے بھى آتا ہے اورخاص طور پراحکام مج کیلئے بھی پدلفظ بولا جاتا ہے۔اور یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے قربانی کرنے کے ساتھ۔ ہر امت كيليم من قرباني كرنامتعين كياتا كهالله كانام ذكركري ال مخصوص جويائيول برجوالله ف البيل ديم ين-پس تمہارامعبودایک ہی معبود ہے اس کیلئے فرمانبردار ہوجاؤ۔خوشخری دید بیجئے ان کو جو تکبرنہیں کرتے۔ ہ مے ختین کی صفات ہیں 'وختین'' وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں۔اور وہ صبر کرنے والے ہیں ہراس تکلیف پر جوانہیں پہنچے اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور جو پچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔اور مدی کے اون مے ان کواللہ کے شعائر میں سے بنایا تمہارے لیے یعنی اللہ کے دین کی خصوصى علامات ميں سے بنايا للكم فيها حير تمهار ان ميں بھلائى ہے۔ نيس الله كانام ذكركيا كرو-ان حدى کے اونٹوں پر اس حال میں کہ وہ قطاریں باندھنے والے ہوں۔ اور جب وہ''صدی'' کے جانور اپنے پہلو پر گر یڑیں۔ نوپھرخود بھی اس میں سے کھایا کرواور قناعت کرنے والے بیٹی صبر سے بیٹھنے والے کواور سوال کیلئے سامنے • آنیوالے کوبھی کھلاؤ۔ ہم نے ایسے ہی ان اونٹوں کوتمہارے لیے مطیع کردیا تا کہتم شکر گزار ہوجاؤ۔ ہرگزنہیں چینجتے الله کوان قربانیوں کے گوشت اور نہان کے خون کیکن پہنچتا ہے اس الله کوتمهاری طرف سے تقوی ، ایسے ہی تابع کر دیا ہم نے ان کوتمہارے لیے تا کہتم اللہ کی بروائی بیان کرو۔اس بات پر جواللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ اور محسنین کو بثارت دید بیجئے لینی نیکوکاروں کو۔آ سے جہادکامضمون شروع ہور ہاہ۔

### ما قبل ركوع سے ربط:۔

چھے نے بانی کے مسئلہ کاذکر چلا آ رہاہے۔اوراس رکوع میں بھی اسی کے متعلق ہی کچھ ہدایات ہیں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کس کے لیے؟

پہلی آیت کا حاصل یہ ہے کہ بیقر ہانی کیلئے جو کہا گیا یہ تبہار ہے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی قربانی کرنے کا طریقہ رکھا تھا۔قرآن کریم میں سورۃ ما کدہ کے اندرآپ نے پڑھا کہ آوم ملیٹا کے بچوں میں جواختلاف ہواتھا، ہائیل اورقائیل میں، تو ان کے اختلاف کا فیصلہ بھی تو قربانی پر کیا گیا تھا۔ تو معلوم ہوگیا کہ

حضرت آدم الیا کے ذمانہ سے ہی قربانی مشروع ہے۔ اور قربانی کامعتی اصل میں کیا ہوتا ہے۔ جو رہ کو تام پر جو قرب ہوتا قربان اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ہے کی کا تقرب عاصل کیا جائے۔ بتوں کے تام پر جو قربانی دیے تھے تو اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ بتوں کے نام پر چڑ ھا وا، چڑ ھا کے قربانی دے کے وہ ان کا تقرب تام کرتے تھے۔ تو اللہ کا قرب طلب کرنے کیلئے جو مال دیا جاتا ہے یا جان دی جاتی ہے اس کو بھی قربان کے بین اللہ کا قرب طلب کرنے کیلئے جو مال دیا جاتا ہے یا جان دی جاتی ہوئی چا ہے ہی بیطر یقہ تعین کیا۔ یہی قربان ہے۔ پہلے انہیاء بھی کے مامتوں میں بھی ای طرح رہا ہے تو ہم نے تمہارے لیے بھی بیطر یقہ تعین کیا۔ اور جس ، جس امت میں قربانی دین کا طریقہ تھا وہ بھی تھا کہ خالعتا اللہ کیلئے ہوئی چا ہے، جب جانو راللہ نے پیدا کیے ہیں تو اس کی جان بھی اس کے خام پر نکالی جاسے ہیں کہ وہ سے کہا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے جیسے پیروں کے تام پر فکال دی جائے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کی دوسرے کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے جیسے پیروں کے تام پر فکال دی جائے اس نوروں کو پیدا کیا ہوا تھا اور اس کی جان آپ نے لیا کہ وجانور کی جان اگر لی جائے تو اس کی جان آپ نے جس نے ان جانوروں کو پیدا کیا۔ تو سے طریقہ اللہ تعالی نے ہر جماعت میں رکھا ہے و جس سے معلوم ہوگیا کہ عبادت ساری امتوں میں صرف اللہ کیلئے ہی تھی چا ہے وہ عبادت بدنی ہوچا ہے وہ مالی۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ مالی عبادت اور وہ بھی فرج اس کاذکر آگیا۔ تھی چا ہے وہ عبادت بدنی ہوچا ہے وہ مالی۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ مالی عبادت اور وہ بھی فرج اس کاذکر آگیا۔

### برنی نے یک کہا کہ جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے:۔

تو گویا کہ ابتدا ہے اس قربانی کے طریقہ کا مشروع ہو کے آنا یہ بھی تو حید کی دلیل ہے کہ ہرنی نے یہ طریقہ بتایا کہ اللہ کے نام پر جانور قربان کیا جائے ، تہارا معبود وہ ایک بی معبود ہے اس کے فرما نہردار ہوجاؤ۔ اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں ان کوا چھے انجام کی بشارت دید ہے ہے۔ اور سیختین کی جو تعریف کی جارہ ہے جو اس میں وہی ترغیب دینا مقصود ہے کہ ان صفتوں کو اپنا ہو گے تو تم خبیب بن جاؤگے۔ اور گختین کی جارہ ہی جاتوں میں وہی ترغیب دینا مقصود ہے کہ ان صفتوں کو اپنا ہو گے تو تم خبیب بن جاؤگے۔ اور گختیوں کے لئے اچھے انجام کی بشارت ہے اللہ کا ذکر آجائے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں۔ یہ ڈرنا جو ہے یہ عبت وعظمت کی بناء پر ہے۔ اور پھر اللہ کے راستہ میں جو بھی ان کو تکلیف پنچے چاہے مالی ہو، چاہے جانی ہواس کو برداشت کرتے ہیں اور پھر بدنی عبادت میں سے خصوصیت کے ساتھ نماز کا ذکر کر دیا۔ صبر وصلو ہ یہ بہت بردا اہم اصول ہے ہر شریعت میں۔ نماز کی یابندی کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور پھر مالی

عبادت کاخصوصیت سے ذکر کردیا۔ تویہ 'وجلت قلوب' کے اندرخوف کا ہونا اور صبر بیدونوں باطنی خلق ہیں۔ قلب کی صفات ہیں اور مقیم الصلوٰ قبدنی عبادت ہوگئی۔ وَ مِمّا مَا ذَهُ اللّٰهُ يُنْفِقُوْنَ بِمالى عبادت ہوگئی۔ اور جہال بھی الله تعالیٰ انفاق کا ذکر کیا کرتے ہیں وہاں اکثر و بیشتر مِمّا رَزُقْنَا کا لفظ ساتھ آیا کرتا ہے تومِیّا رَزُقْنَا میں اگرخور کریں تو خرج کرنا آسان ہوجا تا ہے اس کا حاصل بیہ کہ ہمارے دیے میں سے خرج کرو۔ بیقسوں ہے کہ ہمارے دیے میں سے خرج کرو۔ بیقسوں ہے کہ ہمارے ویکی اپنے ذاتی کمال سے نہیں کمایا۔ بلکہ بیاللہ کے دینے سے ملا ہے۔ تواس لئے مِیّا دَزُقُنَا جو ہے بیب بیٹ بولی حقیقت ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے جو پچھ ہے۔

### احكام قرباني:\_

آئے پھر وہ قربانی کے بعض احکام آگئے کہ یہ 'دھدی'' کے جواونٹ ہیں بیشعائر ہیں ان کی تعظیم کرو سے
اللہ کے دین کی خاص علامات ہیں ان ہیں تمہارے لیے فوائد ہیں دینی بھی اور دینوی بھی۔اوران کو کھڑا کرکے
ان پر اللہ کے نام نیا کرو۔ پھر جس وقت بید زخ ہوجا ئیں اور اپنے پہلوؤں کے بل گرجا ئیں تو تمہیں بھی پھر
کھانے کی اجازت ہے۔ یہیں سے فرق ہے مشرکین کی قربانی اور مؤمنین کی قربانی ہیں۔مشرک اللہ کا نام لیکر
ذرئے نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں کے نام پر ذرئے کرتے تھے۔ ذرئے ہوجائے کے بعد پھر خوداس کو کھاتے نہیں تھے وہ
تبھتے تھے کہ یہ بتوں کا ہوگیا۔ وہ گوشت وہاں لے جاکر ڈالتے خون ان کے اوپر ڈالتے اور بیجھتے اس طرح سے
ہمارے بیمعبود خوش ہوتے ہیں خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ آگاس نعمت کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو گئے
ہمارے برے جانور اللہ نے بیدا کر کے تمہارے تا بع کر دیئے اللہ کاشکر اداکیا کرواس پر۔ ورنہ اگر طافت کے
ساتھ مقابلہ ہوتا تو بیجانور کی کے سنجالئے کئیں۔

### اللدكوتمهار \_ كوشت وخون كى ضرورت بيس بلكدا خلاص جا بين

اور پھریہ بھی وہی خلوص پیدا کرنے کیلئے کہ یہ گوشت اورخون اس کی اللہ کوکوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تک نہیں وہنی خان نہیں وہنچتے اللہ تک تمہارا تقوٰ کی پہنچتا ہے۔ لہذا ہروقت بیہ خیال رکھا کرو کہتم میں تقوٰ کی کتنا ہے اورا یسے ہی ہم نے ان کوتمہارے تالح کر دیا تا کہ اس بتلائے ہوئے طریقہ پرتم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور جو ہرکام میں اخلاص پیدا کرتے ہیں اجھے طریقے سے کام کیا کرتے ہیں انہیں اچھے انجام کی بشارت دید ہجئے ۔۔۔۔۔!

# ٳڽ۠ٙٲۺ۠ۿؽڶڣۼٶڹڷڹؽؽٵڡؘڹؙۅٛٲ<sup>ڂ</sup>ٳؾۧٲۺ۠ۿڒؽڿؚۻۘ۠ػ۠ڷڿۜۊۜٳڽڰڣؙۅٝؠۣ۞ بیٹک اللہ دور ہٹائے گا ان لوگوں سے جوامیان لے آئے بیٹک اللہ نہیں پند کرتاکسی خیانت کرنیوا لے کسی ناشکرے کو 🕾 ٱڿؚڹؘڵؚڐۜڹؚؿڹؽؙڠؾۘڶۅؙڽؘؠٲٮۜٞۿؙ؞ٛڟؙڵؚؠؙۅٛٳ<sup>ڂ</sup>ۅٙٳڽۧٵٮڷٚ٤عٙڰ؈ٚڝڔۿؚ؞ اجازت دیدی گئیان لوگوں کوجن سے قبال کیا جاتا ہے اس سب سے کہ وہ ظلم کئے گئے اور بیٹیک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر لَقَدِيْرٌ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَا مِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا آنَ يَتُقُولُوا البتہ قادر ہے 🖰 میہوہ لوگ ہیں جو نکال دیئے گئے اپنے گھروں سے ناحق مگر اس سبب سے کہ انہوں نے کہا ىَ بُنَّااللهُ ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُ بِّمَتُ ہمارا رب اللہ ہے اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا دور ہٹادینا لوگوں کوبعض کوبعض کے ذریعہ سے البنہ گرادیئے جاتے صَوَامِعُ وَبِيعٌ وصَلَوْتُ وَمَسْجِ لُ يُنْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا الْ وَلَيَنْصُرَتَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ اورالبتة ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی جواللہ کی مدد کر یگا بیشک اللہ البتہ قوت والا غلبہ والا ہے 🕾 بیروہ لوگ ہیں إِنْ مَّكَّنَّهُ مُ فِي الْآئُمِ ضِ أَقَامُ وِالصَّاوِةَ وَاتَّوُ الزَّكُوةَ وَأَصَرُوْا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں قدرت ویدے زمین پرتوبیاوگ نماز قائم کریں گے اور زکو ۃ ادا کریں گے اور نیکی کا تھم بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكُرِ \* وَبِيُّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ۞ وَإِنْ کریں گے اور بُرائی سے روکیں گے اور سب کاموں کا انجام اللہ کے لئے ہے 🖱 اور اگر يُكُنِّ بُوكَ فَقَدُ كُنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّ عَادٌ وَّثُمُودُ ﴿ بیلوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاد نے اور شمود نے 🕥

وَقَوْمُ إِبُرٰهِيْمَوَقَوْمُلُوْطٍ ﴿ وَآصُطْبُمَلْ يَنَ ۚ وَكُنِّ بَمُوْسَى اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے 🕝 اور مدین والوں نے اور مویٰ کو بھی جھوٹا قرار دیا گیا فَامُلَيْتُ لِلْكُفِرِيْنَ ثُمَّا خَنُ تُهُمُ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۞ فَكَايِّنُ پھر ہم نے ڈھیل دی کافروں کو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو میرا انکار کرنا کیے تھا؟ <sup>©</sup> کتنی ہی بستیاں مِّنْ قَرْيَةٍ ٱهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِيَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ہم نے ان کو ہلاک کردیا اس حال میں کہ وہ ظالمہ تھیں پس وہ بستیاں کری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر وَ بِأْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرٍ مَّشِينِهِ ۞ أَفَكُمْ يَسِينُرُوا فِي الْأَنْهِ اور کتنے ہی کنویں بے کار پڑے ہوئے اور کتنے ہی مضبوط کل کھنڈرات بنے پڑے ہیں @ کیا پھریدلوگ زمین میں چلے پھرے نہیں فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ پھر ہوجائیں ان کے لئے دل جن کے ذریعہ سے رہیجھتے سوچتے یا ہوجاتے ان کے لئے کان جن کے ذریعہ سے رہے سنتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْآبُصَنَّامُ وَلَكِنُ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي پس بے شک واقعہ یہ ہے کہ آتھیں اندھی نہیں ہوتیں اور لیکن اندھے ہوجاتے ہیں وہ دل جو الصُّدُونِ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعُدَاهُ اللهُ وَعُدَاهُ اللهُ سینوں میں ہیں اورجلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کواور ہر گز خلاف نہیں کریگااللہ تعالیٰ اپنے وعدول کے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ مَ إِلَّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّبًّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأَيِّنُ اور بے شک ایک دن تیرے رب کے نز دیک مثل ایک ہزار سال کے ہان سے جنکوتم شار کرتے ہو 🕙 اور کتنی ہی مِّنُ قَرْيَةٍ امْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَنْ تُهَا وَ إِلَى الْهَصِيرُ ﴿ بیتیاں ہیں کہ میں نے انکومہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں میں نے انکو پکڑا اور لوٹنا میری طرف ہی ہے 🕾

#### تفسير

اِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُفْتَلُونَ: اجازت ديدي كن ان لوكول كوجن عقال كياجا تا إسبب عدوة ظلم کیے گئے۔اور بیٹک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پرالبتہ قادر ہے۔ بیوہ لوگ ہیں جونکال دیئے گئے اپنے گھروں سے تاحق بمراس سبب سے کہانہوں نے کہا ہمارارب اللہ ہے اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا دور ہٹا نالوگوں کو یعنی بعض کو بعض کے ذریعہ سے البتہ گرادیئے جاتے "صوامع" بیصومعہ کی جمع ہے" صومعہ" کہتے ہیں راہب کی کٹیہ کو ..... بیج بیہ بنسعة كى جمع بيسائيون كاعبادت خانه جس كوكنيسه يا كرجا كمركت بين .....صلوات بيصلوة كى جمع باس سے یبود کے عبادت خانے مراد ہیں۔اور''مساجد'' جمع ہے مجد کی ،البتہ گرادیئے جاتے راہوں کی خلوت کا ہیں ، گرجا محمر، بهود کی عبادت گاہیں اور مسجدیں الی مسجدیں جن میں اللّٰد کا نام کثرت سے لیاجا تا ہے تو یذ کریہ جملہ مساجد کی صفت ہے وَلَيَنْصُرَتَ اللّٰهُ اورالبتة ضرور مدد كرے گاالله تعالى الشخص كى جوالله كى مددكرے كاليعنى الله كے دين كى مدركرے گا۔ بيتك الله تعالى البية قوت والا ہے غلبہ والا ہے بيد والوگ ہيں كه اگر الله تعالى انہيں قدرت ويدے زمين میں تو یہ لوگ نماز قائم کریں سے اور زکو ۃ ادا کریں ہے۔ اور نیکی کا حکم کریں سے اور بُر ائی سے روکیس ہے۔ اور سب کاموں کا انجام اللہ کیلئے ہے۔ اور اگریہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے تھیں جمثلایا ان سے سلے نوح علیم کی قوم نے ، عاد نے ، شمود نے ، ابراہیم علیم کی قوم نے ، لوط علیم کی قوم نے ، مدین والوں نے اور موی علیہ کو بھی جھوٹا قرار دیا گیا پھر میں نے ڈھیل دی کا فروں کو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو میراا نکار کرنا کیسے تھا....؟ کتنی ہی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پس وہ بستیاں گری پڑی ہیں اپنی چھتوں براور کتنے ہی کنویں بے کار پڑے ہوئے اور کتنے ہی مضبوط کل کھنڈرات بنے پڑے ہیں کیا پھر بیلوگ زمین میں چلے پھر نے ہیں پھر ہوجاتے ان کے لئے دل جن کے ذریعہ سے یہ بھتے سوچتے یا ہوجاتے ان کے لئے کان جن کے ذریعہ سے بیستے ۔ پس بیشک واقعہ یہ ہے کہ آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں ۔ اورلیکن اندھے ہوجاتے ہیں وہ دل جوسینوں میں ہیں ۔ اورجلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو اور ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالی اپنے وعد سے کے ۔ اور بیشک ایک دن تیرے رب کے نزدیک شار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کومہلت دی ان کی ری ڈھیلی چیوڑی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں ، میں نے ان کو پکڑ ااور لوٹنا میری طرف ہی ہے۔

#### ما قبل ركوع سے ربط:۔

دو رکوع قبل آپ کے سامنے یہ آیت آئی تھی کہ اِنَّ الَّیایُن کُفَرُوْا وَ یَصُنُّ اُوْنَ عَنْ سَمِیْ لِ اللهِ وَالْکَشْچِ لِاللهِ وَالْکَشْچِ لِاللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ

# ابتدائی وور میں اللہ کی طرف سے آ زمائش:۔

کم معظم میں ہے ہوئے جب آپس میں کھکش چائی تھی مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پرتشد دہوتا تھاتو

آخر آدی چاہے کرور ہی ہو جی تو چاہتا ہے کہ جو مجھے تک کر رہا ہے جھے پھر مار رہا ہے تو میں ہمی آگے سے ہاتھ اٹھاؤں صحابہ کرام اٹھائی کوشدت کے ساتھ منع کر دیا گیا تھا کہ مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھا تا اس لیے تیرہ سال تک کم معظم میں مسلمانوں نے مشرکین سے مار کھائی ہے اور آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ اللہ تعالی کی ایک حکمت تھی کیونکہ اگر پہلے دن سے لڑنا شروع کر دیتے تو پھر بینہ پوری طرح سے جماعت بنی اور نہ جماعت میں جہاد ہوتا۔ ایک ایک آری اسلام قبول کرتا لڑلڑ کے شہید ہوتے چلے جاتے ۔ تو پھر اس طرح سے جماعت میں صورت اختیار نہ ہوتی تو وہاں تو جماعت بنائی جارہی تھی ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی دور میں آزمائش کی کہ لوگوں کے جذبات ہوجا تا تو وہ علاقہ چھوڈ کر چلا جاتا۔ مکہ سے حبشہ کی طرف حوات تو وہائی تھوڈ کر چلا جاتا۔ مکہ سے حبشہ کی طرف وہ دور فعہ بھرت ہونے اسے میں تو رہاں تی میں جو تا تو وہ علاقہ چھوڈ کر چلا جاتا۔ مکہ سے حبشہ کی طرف

#### الله تعالیٰ کی طرف سے اجازت جہاد:۔

مدید منورہ جس وقت آگئے پھر وہاں ایک جماعت بن گی اور مدید منورہ ایک مرکز بن گیا اب اللہ کی طرف ہے مسلمانوں کو اجازت دی گئی گویا کہ وہ رکاوٹ جوگی ہوئی تھی اس کو دور ہٹادیا گیا اور پھر بعد میں تو شدید سے شدید تاکیدی احکام آئے جہاد کرنے کے جس وقت بواجازت دی جارہی تھی مشرکین کے مقابلے میں اس وقت مسلمان مٹھی بھر تھے۔ تو اللہ اجازت بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کررہے ہیں ، ان کو اجازت دی جارہی ہونے کی وجہ سے اب کو حق دیدیا گیا کہ خوان کا مددگارہ وہ بی کو تھی اس کو حق دیدیا گیا کہ خوان کا مددگارہ وہ بی بی ان کو تا دی جارہ کی جارہ کی سے ان کے مقابلے میں ہاتھ اٹھ ایس یہ مظلوم ہیں کمزور ہیں کیکن اللہ تعالی جوان کا مددگارہ وہ بی بی ان کو تا دیا گیا در کی دیا گیا۔ دی جارہ کی دیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا ہونے کا ذکر کیا۔

#### مكه من مظلوم صحابه المنافقة كاقصور كيا تها .....؟:

ناحق ان کو گھروں سے سے نکالا گیا کتنا براظلم ہے، درنہ کو کی شخص آپ جانتے ہیں کہ جیتے جی اپنا گھرنہیں جیسے رہوڑا کرتا۔اپ علاقے کو انسان ای وقت ہی جیسوڑتا ہے جب انسان کیلئے وہاں جینا دو بھر ہوجائے اس سے آپ اندازہ سیجئے کہ کتنی ان پرزیاد تیاں ہوئی ہو گئیں .....؟ کتنا ان پرظم ہوا .....؟ کہ بیلوگ اپنے گھروں ہے لیکنے پر جبور ہو گئے ۔ اور پھر بلاقصور قصوران کا صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ''ربنا اللہ'' کا نعرہ لگایا آپ جانتے ہیں کہ بیلوگ قصور کی بات نہیں تھی۔

یعنی ان کی مظلومیت کی انتها ہے ایک تو ہے کہ چلوا یک آ دی سے پھے قصور ہوا اور دوسر ہے نے سزا پھی زیادہ دیا۔ اس کو بھی زیادہ نے جن لیکن ایک آ دی کا قصور ہے ہی کوئی نہیں بلکہ اس کی ایک نیکی اور خوبی کی بنا پر اس کو پہیٹ دیا جائے تو یہ گتنی بردی زیادتی ہے۔ سے جس طرح سے آ پہیں کہ میرا اور تو کوئی قصور نہیں تھا صرف میں ہے کہ میں نماز پڑھ دہا تھا۔ ابنماز پڑھنا تو کوئی قصور کی بات نہیں ہے۔ سے اس کا کوئی قصور کی بنا پر ان کوئکال دیا نہیں تھا صرف بیا ہے جس طرح سے ان کا کوئی قصور کی بنا پر ان کوئکال دیا دیس تھا صرف بی بات تھی کہ انہوں نے کہار بنا اللہ بس اس بات پر جھکڑا ہوگیا تو اس قصور کی بنا پر ان کوئکال دیا

گیا۔اور بیکوئی قصورتھا ہی نہیں۔تو بیمظلومیت کی انتہاہے۔

#### ابتداء من جهاد كاطريقه كياا ختيار كياميا؟

اس طرح سے اللہ نے ان کو جہاد کی اجازت دی ہے بہلی آیت ہے جہاد کی مشروعیت کے متعلق جواتری جس میں مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب ہاتھ اٹھاؤ تہمیں جن ہے اور اللہ کی مدو پر اعتماد کرو۔ جتناتم اللہ کے دین کے مددگار رہو گے اتنی اللہ تعالیٰ تہمیں مدد دے گا۔ چنانچہ اس اجازت کے آجانے کے بعد پھر حضور خالیج ان چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھرٹی ہوتی ہیں جنگ کی ابتدا ہوئی تو چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھرٹی ہوتی ہیں جنگ کی ابتدا ہوئی تو جھڑ پوں کی شکل تھی۔ دس آدمی اوھر کو بھیج و یے کہ دیکھو! کوئی مشرکوں کا قافلہ جار ہا ہوتو اس کا راستہ روکنا کیونکہ ان کے حالے تو یہ جھڑ پوں کی شکل تھی۔ دس آدمی اوھر کو بھیتر مدینہ منورہ کے آس پاس سے گزر کرشام کو جاتے تھے تجارت کیلئے تو یہ تجارتی قافلوں کے راستے روکنے کے ساتھ تھادم کی ابتدا ہوئی ہے۔ جس کوآج کل کی اصطلاح ہیں آ ب کہ سکتے ہیں کہ حضور خالیج ان نے ایک اقتصادی بایکا ٹ اہل کہ کے ساتھ شروع کیا۔ ان کی سڑکیس روک لیس کہ ہے ہیں سے سکیں۔ ان کی تجارت بند ہوجائے اور ان کاگر ارو صرف تجارت بربی تھا۔

#### مشروعیت جہاد کے بعد بہلاتیرسعد بن ابی وقاص نگاٹھئے نے چلایا:۔

سعد بن ابی وقاص و النظر میں سے ہیں بید حضور منافظ کی والدہ کے خاندان میں سے ہیں ،اس حضلیے منافظ کے فالدہ کے خاندان میں سے ہیں ،اس حضلیے منافظ نے فرمایا تھا حضلیے منافظ نے فرمایا تھا اور یہی وہ نیک بخت ہیں جن کے متعلق حضور منافظ نے فرمایا تھا اور یہ کا سیعد تیر چلا تیرے او پرمیرے ماں باپ فدا ﴿ تو ماں باپ کفدا ہونے کا تذکرہ ان کے متعلق ہے اور حضرت زبیر والنظ کے متعلق ہے تو سب سے پہلا تیر جہاد کی مشروعیت کے بعداس سعد بن ابی وقاص والنظ نے چلا یا تو پھر یہ چھڑ ہیں شروع ہوگئیں ﴿ سال کے اندر اندر ،ی غز وہ بدر کی نوبت آگئی پھروہ میں ابی وقاص والنظ کے خوہ بدر کی نوبت آگئی پھروہ

ر مورون من ۱۲ همن علی خانور افسائل الصحابة لاحد بن عنبل ج اص ۵۱/مند احمد ج اص ۱۵۵/مند علی خاری ج اص ۱۵۰/منج مسلم ۲۶ من ۲۸/رزری ج اص ۱۱/ ابن حبان ج ۱۵ ص ۱۷۷

© مقلوة ص ١٤٥/مصنف ابن اني شيبه ٢٥ ص ٢٥ سا/ فضائل الصحابه لاحمد بن طنبل محافظة ٢٥٥ ما ميم ٢٥٠ مرامندا بي يعلى ٢٠ ص ٨٨/ ابن حيان ج١٥ص ٨٣٨

الكان سعد من بنى زهرة كانت امر النبى صلى الله عليه وسلم من بنى زهرة فلذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم هذا خللي (مقتلوة ص ١٥/ فضائل الصحابة لاحربن علم ٢٥/ ترفيل ٢٥/ ترزى ٢٥ ص٥٠ ابيروت باب مناقب سعد بن الى وقاص ولا الحرب الحرب المارث جاص ١٠٥/ مندا في يعلى جهم ٢٠٥/ أنجم الكيرللطير الى جام ١٥٠/ اسدالغابه ٢٥صم ١٥٠ - مندا في يعلى جهم ١٥٠٠ مندا في يعلى جهم من المحمد المحدمة ال

بھر پورجنگیں ہوئیں آ ہتہ آ ہتہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا زورتو ژدیا اور مکہ معظمہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔توجو پیشین کوئی کی گئی تھی ان آیات کے اندر کہ اب وقت آ گیا بیہ مظلوم اٹھیں گے اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا زورتو ژدیں گے۔بیسب باتیں دُنیا کے سامنے آگئیں۔اورا کیک ایک لفظ جوتھاوہ پورا ہوگیا۔

# صحابہ واللہ اللہ کواللہ کومت دے گاتو بیاللہ کا حکام میں خیانت دیں کریں گے:۔

پھر بیٹل از وقت پیشین گوئی کی جارہی ہے کہ یہ مظلوم جن کو دنیا پیٹ رہی ہے، ان کی پوزیش سے کہ اگر ان کوہم نے قدرت و یدی تو یہ شرکین مکہ کی طرح ناشکری نہیں کریں گے، اللہ کے احکام میں غداری اور خیانت نہیں کریں گے، بلکہ یہ خود بھی نمازیں پر بھیں گے، زکوۃ ویں گے، نیکی پھیلا کیں گے، برائی سے روکیس گے۔ چنانچہ حضور طافیح کے ساتھ جو حضور طافیح کے ساتھ جو خلفاء راشدین کے لئے نیہ آیت منقبت میں شار ہوتی ہے کیونکہ صحابہ والی ہی جماعت حضور طافیح کے ساتھ جو تشکیل پائی تھی، حکومت انہی لوگوں کو ملی ہے حضور طافیح کے بعد اور اگر یہ لوگ ایسے نہیں تھے تو پھر اس آیت کا مصدات گویا کہ ختھ نہیں ہوا۔ اس لیے خلفاء کی منقبت کے اندراس آیت کوشار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جو جہاد مصدات گویا کہ ختھ نہیں ہوا۔ اس لیے خلفاء کی منقبت کے اندراس آیت کوشار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جو جہاد مصدات گویا کہ ختھ نہیں ہوا۔ اس لیے خلفاء کی منقبت کے اندراس آیت کوشار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جو جہاد مصدات گویا کہ متحق نہیں ہوا۔ اس لیے خلفاء کی منقبت کے اندراس آیت کوشار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جو جہاد کے متحلق آئی کیں۔

### مشركين مكه خائن بھي ہيں اور كفور بھي ہيں:\_

بینک اللہ تعالیٰ دور ہٹادے گا مؤمنوں ہے، لینی ان مشرکوں کو بینک اللہ تعالیٰ کسی خائن کسی ناشکر ہے کو بیند نہیں کرتے یہ شرکین مکہ خائن بھی ہیں اور کفور بھی ہیں، اللہ کے گھر کی ان کو مجاورت ملی تھی اور اللہ کے گھر کی وجہ ہے انہوں نے سے انہوں نے بعنوت کی، اور پھر بیت اللہ کے مثان انہوں نے بعناوت کی، اور پھر بیت اللہ کے متعاق جس فتم کے معاہدے حضرت ابراہیم طابقان ان اولاد سے لیے تھے یا اللہ تعالیٰ نے جوعہد کیے تھے ابراہیم طابقا کے ماتھ کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا۔ ان سب میں انہوں نے خیائتیں کیں تو ایسے خائن، ناشکرے، غداریہ اللہ کو پندئیوں اب بیدونت آگیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے گھر کو خالی کرادے اور جو اس کے اہل ہیں، امان تدار ہیں، اللہ کے حقوق اور بیت اللہ کے حقوق کی تکہداشت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اب انہیں تبلط دے گا۔ یہ پیشین گوئی ہوگئی ایک فتم کی کہ شرکوں کا زوراب ٹوٹ جائے گا، اور اس کی جگہ بیاس کے جو

الل ہیں وہ آ جا کیں ہے اورا پہے ہوا چند دنوں کے اندر ہی حالت بدل گئی۔اجازت دیدی گئی ان لوگوں کوجن سے لڑائی کی جاتی ہے پینی دوسروں کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی، انہوں نے اوّلاً چھیڑ چھاڑ نہیں کی اس لیے یہ استاندون کہا جازت دیدی گئی اس وجہ سے کہ یہ مظلوم ہیں،اوران کے مدد کرنے پرالبت اللہ قدرت رکھے والا ہے۔ان کی مظلومیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کھروں سے نکال دیا گیا تاحق ،صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہار بنا اللہ۔

#### جهادنه موتاتو خيرمث جاتي اورشرغالب آجاتا: ـ

آگے جہادی عکست ہے کہ آگر پیسلسلہ نہ کیا جائے تو دنیا سے خیر من جائے اور شربی شرغالب آجائے۔
خیر کے نشان اپنے اپنے وقت میں جدیبا کہ اپنے وقت میں بیرا ہب اہل جق تھان کی خانقا ہیں ان کی خلوۃ گاہیں،
عیسائیوں کے عباوت خانے ، یہود یوں کے عبادت خانے ، اور مسلمانوں کی معجدیں اگر اللہ تعالی اس طرح سے
لوگوں کا ذور شرقو ڈیا گاہے بگاہے اس شرکو خیر کے ذریعہ سے نہ مٹا تارہے تو یہ ہدایت کے نشان ہی لوگ مٹادیں۔
کیونکہ دنیا کے اعدا کشریت بھی بدد یوں کی رہی ہے ، اس لیے اللہ تعالی گاہے بگاہے کہ وں کا ذور تو ڑتے ہیں اور
کیونکہ دنیا کے اعدا کشریت بھی بدد یوں کی رہی ہے ، اس لیے اللہ تعالی گاہے بگاہے کہ وں کا ذور تو ڑتے ہیں اور
انہوں کی خلوۃ گاہیں ، کنیے ، صلوات اور مجدیں جن میں اللہ کا ذکر کشر سے کیا جا تا ہے اور اللہ ضرور مدد کر ہے گا
ان کی جواللہ کے دین کے مدوگار ہیں بیشک اللہ تو کی اور عزیز ہے۔ اب ان کی اس نیکی کی شہادت ہے کہ جن کے
ساتھ اب اللہ کی نصر سے شائل ہور ہی ہے۔ یہ خوان و کفور نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما نبردار ، دیا نتذار ، اما نتذار وگو
ہیں کہ اللہ انہیں اگر حکومت دے گاتو یہ عباوت کا نظام قائم کریں گے یہ بدنی عبادت آگی نمازیں پڑھیں کے مالی
عبادت آگی ذکو تیں دیں گے اور آگے عام آگیا کہ نیکی پھیلا کیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ہرکام کا انجام
عبادت آگی ذکو تیں دیں گے اور آگے عام آگیا کہ نیکی پھیلا کیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ہرکام کا انجام
اللہ کی باتھ میں۔
اللہ کی باتھ میں۔

تكذيب كرف والول كواللدتعالى فورانبيل بكرت بلك منجلف كريبت موقع دية بين: \_ آ مع پرمشركين كيك ايك وعيداور حضور عَلَيْقِ كيل تسلى به كديدلوگ اگر آ پ كى تكذيب كرت برنة آ پاس میں کسی پریشانی یا جیرانی میں مبتلانہ ہوں، یہ تبجب کی بات نہیں پہلے ہے انبیاء بھی کے ساتھ ایسا ہوتا آرہا ہے تو م نوح نے تکذیب کی عاد نے ہمود نے کی قوم ابراہیم نے کی قوم لوط نے کی ،اصحاب مدین نے کی ،موک کو بھی جھوٹا کہا گیا تو وہاں بھی میں تکذیب کرنے والوں کوفور انہیں پکڑا۔ بلکہ بڑی مہلت دی بہت موقعے دیے سنجھلنے کے لیکن جب حد ہی ہوگئی پھران کو پکڑا تو کیسا پکڑا ۔۔۔۔؟

# بلاك شده بستيون كاحال ديكيس اوران يرغوركرين كهان كابيانجام كيون بهوا؟:\_

یہ پھیلی تاریخ کی طرف کویا کہ متوجہ کیا بیتاریخ جو ہے بیجی کویا کہتن وباطل کے جانچنے کا سبب بن جاتی ہے۔ میں نے مہلّت دی کا فروں کو پھران کو پکڑا تو میرا پکڑتا، اٹکار کرنا کیسا تھا....؟ یعنی اٹکار ملی انکار ہے ڈنڈے کے ساتھ کسی کو پیٹ دیا میملی انکار ہے اور زبانی کہنا اور دلائل قائم کرنا وہ بھی ایک انکار ہوتا ہے لیکن میملی انکار ہے۔ آ گے انہی واقعات کی طرف متوجہ کیا کتنی ہی بستیاں ہیں جن کوہم نے برباد کر دیا .....؟اس حال میں کہ وہ مشر کتھیں گری پڑیں ہیں وہ اپنی چھتوں پراور کتنے ہی برکار کنویں اور کتنے ہی مضبوط محلات جواب کھنڈرات کی شکل اختیار كر كئے يه مفہوم ہے اس كا\_بدلوگ زمين ميں چلتے پھرتے نبيس؟ ان مشركين مكه سے كہا جار ہا ہے كه بد چلتے بھرتے نہیں؟ کہ بیددیکھیں۔زئین کےاوپر بکھرے ہوئے واقعات ہیں تا کہانہیں پتہ چلے کیسی کیسی بستیاں اور کیسے کیسے حالات میں ہلاک ہوئیں .....؟ تو اگر بیہ جائیں اور جا کرسوچیں توممکن ہے ان کے دلوں میں سبحضے کا مادہ پیدا ہوجائے۔ سیجھنے کی نسبت عام طور پر قلب کی طرف ہی کی جاتی ہے آگر چدد ل سمجھتا ہے بذریعہ د ماغ مطلب بیہ ہے کہ اگریہ چلیں پھریں ادر جا کران آٹارکو دیکھ کے کھڑے ہوئے تدبر کریں کہ بیکون لوگ تھے کیسے حالات میں تباہ ہوئے .....؟ تو تمہارے دلوں میں کوئی سوچ کا مادہ پیدا ہوجائے گا.....؟ اورتمہارے کا نوں میں کچھ سننے کا مادہ پیدا ہوجائے گا تو واقعہ یہی ہے کہ آ کھتو اللہ نے بنائی وی ہے لیکن دل اندھے ہیں ان لوگوں کے۔اگر دلول کی بنائی ٹھیک ہوجائے تو پھریہ سارامعاملہ ٹھیک ہوجائے۔ کیا بیلوگ چلے پھرے نہیں زمین میں ، کہ ہوجاتے ال کے لیے دل جن کے ذریعہ سے میسوچتے ، ہوجاتے ان کے لیے کان جن کے ذریعے سے سنتے یعنی ان کے دل اور کان ان کو کام دینے لگ جاتے ہیں بیشک قصہ پیہے کہ آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں ۔لیکن اندھے ہوجاتے ہیں دل جو کہ سینوں میں ہیں۔

# الل تق كے ساتھ اللہ كا وعدہ التصح حالات كا اور الل كفر كے ساتھ اللہ كا وعدہ عذاب كا ہے:۔

توبیعذاب کی داستان سنانے کے بعداب انہیں بھردھمکایا کہ بیے کہتے ہیں جلدی جلدی لے آؤ۔عذاب الله تعالیٰ اینے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔اللہ کا وعدہ ہے اہل حق کیلئے اچھے حالات کا اور مشرکین کے لئے عذاب الله وعده خلافی نہیں کرے گا،کین جس طرح سے تم جلدی مجاتے ہواللہ کی حکمت کا پیرتقاضانہیں ہوتا ہم سمجھتے ہواتنے دن ہو گئے عذاب کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں تو تمہارے ہزاروں سال بھی ایک دن کی طرح ہیں جمی اللہ تعالیٰ یانچ یانچ سوسال بھی بُرائی کومہلت دے دیتا ہےلوگ جمھتے ہیں کہ ہماری تاریخ تو بڑی برانی ہے حالانکہ اللہ کے نزد کیک تووہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی دن گذراہے تو آخرت کا دن ہزار سال کے برابر کے الف سنة گویا که وه ہزارسال سے یعنی ہزارسال کی طرح ہے جس کوتم شار کرتے ہویا تو دن واقعۃ لمباہوگایا تختیوں کی وجہ سے اس کو ہزار سال کے برابر قرار دیا۔خوشحالی کا دن جلدی گزرجاتا ہے اورجس میں بختی ہوتو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن ایک ہزارسال کے برابر ہو گیا۔ تو قیامت کا دن واقعہ کے لحاظ سے بھی لمباہوگا۔ اور سختی کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ معلوم ہوگا۔اور حدیث شریف میں حضور مُن النظام نے مساکین کونصف دن پہلے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی 🛈 اورنصف دن پہلے سے مراد وہاں یا نچے سوسال ہے اور اس کوآ دھے دن کے ساتھ ہی تعبیر کیا۔ آ گے پھرا جمال کے طور برمتوجہ کیا واقعات کی طرف کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ڈھیل دی اس لیے تہمیں بھی ڈھیل دے رکھی ہے تم اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا و جلدی مطالبہ نہ کرو۔ میں نے ان کو ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ مشر کہ تھیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری طرف ہی لوٹنا ہے۔

العقراء الجنَّة قبل الاغنياء بخمس مانة عام نصف يوم (مشكوة ص ١٣٣٤ نالي هرية الرندي ٢٢٥ ١١)

تبيان الغرقان

عُلْيَا يُهَاالنَّاسُ إِنَّهَا ٱنَالَكُمُ ثَنِ يُرُمُّ بِينٌ ﴿ آب كهدد بجئة الاوكوا سوائة اس كنيس ميس تمهاري لئة فرران والا جول كھول كھول كے بيان كر نيوالا جول 🏵 فَالَّـٰذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِـٰدُوا الصَّلِحُتِ لَهُمْ مَّغُفِـٰرَةٌ وَّ رِازْقٌ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے لئے بخشش ہے اور باعزت گريُـــُهُ ۞ وَالَّـنِينُ سَعَوُا فِي الْيِتِنَامُعُجِـزِيْنَ أُولَيِكَ أَصْحُبُ رز ت ہے اور جولوگ کوشش کرتے ہیں ہاری آیات کے باطل کرنے میں اس حال میں کہ وہ عاجز کر نیوالے ہیں الْجَحِيْمِ ﴿ وَمَا آرُسَلْنَامِنُ قَبُلِكَ مِنْ مَّسُولِ وَكَانَبِيَّ إِلَّا وہ جہنم والے ہیں @ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول نہ کوئی نبی مگر جس وقت وہ نبی کوئی خواہش کرتا ہے إِذَا تَكَنَّى ٱلْقَى الشَّيُطُنُ فِيَّ ٱمُنِيَّتِهِ ۚ فَيَنْسَحُ اللَّهُ مَا يُلْقِى توشیطان اس کی خواہش میں رکاوٹیں ڈالٹا ہے پھرزائل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو جوشیاطین ڈالتے ہیں الشَّيْظنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ النِّهِ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ لِيَجْعَلَ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کردیما ہے اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے 🕙 تاکہ مَا يُلْقِى الشَّيُطِنُ فِتُنَةً لِلَّا فِينَ فِي قُلُو بِهِمُ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ الله تعالی اس چیز کوجس کوشیطان دالتے ہیں لوگوں کیلئے آزمائش ہنادے ان لوگوں کیلئے جنکے دلوں میں بیاری ہے قُلُوبُهُمُ ﴿ وَإِنَّ الظَّلِهِ يُنَكِفِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿ وَإِنَّ الظَّلِهِ يُنَكِ مِنْ اللَّهِ الذَّا ادر ان لوگوں کیلئے جنکے دل سخت میں اور بیٹک ظالم البتہ بہت دور کی ضد میں ہیں 🏵 تا کہ جان لیس وہ لوگ اوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ مَّ بِلْكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتَخْمِتَ لَهُ

جوعلم دیئے گئے کہ بین ہے تیرے رب کی طرف سے بھر دہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اسکے ساتھ بھرائے دل اس حق کیلئے جھک جاتے ہیں

# قُلُوبُهُ مُ اللهِ اللهُ اللهُ لَهَ اللهُ اللهُ

#### تفسير

گُلُ آیا آیسا النّائس اِ آسکا : آپ ہے دیجے اولوگوا سوائے اس کے ہیں میں تہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھول کھول کے بیان کرنے والا ہوں پھر جولوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک مل کرتے ہیں ان کے لئے بخشش ہوں کھول کھول کے بیان کرنے والا ہوں پھر جولوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک مل کرنے میں اس حال میں کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں وہ جہنم والے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول نہ کوئی نی مگر جس وقت وہ نی کوئی خواہش کرتا ہے تو شیطان اس کی خواہش میں رکاوٹیس ڈالٹ ہے پھر زائل کر دیتا ہے اللہ تعالی ان رکاوٹوں کو جو شیاطین ڈالٹ ہیں پھر اللہ تعالی این کی اس کی خواہش میں رکاوٹیس ڈالٹ ہے تا کھر زائل کر دیتا ہے اللہ تعالی میں والا ہے۔ باتی شیاطین کراوٹیس کیوں ڈالٹ ہیں پھر اللہ ہے حکمت والا ہے۔ باتی شیاطین کو دی نیس کیوں ڈالٹ ہیں کیوں ڈالٹ ہیں باطل کو تیوں دیا جا تا ہے ہیں اور جن کی فطر ہے جوئی ہوتی ہے وہ حق کے مقابلے میں باطل کو قبول کرتے ہیں ، اچھی اور یا کیزہ چیز کے مقابلے میں گندی چیز کی طرف

ان كاميلان ہوتا ہے،ان كاباطل يوں ظاہر ہوجاتا ہے تواس تن اور باطل كى تفكش ميں بيفائدہ ہوجاتا ہے آ محےاس فائده كى طرف اشاره كيائية تيجعً لَ مَا أَيُلَقِي الشَّيْطِينُ تاكه الله تعالى اس چيز كوجس كوشيطان والتي بي الوكون كيلية آ ز مائش بنادے ان لوگوں كيليے جن كے داوں ميں يمارى ہے اور ان لوگوں كيليے جن كے دل سخت ہيں۔ اور بیشک ظالم البته بهت دور کی ضدمیں ہیں۔اور دوسرا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ تا کہ جان لیں وہ لوگ جوعلم دیئے گئے۔کہ الله تعالی کی طرف سے جو کچھ نبی نے بیان کیا ہے بیت ہے تیرے رب کی طرف سے پھروہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہاں ایمان لا نا کمال کے معنی میں ہے کامل طریقے سے ایمان لے آتے ہیں چھران کے دل اس حق كيلية جعك جاتے بيں۔ بيتك الله تعالى البته رہنمائى كرتا ہے ان لوگوں كى جوايمان لے آئے صراط متنقيم كى طرف۔ اور ہمیشہ رہیں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ترود میں اس حق کی وجہ سے حتی کہ ان کے پاس قیامت آ جائے یا ان کے پاس عذاب آ جائے بے برکت دن کا، حکومت اس دن اللہ بی کیلئے ہوگی۔اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عملاً فیصلہ کرے گا،ای عملی فیصلے کی تھوڑی می تصویر آئے ہے۔ فَالْنِ فِیْنَ اَمَنُوْا پھر جولوگ ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں وہ تو خوشحالی کے باغات میں ہوں گے۔اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جمثلایا ان کے لئے عذاب ہوگا، ذلیل کرنے والا۔ یہ جوآپ کے سامنے آیت آئی وَصَا آئمسلنامِن مَبْلِك مِنْ مَسُولٍ وَلانَوِي إِلا إِذَا تَسَلَى توتمنى كاترجمه من في اخوامش كرنا-جس وقت ني كوئى خوامش كرتا ہے لوكول مين مدايت كهيلان كو شيطان آسے سے ركاوليس والتا ہے۔ فيخ الاسلام مولا ناشبير احمد عثاني مين اور حضرت تفانوی میند نے تمنی کا ترجمه قرم سے ساتھ کیا ہے کہ نبی جس وقت الله کی آیات پڑھ کے سناتا ہے تو اسدیہ کا معنی اس کی پڑھی ہوئی باتیں تو شیطان ان کی پڑھی باتوں میں شبہات ڈالتا ہےاورلوگوں کو ممراہ کرتا ہے مثال کے طور يرجس وقت بدآيت آكي حُرّمت عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّمُ وَكُوْمُ الْخِنْزِيْرِ بِيآيت بِرُحْيَ كُلُوكول كما من تو مشرکین نے ایک بات اڑائی تھی جس کا ذکر سورۃ انعام میں آیا تھا کہ بیدد کیھو! عجیب بات ہے کہ جس کو بیلوگ خود ذرج كريستے بين اس كو كہتے بين حلال اور جوالله كى مارى بوئى ہے اس كو كہتے بين حرام-

#### وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوۤ ا وَمَا تُوا اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کئے گئے یا طبعی موت سے وفات پا گئے لَيَرُزُ قَنَّهُ مُ اللَّهُ مِ زُقًا حَسَنًا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّزِقِينَ ۞ اللہ انہیں ضرور ضرور انچھا رزق عطا فرمائے گا اور یہ بات تینی ہے کہ اللہ خبر الرازقین ہے 🗠 كَنُ خِلَنَّهُ مُمُّنُ خَلًا يَّرْضَوْنَهُ ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيْمٌ خَلِيْمٌ وَلِيُمُّ وَاللهُ لَعَلِيْمٌ خَلِيْمٌ وَاللهُ اللهُ اللهُ لَعَلِيْمٌ خَلِيْمٌ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وہ آئبیں ضرور ضرورالی جگہ میں داخل فرمائے گا جس ہے وہ خوش ہوں گے اور بلاشبہ اللہ خوب جاننے والا ہے بہت حکم والا ہے 🚳 ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَكَيْهِ یہ بات بوں ہی ہوگی اور جومخص اس قدر بدلہ لے جس قدر اسے تکلیف پہنچائی گئی پھراس پر زیادتی کی جائے لَيَنْصُرَكَهُ اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الله تعالی ضرور ضرور اسکی مد وفر مائیگا بیتک الله تعالی معاف فر مانیوالا بخشنے والا ہے 🛈 بیاس وجہ ہے ہے کہ بلاشبہ الَّيْلَ فِي النَّهَامِ وَ يُولِجُ النَّهَامَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَبِيُّعٌ الله رات كو دن ميں اور دن كو رات ميں داخل فرماتا ہے اور بلاشبہ الله ويكھنے والا بَصِيْرٌ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ اور سننے والا ہے 🕦 بیاس وجہ سے ہے کہ بیشک اللہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرول کو بیکارتے ہیں دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكِبِيرُ ﴿ اَكُمْ تَكُواَتُ وہ باطل میں اور اللہ برتر ہے بوا ہے اس اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اللهَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ' فَتُصْبِحُ الْآنَ مَنْ مُخْفَرَّ لَا اللهُ مَنْفَرَّ لَا الله ہوگئی تجري ہری ياتي ز مین **1741** آ سان

# اِنَّاللَّهُ لَطِیْفُ خَبِیْرٌ ﴿ لَهُ مَافِی السَّلُوْتِ وَمَافِی الْاَنْ مُنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَافِی اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

#### تفسير

<sup>﴿</sup> نُوتْ: وَاللَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَيِيلِ اللَّهِ عَوَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِةٍ تَكَريكارُوْ عَكَم مونَ كَ وجبَ " تفسيرانوارالبيان " مؤلفه مولا نامحمه عاش اللي بُيَنظِ على اللَّهِ عَلَم عنوانات الني طرف عن الكّائع عن بين ازمجر عميرشابين

#### سابق ركوع سے دبط:۔

بیچیلے رکوع میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کردیا کہ ابتدائے اسلام میں مکہ تکرمہ کے اندر مسلمانوں کوطرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھیں جس کی وجہ سے بہت سے سحابہ کرام ؓ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ججرت کی اور بعض نے مدینہ منورہ کی طرف-

#### مدينداسلام كا قلعدبن كميا:\_

لین جنہوں نے حبشہ کی طرف ججرت کی وہ بھی آ ہتہ آ ہتہ مدیدہ منورہ آنے گئے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ ایک مضبوط قلعہ بن گیا اسلام کا اتو جب مدینہ منورہ اسلام کا قلعہ بن گیا ، تو پھر مختلف علاقوں کے اور لوگ بھی مدینہ منورہ آ گئے انہوں نے محض اللہ کے لئے اپنے وطن کو چھوڑا۔ اموال واملاک ، گھر ، جائیداد ، ساز وسامان جو پچھ بھی تھا اس کو صرف اللہ کے لئے چھوڑ دیا۔ اور اس میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے بعد میں جولوگ مختلف علاقوں میں مسلمان ہوئے ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان وں کو بجرت کرنی پڑی اور اس کا سلسلہ اب مجمی جاری ہے۔ بجرت کا ثواب بہت زیادہ ہے آگر بجرت کرنے والامقتول ہوجائے تو اس کو مزید ثواب ہوگا۔ آگر محمی جاری ہے۔ بجرت کا ثواب بہت زیادہ ہے آگر بجرت کرنے والامقتول ہوجائے تو اس کو مزید ثواب ہوگا۔ آگر مقتول نہ دویا نے تو اس کو مزید ثواب ہوگا۔ آگر مقتول نہ دویا نے تو اس کو فرمایا:

# جس نے ہجرت کی اور پھر شہید ہو گیا اس کیلئے

# رزق صن، جنت کا تعنیں اور بمیشدر ہے والی زندگی ہے:۔

پھرآ گے فرمایا قرآن الله لَعَلِبُهُ حَلِيْتُ مَعَلِيْتُ مَعَلِيْتُ مَعَلِيْتُ مَعَلِيْتُ مَعَلِيْتُ مَعَلِيْتُ والا ہے اور حلم والا ہے۔ علیم سب کے اعمال کو جانے والا ہے اور این علم کے مطابق جز اسر ادے گا۔ اور علیم بروبار ہے سزادینے میں جلدی نہیں کرتا۔ جب وقت معین آئے گا تو پھراس کے موافق جز اسر ادے گا۔

#### ايك اشكال كاجواب:

اب شاید کی کواشکال ہوکہ مقتول اور طبعی موت مرنے والے کے درمیان بظاہر فرق ہونا چا ہے کین چونکہ یہ آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ سے مساوات مفہوم ہورہی ہے، اس لیے بیاشکال واقع نہیں ہونا چا ہیے۔ کیونکہ آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ سے مساوات مفہوم ہورہی ہے، اس لیے بیاشکال واقع نہیں ہونا چا ہیے۔ کیونکہ آیت کریمہ میں بیفر مایا کہ اللہ تعالی انہیں رزق حسن عطاکرے گا۔ برابری کا ذکر نہیں ہے جس کو جتنا بھی ملے گاوہ رزق حسنہ ہی ہوگا۔ اگر چے مراتب کا فرق ہو۔

#### جس قدر تكليف بيني إس قدر بدله لياجائ :\_

اس کے بعد فرمایا فیل کے بیم برا ہے اور اس کی خرمحذوف ہے بین یہ بات جواو پر بیان ہوئی یہ طے شدہ ہے اللہ تعالی نے جیسے فرمایا ہے ویہا ہی ہوگا۔ وَ مَنْ عَافَتَ بِمِشْلِ مَا عُوْقِ بَ بِهِ اور جو شخص اس قدر بدلہ لے جس قدراسے تکلیف پہنچائی گئی پھراس پرزیادتی کی جائے تو اللہ تعالی ضرور بعضر وراس کی مدوفر مائے گا۔ اس آیت سے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے کی اجازت معلوم ہوئی۔ بشرطیکہ بدلہ لینے میں برابری کا خیال رہے۔ یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہواس قدر تکلیف پہنچاسک ہا گرکسی نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا بدلہ لینے کا اختیار تھا پھراس پراس مخص کی مرف سے زیادتی کی جو اس خص کی ابتداء کی تھی۔ تو اللہ تعالی ضرور بعضر وراس شخص کی مدد فرمائے گاجس پردو بارہ زیادتی کی گئی۔

### . جوکوئی معاف کرے کا **ٹواب یائے گا:**۔

إِنَّ اللهُ لَعَفُوْ غَفُورٌ: بِينَك الله تعالى معاف كرنے والا بخشے والا ہے بعنی الله تعالیٰ تو معاف فرمادیتا ہے کین بندے بدلہ لے لیتے ہیں اگر بندے بھی معاف کردیا کریں۔ تو الله تعالیٰ کے پاس اس کا بھی ثواب پائیں کے جیبا کہ سورۃ شوریٰ میں گزر چکا۔ فکن عنا واصلہ فاجرہ علی الله پس جس محض نے معاف کیا اور سلح کی تو اُس کا اجراللہ تعالیٰ برہے۔

# بركام الله تعالى كى قدرت سے مور باہے:\_

پھرآ گے فرمارے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہور ہاہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی وجہ سے ہور ہاہے او پروالے عالم میں نیز ہر جگہ پرتصرف اس اللہ کا ہے، ہر بات کوسنتا ہے، ہر چیز کود کھتا ہے، وہ ت جن ہے اس کے علاوہ جولوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ سب باطل ہیں وہی برتہ ہواہے وہی آسان سے بارش اتارتا ہے۔ جس سے زمین ہری بھری ہوجاتی ہے، وہی لطیف یعنی مہر بان ہے اور خبیر بھی جوساری مخلوق کی خبر بارش اتارتا ہے۔ جس سے زمین ہری بھری ہوجاتی ہے، وہی لطیف یعنی مہر بان ہے اور خبیر بھی جوساری مخلوق کی خبر رکھنے والا ہے وہ غنی یعنی بے نیاز ہے حمید بھی یعنی تعریف کا مستحق ہے۔

# اَكُمُ تَرَانًا لِللهَ سَخَّ لَكُمُ صَّافِى الْأَثْمُ ضِ وَالْفُلْكَ ے نخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لئے وہ سب پچھ سخر فر ماویا جوز مین میں ہے اور مشتی کو سخر تَجْرِي فِي الْبَحْرِبِ آمْرِهِ ﴿ وَيُبْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ فرمادیا وہ سمندر میں اس کے تھم سے چلتی ہے اور وہ آسان کو زمین پر گرنے سے عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَمَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞ تھاہے ہوئے ہے گرید کہ اس کا حکم ہوجائے بلاشبہ اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے @ وَهُوَالَّانِينَ آخِيَاكُمْ 'ثُمَّ يُونِينُكُمْ ثُمَّ يُخِينِكُمْ لَ اور الله وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ فرمائے گا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُونٌ ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمُ نَاسِكُونُهُ بلاشبدانسان بزاناشکراہے 🛈 ہم نے ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں جن کے مطابق ووعبادت فَلَا يُنَاذِعُنَّكَ فِي الْآمُدِ وَادْعُ إِلَّى مَا يِكَ لَكَ لَعَلَىٰ هُدَّى تے تنصرواس امر مین وہ آپ ہے جھکڑا نہ کریں اور آپ ان کواپنے رب کی طرف بلاتے رہیں بلاشبہ آپ مُسْتَقِيْمِ ﴿ وَإِنْ لِمِنْ لُوْكَ فَقُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ ہدایت پر ہیں جوسیدهارات ہے 🏵 اور اگر بیلوگ آپ ہے جھڑا کریں تو آپ فرماد یجئے کہ اللہ تعالی تمہارے کاموں کوخوب جانتا ہے 🖭 اللهُ يَعُكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيهِ وَتَخْتَلِفُونَ ۞ الله قیامت کے دن تمہارے درمیان ان چیزوں میں فیطے فرمادے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہے 🖭 ٱلَمُ تَعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّبَآءَ وَ الْآثُمِضِ ۗ إِنَّ اے مخاطب کیا تختبے معلوم نہیں جو کچھ آسان اور زمین میں ہے بلاشبہ الله

# اللَّانِ فَيُ كِتُبُ النَّ إِنَّ إِلَى عَلَى اللهِ يَسِيدُ ۞ وَ يَعْبُدُونَ اس سب کو جانتا ہے سب کچھ کتاب میں لکھا ہے بلاشبہ یہ الله پر آسان ہے ۞ اور بیاوگ الله کو چھوڑ کر مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطّنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمُ ان چیزوں کی عباوت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی ولیل نازل نہیں فرمائی بِهِ عِلْمٌ \* وَمَا لِلظَّلِبِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ۞ وَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ اور نہان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ہے اور ظالموں کیلئے کوئی مددگار نہیں 🏵 اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں التُنَابَيّنْتِ تَعْرِفُ فِي وُجُولِا الّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكُرَ لَيَكَادُونَ جو خوب واضح ہیں تو اے مخاطب تو کا فرول کے چہرول میں ناگواری کو پہچان لے گا، قریب ہے کہ يَسُطُونَ بِالَّذِيثَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ الْتِنَا ۖ قُلْ اَفَا نَبِّكُمُ بِشَرِّ ان لوگوں برحملہ کر میٹھیں جوان کے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں، آپ فرماد بیجئے کیا میں اس سے زیادہ صِّ ذَٰلِكُمْ ۗ ٱلنَّامُ ۗ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِيثَ كَفَرُوا ۗ وَبِئِسَ الْهَصِيرُ ﴿ نا گوار چیز نه بتادوں؟ وہ دوزخ ہے! جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے @

#### تفسير

اکٹوترا گادلمہ مسلم کا کٹھ: کیانہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے وہ سب پھھ مخر فرمادیا۔ جوزمین میں ہے اور سی کو مخر فرمادیا۔ وہ دریا میں اس کے ہم سے چلتی ہے اور وہ آسان کوزمین پر گرنے سے تھا ہے ہوئے ہے گریہ کہ اس کے ہم کے ساتھ بیٹک اللہ تعالی لوگوں پر'' رؤف'' یعنی بہت مہریان'' رحیم' بھی بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تہمیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا۔ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ بیٹک انسان بوا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے متعین کیے ہیں جن کے مطابق وہ عبادت کرتے تھے پس اس معاطے میں وہ آپ سے جھڑ انہ کریں۔ اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں بیٹک 

# ماقبل *سے دبط*:۔

پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فر مایا تھا اِس رکوع میں بھی اُسی مضمون کومزید تنصیل سے بیان کیا جار ہاہے۔

#### الله تعالى كى طرف سے انعامات واحسانات كى بارش:

وہ اس طرح کے اللہ تعالی فرمارہے ہیں اے مخاطب اللہ تعالی نے وہ سب پھے تہارے لیے مخریعی تالع فرمادیا۔ جو پھے ذمین میں ہے، کشتیاں اس کے علم سے چلتی ہیں اور بدآ سان جو تہ ہیں اتنا ہوا نظر آ رہا ہے بیداللہ کی ہوئے ہوئے ہوئے خالتہ تعالی نے اسے محض اپنی قدرت سے وہ کہ اللہ تعالی بہت ہوا مہر بان اور حم والا ہے۔ اگروہ آ سان کو نہ روک اور آ سان زمین پر گر پڑے تو کوئی ہمی زندہ نہیں نے سکتا۔ اللہ تعالی کی مہر بانی ہے کہ کا فروں اور فاسقوں کو بھی زندہ رکھتا ہے اور سب کیلئے زندگی سے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اس نے پہلی بارزندگی ہختی اس زندگی کے بعدوہ ہی موت دیتا ہے پھر دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ انسان ونیا کے انقلا بات کود کے متا ہے اللہ کی نعمتوں کو استعال کرتا ہے لیکن ناشکری اختیاد کرتا ہے۔ بیسب پھے ہوتے ہوئے

آ تکھوں سے دیکھتے ہوئے کفروشرک سے بازنہیں آتا۔

# الله نے ہدایت کیلئے عبادت کے طریقے متعین کیے:۔

اب آگلی آیات میں اللہ تبارک وتعالی اس بات کو بیان فرمارہے ہیں کہ میں نے ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے متعین کیے۔ مشرکین اور دوسرے کفار جوحضور خاتی کا اور آپ کے بیان کردہ اعتقادات اوراحکام شریعہ پر اعتراض کرتے تھے ان میں یہود ونصاری بھی تھے بیلوگ یوں کہتے کہ بیاحکام اورا عمال ہم نے پہلے کسی سے نہیں سے آپ کی بتائی ہوئی ایس چیزیں بھی ہیں جن کا پر انی امتوں کے اعمال واحکام میں کوئی تذکر ہنیں ملتا۔ مقصد بیتا کہ جھکڑے کرتے رہیں اورا نکار پرتلے رہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جواب دیدیا۔

الگل اُمّ فَيْجَعَلُنَامَنْ مُنْ مُكَافَحُهُ مُنَاسِكُوهُ: ہم نے ہرامت كيك عبادت كے طريقے مقرر كردي جن كے مطابق وہ عمل كرتے ہے۔ اللہ تعالی احكم الحاكمين ہے مالك الملك ہے امر مطلق ہے اسے افتيار ہے كہ جس امت كوجو چاہے علم فرمائے ۔ انبياء سابقين كی امتوں كوجوا دکام عطافر مائے ان كے ذمدان پرعمل كرنا تھا اور آخرى نبي كی امت كوجوا دکام دیے ان پرعمل كرنا تھا اور آخرى نبي كی اللہ تعالی کی امت كوجوا دکام دیے ان پرعمل كرنے كی ذمددارى ان پر ڈال دی گئی ہے ہمى محلوق كوكوئى حق نبيس كہ اللہ تعالی پراعمر اض كرے اور يوں كے كہ آخرى نبی جو آئے ہیں ان كی شریعت میں بہت كی وہ چیزیں ہیں جو انبیاء سابقین كی شریعت میں بہت كی وہ چیزیں ہیں جو انبیاء سابقین كی شریعت میں بہت كی وہ چیزیں ہیں جو انبیاء سابقین كی شریعت میں نبیس ہیں۔

#### حضور مَا الله كَ ان على بعدتمام احكام شرعية فرعيدسا بقدمنسوخ بوكاند.

معاندین کوجواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا فکا کیٹا نوعنگ فی الا مُسوسو وہ اس امریس آپ سے جھٹڑانہ کریں۔حضور مُلَّیْ مستقل شریعت لے کرتشریف لائے، آپ کے تشریف لائے پرتمام احکام شریعہ فرعیہ سابقہ منسوخ ہو گئے جو محض آپ کے ارشاد کردہ احکام پراعتراض کرنا ہے اور جھٹڑا کرتا ہے اس کا اعتراض کرنا اللہ پر اعتراض ہوئے جو کفر در کفر ہے بیاوگ جھٹڑے بازی سے دور دہیں۔

# آب الله كسى كاعتراض معاثر ندمون:\_

قادُعُ إِلَى مَوْكَ اللَّهُ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيْدِ: اور آپ ان كوائ رب كى طرف بلات رب ي مشكرة بين جوهيدهاراسته بين مطلب يه بيك آپ باري گروي وت دية روي

کوئی کچرہمی اعتراض کرے کسی کے اعتراض سے متاکر نہ ہوں۔اللہ کی طرف ہے آپ کو ہدایت والا راستہ بتایا گیا ہے اوراس کے تق ہونے کی اللہ کی طرف سے صانت دی گئی ہے وہ آپ کیلئے کافی ہے۔

وَإِنْ جُدَالُوْكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ: اور اگریدلوگ آپ سے جھڑا کریں تو آپ فرمادیجے کماللہ تمہارے کاموں کوبہتر جانتا ہے وہ تمہارے اعمال کی سزادے گا۔ مزیدفر مایا

اَللهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَا لَقِيْلَةِ فِيهُمَا كُنْتُمْ فِيهُ وَيَحْلَمُ لِفُونَ: الله تعالى قيامت كون فيصله كرے گاته الله يَعْدُ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَن أَفْتُلُونَ : الله تعالى فيصله فرمائ گاته الله يَعْدُ مِن الله تعالى فيصله فرمائ قاته الله تعالى فيصله فرمائ قاته منكر مِن كوتن واضح بوجانے سے كوئى فائده نهيں بوگا۔ الله تعالى نے اپن رسول كوز ربيد سے جو كم بهيجا ہے يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ كے طور بريبيں اى دنيا مِن تعليم كرليس تو يدايمان لانا آخرت كون مفيد بوگا۔ پهرآ كے فرمايا:

اَ لَمْ تَعْلَمُ اَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا وَ الْأَنْ ضِ: الْحَاطَب كيا تونبيس جانتا جو پَحه زمين وآسان ميں ہالله اس سب كوجانتا ہے۔ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِنْبٍ بِينك بِيك بِيك مِي لَكها بوا ہے لِينى لوحِ محفوظ ميں لكھا بوا ہے۔

اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِهُدُّ: بِينَك بِهِ الله بِرَآسان ہے لِعِن لوحِ محفوظ میں سب بچھ محفوظ فرمانا اس کیلئے ذرا بھی مشکل نہیں۔ کہ کوئی مشکر اور معاند بیانہ سمجھے کہ آتی زیاوہ مخلوق کے حالات ایک ہی کتاب میں کیسے سائیں گے ۔۔۔۔۔!

# قرآن سننے سے کافروں کے چمروں سے نا گواری محسوس ہوتی ہے:۔

اگلی آیات میں اللہ تعالی اس چیز کو بیان فر مارہے ہیں کہ کا فر جب قرآن سفتے ہیں تو ان کے چروں سے ناگواری محسوس ہوتی ہے، ان آیات میں مشرکین کی تر دید بھی ہے، ان کا طریقہ کار بھی بیان فر مایا ہے اور ساتھ ہی عذاب کا تذکرہ بھی فر مادیا، جو آخرت میں ہوگا۔ اوّل تو بیفر مایا کہ بیلوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی۔ اور ان کے یاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے جس سے شرک

کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہو۔ یہ لوگ شرک کرکے ظالم بنے ہوئے ہیں اوراس ظلم کی سز انہیں ال جائے گی۔ جب ان مشرکین کو انہیں عذاب ہونے گئے گا تو ان کے لئے کوئی مد گار بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ جب ان مشرکین کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں جن کے مضامین خوب واضح ہیں تو کا فروں کے چبرے بدل جاتے ہیں اور چبروں پر نا گواری محسوس ہونے گئی ہے تا گواری کا بیعالم ہے کہ جوائل ایمان انہیں ہماری آیات سناتے ہیں ان پرحملہ کرنے کو تارہ وجاتے ہیں، ایما معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی تملہ کردیں گے۔ ان کی بیعالمت بیان کرنے کے بعد فر ما یا کہ اے بیا آ پ ان سے کہد دیں کہ دنیا میں تمہیں تا گواری محسوں ہوتی ہے بیتو ہلکی تا گواری ہے اس سے برھر کو وہ کو کو اور کو تا گواری ہوتی ہوگا گواری ہوگا گواری ہوگا گواری ہوگا ہوگا گواری ہوگا ہوگا گواری ہوگا گواری ہوگا دور خ کی اس آگا گواری ہوگا۔ خال کر دور نے کی اس آگا ہوگا نہ باکا ہوگا نہ قابل برداشت ہوگا دور خ کی اس آگا گا اللہ نے کی فروں سے وعدہ فر مایا ہے بعنی ونیا میں پہلے سے بتا دیا ہے کہ کفری سرز دور نے ہاں سے بھی چھٹکارہ نہ ہوگا۔ فیل میں المکھیڈ وردور نے براسے بھی چھٹکارہ نہ ہوگا۔ فیل کو گور کور نے اس سے بھی چھٹکارہ نہ ہوگا۔ فیل کی ان کور کی میں المکھیڈ وردور نے برائے کی دور نے کی اس آگا گوگا۔ فیل کور کی میں اوردور نے برائے کہ کور کی میں اوردور نے برائے کا فروں سے وعدہ فر مایا ہے بعنی ونیا میں پہلے سے بتا دیا ہے کہ کفری میں اور دور نے برائی کے دوروں کے میں کور کی کور کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کے کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کور

يَا يُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِيثَ اے لوگو! ایک مثل بیان کی گئی ہے سوتم اسے دھیان سے من لو، بلاشبہ جو لوگ تَنْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوْ اذْبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوْا الله کے سواد دسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ہر گزیمھی بھی بیدانہیں کرسکتے اگر چداس کیلئے وہ سب استھے ہوجا کمیں لَهُ \* وَإِنْ يَسُلُبُهُ مُ النَّابَابُ شَيًّا لَّا يَسْتَنُقِنُ وَهُ مِنْهُ \* ضَعُفَ اور اگر کھی ان ہے کوئی چیز چھین لے تو اسے چھڑا نہیں سکتے طالب بھی کمزور الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُهُوا اللهَ حَقَّ قَدْمِهِ ﴿ إِنَّ اللهَ اور مطلوب بھی کمزور 🏵 لوگوں نے اللہ کی ایسی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے بلاشبہ اللہ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلْلِكَةِ مُسُلًا وَ مِنَ برسی قوت والا ہے زبردست ہے ، اللہ تعالی فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمُ اور آ دمیوں میں ہے بھی، بلاشبہ اللہ تعالیٰ سننے والا د مکھنے والا ہے 🏵 وہ جانتا ہے کہ جو پچھان کے آ گے ہے وَمَاخَلُفَهُمُ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۞ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اور جو ان کے پیچے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹے ہیں 🕙 اے ایمان والو! الْ كَعُوا وَالسَّجُ لُوْا وَاعْبُدُوْا كَاتَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَلَعَلَّكُمْ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تُفْلِحُونَ ﴿ وَجَاهِ رُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ الْهُ وَ اجْتَلِمُ كُمُ تا کہتم کامیاب ہوجاؤ 🏵 اور اللہ کے بارے میں جہاد کروجیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیر

# وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْدِيْنِ مِنْ حَرَجٍ لَمِلَةَ اَبِيكُمْ وَنِ الرَّبِمِ كَ لَمْتَ كَا الرَّابِمِ كَ لَمْتَ كَا الْهِلِمِينَ لَمْ الْهُلُولِينَ لَمْ مِنْ قَبْلُ وَفِي هُلَا الْهُلُولِينَ لَمْ مِنْ قَبْلُ وَفِي هُلَا الْهُلُولِينَ لَمْ مِنْ قَبْلُ وَفِي هُلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ ال

#### تفسير

آیا نیکھا النّائس ضُوبَ مَثَلٌ فَاسْتَوِعُوا لَهُ: اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ پستم اسے دھیان سے ن لو۔ بیشک جولوگ اللہ کے علاوہ دومروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ہرگز کھی بھی پیدائیس کرسے ۔ اگر چراس کیلئے وہ سب اسم بھی جوجا کیں۔ اوراگر کھی ان سے کوئی چر چھین لے تو اسے چھڑ انہیں سکتے۔ طالب بھی کمزور در اور مطلوب بھی کمزور نہیں تعظیم کی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی جیسا کہ اس کی تعظیم کاحق ہے بیٹک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ایسی جیسا کہ اس کی تعظیم کاحق ہے بیٹک اللہ تعالیٰ اللہ تو کی اور عزیز ہے۔ الله نی تعظیم کی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی جیسا کہ اس کی تعظیم کاحق ہے بیٹک اللہ تعالیٰ جن لیتا ہے فرشتوں میں سے بیغام پہنچانے والوں کو اور آدمیوں میں سے بھی بیٹک اللہ تعالیٰ سیح ، بصیر ہے۔ یع کم ما المین جانا ہے وہ جو پھوان کے آگے ہوا ور بو پھوان کے چھے ہو اللہ تعالیٰ سیح ، بصیر ہے۔ یع کہ ما المین نے ان اللہ تعقی جھا چوا اور اللہ کے اور اللہ کی عبادت کرو۔ اور خبر کے کام کرو۔ تا کہ تم کامیاب ہوجاؤ۔ وَ جَاهِ مُوا فِ اللّٰهِ حَتَّى جِھا چوا اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو! جیسا کہ جہاد کرنے کاحق ہے۔ اس نے تہیں چن لیا۔ اور اس نے دین میں تنگی نہیں رکی۔ بارے میں جہاد کرو! جیسا کہ جہاد کرنے کاحق ہے۔ اس نے تہیں چن لیا۔ اور اس نے دین میں تنگی نہیں رکی۔ بارے میں جہاد کرو! جیسا کہ جہاد کرنے کاحق ہے۔ اس نے تہیں چن لیا۔ اور اس نے دین میں تنگی نہیں رکی۔

ا پنے باپ ابراہیم (علیہ اس کی ملت کی اتباع کرو۔اس نے تمہارانام سلمین رکھااس سے پہلے اوراس قرآن میں تاکہ رسول تمہارے بارے میں گواہ بن جائے۔اورتم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بن جاؤ۔ پس نماز قائم کرواورز کو قادا کرو۔اوراللہ کومضوطی کے ساتھ پکڑلو۔وہ تمہارامولی ہے پس وہ خوب مولی ہے اورخوب مددگارہے۔

#### مشركين كمعبودون كى عاجزى كاحال:\_

اس رکوع میں اللہ تعالی مشرکین کے معبود کی عاجزی کا حال بیان فرمارہے ہیں، غیراللہ کی عہادت کرنے والوں اوران کے معبودوں کے بارے میں عجیب بات بیان فرمائی ہے اوراس کومثال سے تعبیر فرمایا یعنی بیالی بات ہے جس کومشرکین کے سامنے بار بار ذکر کرتا جا ہے۔ مشرکوں کوسنا کیں اوران سے کہیں کہ خوب دھیان سے سنو تا کہ تہمیں اپنی حافت اور گراہی کا خوب پیتہ چل جائے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کوچھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہو اور جنہیں مدد کیلئے پکارتے ہو یہ ایک کھی بھی پیدا کرنا جا ہیں قو عاجز ہو کررہ ماکس سے ماکس کرایک کھی بھی پیدا کرنا جا ہیں قو عاجز ہو کررہ ماکس سے میں سے میں سے میں سے میں ہیں اور جنہیں مدد کیلئے سے ایک کو میں بیدا کرنا جا ہیں تو عاجز ہو کررہ ماکس سے ماکس سے ماکس سے میں سے

انبیاء کی دعوت سے اعراض کرنے والے عاجز مخلوق کے سامنے ذکیل ہوں مے:۔

اللہ تعالیٰ کے سواتم نے جتنے بھی معبود بنار کھے ہیں یہ کھی پیدا تو کیا کرتے ، اگر کھی ان سے پھی چھین لے تواس سے چھڑ انہیں سکتے ۔ جو تحض حضرات انہیاء کرام بھٹا کی دعوت تو حید سے منہ موڑے گا وہ اس طرح عاجز مخلوق کے سامنے ذکیل ہوگا۔ جو لوگ خالق و ما لک کی تو حید کے قائل نہیں ہوتے ۔ اور اس کو بحدہ نہیں کرتے تو وہ یونمی مارے پھرتے ہیں اور اپنے سے بھی زیادہ عاجز مخلوق کے سامنے بحدہ کرتے ہیں ، اس کو اللہ نے فرمایا ضعف الگالیہ و المنظلہ فرٹ یعنی طالب سے مشرک اور مطلوب سے معبود باطل مراد ہیں ۔ اور مطلب بیہ کہ جیسا عابد ویبا ہی معبود دونوں ہی ضعیف ہیں ۔ معبود تو ضعیف اس لیے ہیں کہ دہ کھی تک سے مضائی بھی نہیں چھڑ اسکتے ۔ اور اس کی عبادت کرنے والا اس لیے کرور ہے اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہوہ ایسی چیز سے نفع کا امید وار سے جوابی چیز ھا دے کی چیز کو کھی تک سے موالی چیز سے نفع کا امید وار سے جوابی چیز ھا دے کی چیز کو کھی تک سے نہیں چھڑ اسکتا۔

لوكوں نے الله كي تعظيم نيس كى جيسا كرت ہے:-

مَا قَدَنُهُوا الله مَتَى قَدْمِهِ: لوكون ن الله كي و تعظيم نه كي جواس كي شان ك لائق مو-الله تعالى الني

ذات وصفات میں یک ہے۔ خالق وہ الک ہے تہا عبادت کا مستحق ہے وہ نقع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کود یکھا ہے ہراد نجی اور بھی ہے، بھی آ واز کو سنتا ہے سب بندوں پر لازم ہے کہ اسے وحدہ لاشریک مانیں۔ اور اس کی تمام صفات جلیلہ پر ایمان لا کیں۔ جو قر آن وحدیث میں فہ کور ہیں الی ذات کو چھوڑ کر اس کی بیدا کی ہوئی تخلوق کو معبود بنالین اللہ کی تعظیم ہے بہت بعید ہے اور گمراہی ہے، جب مشرکین سے مسلمان کہتے ہیں کہتم خالق کا نکات کوئیں مانے۔ تو وہ کہتے ہیں کہتم تو مانتے ہیں، جھوٹی زبان سے اللہ کے مانے کا دعو کی کردیتے ہیں کیکن ساتھ ہی اس کی عبادت میں دوسروں کوشریک تھہراتے ہیں، یہ مانناس کی شان کے لائی نہیں ہے کہ اس کی گلوق میں سے خدا تر اش لیے جا کیں۔ اور ان کے لیے جا نور ذرج کیے جا کیں اور ان کو تجدے کیے جا کیں۔ یہ اللہ تعلق کی میں اور ان کے تعلی کا ماننا کہاں ہوا سے مندا تر اش لیے جا کیں۔ اور ان کے لیے جا نور ذرج کیے جا کیں اور ان کو تحدے کیے جا کیں۔ یہ اللہ تعلق کی کا ماننا کہاں ہوا سے والا ہے، ایسے تو کی اور عزیز کو چھوڑ کرضعیف چیز کی عبادت کرنا جو اس کی مخلوق ہے، بہت تعالی کا مانا کہاں ہوا سے والا ہے، ایسے تو کی اور عزیز کو چھوڑ کرضعیف چیز کی عبادت کرنا جو اس کی مخلوق ہے، بہت تعالی بڑی گر ابی ہے۔

### الله في جي جابا بي حكمت كمطابق برايك كومرتبه عطافر مايا:

اگل آیات میں اس چیز کو بیان کیا جار ہاہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے اور انسانوں میں سے پیغام پنچانے والے چن لیتا ہے اور وہ سب کچھ جا نتا ہے، ساری مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہے اس نے اپنی مخلوق میں سے جے چاہا جو مرتبہ دیدیا۔ اور جیسے چاہا کی بڑے اور برتر کام کیلئے چن لیا۔ رسالت اور نبوت بہت بڑامر تبہہے رسول کا کام بیہ کہ اللہ کے احرکام اور پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سفارت اور رسالت کی بیمزت بخش کہ ان کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف پیغام بھیجے صحیفے اور کتابیں نازل فرما کیں۔ جنہیں انسانوں بین سے منتخب فرما کر نبوت اور رسالت سے نوازا۔ پھر ان نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تک وہ احکام پنچائے جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق ہیں جن میں سے جنہیں چاہا فرشتوں کے ذریعہ سے اللہ کی طرف سے ان کے پاس پنچے۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں جن میں سے جنہیں چاہا کی حق نہیں پنچتا کہ یوں سوال کرے کہ فلال کو کیوں نہیں بنایا۔ اللہ سیخ ہے بصیر ہے وہ سب کی با تیں سنتا ہے سب کے احوال دیکتا ہے، جو اس کے فیصلوں کو قبول کرے گانے وہ اس سے باخبر ہے اور جس جس میں میں سے خواس سے باخبر ہے اور جس جس میں میں میں کہی علم ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گانو وہ اس سے باخبر ہے اور جس جس میں میں میں میں کے احوال دیکتا ہے، جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گانو وہ اس سے باخبر ہے اور جس جس میں میں میں کی ہی تیں سنتا ہے سب کے احوال دیکتا ہے، جو اس کے فیصلوں کو قبول کرے گانے وہ اس سے باخبر ہے اور جو اس جی میں میں میں کیا ہوں جس کی با تیں سنتا ہے سیر کے احوال دیکتا ہے، جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گانو وہ اس سے باخبر ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گانوں وہ اس سے باخبر ہے اور جو اس کی جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گانوں وہ اس سے باخبر ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گانوں وہ اس سے باخبر ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گانوں وہ اس سے باخبر ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کیا تو وہ اس سے باخبر ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کیا تو وہ اس کی باکین کی کو تو اس کی باکھوں کو تو کی کو تو کیا ہے کو کی کو تو کی کو تو کی کی کو تو کی کیا گیں کی کو تو کی کر کو تو

اللدنے جواستعدا در کھی ہےاسے اس کامجی پت ہے۔

# الله تعالی برشم کے احوال سے واقف ہے:۔

یعْلَمُ مَابَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَاخَلْفَلُمْ: وہ جاتا ہے جو پھوان کے آگے اور پیچے ہے یعن اسے انسانوں کے اگلے پچھے احوال وا محال سب معلوم ہیں وَ إِلَى اللهِ شُرْجَعُ الْأَمُونُ اور تمام امور الله بی کی طرف نوشتے ہیں۔ الله تعالیٰ کو ہر طرح کا اختیار ہے و نیا میں جو پچھ ہوتا ہے وہ بھی اس کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سب پچھائی کے ارادے اور مشیت سے ہوگا اور اس کا تھم چلے گا۔ اور سارے فیلے اس کے ہول کے ہول کے اور حق ہوں گے۔ اور سارے فیلے اس کے ہول کے اور حق ہوں گے۔ اور سارے فیلے اس کے ہول کے ہول کے اور حق ہوں گے۔

# تمام ما مورات يمل كرت بوع كامياني كي اميداللدتعالى عد كموز

آی آیکا الی نین امکوان گفوا: اے ایمان والو! رکوع کرو، اور بجدہ کرو، یعن نماز پڑھو۔ کیونکہ رکوع کرو، ور بعدہ کرو، یعن نماز پڑھو۔ کیونکہ رکوع سجدہ دو برے رکن ہیں۔ اس لیے ان کاخصوصی تھم دیا جس میں پوری نماز پڑھنے کا تھم آگیا۔ قاعب کم فوا متب کھوا اور اپنے رب کی عبادت کرو نماز کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں بیتھم ان سب عبادات کو شامل ہوگیا۔ قافع کہوا الدھی اور خیر کے کام کرواس کاعموم تمام نیک اعمال کوشامل ہے۔ اور عبادات، فرائف ، واجبات، مکارم اخلاق، بحاس افعال ، بحاس آ داب، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے احکام سب کو تھم شامل ہے۔ لَقَلَکُ فُد تُنْفِیکُونَ تَاکمَ کم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی تمام مامورات پڑمل کرتے ہوئے اللہ سے کامیابی کی امیدر کھو۔

حضرت امام شافعی مینید کنزدیک ریجده کی آیت ہاورامام ابوطنیفه مینید امام مالک مینید کنزدیک اس آیت پر بجدهٔ تلاوت نہیں ہے۔

# ننس کی نا گوار ہوں کے باوجود نیک کاموں میں کے رہنا:۔

وَجَاهِ لُواْ فِي اللهِ حَقَّ جِهَا وَهِ: لفظ "جهاد" جُهد سے مشتق ہے عربی زبان میں محنت و مشقت اور کوشش کو جہد کتے ہیں یے لفظ اپنے عام معنی کے اعتبار سے ہراس محنت وکوشش کوشامل ہے جواللہ کی رضا حاصل کرنے کوشش کو جہاد جو قال یعنی جنگ کرنے کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت وکوشش کا ایک شعبہ ہے ، مسلمان کیلئے ہو۔ جہاد جو قال یعنی جنگ کرنے کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت وکوشش کا ایک شعبہ ہے ، مسلمان

اپن نفس سے جہاد کرتا ہے بین نفس کی ناگواریوں کے باوجود نیک کاموں میں لگتا ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے نفس روڑ ہے انکاتا ہے اور جا ہتا ہے کہ جو بھی عمل ہود نیاداری کے لیے ہو۔ ذاتی شہرت اور حصول جاہ اور لوگوں سے تعریف کرانے کیلئے ہواس موقع پرنفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے، پوری طرح اس کے تقاضوں کو دبا کرصرف اللہ کے لئے جوکام کیا بیسب جہاد ہے۔ خلاصہ بیکہ جو بھی کوئی مومن اللہ کی رضا کیلئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کیلئے جس طرح کی بھی محنت کرے گاوہ جہاد ہوگا۔ پھر مختلف احوال کے اعتبار سے در جات بھی مختلف ہیں ہر خص اپنی استطاعت کے بھتر را خلاص کے ساتھ اعمال واشغال میں گئے۔

# امم ما بقد برامت محربی کی فضیلت: ۔

هُوَ اجْتَلْمُكُمْ الله تعالی نے تمہیں چن لیاسابقہ تمام امتوں پر ، الله نے تمہیں یعنی امت محمد یہ کونضیلت مختفی تمہیں حضور مثالی کے امت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان پر الله تعالی نے قرآن نازل فر مایا جسے بآسانی حفظ کر لیتے ہیں دنیا میں آخر میں آئے اور جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔

# ماحول كي خرابي كي وجدسة سان كام بحي مشكل موجاتا ب:\_

 مریض طبیب کوالزام دے کرآپ کے طب میں بری تنگی ہے کہ عام آ دی کے بس میں نہیں کہ علاج کروالے تو بتا ہے! بیطب پرالزام ہے یااس کی اپنیستی اور ماحول پرالزام ہے؟ کہ وہ رہتا ہی ایک جگہ ہے جہال کوئی مفید چیز ملتی ہی نہیں۔ اس طرح سے شریعت کا کوئی تھم فی حد ذاتہ مشکل نہیں ہے لیکن اگر انسانوں نے مل کراپی آ بادی اس طرح کی کر لی اور حالات اس فتم کے پیدا کر لیے کہ اس میں پُرائی اختیار کرنی آسان ہے اور نیکی اختیار کرنی مشکل موگئی۔ تو اس کا الزام انسانوں کی آبادی پر ہے شریعت پرنہیں۔

#### اسلام كالفظ بطور لقب كاس امت كوديا حميا ب--

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيْمَ: اين باب ابراجيم كطريق كولازم بكرو- كوياكه يدملت اسلاميدملت ابراہیم ہے فعل یہاں محذوف ہو گیا یا تورہ نیٹ کنگٹر مِلَّةَ اِبْرَاهِیْمَ یوں کہدد بچئے یا مرکاصیغہ یہاں نکال کیجئے۔ میں نے تمہارے لیے ملت ابراہیمی کوتمہارے باپ کے طریقے کو پسند کیا یا یوں ہوگا کہ اس کواختیار کرو۔ تو تمہارا یہ خاندانی طریقہ ہے جس کواپنانا اور بھی آسان ہوگیا اس کولازم پکڑو۔اس نے تمہارا نام سلمین رکھا۔ بیاس دُعاکی طرف اشارہ ہے انہوں نے ایک دُعاکی تھی کہ ہاری دُعامیں سے ایک امت مسلمہ اٹھا ہے۔ اور مسلمہ فرما نبردار، اسلام كالفظ اكر چەسب دىنول كىلئے بولاگيا كىكن لقب كے طور پر بدلفظ اسى امت كىلئے اختيار كيا كيا كيلى امتول کے لئے بطور لقب کے بیلفظ نہیں تھا، اگر چے لغوی طور پر وہ بھی سارے کے سارے مسلم تھے اور اللہ کے فرما نبر دار يتصليكن بيلقب اس امت كوملاتوبيلقب اس جماعت كاب اوربينام جوركها كيامسلمه اس كامعني فرما نبردار جماعت تو جب نام تمهارا فرما نبردار رکھا گیا ہے تو تمہیں جا ہے کہ اس نام کی لاج رکھو! ایسا نہ ہو کہ کام کا فروں والے فاسقوں والے اور نام مسلم بیتو پھر بات سیح نہ ہوئی، اس سے قبل بھی تمہارے لیے یہی لقب استعال کیا گیا-حضرت ابراہیم الیا نے وعامیں ذکر کیا قرآن کریم کے اندر بھی چونکہ اس امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا اور حضرت ابراہیم ایش کا نام ذکر کرنے کی وجہ سے ہے تو گویا کہ قرآن شریف میں تبہاراامت مسلمہ جونام ہے بیجی ابراہیم کا رکھاہواہے۔اس تے بل اوراس قر آن میں بھی۔

امت محريد كيك شرف واعزاز:\_

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِينًا عَكَيْكُم: اس كامطلب دوطرح سے اداكيا كيا مياتورسول مارى شهادت

دےگا،جس طرح سے تزکید کیا جاتا ہے کہ بہلوگ معتبر ہیں اور ہم لوگ گواہ ہوں گے انبیاء کے حق میں ، ان کی امتوں کے خلاف۔ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے میدان میں نبیوں کو اور ان کی امتوں کو آپس میں بالقابل كمر اكر على امتول سے سوال كرے كاكم في كفروشرك كيوں اختياركيا ....؟ ميرى عبادت كيون بيس كى ....؟ تووه كېيى كے كه مارے ياس توكوئى درانے والا بى نبيس تھا۔ انبياء يا اللہ سے يو جھا جائے گا كه كياتم نے ميرا دین ان کو پہنچایا نہیں تھا .....؟ وہ کہیں گے کہ پہنچادیا اور کا فرقو میں انکار کریں گی کہ تیرادین تو ہمیں کسی نے پہنچایا ہی نہیں تو پھراللہ تعالی انبیاء منظم سے یوچیس کے کہتمہارا گواہ کون ہے ....؟ تو انبیاء منظم حضور مَنْ اللَّهُ کی امت کو گواہی میں پیش کریں گے، اور ہم گواہی دیں گے انبیاء پہلا کے حق میں اور حضور مَا اینیا ماری تصدیق کریں گے کہ یہ تھیک کہتے ہیں۔اوران کوساری کی ساری معلومات اللہ کی کتاب سے حاصل ہوئیں۔ یعنی ہمارے یاس شہادت کی جوسند ہوگی وہ اللّٰدی کتاب ہے، یہ ایک بہت براشرف اور اعز از ہے جو الله تعالیٰ اس امث کو دے گا۔ یہ تو آخرت میں جا کے ظاہر ہوگا۔ باقی دنیا کے اندر گواہ ہونے کا بیمطلب بھی ہے کہ یہاں گواہ سے مراد ہے دین کے گواہ۔ ہم لوگوں کے سامنے دین کے گواہ ہوں اور ان کو بتائیں کہ اللہ کا رہے کم ہے لوگوں کے سامنے ہم شہادت دیں گے اور ہمارے سامنے اللہ کا رسول شہادت دیتا ہے اللہ کا رسول جمارے سامنے اپنا دین بیان کرے اور ہم لوگوں پر اپنا دین بیان كرين اس كام كيلي الله تعالى في مت تك كيلي امت كوچن ليا-اس ليهمين جاسي كهم ابراجيم اليا كالمت پر مضوطی سے جے رہیں۔ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ جو كها اس كا خطاب چونكه اوّلين عرب كو ب اور عرب حضرت اساعیل مانی کی اولاد میں سے خصوصیت سے قریش اور روحانی باپ، تو پھر ہم سب مانتے ہیں حضرت ابراہیم ملینا کو۔اورعرب کے اکثر قبائل جو تھے وہ حضرت اساعیل ملینا کی اولا دے تھے جس کی وجہ سے نسباً بھی حضرت ابراہیم ملینا ان کے باپ ہیں۔

# الله كے سمارے كے علاوہ كوئى دوسراسمارا تلاش كرنے كى ضرورت نبين:

فَا قِيْنُوا الصَّلُوقَ: توجب بيشرف تهميں حاصل ہونے والا ہے دنیا کے اندر تهمین "شهداء علی الناس" بنایا گیا تو تم خوداللہ کے عبادت گزارر ہونماز پڑھؤاورز کو قدیتے رہو۔ کیونکہ اقامت الصلوق اورایتاء الزکو قیاسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ اوراللہ کومضبوطی سے تمام لو لینی اللہ کی کتاب کومضبوطی سے تمام لواس پڑمل کرو۔ یا اللہ کا

ہی سہارالوکوئی دوسراسہارا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی تمہارامولی ہے مالک ہے کارساز ہے مددگارہے۔وہ بہت احیما کارساز ہے اور بہت احیمامددگارہے۔

# بوراقرآن جرئيل مايم كى وساطت سے آيا ہے:-

وی کیکرتواکٹر وبیشتر جرئیل ایساہی آئے ہیں اور قرآن کریم سارے کا سارا جرئیل ایسا کی وساطت سے ہی اتراہے لیکن روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر پیغامات کے لئے اللہ تعالی اور فرشتوں کو بھی بھیجار ہتا ہے۔ اور جرئیل ایسا کے ساتھ محافظ وی بنا کر بھی بہت سارے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی فرشتوں سے بھی رسول چنتا ہے۔ اور انسانوں سے بھی ان کی حیثیت ایک رسول ہونے کی ہے، جس کو اللہ تعالی چاہے جدھر پینمبر بنا کر بھیج دے۔ اور انسانوں سے بھی ان کی حیثیت ایک رسول ہونے کی ہے، جس کو اللہ تعالی چاہے جدھر پینمبر بنا کر بھیج دے۔ تو رسول کا لفظ فرشتے پر بھی بولا جاتا ہے نبی کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اس لیے جہاں آپ کے سامنے رسول اور نبی میں نبیت بھی بیان کی گئی تھی ۔ کہ فرشتہ رسول ہے نبی نبیس۔ ویر بھی نبیس دول ہے نبی نبیس اور بعضے انسان رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو تمین مادے نکل آئیں گے دو افتر اتی اور ایک اجتماعی جس طرح سے عوم خصوص من وجہ ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو تمین مادے نکل آئیں گے دو افتر اتی اور ایک اجتماعی جس طرح سے عوم خصوص من وجہ ہیں ہوتا ہے۔

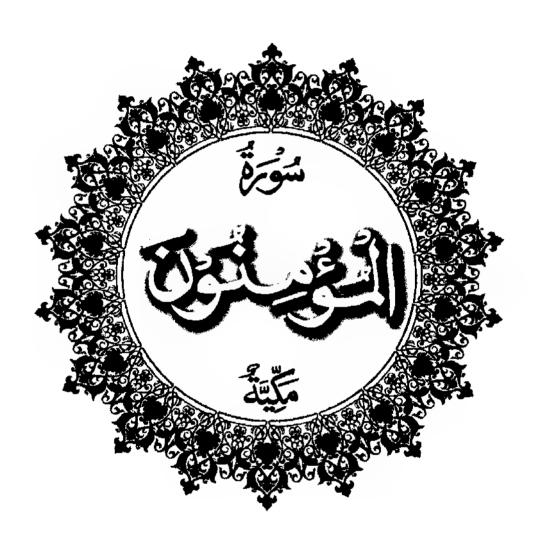

# ﴿ اليامَا ١١٨ ﴾ ﴿ ٣٦ سُوَعُ الدَيْمِ لَوْنَ مَرْقِيقًا ٢٤ ﴾ ﴿ حَوَعَامًا ٢ ﴾

سورة مؤمنون مكه ميں نازل ہوئی اس ميں ايك سواٹھارہ (۱۱۸) آيتيں اور چھركوع ہيں

# بسم الله الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله کے نام ہے جو برد امہر بان نہایت رحم والا ہے

# قَنَ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلْإِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ أَن

تحقیق فلاح پاگئے وہ لوگ جوایمان لانے والے ہیں 🕦 جولوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے <u>والے ہیں 🎔</u>

# وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُومُ عُرِضُونَ ﴿ وَالَّذِيثَ هُمُ لِلزَّكُوةِ

اور وہ لوگ جو کہ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں 🛈 وہ لوگ جو زکوۃ کے لئے

# فَعِلُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ لِخُفُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى

فعل کر نیوالے ہیں © اور وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی تگہداشت کرنے والے ہیں © مگر اپنی آج سا ہے۔ وی وی اس کی جو کہ اپنی شرمگاہوں کی تگہداشت کرنے والے ہیں جو کئیں۔

اُزُوَاجِهِ مُ اَوْمَامَلَكَتُ اَيْبَانُهُ مُ فَانَّهُمْ غَيْرُمَ لُوْمِيْنَ ﴿ فَكُنِ اللَّهِ مُ فَكُنِ اللَّهِ مُ فَكُنِ اللَّهِ مُ فَكُنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يِن بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ مِنْ بِينَكَ يَهِ وَلَ مُلَاثِينَ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ ابْتَغَى وَمَا عَذَٰلِكَ فَأُولَيِّ كَهُمُ الْعُدُونَ ﴿ وَالَّذِيثَ هُمُ لِا لَمُنْتِومُ

طلب کرے اسکے علاوہ کسی چیز کو پس بہی لوگ حدسے تجاوز کر نیوالے ہیں ② اور وہ لوگ جو کہ اپنی اما نتوں

# وَعَهْ بِهِ مُمْ مُعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَّى صَلَوْ تِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَيِّكَ

اوراپنے عہد کی رعایت رکھنے والے ہیں 🔿 اور وہ لوگ جو کہ اپنی نماز وں پرمحافظت کرتے ہیں 🏵 یہی لوگ

هُمُ الْوٰرِاثُونَ أَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ لَهُمْ فِيهَا خُلِلُونَ الْفِرْدَوْسَ لَهُمْ فِيهَا خُلِلُونَ الْ

وارث بننے والے ہیں ① جو کہ فردوس کے وارث بنیں گے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہول گے ا

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُللَةٍ مِنْ طِيْنِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنُهُ انسان کو مٹی کے خلاصے سے 🛈 پھر ہم نے نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ انسان کونطفہ بنایا ایک مضبّوط تھہرنے کی جگہ میں 🏵 پھرہم نے نطفہ کو جما ہوا خون کردیا پھرہم نے جمے ہوئے مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْبُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَّا ' ثُمَّ خون کو گوشت کی شکل دیدی پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کی ہڈیاں بنادیں پھر ہم نے ٱنْشَانْهُ خَلْقًا اخَرَ لَ فَتَلِرَكَ اللهُ آحُسَنُ الْخُلِقِيْنَ شَ ثُمَّ إِنَّكُمُ بڈیوں پر گوشت چڑا دیا بھر ہم نے اسکوا کیے اور ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ تمام بنانیوالوں ہے بہترین بنانیوالا ہے 🍽 پھر بیشک تم بَعْدَ ذَٰ لِكَلَبَيْتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَدُ اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو @ اور پھر بیٹک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ کے اور ہم نے خَلَقْنَافَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقٌ وَمَاكُنَّاعَنِ الْخَلْقِ غُفِلِينَ ٤ تہارے اوپر سات طبقے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں 🏵 وَٱنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءَ مَاءً بِقَدَى فَأَسْكُنَّهُ فِي الْاَرْضِ \* وَإِنَّا اور ہم نے آسان سے یانی اتارا اندازے کے ساتھ پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں تھہرادیا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقُ بِمُونَ ﴿ فَانْشَأْنَالُكُمْ بِهِ جَنَّتِ مِّنْ تَغِيلِ بے شک ہم اس کے لے جانے پر البتہ قادر ہیں 🕚 پھر ہم نے بیدا کئے تمہارے لئے اس پانی کے ذریعہ سے معجوروں وَّ اَعْنَابِ مُ لَكُمُ فِيهَا فَوَا كِهُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿ وَشَجَرَةٌ اورانگوروں کے باغات تمہارے لئے ان میں بہت میوے ہیں اوراس میں ہےتم غذا کےطور پر بھی کھاتے ہیں 🏵 اوراُ گایا ہم نے

# 

#### تفسير

قَنُ أَفُكَحُ الْمُؤْمِنُونَ: عَقِينَ فلاح ياكن وه لوك جوايمان لان والي بين الَّذِينَ هُمُ في صَلاتوم منته خوادگ این نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو کہ لغوسے اعراض کرنے والے ہیں لغوب ہودہ بے فائدہ چیز جا ہے قول ہوجا ہے فعل ہو، اور اس لغو کا اعلیٰ فردمعصیت ہے گناہ کی بات کی جائے گناہ کا کام کیا جائے تو وہ بچائے مفید ہونے کے مصر ہے ،اس لیے وہ لغو کا اعلیٰ فرد ہے اورادنیٰ فرداس کا بہی ہے کہ بے فائدہ بریار بات فضول کا ملغو سے اعراض کرنے والے ہیں یعنی کسی بے بودہ کام اور بے بودہ بات میں وہ دلچین نہیں لیتے نہ تو وہ خود کرتے ہیں اور نہ کوئی دوسرا کررہا ہوتو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بلکہ منہ موڑ کرچل دیتے ہیں ، وہ جو بات كرير مع ياكام كرير مع تووى كرير مع جس مين وين كايا ونيا كافائده مو وَالَّذِينَ هُدُ لِلزَّكُووْ فَعِلْوْنَ اوروہ لوگ جو کہ زکو ہ کے لئے فعل کرنے والے ہیں زکوہ سے مرادیہاں بیان القرآن میں تزکیۃ النفس ہے اپنی عادات کوائی خصلتوں کو باک صاف کرنے والے ہیں اس کی وجہ بیذ کر کی ہے کہ زکو قبیہ جوفرض ہے تماز کی طرح اس كى تفصيلات مدينه منوره ميس جا كرمرتب موسي بي مكه معظمه مين زكوة فرض تو مو كئ تقى كيكن اس كاليظم قائم نهيس كيا گیا تھا کتنے میں سے کتنی ادا کی جائے .....؟ کس کودی جائے .....؟ وغیرہ اس قتم کی چیزیں جتنی تھیں سب مدینہ میں ہوئی ہیں، تو زکو ہے اگر وہی فرض زکو ہ مراد لی جائے تو پھر فعیلُون سے مؤدون مراد ہیں زکو ہ کوادا کرنے والے،اورادرز کو ق ہے اگر تزکیہ نفس مراد لے لیا جائے تو پھریہ ہوگا کہ فعلِ زکو ق کرنے والے ہیں بعنی اپنے نفس کا

تزکیه کرنے دالے ہیں،اپنے آپ کو پاک صاف کرنے دالے ہیں، دونوں طرح سے ہی تفاسیر میں اس کا مطلب دا منبح کیا گیا ہے۔

ق الگذین فصفہ: اور وہ لوگ جو کہ اپی شرمگا ہوں کی تکہداشت کرنے والے ہیں ، مگراپی ہو یوں پر اپی یا اپی بائد یوں پر بے شک بیلوگ ملامت کے ہوئے نہیں ہیں لینی اگراپی ہو یوں سے وہ قضائے شہوت کرتے ہیں یا بند یوں سے قضائے شہوت کرتے ہیں تو پھران پر کوئی الزام نہیں کوئی ملامت نہیں ، اور علی بیمن کے معنیٰ میں ہو مگر اپنی ہو یوں سے قضائے شہوت کرتے ہیں فکئن ابنت لی ہو کہ یہ یو یوں سے یا اپنی بائد یوں سے یعنی ان دو کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ سے اپنی فرج کی حفاظت کرتے ہیں فکئن ابنت لی جو کوئی شخص طلب کرے اس کے علاوہ کی چیز کو پس یہی لوگ حدسے تجاوز کرے والے ہیں ، وَسَاعَ وَلْكَ لِینَ بِی وہ بیویوں اور بائد یوں کے علاوہ جو چیز بھی ہوجس میں غیر منکوحہ یا غیر مملوکہ کے ساتھ وطی کرنا ، جس کوزنا کہتے ہیں وہ بھی ہوگیا اور لواطت بھی اس میں واغل ہوگی ، حیوانات کے ساتھ قضائے شہوۃ وہ بھی اس میں آگئ اور استمنا بالید بھی ہوگیا اور لواطت بھی اس میں واغل ہوگئ ، حیوانات کے ساتھ قضائے شہوۃ وہ بھی اس میں آگئ اور استمنا بالید بھی اس میں واغل ہوگئ ، حیوانات کے ساتھ قضائے شہوۃ وہ بھی اس میں آگئ اور استمنا بالید بھی اس میں واغل ہوگئ ، حیوانات کے ساتھ قضائے شہوۃ وہ بھی اس میں آگئ اور استمنا بالید بھی اس میں واغل ہوگئ ، حیوانات کے ساتھ قضائے شہوۃ وہ بھی اس میں آگئ اور استمنا بالید بھی اس میں واغل ہو جو سے تجاوز ہیں اور بیر حرام ہیں۔

ق الگذین فید اور وہ لوگ جو کہ اپنی اما نتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھنے والے ہیں ، امانت ہرای حق کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان کے ذرحے لگا ہوا ہو ، اور اس کا اوا کرنا ضروری ہوا مانت صرف مالی نہیں ہوا کرتی بلکہ تمام حقوق اس میں واغل ہوتے ہیں ، جو آپ کے ذرجے لگے ہوئے ہیں اور اس کا اوا کرنا اس پرضروری ہے اس لیے ملازم آ دمی جو تخواہ لیتا ہے ، جس کام کی تخواہ لیتا ہے اگر وہ کام نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں بید ہمی خیانت مجمی جائے گی اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں ، عہد وہ ہوتا ہے جو دو طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس کی بھی رعایت رکھتے ہیں عہد کے خلاف نہیں کرتے۔

وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلَی: اور وہ لوگ جو کہ اپنی نماز وں پرمحافظت کرتے ہیں یہاں محافظت کرنے کامعنیٰ یہ ہے کہ پابندی سے پڑھتے ہیں اور پھراوقات کی پابندی اور ان کے آ داب اور شرائط کی پابندی ان سب پابندیوں کی رعایت رکھتے ہوئے جونماز پڑھی جاتی ہے وہ محافظت علی الصلوا ہے، اُولِیاتُ هُمُ الْوٰی تُونَ یہی لوگ وارث بنے والے ہیں جو کے فردوس کے وارث بنیں کے فردوس جنت کے اعلی صے کو کہتے ہیں ہُم فینے الحیادُونَ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں کے وارث بنیں کے فردوس جنت کے اعلی صے کو کہتے ہیں ہُم فینے الحیادُونَ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں کے، وَلَقَ اللّٰ خَلَقْتُ اللّٰ ا

انسان کونطفہ بنایا ایک مضبوط محفوظ تھہرنے والی جگہ میں ،اس سے رحم مادر مراد ہے۔

ثُمْ حَلَقُنَا: پھرہم نے نظفہ کو جما ہوا خون کردیا پھرہم نے جے ہوئے خون کو گوشت کی شکل دے دی، مُضْغَة اصل میں چبانے کو کہتے ہیں، لینی اتن مقدار جس کواکیک دفعہ چبایا جا سکے اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے گوشت کی ہوئی، تو مُضْغَة ہو ہے یہ گوشت کا لوقع اس کا حاصل معنی ہے، پھرہم نے بنادیا اس عکقة کو گوشت کی ہوئی پھرہم نے اس گوشت کے لوقع ہے کہ بھرا اس کا حاصل معنی ہے، پھرہم نے بنادیا اس عکقة کو گوشت کی اور ہی مخلوق بن گئی، پھرا تھا یا پھرہم نے اس کواس حال اور ہی مخلوق بن گئی، پھرا تھا یا پھرہم نے اس کواس حال اور ہی مخلوق بن گئی، پھرا تھا یا ہم نے اس کواس حال میں کہ وہ ایک اور ہی مخلوق بن گئی، پھرا تھا یا ہم نے اس کواس حال میں کہ وہ ایک اور ہی مخلوق ہیں گئی، پھرا تھا یا ہم نے اس کواس حال میں کہ وہ ایک اور ہی مخلوق ہے، اللہ تعالی تمام بنانے والوں سے بہترین بنانے والے ہے، پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہواور پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤے اور ہم نے تہمارے او پرسات طبقے بنائے ،سات گزرگا ہیں بنا کمیں، بعض مفسرین نے سمع طرائق سے سات سیاروں کی گزرگا ہیں مراد کی ہیں، بیسات سیارے بڑے جو گھو متے رہتے ہیں تو ان کی گزرگا ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور فرشتوں کی گزرگا ہیں ہم مراد ہو سکتی ہیں اور فرشتوں کی گزرگا ہیں ہوسکتی ہیں اور فرشتوں کی گزرگا ہیں ہوسکتی ہیں اور فرشتوں کی گزرگا ہیں ہوسکتی ہے۔

، اورا گر تالا بوں کی شکل میں بھر کرر کھو گے تو خشک ہوجا تا ہے کیڑے اس میں پڑجاتے ہیں کیکن یہ اللہ تعالیٰ کی گئی ہوئی مہر بانی ہے کہ وقفے وقفے سے اتارتار ہتا ہے، اورا پی ضرورت آپ فوری پوری کر لیتے ہیں، تھوڑا سا
تالا بوں میں جمع ہوجاتا ہے، باتی سب کواللہ زمین میں تھہرادیتا ہےتا کہ جس وقت آپ چاہیں تازہ بتازہ صاف
سقرا آپ نکالتے رہیے، اورا یک اور تھہرانے کی بہت بہترین صورت ہے جو آپ کے سامنے نہیں وہ یہ ہے کہ
کروڑ ہامن پانی اللہ تعالیٰ آسان سے اتارتا ہے اوراس کو برف کی شکل میں جما کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیتا ہے
وہ فرخیرہ محفوظ ہو گیا برف کی شکل میں، اب نہ اس میں گردو غبار جائے نہ اس میں کیڑے پڑیں اور نہ اس میں کوئی وہ فرخیر داخل ہواور پھر بقدر ضرورت وہ پھملتی رہتی ہے، دریاؤں کی شکل میں نہروں کی شکل میں چشموں کی شکل میں
فکتا ہے اور ساری دنیا میں تقسیم ہور ہا ہے اور پھر وہیں سے سرایت کر کے زمین کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔

بینظام آب پاشی جواللہ نے قائم کیا ہے اور انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پانی کانظم قائم کیا ہے اس پر ہی آگر انسان غور کر ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کاشکر یہ ہیں اوا کیا جاسکتا، ورنہ آگر بیا بی زمین میں نہ کشہرتا تو آپ کہاں سے نکال لیتے یہ پانی .....؟ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو لے حاتے۔

قائشان الکھر ہے: چرہم نے پیدا کے تمہارے لیے ای پانی کے ذریعہ سے مجوروں اوراگوروں کے ، باغات تمہارے لیے ان میں میوے ہیں اوراس میں سے تم غذا کے طور پر بھی کھاتے ہو، خاص طور پر عرب کی معیشت انہی چیزوں سے تھی، وَ شَبِحَوَةً اوراگایا ہم نے ایک درخت جو کہ خلو پر سینٹ آ ع سے نکلٹا ہے بینی وہاں کھرت سے پیدا ہوتا ہے طور سیناء وہی حضرت مولیٰ طائع الاطور، عرب کی سرز مین میں زیتون کے درخت نہیں ہیں اوراس سے زیتون کا درخت مراد ہے، یا لسطین میں زیادہ ہوتا تھا جس طرف میطور سیناء ہے ادھر میکٹر ت سے ب اوراس سے زیتون کا درخت مراد ہے، یا لسطین میں زیادہ ہوتا تھا جس طرف میطور سیناء ہے ادھر میکٹر ت سے ب شکھار سے تنظیمت بالٹ گھن اگٹ ہے وہ درخت تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر، اور بے شک تمہار سے لیے البتہ چو پایوں میں بھی خور کرنے کا مقام ہے، جو چیزیں ان کے پیٹوں میں ہیں اس میں سے ہم تمہیں پالے ہیں کیا چیز پالے تے ہیں سے جم تمہیں پالے ہیں کیا چیز پالے تے ہیں سے جم تمہیں پالے ہیں کیا چیز پالے تے ہیں سے جم تمہیں پالے تیں کیا چیز پالے تے ہیں سے جم تمہیں بالے تیں سے جم تمہیں بالے جین کیا تھا ہے جو تی کیا گھا ہے کہ تا ہے گا۔

وَلَكُمْ فِينَهَا مَنَافِعُ: اوران انعام مِن تبهارے لیے اور بھی بہت نفع ہیں، چڑے سے فائدہ اٹھاتے ہو کوئی جزابیانہیں جوانسان کے کامنہیں آتا اوران میں سے تم بعض کو کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحُمَلُوْنَ: اوران چو پايوں اوران کشتيوں پرتم اٹھائے جاتے ہو يہ خشکی ميں جانوراورسمندر ميں کشتياں کام آتی ہيں ہتو جدھرد کيھو!احسانات کی بارش ہےاوراتی کثرت کے ساتھ احسانات ہيں کہ جن کاشکرانسان نہيں کرسکتا۔

### ماقبل سے ربط:۔

سورة هج کی آخری آیات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کی ترغیب دی گئی تھی ، نیکی کرنے کی ترغیب دی گئی تھی ، نیکی کرنے کی ترغیب دی گئی تھی ، نماز کی تاکید تھی ، نماز کی تاکید تھی جس کوعلی الاجمال آپ یوں کہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب میں ہی ہیں۔ عبادت کی ترغیب میں ہی ہیں۔

### جنت کے اعلیٰ حصہ کو یانے والوں کی صفات :\_

ایک تو ہمارے مقاصد ہیں چھو نے چھو نے شخصی یا ذاتی مثلاً آپ کو وہ مقصود ہیں، مجھے مقصو زہیں ایک چیز میں جاہتا ہوں آپنیس جائے اس لیے مجموعی طور پر انسان کا مقصداس کونہیں قرار دیا جاسکتا کہ جس میں انسان آپس میں اختلاف کرتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میر امقصو دتو اولا دہے، لیکن دوسرا کے گا کہ اولا دہمی کوئی جا ہنے کی چیز ہے ایک کے گا کہ اولا دہمی ہوئی جا ہنے کی چیز ہے ایک کے گا کہ میں تو جا ہتا ہوں مجھے بہت بڑی جائیداول جائے تو دوسرا کے گا کہ زمین بھی بھلا کوئی جا ہنے کی

چیز ہے۔۔۔۔۔؟ تو کوئی چیز ایسی کہ جس میں انسان اپنی خواہش کے طور پر شفق ہوں وہ اصل انسان کا مقصود کہہ سکتے ہیں باقی بیشخص چیز ہیں ہیں ایک کو مطلوب ہیں دوسرے کو مطلوب نہیں ، اس کو انسانیت کا مجموعی طور پر مقصود نہیں قرار دیا جائے ہیں کہ ہر خفس بہ چاہتا ہے کہ میں صحت مندرہوں بھارنہ ہوں ، دیا جاسکتا مجموعی طور پر مقصود کیا ہے۔۔۔۔۔؟ آپ جانے ہیں کہ ہر خفس بہ چاہتا ہے کہ میں صحت مندرہوں بھارنہ ہوں ، کیا اس میں بھی کسی انسان کا اختلاف ہے۔۔۔۔۔؟ لیکن یہ مقصد و نیا کے اندر رہتے ہوئے کسی انسان کو حاصل ہے۔۔۔۔۔؟ موت سے نیچنے کے لئے ہرانسان ہزار ہا تد ہیر کرتا ہے اس میں کسی کا اختلاف ہے۔۔۔۔۔؟ لیکن اس مقصد میں کوئی کا میاب ہے۔۔۔۔۔؟ موت سے نیچ جاتا ہے کوئی ۔۔۔۔؟ اس میں کسی کا اختلاف ہے۔۔۔۔۔؟ موجائے ہرانسان اپنی خواہش کو کا مل طریقے سے پورا کرنے پر قادرہ ویرانسان بی خواہش کو کا مل طریقے سے پورا کرنے پر قادرہ ویرانسانیت کا مجموعی طور پر ایک مقصد ہے۔

### انسانی فطرت کی بریشانی کاعلاج سوائے تصور آخرت کے وئی نہیں:۔

لیکن انسان کو پہال دنیا میں حاصل نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کر دیا اور اس کی فطرت کے اندر کوئی خواہشات بھی ڈال دیں ،لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کی اس دنیا کے اندر کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر انسان سے زیادہ تا کام زندگی انسان سے زیادہ پریشان مخلوق میں سے کوئی ہوسکتا ہے ۔۔۔۔ یعنی جو ایپ مقصد کے پانے میں کلینہ ناکام ہے۔ وہ پریشان بھی ہاور تاکام بھی ہا ایسی چیز مخلوق میں دوسری آپ کوکوئی نظر نہیں آئے گی تو پھر یہ جسکنے کیلئے پریشان ہونے کے لئے ہروقت پریشان رہنے کے لئے اللہ نے اس کو بنایا ۔۔۔۔؟۔

اشرف المخلوقات كاانجام يهي ہے كہ بھلتا ہوا پر بيثان ہوتا بھرے برطرف اور بھى بھى اپ مقصد ميں كامياب نہ ہو نہيں يہ مقصد ميں كامياب ہوسكتا ہے اس انسان كى فطرت كى بے چينى كا علاج سوائے تصور آخرت كے مياب نہ ہو نہيں ، يہ ماننا پڑتا ہے كہ اس مرنے كے بعد ايك دوسرى زندگى بھى آئے گى جس ميں جاكرانسان اس مقصد كو حاصل كرسكتا ہے تب جاكر آپ كہيں گے كہ واقعى انسان كا چھاانجام سامنے آنے والا ہے ، اگر آخرت كا تصور نہ ہوتو دنيا كے اندركى انسان كى زندگى بامقصد نہيں سب بے مقصد ہے ، ايسے پريشان ہوتے ہوئے انسان ابنا وقت كر اردے يعنى اگر آخرت كا تصور نہ كيا جائے تو انسان كا حاصل جو ہو دہ يوں كہ ہے يج اگر اللہ تعالى نے ايک پا خانہ كر اردے يعنى اگر آخرت كا تصور نہ كيا جائے تو انسان كا حاصل جو ہو دہ يوں كہ ہے ہے ! كہ اللہ تعالى نے ايک پا خانہ بنانے والی مثین بنائی ہے جس كا كام يہى ہے كہ ادھر سے ڈالے جاؤ ادھر سے ذکالے جاؤ باقی کے خبيس ہے ۔ بنانے والی مثین بنائی ہے جس كا كام يہى ہے كہ ادھر سے ڈالے جاؤ ادھر سے ذکالے جاؤ باقی کے خبيس ہے ۔

# صیح کامیابی:۔

نہیں انسان بہت کامیاب مخلوق ہے اور وہ ای طرح سے ہے کہ آخرت اللہ تعالی نے بنائی جس کے متعلق آپ کو ہدایات دے دیں، اب صحیح معنیٰ میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس فردوس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جس وقت جنتی چلے جا کیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کے بعد سن لوتم ہمیشہ تندرست رہو کے بھی بیار نہ ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے بھی بوڑھے نہ ہوگے ہمیشہ ذندہ رہوگے اور بھی تنہیں ہوت نہیں آئے گی۔ ①

### انسان کامقصد جنت کوحاصل کرنے سے بورا ہوتا ہے:۔

ہرخواہش جنت میں جاکر پوری ہوگی اس لیے انسان کا مقصد جنت کو حاصل کرنے میں پورا ہوتا ہے آگر کو کی شخص جنت کو حاصل نہیں کر سکا تو یوں مجھو یہ اپنے مقصد میں ناکا م ہوگیا ،اس جنت کو حاصل کرنے کا بیطر یقہ جو بتایا گیا ، یہی کا میا بی کا طریقہ ہے اسکے بغیر کو کی شخص بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کا میا بنہیں ہوسکتا ،ساری کی ساری دنیا تاکام ہے اس بات میں کہ انسان کی فطرت کی جو آواز ہے انسان کے دل میں جو اللہ نے خواہش پوست کی ہے کہ اس طرح سے ہوجائے وہ خواہش یہاں پوری ہونے کی نہیں ،ساری دندگی کے تجرب اس بات پر شاہد ہیں کہ انسان کے مقاصد دنیا میں حاصل نہیں ہوئے۔

#### جنت كوحاصل كرنے كا طريقة: ـ

ان کواگر حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ ہے ہے جو آپ کے سامنے ذکر کردیا، سب سے پہلی اور بنیا دی
بات تو یتھی کہ ایمان لاؤ! جن میں سے پہلے بھی نماز کا ذکر آیا اور اس میں پھر نماز کا ذکر آیا معلوم ہوگیا کہ اس فلاح
اور کامیا بی کے حاصل کرنے میں نماز کی حیثیت بہت زیادہ ہے، خشوع کے ساتھ پڑھیے پابندی کے ساتھ پڑھیے!
اس کے آداب شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھیے! اور بے کا راور بے بھودہ کا مول سے بچے ! اور فعل ذکو ہ بھی متعین
کرتے رہے اپنے نفس کا بھی تزکیہ کر لیجے ! اور مال کو بھی پاک صاف کرنے کی کوشش کیجے ! اس میں سے بھی متعین

<sup>©</sup> وعن ابی سعید الخدری و ابی هریرة عن النبی ملیسی قال بنادی مناد ان لکد ان تصحوافلا تسقیوا ابدا وان لکد ان تحیوا فلاتمو تواایدا الهٔ (مشکوهٔ ص۳۹۲/صیح مسلم ۲۱۰۸۲ ج۳، بیروت البعث والنثور لیبیمی ص۱۲۹ ج۱۔

زكوة اداكرو!\_

# شہوات برسی سے انسان کو بچنا جا ہے! ۔۔

اور پھرآ کے بات بیاہم ذکر کردگ گئ کہ شہوت پرتی سے انسان کو پچنا چاہیے! فرج کا گناہ نہ کرنے پائے یہ فرج ایک بہت بوافتنہ ہے، اہی میں اللہ تعالی نے جس شم کی صلاحتیں رکھی ہیں ان میں بڑی حکمت ہے۔ نسل آخر اس سے چلتی ہے، اگر یہ خواہش نہ ہوتی تونسل کیسے چلتی ۔۔۔۔۔؟ تو اللہ تعالی نے بید کھی تو بہت حکمت کے خت ہے گئی کہ اگر اس میں بے راہ روی اختیار کر لی جائے تو پھر یہ دنیا میں فساد ہی فساد ہے تو جائز مواقع اس کے بتا دیئے گئے کہ بیو یوں اور باند یوں پر آپ اس فرج کو استعال کرسکتے ہیں، قضائے شہوت کرلیں تو تم پرکوئی الزام نہیں ، الزام نہیں الزام نہیں ، الزام نہیں ، الزام نہیں ، الزام نہیں ہے۔ یہ بیات نکل آئی کہ اس کو بھی انسان زندگی کا مقصد نہ بنا لے بلکہ یہ بھی ضرورت کے خت ہے جب ضرورت کے خت ہے جب ضرورت کے خت ہے جب ضرورت کے خت ہے کہ الزام نہیں ہے۔

# فرج کی حفاظت بیمی جنت کے حاصل کرنے کے لئے بوا در بعدہے:۔

لکین اگراس کے علاوہ کی اور جگہ اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر صد سے تجاوز کرنے والے ہو، جس میں تمام وہ صور تیں آگئیں تا جائز قضائے شہوت کی ..... تو فرج کی حفاظت یہ بھی جنت کے حاصل کرنے کیلئے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور طُالِیْنِ آئے نے فرمایا کہ ذبان اور فرج ان دو چیز وں کی حفاظت کی کوئی شخص ذمہ داری لے لے کہ ذبان ہے کہ کا میں جنتا آئیں ہوگا جیسے جموٹ بولنا، غیبت کرنا، اور کسی پر الزام لگانا کتنے گناہ ہیں جوانسان زبان سے کرتا ہے، اور ایک فرج ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی شخص لے بینے جنت کا میں ضامن ہوں ۱ اکثر و پیشتر فساد جو آتا ہے انسان کے اندروہ انہی دو چیز دل سے آتا ہے۔

# معاملات کی اصلاح:۔

اور آ گے آگئ معاملات کی اصلاح امانت کی تفاظت کریں، جو آپ کے ذیے کوئی حق لگا ہوا ہے اس کو پورا آمن یضمن لی منہین لعبیه ومنہین رجلیه اضمن له البعنة (مشکوة ص ۱۱۱/صحح بخاری ج ۸ص٠٠ امطبوعہ بیروت باب حفظ للمان/ اسنن الکبری للبینتی ص ۲۸ ج ۸/شعب الایمان ص۲ ج ک/شرح النية للبغوی ص ۱۳۳ ج۱۸ 

### احسانات خداوندی اور دلائل قدرت: ـ

آ گے جا کر پھر نمازی تاکید آگئ تو یہ آخرت کا ذکر جو آیا تھا تو اس کی مناسبت ہے آگے مبدا کو ذکر کردیا گیا آپ کو اپنے افتدار کی طرف متوجہ کردیا گیا ہے جو چیزیں اب آ گے ذکر کی جارہی ہیں ان میں احسانات ہمی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہمی ہیں ، کہ جب پیدا کرنے والا وہی ہے ، اور تمہاری ضرور تیں پوری کرنے والا وہی ہے تو پھر عبادت ہمی اس کی کرنی چا ہے ، اس اعتبار سے عبادت کی تاکید کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ہے آیات ، ان کی تفسیر باربار آپ کے سامنے ذکر کردی گئی کوئی خاص بات ان میں نہیں ہے پہلے انسان کی خلقت کو ذکر کیا اور پھر مرنے کا ذکر کیا اور اصل زور اس بات پردیا مقصود ہے کہ پھر مرنے کے بعدتم ایک دن اٹھائے بھی جاؤگے۔

مرنے کا ذکر کیا اور اصل زور اس بات پردیا مقصود ہے کہ پھر مرنے کے بعدتم ایک دن اٹھائے بھی جاؤگے۔

یہ بعثت کا ذکر آگیا ہی تو اپنے نفس کی طرف متوجہ کیا کہ اس میں بھی دیکھو! کہ کتنے اللہ تعالیٰ کے احسان اور کینے قدرت کے دلائل ہیں اور آگے عالم بالا کی طرف متوجہ کردیا کہ تمہارے اوپر یہ مس طرح یہ سات طبقے بنائے کتنے قدرت کے دلائل ہیں اور آگے عالم بالا کی طرف متوجہ کردیا کہ تمہارے اوپر یہ مس طرح یہ سات طبقے بنائے

افا ضيعت الامانة فانتظر الساعة قال كيف اضاعتها قال افا وسد الامر الى غير أهله فانتظر الساعة (منكوة ص ٢٩٩منداحم ص ٣٣٣ ج٣١/صيح بخارى ص ١٠ج٨، باب رفع الأملة مطبوعه بيروت/صيح ابن حبان ص ٢٠٠ج ا/ اسنن الكبرى للبيع ع ص ٢٠٠ج٠١)

ہیں اور ہم مخلوق سے ہر طرح ہا خبر ہیں ، بیز مین اور آسان کے مابین کی بات آگئی کہ بارش کس طرح سے انداز سے کے ساتھ اترتی ہے اللہ تعالی اس بارش کو زمین میں کس طرح تھراتے ہیں ، آگے پھر قدرت کا ظہار ہے کہ ہم جا ہیں تو اس کو لیے جا بھی سکتے ہیں ، پھر بینا تات کا احسان آگیا کہ اس پانی کے ذریعہ ہے ہم باغات اگاتے ہیں کھوروں کے انگوروں کے ان دوکوذکر اس لیے کردیا کہ عرب میں زیادہ تر یہی چیزیں استعال میں آتی ہیں ، اوراکو انسان بطور تلذذ کے بھی کھا تا ہے اور بطور غذا کے بھی اور خصوصیت کے ساتھ ذیتون کا ذکر کردیا کیونکہ اس میں ہی فوائد کھی ہے ، طور بینا کے علاقے میں چونکہ فوائد کھی ہے ، طور بینا کے علاقے میں چونکہ کھا تا ہے اور بطور غذا کے بھی اور خصوصیت کے ساتھ ذیتون کا ذکر کردیا کے علاقے میں چونکہ کو ایک کھر ت سے پیدا ہوتا ہے اس لیے ذکر کردیا۔

آ مے حیوانات کا احسان آ کیا کہ ان میں بھی غور کر وتمہیں کس طرح سے اللہ کے احسانات اور قدرت نظر آ کے گی کہ ان کے بیٹوں سے جو کہ خون اور گو برکا مجموعہ ہے اس میں سے ہم دودھ نکالتے ہیں اور تمہیں پلاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس میں تمہارے لیے بہت نفع ہیں اور پھر سواری کا کام بھی انہی سے لیا جاتا ہے ان پر خشکی میں اور کشتیوں پر سمندر میں اب چونکہ کشتی کا ذکر آ گیا تو اس مناسبت سے آ کے نوح الیا کا واقعہ آرہا ہے۔

وَلَقَدُ أَنْ سَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا یہ کی بات ہے ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا پھرنوح نے کہا اے میری قوم! اللّٰہ کی عبادت کرو اللهُ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذِينَ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ کیا پھرتم ڈرتے نہیں ہو 🕆 کہا سرداروں نے جنہوں ۔ كَفَرُوْامِنُ قَوْمِهِ مَاهُ لَهَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ لَيُرِيْدُا نُ يَتَفَضَّ کفر کیا تھا نوح کی قوم میں سے کہ نہیں ہے ریگر بشرتم جیبا۔ ارادہ کرتا ہے تم سے بڑا بننے کا عَكَيْكُمُ لُولَوْشَاءَاللهُ لاَ نُوْلَ مَلْلِكَةً مَاسَعِمَنَا بِهِ زَافَ إِبَا بِنَا اگر اللہ جاہتا تو اتار دیتا فرشتے نہیں سی ہم نے یہ بات اپے پہلے الْأَوَّلِيْنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا مَجُلَّ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى آباء میں 😙 نہیں ہے یہ مگر ایک آ دمی جس کو جنون ہوگیا ہے پس اس کے متعلق تم انتظار کرو خِيْنٍ ® قَالَ مَ بِّ انْصُرُ نِي بِمَا كُذَّ بُوْنِ ۞ فَأَوْحَيْنَ ٓ إِلَيْهِ آنِ ایک وقت تک 🎯 نوح نے کہااے میرے رب میری مدد کرتو انکے جھٹلانے کیوجہ ہے 🖰 پھر ہم نے حکم بھیجا اصْنَجِ الْفُلْكَ بِاعْيُنِتَ اوَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَا مُرُنَا وَفَاسَ التَّنُّوسُ لَا نوح کی طرف کہ بنا تو کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے تھم کے مطابق پھرجس وقت ہماراتھم آ جائے اور تنور جوش مارے فَاسْلُكُ فِيهُامِنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ یں داخل کرلے تو اس کشتی میں ہر چیز سے زوجین اور اپنے گھر والے سوائے ان کے جن کے اوپر عَكَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ بات سبقت لے گئی اور مجھے خطاب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ یہ س

# مُّغُى ثُكُوْنَ® فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَوَمَنَ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ **ذبوئے جائیں گے ® جس وقت تو اور تیرے ساتھی درست ہوجائیں کشتی پر تو پھر یہ کہنا** الْحَمُنُ يِنْهِ الَّذِي نَجُّنَامِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدَينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطاء فرمائی 🕾 اور کہنا اے میرے بروردگار ٱئْزِلْنِي مُنْزَلًا مُنْ الرَّكَاوَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ اتار مجھ کو اتارنا برکت والا اور آپ بہت اچھا اتارنے والے ہیں 🕆 بشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں وَّانُ كُنَّالَبُبُتَلِيْنَ ۞ ثُمَّا نُشَانَامِنُ بَعْدِهِ مُقَرِّنًا اخَرِيْنَ ﴿ اور بے شک ہم لوگ آ زمانے والے ہیں 🖰 پھر ہم نے اٹھایا قوم نوح کے بعد اور جماعت کو 🛈 فَأَرْسَلْنَافِيهُ مُرْسُولًا مِنْهُمُ أَنِ اعْبُدُوا اللهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ پھر ہم نے ان میں بھی رسول بھیجا انہی میں سے ہی اس رسول نے یہ کہا کہ عبادت کروتم اللہ کی عَيْرُهُ ۗ أَفَلَاتَتُقُونَ ﴿ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود ہیں بھلا کیاتم ڈرتے نہیں ہو ....؟ ا

#### تفسير

وَلَقَدُا مُسَلَنَا لُوْصًا الله تاكيد كے لئے يہ بكى بات ہے ہم نے نوح عليه كوان كى قوم كى طرف بھيجا،
پھرنوح عليه نے كہا اے ميرى قوم الله كى عبادت كروانهيں ہے تہارے ليے كوئى معبوداس كے علاوه كيا پھرتم ڈرت نہيں ہو .....؟ يعنى الله كے خضب سے ، بيواقعہ چونكہ بار بارگزر چكا ہے اى ليے اس كى زياده وضاحت كى ضرورت نہيں ترجمہ و كھتے چلئے فَقَالَ الْهَدَةُ الَّذِينَ كَفَاهُ الْهِ بِينَ كَفَاهُ الْهِ بِينَ كَفَاهُ الْهِ بِينَ كَفَاهُ الْهِ بِينَ كَفَاهُ اللهِ بِينَ كَفَاهُ اللهِ بِينَ كَافَرَ شَعَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# ایک وقت تک نوح ماید کا قوم کی تکذیب اور کشتی کی تیاری:\_

قال نوح علیشانے کہاا ہے میر ہے دب میری مدوکر پسکا گذائیون مااگر مصدر یہ ہوتو ان کے جھ کو جھٹلانے کی وجہ سے چونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے تو ، تو اب میری مددکر ، تو میرا انتقام لے یہ فلاصہ ہے واقعہ کا۔

تفصیل کے ساتھ واقعہ پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے فا فر کھیٹ آلیٹیو پھر ہم نے تھم بھیجا نوح علیفا کی طرف کہ بنالوکشتی ہماری آ کھوں کے سامنے اور ہمارے تھم کے مطابق پھر جس وقت ہماراتھم آ جائے ، اس امر سے امرعذاب مراد ہے ، وَ فَالْمَاللَّذُ وُمُ اور جب تنور جوش مارے اس سے مراد یہ ہے کہ تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہوجائے یا فائماللَّ فُومُ بطور محاور ہے ہے کہ جس وقت تنور گرم ہوجائے جوش مارے بعنی بالکل عذاب سر پر آ گیا تو اس وقت فوراً اپنے اہل وعیال کو معلقین کو کشتی میں سوار کر لینا ۔ تو یہاں عذاب مراد ہے جس وقت تنور جوش مارے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح مائی کو معرایا ہے :۔

وَلاَتُخَاطِهُونُ : اور جھے خطاب نہ کرنا ان اوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ بیسب ڈبوئ جا کیں گے فیاڈ الشکو ٹیٹ ت ضمیر متصل فاعل کی ہے وَمَنْ شَعَکْ اس پرعطف ہور ہا ہے اور بینو کے اندر آپ قاعدہ پڑھا کرتے ہیں کہ غیر مرفوع متصل پر جب عطف کیا جائے تو اس کو غیر منفصل کے ساتھ مو کد کیا جاتا ہے، بیانت اس کے ساتھ متاکید کے طور پر آپ گیا، جس وقت تو اور تیرے ساتھ درست ہوجا کیں کشتی پرتو پھر بید عاکرنا الْحَدُّدُ لِلْهُ اللّٰ فِی مُنْ اللّٰ اللّٰ

تبيان الفرقان

# وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيثَ كَفَرُوْ اوَّكَنَّ بُوْ الِلِقَ پس کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تھی الأخِرَةِ وَآثُرَفُنُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الثُّنْيَا لِمَا لَمَنَّ إِلَّا ان کو خوشحالی دی اس دنیاوی زندگی میں که تبیس نَشَهُ مِّ مُثَلِّكُ مُ لِأَيْ كُلُومِيَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشَى بُولِا تَشَيَّ بُولِا انسان تم جیبا کھا تا ہے ان چیزوں میں سے جن کوتم کھاتے ہول، پیتا ہے اس چیز میں سے جس میں سے تم پینے ہول وَلَيِنَ اَطَعُتُمُ بَشَمَّ امِّثُلُّمُ إِنَّكُمُ إِذَّا لَّخْسِمُ وْنَ ﴿ أَيَعِدُكُمُ ٱنَّكُمُ الَّكُ اگرتم نے اطاعت کی اپنے جیسے انسان کی تو پھرتم البنة خسارے والے ہوجا دُم ہے 🕝 کیا پیمہیں ڈرا تا ہے اس إِذَامِتُمْ وَكُنْتُ مُ تُرَابًا وَعِظَامًا ٱنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ أَنَّ مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ ے جبتم مرجاؤ کے اورمٹی ہوجاؤ کے اور ہٹریاں ہوجاؤ کے پھرتم نکالے جاؤ کے 🕾 دور ہے واقع ہوتا لِمَا تُوْعَدُونَ أَنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَا تُنَاالدُّنْيَانَهُ وْتُحْدَاوُمَ اس چیز کا جس کاتم وعدہ دیئے جاتے ہو 🗇 نہیں ہے بیگر ہماری دنیاوی زندگی مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ئَحُنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا مَجُلُ افْتَرَى عَـلَ اللَّهِ كَنِهِ بَا ہم اٹھائے نہیں جائیں کے 🕲 بیاور کچھ نہیں بس ایسا ایک آ دی ہے جس نے اللہ پر جموث مخرا۔ ٷؘڡؘٲؽڂڽؙڵڎؠؠؙٷٝڡؚڹؚؽڹ۞ۊؘٲڶ؆ڽ۪ۜٳڶ۫ڞڗ۬ؽ۬ؠؠۜٲڰؙڹٞؖؠؙۅٛڽ۞ۊٙ**ٵڶۘۘ**عَ**ڋ** اورہم اس پرایمان لانیوالے نہیں ہیں 🗇 اس رسول نے کہااہے میرے رب میری مدد کرائے مجھے کو جمٹلانے کیوجہ سے 🤁 اللہ نے فرمایا قَلِيُلِ لَّيُصِيحُنَّ لَٰ لِمِينَ ﴿ فَأَخَلَاتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنُهُمُ تھوڑی مدت کے بعدالبتہ بیضرور ہوجا ئیں گےشرمسار 🖰 پس پکڑلیاان کو چنج نے ٹھیک ٹھیک پھر ہناویا ہم نے انگو

# غُثَا ءً ۚ فَبُعُ لَا لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِ يُنَ ۞ ثُمَّ ٱنْشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا تنکے پس ظالم لوگوں کے لئے اللہ کی رحمت ہے دوری ہے 🖱 پھر ہم نے ان کے بعد اور جماعتیں إِخْرِينَ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنُ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا بَيْتُ أَخِرُوْنَ ﴿ ثُمَّ اللَّهِ مُا لَيْتُ أَخِرُونَ ﴿ ثُمَّ پیدا کیں 😙 نہیں سبقت لے گئی کوئی امت اپنے وقت معین سے اور نہ وہ چھیے ہئی 🕆 پھر ؙؠٛڛۘڶڹٵؠؙڛؙڶڹۜٵؾٛڗٳ؇ڴڷؠٵڿٳٙٵؙڝۜڐ؆ڛۏڷۿٵڴڹٛؠؙۏڰؙڡٚٲؿڹڠڹٵ نے اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجا جب بھی تھی جماعت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا \_\_\_\_\_\_ بَعْضَهُ مُ بَعْضًا وَجَعَلْنُهُمُ آحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ٣ پھر ہم نے بھی بعض کو بعض کے پیچھے لگادیا اور بنادیا ہم نے ان کو قصے کہانیاں پس دوری ہے ان لوگوں کیلئے جوایمان نہیں لاتے 🖤 ثُمَّ ٱلْهَامُولِي وَاخَاهُ لَمُ وُنَ أَبِالِتِنَا وَسُلْطِن مُّبِينٍ فَي پھر بھیجا ہم نے مویٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ 🎯 إِلْ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّيِهِ فَاسْتَكُبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿ فَقَالُوٓا فرعون اور اس کے سر داروں کی طرف پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ بہت سر چڑھے لوگ تھے 😁 کہنے گگے ٱتُـوُّمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَالَنَا لِحِيدُونَ ﴿ فَكُلَّا بُوْهُمَا کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دوانسانوں پر حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے 🏵 انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَقَلُ اتَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ پس ہو گئے یہ ہلاک ہوؤں میں سے البتہ محقیق ہم نے مویٰ کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَهُ وَأُمَّةَ ايَةً وَّاوَيْنُهُمَا إِلَّى ہدایت پر آئیں 🖰 اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی مال کو نشانی اور ہم نے ان دونوں کو

# ؆ۘڹٛٷۊٚڎؘٳؾۊ<u>ٙؠ</u>ٵؠۣۊۜڡؘۼؽڹ۞

ٹھکانادیااونچی جگہ کی طرف ⊙

#### تفسير

وَقَالَ الْمَلَا فِينَ قَوْمِهِ: پس كہاسرداروں نے ان كى قوم ميں سے جنہوں نے كفر كيا تھا اور آخرت كى ملاقات كى تكذيب كي اور ہم نے ان كوخوشحالى دى اس د نيوى زندگى ميں كنہيں ہے يہ كرانسان تم جيسا ، توجب يہ ہم جيسا ہى انسان ہے تو پھراللہ كارسول كس طرح سے ہوگيا .....؟ جيسے آ مے بھى تفصيل اس بات كى آ ئے گى۔

### رسول کوبشرندماننامشرکاندنظریدکاچربدے:

انہوں نے بھی یونہی کیا یا گائی مِنٹا گائی و نبی کھاتا ہے انہی چیزوں میں ہے جن ہے کھاتے ہواور
پیتا ہے ای چیز میں ہے جس ہے تم پیتے ہو، یعنی انکا کھانا بینا بالکل تمہاری طرح ہے اپنے جیسا بشرتو وہ براحة سجھے
تھے دلیل یہ کہ دیکھوالڈ کارسول کس طرح ہے ہوسکتا ہے ۔۔۔۔؟ یہ متاز کس طرح ہے ہوگیا ۔۔۔۔۔؟ اس ذہن میں اصل
میں بات یہ ہے کہ بشریت اور رسالت دونوں میں منافات ہے، وہ چونکہ سجھتے تھے اور آ تھوں سے و کیمنے تھے کہ
انسان تو یہ ہے لہذارسول نہیں ، اب یہ جولوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ رسول ہے تو بشر نہیں یہ اصل
کے اعتبار سے ای مشرکان نظریکا چر بہے۔۔

لین بات ال ہوگئی کہ اب یہ رسول تو سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ بیٹے اب رسول مان لینے کے بعد بشر مانے کو طبیعت نہیں چاہتی وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ کا رسول ہوا در بشر ہو، تو گویا کہ انہوں سنے رسول مان کر بشریت کا انکار کردیا اور وہ بشر تو مانے تھے آئھوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر رسول کیسے ہوگیا .....؟ دونوں طرف سے بات ایک ہی ہے بینی بشریت اور رسالت میں منافات یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوسکتے۔

# سارے انسان ال كر بھى رسول كى كردكونيى بينى سكتے:\_

تویہ جہالت والانظریہ ہے جو پرانے زمانہ سے چلا آر ہاہے قر آن کریم بیشلیم کرتا ہے کہ واقعی انبیاء عظما بشر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیفنیلت بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے وحی آسمٹی تو پھراس کا درجہ بہت اونچاہوگیااب اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اسکا کہنا ماننا اللہ کے کہنا ماننے کے قائم مقام ہے بس سے فرق جو ہے اس سے لوگ عافل ہو جاتے ہیں اس فرق کولوگ کافی نہیں سمجھتے کہ اللہ کارسول مان لیا جائے تو کسی بشر کو ۔ تو بشر ہونے کے باوجود اس کو اتنی فوقیت ہو جاتی ہے کہ پھر باتی انسان سارے کے سارے مل کراس کی سرکر کو بھی نہیں پہنچے سکتے ۔

# نظريةٍ مشركين .....! بشريت اوررسالت دونوں الصفے جمع نہيں ہوسكتے: \_

یہ بات ان کا ذہن قبول نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ یہ بردائی کوئی بردائی نہیں ہے، رسول ہوتو اس کو بشر نہیں ہوتا چاہیے اب یہاں ان کی نظر یہاں تک تو جاتی تھی کہ یہ ہماری طرح ہی کھا تا ہے، ہماری طرح ہی پیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر طرح سے ہماری مثل ہوگئے، ایک بات میں اگر مثل ہوتو ضروری نہیں کہ ہر بات میں مثل ہوگئے تو یہ ذہن جو ہے مشر کا نہ یہ ابتداء سے چلا آ رہا ہے، کہ بشریت اور رسالت یہ دونوں ا کھٹے جمع نہیں ہو سکتے وہ چونکہ بشریعت اور رسالت یہ دونوں ا کھٹے جمع نہیں ہو سکتے وہ چونکہ بشریعت ہونے کو دہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور آج رسول ہونے کو دہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور آج رسول ہونے کو تا کہ میں کرایا تو بھر ہونے کو ذہمن قبول نہیں کرتا تو دونوں کے در میان منافات یہ وہی قدیم جا ہلیت ہے، جس نے صرف رنگ اور عنوان بدلا ہے ورنہ دونوں میں فرق کی نہیں ہے، اور آ سے نیجہ نکال لیا۔

# آج كے مقتداء عوام كى جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہيں:۔

کابوں انکارکرتے تنے قال اس رسول نے کہا ہے میرے رب! میری مددکران کے مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی مدت کے بعد البتہ ضرور ہوجائیں سے بیشرم سار۔

#### رسول کی بات جمثلانے والوں کواللدنے قصد و کہانیاں بنادیا:۔

پس پر لیاان کوصیحہ نے دوسیے، کالفظی معنیٰ ہے جے اور یہاں سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ جو آتی ہے، وہ چاہے کی شکل میں آئے اس لیے صبحہ کا مصداق ہر سم کا عذاب ہوتا ہے تو پر لیاان کو عذاب نے ایک جی نے نے میک مصداق ہر سم کا عذاب ہوتا ہے تو پر لیاان کو عذاب نے ایک اللہ کی جی نے نے میک ٹھیک، پھر بنادیا ہم نے ان کو جنگے پس فالم لوگوں کیلئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی اللہ کی پھٹکار ہے یہ ہفٹ پھٹکار کے معنی میں ہے فی آتش ان پھر ہم نے اسے بعداور جماعت سے دوری ہے، یعنی اللہ کی پھٹکار ہے یہ ہفٹ پوشکار کے معنی میں ہے فی آتش ان پھر ہم نے اسے بعداور جماعت سے بان کو بکر اللہ کی ہوئی ہے وقت متعین سے اور نہ وہ پیچے ہی یعنی معین وقت پر ان کو پکڑا گرا می شکات شوار ہوں کو بی در پیچے ہی ہوئی ہے در اپھر ہم نے اپ رسول آگا تو انہوں نے اس کو جھٹلا یا پھر ہم نے اسے رسول آگا تو انہوں نے اس کو جھٹلا یا پھر ہم نے ہی بعض کو بعض کے بیچے لگا وہا ہم نے ان کو دیا ہم نے ان کو دیا ہی بیٹی جسے جسے یہ جھٹلا تے گئے ایسے ہم بھی ان کو ہلاک کرتے گئے، قبہ تھٹائی ہم آسے ان کو کہانیاں پس دوری ہاں لوگوں کے لئے جوایمان نہیں لاتے یعنی ان برایائد کی پھٹکار ہے۔ فرعونی نے بان کو کہانیاں پس دوری ہاں لوگوں کے لئے جوایمان نہیں لاتے یعنی ان برایائوں پرالٹہ کی پھٹکار ہے۔ فرعونی فرمونی فرمونی فرمونی فرمونی فرمونی فرمونی نے ان کو کھونی نے برائی کی پھٹکار ہے۔

مانی! ان کی قوم تو ہماری غلام ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایمان لے آؤ فکگ گا بُوهماً انہوں نے ان دونوں کوجھٹلایا پس ہو گئے یہ بھی ہلاک کیے ہوؤں میں ہے۔

وَلَقَفَ النَّيْنَا: البَتِ تَحْقِق ہم نے موی النِّیا کو کتاب دی تا کہ بیلوگ ہدایت پا کیں اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کواوراس کی ماں کونشانی اس کی تفصیل جیسے سورۃ مریم میں گزر چک ہے اللہ کی قدرت کی نشانی تھے اور ہم نے ان وونوں کو محکانہ دیا اونچی جگہ کی طرف یا تو اس سے وہی ٹیلہ مراد ہے جس پر حضرت میں مالیٹیا کی ولا دت ہوئی تھی یا بیٹیا رہتے ہوں کے وہ اردگر دکی جگہوں سے بعض نے مصر کا علاقہ مراد لیا ہے یا فلسطین اور شام جس میں حضرت میسی علیٹیار ہے ہوں کے وہ اردگر دکی جگہوں سے اونچی ہوگی اور ذات قر ارکامعنی تھر نے کے قابل اور مَعِیْن کے معنی جاری پانی لینی وہ علاقہ اچھا تھا اس کے پاس نہریں بہتی تھیں جس کی سے وہ سر سبز وشاداب علاقہ تھا۔

ُ كُلُوُا مِنَ الطَّيِّبِلِتِ وَاعْمَـُ لُوُاصَالِحً رسولو! چيزوں لِيُحُدُ أَو اِنَّ هُٰ إِهَ أُمَّتُكُمُ أُمَّ قُوَّا بے شک میں تمہارے اعمال کو جانبے والا ہوں 🎱 اور بے شک یہی تمہارا طریقہ ہے اور ایک وَّٱنَامَبُّكُمۡ فَاتَّقُونِ ﴿ فَتَقَطَّعُوۤ اَمۡرَهُمۡ بَيْهُمۡ زُبُرًا لَ اور میں تمہارا رب ہوں پس تم مجھ سے ڈرو 🏵 پس لوگوں نے اپنے امر دینی کو آپس میں مکڑے فکڑے کرلیا ڴڷٙڝؚڗ۫ۑۭۥۑؚٮؘاڶؘۘۘۘۘڽؽڡؚۣؠؙڣٙڔۣڂۅ۫ڹٙ۞ڣؘڽٛؠۿؠ۫ڣٛۼؠٛڗۑؚؠؗػڠٚؽ ہر گروہ اس کے ساتھ خوش ہونے والا ہے جواس کے پاس ہے 🏵 ان کوان کی جہالت میں چھوڑ دیجئے! ایکہ ئِين ﴿ اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَانُبِتُ هُمْبِهِمِنْ مَّالٍوَّ بَنِيْنَ ﴿ نُسَامِعُ وقت تک 🏵 کیا پہلوگ یہ خیال کرتے ہیں کہوہ چیز جس کے ذریعہ سے ہم انہیں امداد دے رہے ہیں مال اور بیٹے 🚳 ہم ان کیلئے لَهُمْ فِي الْخَيْرِتِ \* بَلَ لَّا يَشْعُرُونَ ۞ اِنَّ الَّذِيثِنَ هُمْ مِّنْ جلدی کررہے ہیں بھلائیوں میں بلکہ یہ سبھتے نہیں اہے ہیک وہ لوگ جو اپنے رب کی حُمُّشُوٰقُوْنَ ۞ وَالَّذِينِيُ هُمُ بِالْيَتِى آبِهِمُ يُؤْمِنُوْنَ ۞ ہیبت سے ڈرنے والے ہیں @ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں @ نِيْنَهُمْ بِرَبِّهِمُ لايُشَرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوْا آور وہ لوگ جواپنے رب کے ساتھ شریک نہیں تھہراتے 🕲 اور وہ لوگ جو کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں لَةُ أَنَّهُ مُ إِلَّى مَ بِهِمْ لَهِ عُونَ أَنَّ أُولِيِّكَ يُسْرِعُونَ اس حال میں کدائے دل ڈرنے والے ہیں اس بات سے کدوہ اپنے رب کیطر ف لوٹنے والے ہیں 🛈 یہی لوگ ہیر

فِ الْخَيْرِاتِ وَهُمُ لَهَ الْمِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ بھلائیوں میں جلدی کر نیوالے اور وہ ان بھلائیوں کیلئے سبقت لے جانیوالے ہیں 🕦 اورنہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اسکی وَلَكَ يُنَا كِتُبُ يَنْظِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلُ تُكُوبُهُمُ وسعت کےمطابق اور ہمارے باس ایک کتاب ہے جوٹھیک ٹھیک بولے گی اور وہ لوگ ظلم نہیں کئے جائیں گے 😙 بلکہ ایکے دل فِيُ غَنَّى إِي مِنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا غفلت میں ہیں اس کی طرف سے اور ان کیلئے اعمال ہیں اسکے علاوہ بھی وہ لوگ ان عملوں کو عْمِلُوْنَ ﴿ حَتَّى إِذَاۤ اَخَذُنَامُتُرَفِيهِمُ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُوْنَ ۗ لر نیوالے ہیں 🐨 حتی کہ جب پکڑلیں گے ہم ایکے خوشحال لوگوں کوعذاب کیساتھ احیا نک وہ چلائیں گی 🀨 لاتَجُـُّرُواالْيَوْمَ " اِتَّكُمُ مِّنَّالاِتُنْصَرُونَ ® قَنْ كَانَتُ الْبِيْ تُتُلَى آج مت چلاؤ! بے شکتم ہماری طرف سے مدنہیں کیے جاؤگے 🏵 شختیق میری آیات پڑھی جاتی تھیں تم پر عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمُ عَلَى اعْقَابِكُمُ تَنْكِصُونَ ﴿ مُسْتَكْبِرِيْنَ وَبِهِ سُمِرًا پھرتم اپنی ایر یوں پرلوٹے تھے 🛈 بڑے غرورہے اس (قرآن) کے بارے میں رات کومجلس جما کر بے ہودہ تَهُجُ وُنَ۞ ٱ فَكُمُ يَدَّبُّ رُواالُقَ وُلَ آمُ جَآءَهُمُ مَّالَمُ يَأْتِ إِبَّآءَهُمُ با تیں کرتے تھے ۞ کیاان لوگوں نے قول میں تد برنہیں کیا؟ یا آگئیا نئے یاس وہ چیز جوائے پہلے آباء کے پاس الْاَوَّلِينَ۞ ٱمْلَمُ يَعُرِفُوْامَسُوْلَهُمْ فَهُمُ لَهُمُنْكِرُوْنَ۞ اَمُ نہیں آئی تھی 🐿 یانہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو پس وہ اس رسول کو او پرا جاننے والے ہیں 🏵 یا سے يَقُوْلُوْنَ بِهِ جِنَّةً ' بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ ٱكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے بلکہ ان کے پاس حق لیکر آیا ہے اور ان میں سے اکثر حق سے کراہت

# كَرِهُونَ۞وَكُواتُّبَعَالَحَقَّا هُوَآءَهُمُ لَقَسَدَتِ السَّلَوٰتُ وَالْاَئُهُ نے والے ہیں ۞ اگرحت ان کی خواہشات کا تالع ہوجائے تو زمین وآسان اور جوان میں ہیں وہ فاسد ہوجا ئیں ؘ*ٛ*ڽ۬ڣۣيٞڡۣؾٞٵۑڶٲؾؽ۬ؠؙؙٛؠؙؠڹؚڒػٙؠۿؚؠؙڡؘۿؠؙۘٛۼڽ۬ڎؚڴؠۿؚؠٞ۫ڡٞۅۻؙۅٛؽ۞ بلکہ ہم ان کے پاس نفیحت لائے ہیں اور یہ لوگ نفیحت سے اعراض کرنے والے ہیں 🏵 ٲڡٝڗؘۺؙڴؙۿؙڡ۫ڂ*ڂۯ*ؙڿٵۏۘڂڒٳڿ؆ؠۜڬڂؽٷٷۿۅؘڂؿۯٳڵڗ۠ڔ۬ۊؚؽڹ؈ یاتم ان سے کوئی معاوضہ ما تک رہے ہو؟ تیرے رب کا خراج بہتر ہے اور وہی بہترین رزق وینے والاہے 🕒 وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُمُ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبٍ ﴿ وَإِنَّا لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور بے شک تو البتہ دعوت دیتا ہے انہیں صراط متنقیم کی طرف 🏵 اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِلَلْكِبُوْنَ ﴿ وَلَوْرَحِبْنُهُمْ وَكَشَّفْنَامَا بِهِمْ نہیں لاتے وہ راستہ سے ایک طرف کو ہٹنے والے ہیں @ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور دور ہٹادیں ان سے اس تکلیف کو مِّنْ ضُرِّ لَكَجُّوا فِي طُغْيَانِهِ مُ يَعْبَهُونَ۞ وَلَقَدُ أَخَذُنْهُمُ جو ان کو ہے تو البتہ اصرار کریں مے یہ اپنی سر مثنی میں بھٹلتے ہوئے 🚳 اور البتہ مختیق ہم نے بِالْعَنَابِ فَهَ السُتَكَانُوُ الِرَبِّهِ مُومَا يَتَضَمَّعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا انہیں عذاب میں پکڑا پس یہ نہ دیے اپنے رب کیلئے اور نہ یہ گڑ گڑائے 🕒 حتی کہ جد فَتَحْنَاعَكَيْهِمُ بَابًاذَاعَنَا بِشَيِي إِذَاهُمُ فِيهِمُ بُلِسُونَ ٥ کھول دیں گے ہم ان کے اوپر درواز ہ سخت عذاب کا تو پس اچا تک وہ اس عذاب میں مایوں ہو نیوا لے ہوں گے 🕜

#### تفسير

آیا یُھاالوں اور بے شک بہی تہاراطریقہ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے امت طریقہ کو کہتے ہیں اور میں تہارا

رب ہوں پس تم بھی ہے ڈرو افکت قطع و ااکس کھم بینی کا م ڈبوا، زہر زبور کی جمع ہوتو کتاب کے معنی میں ہوتی ہے اور زبرۃ کی جمع ہوتو کلا ہے کہ معنی میں ہوتی ہے تو یہاں بیز برۃ کی جمع ہے، پس لوگوں نے اپ امر دینی کو آپ پس میں کلا ہے کو کرایا ہر گروہ اس کے ساتھ خوش ہونے والا ہے جو اس کے پاس ہے فلک کھٹ آپ انہیں چھوڑ ہے ! فی فلکس کھٹ اس کے ساتھ خوش ہونے والا ہے جو اس کے پاس ہے فلکس کھٹ آپ انہیں چھوڑ ہے ! فی فلکس کے معنی اس کے اعتبار سے تو ااس گہرے پانی کو کہتے ہیں جس میں انسان ڈوب جائے اور پانی میں جھپ جائے پھراس سے مراد جہالت اور مد ہوشی غفلت میں معنی مراد لے لیے جاتے ہیں تو فی فلکس کا معنی یہ وجائے گاان کو جہالت میں چھوڑ دیجے ! ایک وقت تک ایکٹ سیمنی مراد لے لیے جاتے ہیں تو فی فلک کھٹی کے ذریعہ ہے ہم انہیں امداد دے رہ ہیں یعنی مال اور بیٹے نسای کو کہٹ فی انگھ ڈو انٹ کی گئے ہم انہیں دیتے جارہے ہیں ہم کررہے ہیں بھلا کیوں میں بلکہ سیمنے نہیں یعنی اگرا نکا خیال ہے کہ یہ مال اور بیٹے ہم انہیں دیتے جارہے ہیں ہم انہیں ویتے جارہے ہیں ہم انہیں جلدی والے در کی اللہ ہم کہ یہ مال اور بیٹے ہم انہیں دیتے جارہے ہیں ہما کہ والے در کی آبات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔

اوروہ لوگ جوا ہے رب کے ساتھ شریک نہیں تھہراتے اور وہ لوگ جو کہ دیے ہیں جو پجھ دیے ہیں اس عال میں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہیں، اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہیں بہی لوگ ہیں ہملائیوں میں جلدی کرنے والے ہیں والا نگوگ نفسا اور مہلائیوں میں جلدی کرنے والے ہیں وَلا نُکولفُ نَفْسا اور نہیں تکلیف دیے ہم کی نفس کو گراس کی وسعت کے مطابق اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک ہولے گیا اور وہ لوگ ظالم نہیں کے جائیں گے، بَلُ قُلُو ہُھ فہ مُل کا مطلب ہے ہے کہ ان موشین صالحین کی طرح ہے شرکین کی اور وہ لوگ ظالم نہیں سیجھتے اور یہ نیکیوں کی طرف نہیں آتے بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں ان اعمال کی طرف سے اور ان کے لئے اعمال ہیں اس کے علاوہ بھی وہ لوگ ان عملوں کو کرنے والے ہیں۔

یعنی صرف ایک جہالت اور مدہوثی غفلت ہی انکا جرم نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور اعمال بھی ہیں جو یہ کررہے ہیں حقیٰ اِذَا آخُذُ مُنَا اور ان کی یے غفلت اس وقت تک جارہی رہے گی جب تک ہمار اعذاب نہیں آتاحتی کہ جب پڑلیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کوعذاب کے ساتھ اچا تک وہ چلا کیں گے پھر انہیں کہا جائے گا کہ آج مت چلاؤ! بے شکتم ہماری طرف سے مدر نہیں کیے جاؤ گے تحقیق میری آیات پڑھی جاتی تحقین تم پر پھرتم اپنی

ایر بوں پرلوٹے تھے بینی بیجھے کو بھاگ جاتے تھے، مُستُتُلُودِیْنَ قبہ سُورًا تُنَهُجُرُونَ به کی شمیرا کرمفسرین نے بیت اللہ اور حرم کی طرف لوٹائی ہے، گواگر چہ بیجھے الفاظ میں مذکور نہیں کیونکہ بیآ یات مکہ میں اتر رہی ہیں اور خاطب بیت اللہ کا مصداق بہت بھی مشرکین مکہ ہیں یوں مجھو کہ جب بیت اللہ کے آس پاس بیآ یات پڑھی جارہی ہیں تو وہاں اس کا مصداق بہت جلدی سجھ میں آجا تا ہے۔

انہیں یہ ہاجارہا ہے کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے تکبر کررہے ہو کہ ہم اس بیت اللہ کے مجاور ہیں ،اوراس کی وجہ سے ہمیں عزبت حاصل ہے ہی فخر ہی تکبر تہمیں حق کے قبول کرنے سے مانع بنا ہوا ہے ، توجب وہاں بیت اللہ کے سامنے ہو یا قریب ہوتو مستکیر بن بداس طرح سے پڑھتے ہوئے بہ کی خمیر مرجع کا جلدی سے ذہن میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو مستکل ویت کہ کامعنی یہ ہوجائے گا کہتم اس بیت اللہ کی وجہ سے تکبر کرنے والے ہوتم سمجھتے ہوکہ اس بیت اللہ کی وجہ سے تکبر کرنے والے ہوتم سمجھتے ہوکہ اس بیت اللہ کی وجہ بے تی ہوتوہ کی خمیر اور ہیں جب ہم مجاور ہیں تو دنیا اور آخرت کی عزبت ہمارے لیے ہی ہے توہ کی خمیر لوٹ جائے گی حرم یا بیت اللہ کی طرف۔

اور ہ ضمیر کواگر اللہ رسول کی طرف کوٹا کیں تو بھی ٹھیک ہے پھر مشتگر ہوئی اس کے اندر تکذیب والمعنی ہوگا کیونکہ استکبر عند اصل میں آتا ہے تو بب متعلق ہوجائے گی استکبار کے بیٹ کذیب والے مغنی کے اعتبار سے جس کا معنی بیہ وجائے گا کہتم تکبر کرتے ہواس رسول کی تکذیب کرتے ہوئے اور اگر قرآن کی طرف لوٹا کیں تو بھی وہ وہ بی تکذیب والمعنی ہوجائے گا ہم تکبر کرنے والے ہوا ہی ایڈیوں کے بل لوٹ جاتے ہواس حال میں کہ تکبر کرنے والے ہوا ہی ایڈیوں کے بل لوٹ جاتے ہواس حال میں کہ تکبر کرنے والے ہواس قرآن کی تحذیب کرتے ہو، یعنی اس قرآن کو قبول کرنے ہے تکبر کرتے ہو، تو ہی کھیر حرم کی طرف لوٹا کیں تو بھی گنجائش ہے، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا کیں تو بھی گنجائش ہے اللہ کے رسول اور قرآن کی طرف لوٹا کیں گی جو اگرائش ہے اللہ کے رسول اور قرآن کی طرف لوٹا کیں گئے ہوگئی کو تشکیر گئے گئے گئے گئے ہوگئی اس کے ساتھ اچھی طرح سے جانے گا سلمداً پر لفظ سمر سے لیا گیا ہے اور سمر کہتے قصہ گوئی کو تشکیر گئے گئے گؤٹ کی ہوگؤٹ کے ہوگؤں کو تشکیر گئے گئے گئے گئے گئے ہوگان سے جو جنوران سے اگر ہوتو چھوڑ نے کے معنی میں ہے اور اگر سلموٹا کو تشکیر گئے گئے گئے کی ساتھ اٹھا، اٹھ کے کہ آئی بیشا ایسے حکا بیتی رسول کوئی کہانیاں سنار ہا ہے تو جب انسان کا جی چا ہالا پروائی کے ساتھ اٹھا، اٹھ

کر چلا گیا اوراس کوچھوڑ کر بیلے گئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ، تو گویا کہ رسول کوتم سُم سجھتے ہوئے رسول کوچھوڑ جاتے ہواس طرح سے جیسے قصہ کوکوچھوڑ کر چلے گئے۔

اور سیورا: کومفرد کے معنی کی بجائے جمع کے معنی میں بھی لیا جاسکتا ہے اور پھر به کومستکبراگی بجائے سید اُ کے متعلق بھی کرتے ہے متعلق بھی کرتے ہوا دراس اللہ کے دسول کے متعلق تم قصہ کوئی کرنے والے ہوا دراس اللہ کے دسول کے متعلق تم قصہ کوئی کرنے والے ہوا در بہتے ہو۔ بہتے ہو۔ بہتے والامعنی کریں تو ہوئے ہے ہوگا۔

اً لَمْ مَا عَدُمُ الْفَدُولَ الْفَدُلُ عَلَى الله وه جَرِ جُوان کے پہلے اباء کے پاس نہیں آئی تھی یا نہیں پہپانا انہوں نے اپ اور کو لیس وہ آئی آئی ان کے پاس وہ چر جوان کے پہلے اباء کے پاس نہیں آئی تھی یا نہیں پہپانا انہوں نے اپ رسول کو لیس وہ اس رسول کو اور اجائے والے ہیں ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں بلکہ ان کے پاس حق بات آئی ہے اور ان میں سے اکثر حق سے کرا ہت کرنے والے ہیں وَلَواتَّبَاعُ الْحَقُ الرحق ان کی خواہشات کے تابع ہوجائے تو زمین و آسان فاسد ہوجا کی حواہشات میں تو اس کا نتیجہ اللہ کے فضب کی خواہشات ہیں تو اس کا نتیجہ اللہ کے فضب کی خواہشات ہیں تو اس کا نتیجہ اللہ کے فضب کی صورت میں ان پر ٹوٹ پر ایس کا کو اردے دیا جائے جوائی خواہشات ہیں تو اس کا نتیجہ اللہ کے فضب کی صورت میں ان پر ٹوٹ پر ہے گا۔

بن آتینہ میں اور یہ لوگ این کے پاس ان کی نصحت لائے ہیں اور یہ لوگ اپنی نصحت سے اعراض کرنے والے ہیں اور یہ لوگ اپنی نصحت سے اعراض کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک آ دی با تیں تو آپ کو اچھی بتا تا ہے لیکن بات بتانے پرفیس مانگنا ہے یا تو ان سے کوئی خزاج مانگنا ہے اس لیے یہ لوگ بد کتے ہیں؟ یعنی خزاج بھی آپنیس مانگنے فَحْدَاجُ مَدِی فَحْدَاجُ مَدِی تُحْدِی تیرے رہ کا خراج بہتر ہے اور وہی بہتر بین رزق دینے والے ہے، اور باشک تو البتہ دعوت دیتا ہے آبیس صراط متنقیم کی طرف اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راستہ سے ایک طرف کو ہٹنے والے ہیں وکؤ می جہٹے ہوئے۔

جوان کو ہے تو البتہ اعراد کریں کے بیا پی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے۔

وَلَقَدُ اَخْذُ لَهُمْ بِالْعَذَابِ: اورالبته تحقیق ہم نے نہیں عذاب میں پکڑا، عذاب سے دنیوی تکیفیں مراد میں فکسالست کالنُو الِرَبِّهِمْ پس بیند ہے اپنے رب کے لئے اور نہ بی گڑ گڑائے حتی کہ جب کھول دیں گے ہم ان کے اوپر درواز ہ شخت عذاب کا توپس اچا تک وہ اس عذاب میں مایوں ہونے والے ہیں۔

# (ماقبل سے ربط) نیک اعمال ناشی ہوتے ہیں حلال خوراک سے:۔

جس طرح سے سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالی نے عبادت کی ترغیب دی تھی اس رکوع کی پہلی آیت بھی اس ترغیب کے سلط میں ہے رسولوں کو خطاب کر کے جوتھم دیئے گئے اور رسولوں کی وساطت سے بہت تھم امتوں کو دیا گیا کہ حطال کھا آباور نیک اعمال کرو! ان دوبا توں کی بہت اہمیت ہے اور آپس میں جوڑ ہے حلال کھا کیں گے تو نیک عمل کی توفیق ہوگی اور نیک عمل پراچھے اثر ات مرتب ہوں گے اور اگر کھانا حلال نہ ہوتو اول تو نیک عمل کی توفیق ہی موجھے اثر ات مرتب ہوں گے اور اگر کھانا حلال نہ ہوتو اول تو نیک عمل کی توفیق ہی موجھے اثر اس می کاعمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا حرام کھا کر کوئی شخص اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کرسکتا، جنت اگر ملے گی تو نیک اعمال سے ملے گی نیک اعمال سے ناشی ہوتے ہیں حلال خوراک سے حدیث شریف میں آتا ہے حضور خلائے نے فر مایا ہم وہ گوشت جوحرام مال کھانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہوتو جہنم ہی اس کو ایک سے اللہ تعالی سے اللہ تعالی کے ساتھ پھرانسان کوحرام کا موں سے اللہ تعالی محفوظ رکھتے ہیں اور نیکی کی توفیق دیتے ہیں ، تو اللہ کے رسولوں کوتھم دے کراصل میں سنانا امتوں کو مقصود ہے ور نہ اللہ کے رسول تو معموم ہوتے ہیں ان کی وساطت سے بیکھم امتوں کودیا جارہا ہے۔

#### سبرسولوں کےاصول ایک بی ہیں:۔

اور پھر فرمایا کہ تم سب کا طریقہ بیا بی بی طریقہ ہے اور رسول جینے آئے اصول سب کے ایک بی تھے،
دین ایک بی ہے وقی طور پراگر چندا دکام میں اختلاف آجائے توبید بن کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے
ہم سب کا دین اسلام ہے لیکن آپ جانے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں فقہاء کے مسلک علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، بیتو
ایسے بی ہیں جیسے ہم سب انسان ہیں لیکن کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد لمباہے، کسی کا چھوٹا ہے، تو بیہ
تھوڑ انشخص میں فرق ہوتا ہے اس سے کوئی انسانیت میں فرق نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ دین تو سب کا ایک ہی ہوتا
ہے وقی مصلحت کے طور پر بیر جزوی اختلافات جو ہوتے ہیں، بیتو ایسے ہی ہیں جیسے انسانوں کی شکل وصورت میں
اختلافات آگے ان اختلافات کے باد جو دھیقت ایک ہی رہتی ہے، توبیطریقہ ایک ہی طریقہ ہے، جس کا حاصل سے

العن ابي بكران رسول المنتي قال لايد عل البعنة جسد غذّى بالحرام (مشكوة ص ٢٨٣)

ہے کہ میں ہی تمہارارب ہوں، پس مجھے سے ہی ڈرو۔

# دولت واولا دکی وجہ سے جولوگ غرور میں آئے ہوئے ہیں بیاللد کی طرف سے استدراج ہے:۔

پی لوگوں نے اپنے امردینی کو کلڑے کلڑے کرلیا اور ہر شخص نے جوعقیدہ اختیار کرلیا ای پرخوش ہے تو
آپ ان کے پیچے نہ پڑیئے ان کوا نکے حال پر چھوڑ دیجئے! ایک وقت تک اور پھراگریہ مال ودولت کی وجہ ہے ہیں بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے غرور میں آئے ہوئے ہیں ، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں جواللہ انہیں دے رہا ہے بیتو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے استدراج ہے ان کی رسی وصلی چھوڑی ہوئی ہے بیٹل لگا یکشٹور وُن بلکہ یہ بھے نہیں یہی بات ان کی سمجھے میں نہیں آتی۔
میں نہیں آتی۔

### نيكيول من سبقت كرف واللوك:

ہاں البتہ نیکیوں کی طرف مسارعت اور مسابقت ان اوگوں کے لیے ہے، لینی یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے
انسان نیکی ہیں آگے بڑھتا ہے، مال ہیں ترقی، اولا دہیں ترقی کے ساتھ انسان کوئی درجہ حاصل نہیں کرتا ہے اچھے لوگ
ہیں جن کا آگے ذکر کیا جارہا ہے یہ مونین کیلئے بشارت ہے اور ان کی مدح ہے جو اپنے رب کی آیات پر ایمان
لاتے ہیں، تو رب کی آیات پر ایمان لا نا اور اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھہرانا اور ہروقت اس کی ہیبت سے ڈرتے
رہنا جیسا کہ فرمایا اور دیتے ہیں جو پچھو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈررہے ہیں کہ ہیں ایسانہ ہوکہ اللہ کے ہاں قبول نہ
ہو کہیں ایسانہ ہوکہ ہماری اس نیکی کے اعدر کوئی خلال آجائے اور یہ خوف ان کے اور طاری رہتا ہے کہ ہم اپنے رب
کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور وہاں جاکر ایسانہ ہوکہ ہماری کسی نیکی کے اندرخلل واقع ہوجائے ہی لوگ
ہیں جونکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔

# كونى ايمانيك كام بيس جوانسان ندكر سكے:

پھر آ گیان عملوں کی ترغیب اس انداز سے کی گئی کہ جو پچھ بید ذکر کیا گیا اوپر نیک اعمال بیکوئی ایسے مشکل منہیں کہ انسان ان کونہ کر نیکے ہم کمی نفس کو تکلیف نہیں دینے گراس کی وسعت کے مطابق بیسارے کے سارے کام انسان کی وسعت میں ہیں کرنا چاہے تو کرسکتا ہے اور جوکوئی کرے گا اس کا کوئی عمل ضائع نہیں کیا جائے گا ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب پچھ درج ہوتا چلا جارہا ہے اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جا کیں گے، بیتو مونین کی ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب پچھ درج ہوتا چلا جارہا ہے اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جا کیں گے، بیتو مونین کی

حالت ہوگئی۔

# مشركين مالدارنيكيول كي طرف متوجه كيول نبيس موتے .....؟: ـ

مشرکین نیکوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل غفلت میں پڑتے ہوئے ہیں اور یہی جہالت غفلت یہی انکا جرم نہیں بلکہ ان کے اور بھی اعمال ہیں انکے علاوہ جن کو یہ کرنے والے ہیں، اس میں سارافسق و فجور آگیا اور عذاب اگر آجائے اور جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو بکڑیں گے خوشحال لوگوں کا ذکر اس لیے کردیا کہ ان لوگوں کے پاس اپنے تحفظ کا سامان ہوتا ہے اور جب اللہ کی گرفت ان پر آجائے گی تو باقی ہجارے جن کے پاس اپنی حفاظت کا سامان ہی نہیں ہوتا وہ تو کس شار میں ہیں، جب ہم اسکے خوشحال کو بکڑیں گے عذاب میں تو پس اچا تک سے چلا کی سے پھر انہیں کہا جائے گا آج مت چلاؤ! بے شک تم ہماری طرف سے مدونییں کے جاؤ کے بعنی اب رؤو بیٹو جو چا ہو کر و ہماری طرف سے مدونییں سے گا ترائم تمہارے ہیں ہیں جی کہ اس کے طرف سے مدونییں کے جاؤ کے بعنی اب رؤو بیٹو جو چا ہو کر و ہماری طرف سے مدونییں سے جاؤ کے بعنی اب رؤو بیٹو جو چا ہو کر و ہماری طرف سے مدونییں سے جاؤ کے بعنی اب رؤو بیٹو جو چا ہو کر و ہماری طرف سے مدونییں سے جاؤ کے بعنی اب رؤو بیٹو جو چا ہو کر و ہماری طرف سے مدونییں سے جاؤ کے بیکی ایٹر ایس کے بیل پھر جاتے تھے منہ موڑ کے چلے جاتے تھے۔

### كافرول كوحق بُرالكتاب:\_

اگلی آیت کامفہوم میں نے اچھی طرح سے آپ کے سامنے واضح کردیا، تکبروالے ہوتے تھے تم، ای رسول کی بحکذیب کرنے والے ہوتے تھے تم، اللہ کے قرآن اوراللہ کے رسول کے متعلق قصہ گوئی کرنے والے ہوتے تھے تم، اللہ کے قرآن اوراللہ کے رسول کے متعلق قصہ گوئی کرنے والے ہوتے تھے تم، بخس طرح سے کسی قصہ گوکو چھوڑ کر جلا جا ہے ہے۔ ؟ ینہیں کہ یہ بات بچھے چھوڑ کر جلیا کرتے ہیں، اب انکے نہ مانے پر بید کہا جارہا ہے کہ نہ مانے کی وجہ کیا ہے ۔ ۔ ؟ ینہیں کہ یہ بات بچھے نہیں اور ینہیں کہ کوئی نئی بات ہم نے ان کے سامنے ذکر کر دی جو پہلے لوگوں کے پاس نہیں آئی، یا بیرسول ان کے لیکوئی اجنبی ہے اس کوئی بات نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پگلا ہے اس کوجنون موگیا تو یہ جو نون والی بات بھی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو تن جو ہے وہ بُرا لگتا ہے، ہم ان کے پاس حق ہوگیا تو یہ جنون والی بات بھی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو تن جو ہے وہ بُرا لگتا ہے، ہم ان کے پاس حق کے خود تائع ہوتے نہیں اور چا ہے ہیں کہ حق ہمارے تائع ہو اسے نہیں اور چا ہے ہیں کہ حق ہمارے تائع ہو جائے مطلب یہ ہے کہ ہماری خواہشات کو بی حق قرار دے دیا جائے۔

### ائی خواہشات پر چلنے کے نتیجہ میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں:۔

اگراس طرح سے اس رسی کوڈ صیاع چوڑ دیا جائے کہ جولوگ بیچا ہیں ای کوئی قراردے دیا جائے تو زہین وا سان کانظم بھی بحال ہی نہیں رہ سکن فساد ہوجائے گا چنا نچا نچ اپنی خواہشات پر چلنے کے نتیج ہیں آپس ہیں اختلافات تو روز پروز ہوتے رہتے ہیں اتفاق تو تبھی رہ سکتا ہے کہت ایک متعین ہواوروہ اپنی خواہشات کو اسکے تالی کریں اورا گرجی کوا پنی خواہشات کے ساتھ موڑ نا شروع کر دیا تو کسی صورت میں امن وامان قائم نہیں ہوسکتا اور فساد ہی فساد ہوجائے گا، ہم ان کے پاس ان کی فیے ت ال عیمیں اور بیا پی فیے ت سے اعراض کرنے والے ہیں لیعنی ہم ان کوجو یا در ہانی کروارہ ہیں ، اور بیانی کی کوارہ ہیں ، اور بیانی کی کوارہ ہیں ، اور بیانی کی عاملہ کرتے ہیں ، اور اللہ کرتے ہیں ، کوئی فیس کا مطالبہ کرتے ہیں ، اور ان کے نہ مانے کی بیروں کی کہ ہیں تم سے کسی فیس کا مطالبہ ہیں کرتا بلکہ سے امراسر تمہارا نفع ہے ، تیرے رب کا خراج ، خراج سے مراد یہاں آ مدنی ہے تیں اور بیسید ھے راستہ پر چلیے نہیں اور چو ایمان نہیں لاتے آ خرت کے ساتھوہ و سید ھے راستہ کی طرف بلاتے ہیں اور بیسید ھے راستہ پر چلیے نہیں اور چو ایمان نہیں لاتے آ خرت کے ساتھوہ و سید ھے راستہ کی طرف بلاتے ہیں اور بیسید ھے راستہ پر چلیے نہیں اور چو ایمان نہیں لاتے آ خرت کے ساتھوہ و سید ھے راستہ سے ایک طرف کو مٹنے والے ہیں ۔

# نیک بخت تکالیف کود می کراللد کے سامنے جمک جاتے ہیں:۔

اورآ کے بیکہا جارہا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تھوڑی جو تکلیفیں دیتا ہے تو یہ بھی عبرت کا سامان ہے، نیک بخت وہ ہوا کرتے ہیں جو انہیں تکلیفوں ہے متاثر ہوکراللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور جواکرتے رہتے ہیں پھر سخت عذاب آتا ہے اس کے بعد سنبطلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سنبطلنے کا موقع نہیں ہوتا اگر ہم ان پررحم کرتے ہیں اور کھول دیتے ہیں اس تکلیف کو جو انہیں پنچی تو یہ اصرار کرتے ہیں اپنی سرکشی میں بھنگتے ہوئے اور ہم نے انہیں عذاب میں بکڑااس عذاب سے دنیوی چھوٹی تھوٹی تکلیفیں مراد ہیں لیکن یہ اپنے رب کے لئے دینہیں اور نہ انہوں نے آہ ذاری کی میں سلمان کا جاری ہے رہے گا جنی کہ تم جب ان کے او پر بخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اچا تیں ہے گا جنی کوئی تو تع نہیں رہے گا۔

وَهُ وَالَّذِينَ ٱنْشَالَكُمُ السَّهُ عَوَالْاَبْصَارَوَالْاَفْحِ لَا تَحِلَهُ الله وہ ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آتکھیں اور دل تم بہت اتَشَكُرُونَ ⊕وَهُوَالَّنِيُ ذَمَا كُمُ فِي الْأَثْمِ ضِوَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⊕ شکر اداکرتے ہو 🕙 اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں اور اس کی طرف ہی تم جمع کیے جاؤ کے 🏵 وَهُ وَالَّذِي يُحَى وَيُعِينَتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَايِ ا اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ای کے لئے ہے رات اور دن کا اختلاف اَ فَلَا تَعُقِلُونَ ۞ بَلِ قَالُوْ امِثُلَمَا قَالَ الْاَوَّلُونَ ۞ قَالُوَ اعَ إِذَا کیاتم سوچتے نہیں ہو؟ 🖎 بلکہ انہوں نے کہامثل اس بات کے جو کہی پہلے لوگوں نے 🖎 کہتے ہیں کیا جس وقت ہم مرجا کیں 🚄 مِتْنَاوَكُنَّاتُرَابًاوَّ عِظَامًاءِ إِنَّالْكَبُعُوثُونَ ﴿ لَقَدُوعِهُ نَانَحُنُ اورمٹی ہوجا کیں گےاور ہڈیاں ہوجا کیں گے کیا بیٹک ہم البتہ اٹھا کیں جا کیں گے؟ 🕆 تحقیق وعدہ کئے 🕰 🗝 وَإِبَآ وُنَاهُ ذَامِنُ قَبُلُ إِنَّ هُ ذَاۤ إِلَّاۤ اَسَاطِيرُالُاۤ وَّلِيْنَ۞ قُلُ بھی اور ہارے آباء بھی اس بات کا اس سے قبل نہیں ہے بیگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں <sup>®</sup> آپ ان سے **پوچھئے!** لِّمَنِ الْاَكُنُ صُّ وَمَنْ فِيُهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُوْنَ ﴿ سَيَقُولُوْنَ یہ زمین کس کے لئے ہے؟ اور جولوگ اس میں ہیں؟ اگرتم سمجھ علم رکھتے ہو ۞ تو عنقریب وہ جواب دیں گے يِتْهِ \* قُلْ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ ۞ قُلْ مَنْ سَّ بِ السَّلْوَتِ السَّبْعَ لہ پیسب کچھاللہ ہی کیلئے ہے آپ ان سے کہیے کہ پھرتم سوچتے نہیں ہو؟ 🚳 آپ ان سے پوچھیے! ساتویں آسان کارب وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿ سَيَقُولُوْنَ بِلَّهِ \* قُلْ اَ فَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَرَبِ اللَّهِ الْمُ الْمَعْظِيْمِ ﴿ سَيَقُولُونَ إِلَّهِ الْمُؤْلُونَ ﴿ اورعرش عظیم کارب کون ہے؟ 🕥 تو عنقریب کہیں گے کہ بیرسب کچھاللّٰہ می کے لئے ہے تو آپ کہیے کہ پھرتم ڈرتے نہیں ہو؟ 🗠

# قُلْمَنَ بِيَهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُ وَيُجِدُرُولَا يُجَابُ عَلَيْهِ

آپ ان سے رہی پوچھیے! کہ کون ہے؟ جس کے قبضے میں ہے ہر چیز کی ملکیت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ سَيَقُوْلُوْنَ لِلهِ ۖ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَمُوْنَ ۞

نہیں دی جاسکتی اگرتم جانتے ہو 🕥 تو عنقریب کہیں گے کہ بیسب صفات اللہ ہی کیلئے ہیں تو کہدد بجئے پھرتم کہاں جادو کئے جاتے ہو؟ 🖎

بَلَاتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّوَ إِنَّهُمْ لَكُنِ بُوْنَ ۞ مَااتَّخَذَاللهُ مِنُ وَّلَبٍ

بلکہ ہم ان کے پاس سچی آبات لائے ہیں اور بیشک بیلوگ جھوٹے ہیں ۞ نہیں اختیار کی اللہ نے کوئی اولا د

وَّ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَّنَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ

اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود، تب لے جاتا ہر اللہ اپنی مخلوق کو اور ان کا بعض بعض پر

وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لللهِ عَبَّا يَضِفُونَ ﴿ لَهُ لِكَا لَا يَعِفُونَ ﴿ لَا لَكُو عَبَّا يَضِفُونَ ﴿

چڑھائی کرتا پاک ہے ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں 🕦

عُلِمِ الْغَيْبِ وَالسُّهَا دَةِ فَتَعْلَى عَبَّ ايشُرِكُونَ ﴿

عاضر وغیب کوجانے والا ہے بلندہان کے شریک ممرانے سے 🏵

### تفسير

# ركوع ميں بيان كرده مضمون: ـ

سورۃ مؤمنون کے بیجو آخری رکوع آپ کے سامنے آرہے ہیں ان میں اللہ تعالی نے زیادہ تر معاد کے مسئلے کو بیان فر مایا ہے اور تو حید بھی ساتھ ساتھ ہے، یہ آیات جو آپ کے سامنے اس وقت آرہی ہیں انکامضمون بار بارچونکہ گزراہوا ہے اس کیے ان کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ترجمہ دیکھتے چکئے! جس آیت کی تفصیل ضروری ہوگی وہ ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔

# شكركا تقاضايه وتاب كمنعم كي عظمت ول مي لاكراس كي اطاعت كي جائے:

و کھوا آگی آ انشاک کھ : اللہ وہ ہے جس نے پیدا کے تہارے لیے کان اور آ کھیں اوردل ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کیونکہ شکر کا مطلب ہے ہوا کرتا ہے کہ منعم ، احسان کرنے والے کی عظمت ول پیں لاکر اس کی اطاعت کی جائے کہ کتنی بڑی بڑی بڑی تعییں ہیں کان ، آ کھ ، اور دل جن بیں اللہ تعالی نے ہر تیم کی صلاحتیں رکھیں ہیں اس بات کوا گرسو چا جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہونا چا ہے اس میں احسانات کا پہلو بھی ہے اور قدرت کا بھی ہے قد کھوا آئینی فر کما گھر اللہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تہ ہیں کھیلایا زمین میں اور اس کی طرف ہی تم جمع کیے جاؤ گے ، قد کھو آئینی فر کی ہوت وحیات وہی اللہ ہے ہوا کہ اور دن کا اختلاف مطلب ہے کہ موت وحیات وہی اللہ ہے ہوا تھ میں اور یا وقات کا نظم بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔

اَفَلَاتَعُقِلُوْنَ: کیاتم سوچے نہیں ہو؟ کہ جس نے زندہ کیا جس کے ہاتھ میں موت ہے جوز مانے کے اندر متصرف ہے کیااس کا کوئی شریک ہوسکتا ہے؟ اور مارنے کے بعد کیاوہ وہ بارہ زندہ کرنے پر قادر تیں؟ جیسے آگے مئلہ یہی ذکر کیا جارہا ہے۔

### بعثت كانكار في الله تعالى كى قدرت كانكارلازم آتا به:

ہُلُ قَالُوَامِشُلَ مَاقَالَ: ہُلُ ادراک کیلئے ہے، توبل سے پہلے یہ بات نکالیں گے کہان ہاتوں میں فور وَلَر کرنے کے بعد سوچ کروہ تو حید کے قائل نہیں ہوتے اور اسی طرح سے وہ آخر ست کا عقیدہ نہیں بنا تے کہ مرف کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے، بَلُ قَالُوُا بلکہ انہوں نے کہا' دمشل' اس بات کے جو کہی پہلے لوگوں نے پہلے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا قالوا کہتے ہیں عَرافَا مِنْتُنَا کیا جس وقت ہم مرجا کیں ہے اور مٹی ہوجا کیں ہے اور ہٹریاں جوجا کیں کے کیا بے شک ہم البت اٹھائے جا کیں گے ۔۔۔۔؟ یہی بات پہلوں نے کھی اب یہ کہتے ہیں۔

لَقَدُوُعِدُ نَانَحُنُ: عَقِيق وعدہ کيے گئے ہم بھی اور جارے اباء بھی اس بات کا اس سے بل فيس ہے يہ گر پہلے لوگوں کے قصے کہانياں يعنی پہلے لوگوں نے بھی يہی کہيں تھيں اور يہ بھی يہی کہدرہ بيں بيجھے سے جلی آ رہی ہیں باتیں قل ہوتی ہوئیں ورندمر نے کے بعدا ٹھنانہیں ہے اور پہلے بھی آ پ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جہال

مجی بعث کاذکر آتا ہے اور وہ لوگ بعث کا انکار کرتے ہیں تو اس میں اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار لازم آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی اس مسئلہ کوذکر کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کو اچھی طرح سے فمایاں کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کاعلم اتنا محیط ہے اور اس کی قدرت اتن تام ہے تو پھر اس کے سامنے کیا مشکل ہے کہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کردے ۔۔۔۔۔؟۔

# جب ساری کا تنات کا ما لک صرف الله ہے تواسکے ساتھ شریک مخبرانا چہ عنی دارد:۔

ای قتم کی آیات یہاں اب آری ہیں قل لمن الادض آپ ان سے بوچھے! یہ زمین کس کیلئے ہے۔۔۔۔۔؟ کس کی ملکیت ہیں۔۔۔۔؟ وَ مَنْ فَیْھَا اور جولوگ اس میں ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں۔۔۔۔؟ اگرتم پچھلم رکھتے ہو۔ تو عنقریب وہ جواب ویں گے کہ یہ سب پچھاللہ ہی کے لئے ہے یہ جواب تو متعین ہے تو آپ ان سے کہیے کہ پھرتم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کہ جواس زمین کاما لک ہے اور جو پچھاس زمین کے اندر ہے اس کا بھی ما لک ہے تو اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ جیسے اس نے پہلے بنایا تھا اس طرح سے دوبارہ بنائے اور جب ما لک وہی ہے تو اس کے ساتھ کسی کوشریک تھرانا بھی کیسے درست ہے۔۔۔۔۔۔؟

# کیاان مشرکین کا د ماغ ماؤف ہے کہتے سوچ نہیں سکتے ....؟

د ماغ ماؤف ہوجاتا ہے وہ صحیح سوچ نہیں سکتا اصحیح بات کو سمجھ نہیں سکتا اتو تم پر کیا جادو ہور ہاہے کہ سب باتول کو مان رہے ہو پھراسکا نتیج نہیں مانتے کہ اللہ و حدمہ لاشریک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے جس طرح سے ابتد أبیدا كرتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا كرسكتا ہے تو تم كیا خبطی ہوئے جارہے ہو!۔

#### کافروں کے دو بڑے جموث:۔

بَلْ اَتَدُوْ اَلْهُ مُ بِالْتَ بِی اَلَهُ مُ لَکُ فِرُونَ : الله تعالی این صفات ذکرکرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں تجی بات فرمانی ہے تجی بات کیا ۔۔۔۔؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ، اور حساب و کتاب کے لئے پیش ہونا ہے بلکہ ہم ان کے پاس تجی بات لائے ہیں اور بے شک بیلوگ جھوٹے ہیں دونوں باتوں میں جھوٹے ہیں ہونوں باتوں میں جھوٹے ہیں ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں اس بات میں جھوٹ ہیں اور جو کہتے ہیں کہ الله کی اس الوہیت میں دوسری چیزیں بھی شریک ہیں اس بات میں جھوٹے ہیں کہ ہمارے شفعاء شرکاء ہمیں بچالیں گے دوسری چیزیں بھی ہے ہوٹے ہیں بات میں جھوٹے ہیں کہ ہمارے شفعاء شرکاء ہمیں بچالیں گے تواس میں بھی ہے ہوٹے ہیں بات و بی درست ہے جو ہم نے ہتلائی۔

### ندالله کی کوئی اولا دے درنہ ہی اسکا کوئی شریک ہے:۔

مااتگ آالله وق آلو: بدوی پچھے مقد مات کے نتیج کے طور پر اثبات قو حید ہے نہیں اختیار کی اللہ نے کوئی اولا داور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود إِذًا لَّذَ هَبَ ''اذاً '' کا ترجمہ اردو میں کردیا جاتا ہے تب، تب البتہ لے جاتا ہے ہراللہ اپنی مخلوق کو اور ان کا بعض بعض پر چڑھائی کرتا، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں حاضر اور غیب کو جانے والا ہے بلند ہے ان کے شریک تھمرانے سے یا بلندشان والا ہے ان سے جن کو یہ شریک تھمرانے سے یا بلندشان والا ہے ان سے جن کو یہ شریک تھمراتے ہیں، یددشرک کی طرف اللہ تعالی نے واضح نشاندہی فرمائی کہ اللہ کی کوئی اولا ذہیں اور نہ اسکے ساتھ فرکی دو مرا اللہ ہے۔

# سارے بادشاہ متفق ہوکرد نیا کا نظام ہیں چلاسکتے:۔

اگلی آیات جو کہی جارہی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ دنیا میں تم دیکھتے ہوا گرقو تیں برابر کی بادشاہی کو حاصل کیے ہوئے ہوں جیسا کہ مختلف ملک بٹے ہوئے ہیں ،اور ایک ایک ملک میں ایک ایک بادشاہ ہے عادت یہی ہے کہ سیرارے کے مبارے باوشاہ بھی اتفاق سے نہیں رہتے ، انسانی تاریخ کے اندرالیا ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے باوشاہ اتفاق کر کے اس دنیا کو سنجال لیں اور مخلوق کے لئے راحت اور آ رام کا سامان کریں تو اللہ تعالی بھی ہمارے ماحول کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مختلف باوشاہ آپس میں اتفاق نہیں کرتے اگر اتفاق بھی کیس تو اتفاق چلی نہیں ہرکوئی اپنے اپنے ملک کی رعایا کو ساتھ لیتا ہے ایک دوسرے پرچ ھائی کرتا ہے، جنگ وجدال کا میدان بن جاتی ہے بید نیا۔ اگر اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے ، آخران کی بھی مخلوق ہوتی اور ان کے بھی محلوق ہوتی اور ان کے بھی محلوق ہوتی اور ان کے بھی مملوک ہوتے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا کہ ہرکوئی اپنی گلوق کو ساتھ لیتا پھر ایک دوسرے پرچ ٹھائی کرتے غلیہ حاصل کرنے کے لئے۔

# سارى كائنات كانظام باقى اس كئے ہے كداس برايك ذات كاكثرول ہے:۔

ابتم بی بتاؤ! کہ بیدونیا میں عاجز انسان لڑتے ہیں تو دنیا میں کیا فتنه فساد ہوتا ہے تو اگر بیضدا آپس میں لڑ پڑتے تو کیا کا کتات باقی رہ سکتی ہے۔۔۔۔۔؟ ہرگز ندرہ پاتی تو بیساری کی ساری کا کتات کا نظام اس لیے باقی ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول ایک کا ہے، توبیا کی شم کی دلیل ہے جیسے لو کان فیصما الله الله لفسدتا (اس کے تحت بیان کی سمتی تو بیتے ہیں گؤ تیجہ بیلکلا کہ خداؤں کی لڑائی ہوجائے کے ساتھ اس کا کتات کا برباد ہوجا نالازم تھا۔

# قُلُ رَّبِ إِمَّا تُرِيَنِي مَايُوْعَدُونَ ﴿ مَبِ فَلَا تَجْعَلُنِي فِالْقَوْمِ آ پ کہدد بجئے! کداے میرے رب اگر تو دکھائے مجھے وہ چیز جسکا بیوعدہ دیئے جاتے ہیں 🏵 اے میرے رب! پس نہ کرنا تو مجھے الظَّلِدِيْنَ ﴿ وَإِنَّاعَلَى آنُتُويَكَ مَانَعِ مُ هُمُ لَقُومُ مُونَ ﴿ اِدْفَحُ بِالَّتِي هِيَ ظالم قوم میں 🐨 اور بیٹک ہم اس بات پر کہ آ پکودکھادیں وہ چیز جس کا ہم ان سے دعدہ کرتے ہیں البتہ قدرت رکھنے والے ہیں 🏵 دفع کیجئے!اس ٱحۡسَنُالسَّيِّئَةَ ۚ ٰنَحُنُاعُكُمُ بِمَايَصِفُونَ ۞ وَقُلُٰمَ بِٱعُوذُ بِكَ بات کے ذریعے جو کہ اچھی ہے بری بات کوہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کوجو سر بیان کرتے ہیں 🏵 اور آپ کہد دیجئے اے میرے دب مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَأَعُوْذُبِكَ مَ إِنَّ يَتَحَفَّمُ وَنِ ۞ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیاطین کے وساوس ہے اور اس بات سے کہوہ شیاطین میرے قریب آئیں ا حَتَّى إِذَاجَآءَا حَكَمُ مُالْبَوْتُ قَالَ رَبِّ الْهِ عُوْنِ ﴿ لَعَلَّىٰ حتی کہ جب ان میں سے کسی کوموت آ جائیگی تو پھر یوں کہیں گے اے میرے رب مجھے لوٹا دے 🏵 تا کہ میں ٱعۡمَـُلُصَالِحًافِيۡمَاتَرَكۡتُكَلَّا ۚ إِنَّهَاكُلِمَـةُهُوَقَآ بِلُهَا ۗ وَمِن نیک عمل کرلوں اس چیز میں کہ جس کو میں جھوڑ آیا ہوں ہرگز نہیں ہوگا بیا ایک بات ہے جس کو وہ کہتا جار ہا ہے وَّ مَ آبِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَّى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ فَلاَّ ا نکے سامنے ایک پر دہ ہے اٹھائے جانے کے دن تک 🕥 پھر جس وفت پھونک ماری جائیگی صور میں تو نہیں ٱنْسَابَبَيْنَهُمْ يَوْمَيِنٍ وَكَايَتَسَاءَلُوْنَ ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتُمُوا ذِينُهُ ہو گئے نسب انکے درمیان اس دن اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے 🕑 پھر جسکے تر از و بوجھل ہو گئے فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَا زِينُهُ فَأُولَيِكَ الَّذِينَ پس یمی لوگ فلاح پانے والے بی اس اور جس کے ترازو ملکے ہوگئے پس یمی لوگ ہیں جنہوں نے

خَسِمُ وَا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ لَحِلَانُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوْهُمُمُ ا پنے نفسوں کوخسارے میں ڈال دیا جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے 🏵 آ گے جلس دے گی ایکے چہروں کو النَّارُوهُ مُ فِيهَا كُلِحُونَ ﴿ ٱلمُرْتَكُنُ الِّي تُتُلَّا كُمُ فَكُنَّا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اوروہ اس جہنم کے اندر بدشکل ہوں گے 🕆 کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ پھرتم اِن آیات کی بهَاتُكَدِّبُونَ۞ قَالُوْا مَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَاشِ قُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَا لِيْنَ۞ تکذیب کیا کرتے تھے 💬 وہ کہیں گے اے ہارے پروردگار! ہم پر ہاری بدیختی غالب آ گئی اور ہم بھلے ہوئے لوگ تھے 🕑 مَ بَّنَآ اَخْرِجْنَامِنُهَافَإِنْ عُدُنَافَإِنَّاظُلِمُونَ ۞ قَالَ اخْسَتُوافِيْهَا اے رب ہمارے! ہمیں اس آگ ہے نکال دے پھراگر ہم ایسی حرکتیں کریں دوبارہ تو پھر ہم قصور دار ہونگے 🕑 اللہ تعالیٰ فرما کیں گ وَ لا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ مَ بَنَا ذلیل ہوکر پڑے رہواس جہنم میں اور مجھ ہے بات نہ کرو 🕥 بیٹک میرے بندوں میں ہے ایک گروہ جو یوں کہا کرتے تھے امَنَّافَاغُفِ رُلَنَاوَامُ حَمْنَاوَا نُتَخَيِّرُالرِّحِينَ ﴿ فَاتَّخَذُ تُمُوهُمُ ے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو بہت اچھار حم کر نیوالا ہے 🕑 تم نے ایکے مذاق اُڑائے سِخُرِيًّا حَتَّى ٱنْسَوُكُمْ ذِكْمِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمُ تَضْحَكُوْنَ ﴿ اِنِّي حتی کہتم ان کے پیچھےاتنے لگے کہ انہوں نے مہیں میری یا دبھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے 🖭 میں نے جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَبَرُ وَ الْ أَنَّهُمُ هُمُ الْفَآبِزُونَ ﴿ قُلَكُمُ لَكِثْتُمُ آج ان کو بدلا دیا ان کےصبر کرنے کی وجہ سے بیٹک وہی لوگ کامیاب ہونیوالے ہیں ۱۱۱۰ الله فرمائے گاتم فِي الْأَنْ مِنْ عَدَدَسِنِيْنَ ﴿ قَالُوْ الْبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسُكِلِ ز مین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ س وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک سے بھی کم رہے ہوں گے اس لئے جنہوں نے گنتی کی ہوان سے

# 

تو بخش دے اور ہمارے اوپر رحم فر مااور تو بہترین رحم کرنے والاہے 🖎

#### تفسير

## نیک آ دمیوں کوجو تکلیف دنیا میں پہنچی ہے تو وہ ان کے لئے باعث رحمت ہوتی ہے:۔

قُلْ مَّتِ إِمَّا تُويِيَّ مَا اَيُوعَدُونَ: آپ كهدد يجئ كدا عير درب! اگرتو دكھائے جھے وہ چيز جس كا يہ وعده ديئے جاتے بيں اب يہ كويا كد عذاب كے وقوع كي طرف اشارہ ہے جس طرح سے بيجھے آيا تھا كہ ہم ان كا يہ وعده ديئے جائے بين اب يہ كويا كہ عذاب مي كوتو يہ ايوس ہوجا ئيں گے تو حضور طَالَيْنَ كَا كويد وعا تلقين كى گئى كد آپ يہ وعا كريں كدا ب الله! ميرى زندگى بين ان پرعذاب آئے اور ميرى آئھوں كے سامنے آئے ، تو جھے برتم كى يہ وعا كين بسااوقات الله تعالى كى حكمت كے تحت اس ميں تكليف سے دور ركھيو! كيونكہ عذاب آگر چه مشكرين پر آتا ہے ليكن بسااوقات الله تعالى كى حكمت كے تحت اس ميں

نیک بھی لینے جاتے ہیں یعلیمہ بات ہے کہ نیکوں کے لئے وہ تکلیف باعث رحمت ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ اجرد ہے گا، کین دنیا میں او لیسیٹ میں سارے آجاتے ہیں، تو یہ ظاہری طور پر تکلیف جو ہے وہ دوسروں کو بینی جایا کرتی ہے، اس میں اس عذاب کی شدت کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ حضور طابع کی کو دعا تلقین کی گئی کہ آپ بید دعا کیجے! کہا ہے اللہ جھے اس سے محفوظ رکھیو! اے میر سرب اگر دکھائے تو جھے وہ چیز جس کا بید وعدہ دیئے جاتے ہیں اس میر سے رب! گرد کھائے تو جھے وہ چیز جس کا بید وعدہ دیئے جاتے ہیں اس میر سے رب! پس ایسانہ کرنا کہ ظالمین پرعذاب آئے تو میں بھی تکلیف میں جتلاء ہوجاؤں ۔ حضور سکا لیک اس میر سے یہ الفاظ نکلوائے جارہے ہیں کا فروں کے اوپر خوف طاری کرنے کے لئے کہ عذاب الیک کرنان سے یہ الفاظ نکلوائے جارہے ہیں کہ اے اللہ! مجھے بچانا اور دوسروں کو تعلیم و یئی مقصود ہے گرنے کی چیز ہے کہ دیکھو! نبی بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! مجھے بچانا اور دوسروں کو تعلیم و یئی مقصود ہے گرائے گی آئ گیریک اور بے شک ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھا دیں وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں البنة قدرت رکھنے والے ہیں۔

## يُرائى كادفاع الجمائى كے ساتھ كريں:

اِدُفَعْ بِالَّتِیْ هِی اَحْسَنُ: اور جب تک عذاب نہیں آتا آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھے دفع کیجے اس بات کے ذریعے جو کہ اچھی ہے بُری بات کو لین ان کی بُر ائی کا دفاع اچھائی کے ساتھ کیجے انگٹ نُم اَعْلَمُ ہم خوب بات کے ذریعے جو کہ اچھی ہے بُری بات کو بین اور آپ بیدعا کیجے ۔۔۔۔۔!اس دعا کا عاصل بیہ کہ جب دوسروں کی جانتے ہیں اور آپ بیدعا کیجے ۔۔۔۔۔!اس دعا کا عاصل بیہ کہ جب دوسروں کی طرف سے بُر ابرتا وُ ہوتو بسااوقات عصد آجاتا ہے اور عصد میں آکرانبان ایسی بات کر بیٹھتا ہے یا ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو مسلحت کے خلاف ہوتی ہے اس لیے دعا کروکہ عصد ہیں نہ آئے۔

#### عصراكثر شيطان كوسوسددالغية تام:

اورغمہ اکثر وہیشتر شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے آتا ہے تو یہاں شیطان سے بیخے کے لئے جو اللہ کا تعوذ کیا جارہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر دوسروں کی طرف سے بُر ابرتا وُ ہوتو ہمیں محفوظ رکھے کہ شیطانی وسوسے کے طور پر ہمیں غصہ نہ آئے اس غصے میں آگر ہم کوئی ایسی بات کر ہیٹھیں یا ایسی حرکت کر ہیٹھیں جو مصلحت کے خلاف ہوا ہے میرے دب! تیری بناہ چا ہتا ہوں شیاطین کے وساوس سے اور میں تیری بناہ پکڑتا ہوں اس بات کے خلاف ہوا ہے میرے قریب آئیں یعنی وہ میرے قریب ہی نہ آئے یا کیوں۔

## مشركين شرارتيل كرتے رہيں مے جب تك انہيں موت نہيں آتى:۔

حَنَّى إِذَا جَاءَ : يَحَى كَامِغِيا مُحذوف ہے ، يوشرك كرتے رہيں مے يااى طرح سے ففلت ميں پڑے رہيں گے ، اور يہ يونہى شرارتيں كرتے رہيں گے حَیٰ كہ جب ان میں سے كسى كوموت آ جائے گی او چر يوں كہيں گے مَان يَس سے كسى كوموت آ جائے گی او چر يوں كہيں گے مَان يَس الْمَانِيَةِ عَنْ اللّهِ مَعْمُواركي وجہ سے جع كا صيغہ يا تو تعظيم كے لئے ہے يا چر تحمراركي وجہ سے جع كا صيغہ يا تو تعظيم كے لئے ہے يا چر تحمراركي وجہ سے جھے اوا وہ ہے جھے ، اوا وہ سے بھے ہے ۔ اور وہ سے بھے ہے ۔ اسے دو اسے دو اسے دو ہے ۔ اسے دو ہے ہے ہے ۔ اسے دو ہے ہے ہے ۔ اسے دو ہے ہے ۔ اسے دو ہے ہے ہے ۔ اسے دو ہے ہے ہے ۔ اسے دو ہے ہے ہے ۔ اسے دو ہے ہے ہے ۔ اسے دو ہے ہے ۔ اسے دو ہے ہے ہے ہے ۔ اسے دو ہے ہے

### مشرك دنیامس اكردوباره بهیج بهی دیا كمیا تحربی نیك عمل دیس كرے كا:

لَعَنَى آغتن صَالِعًا: تا کہ میں نیک عمل کرلوں اس چیز میں کہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں فیمنا سے مراد
دنیا ہے بعنی دنیا میں مجھے چھوڑ دے یا فینینا ہے یہ بھی مرادہ وسکتا ہے کہ جو مال متاع کے بارے میں، میں نیک عمل
کرآؤں اور مال ومتاع کے بارے میں نیک عمل کیا ہے ۔۔۔۔۔؟ کہ تیرے نام پر خیرات کرآؤں گلا اللہ کی طرف
سے یہ ڈانٹ پڑجائے گی ہرگز نہیں، یہ گلا میں انکار کس بات پر ہے۔۔۔۔۔؟ یا توارجعوا پر ہے وہ کہتا ہے کہ لوٹا دو گلا
ہرگز نہیں ہوگا اور گلا کا تعلق اس سے بھی ہوسکتا ہے لقیق آغت کی صالحہ افینسات کہ شہو ہو کہتا ہے کہ چھوڑ دو جھے
لوٹا دو جھے تا کہ میں دنیا کے اندر جا کرا ہے چھوڑ ہے ہوئے سامان میں بچھوٹی کر آؤں، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں
اس بد بخت کو اگر لوٹا دیا گیا جا کرتو نیکی پھر بھی نہیں کرے گا یہ منہوں بھی اس کا ہوسکتا ہے۔

اِنَّهَ الْکَلِمَةُ : يه ایک بات ہے جس کووہ کہتا جار ہاہے اورا سکے او پرکوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، ان کے سامنے ایک پردہ ہے ایک بات ہے جس کو وہ کہتا جار ہاہے اورا سکے اورا سکے اورا سکے ایک بردہ آگیا جس کی بناء پر اب ایک پردہ آگیا جس کی بناء پر اب یہ دنیا کی طرف دوبارہ نہیں آسکیں سے۔

#### تغخرُ ثانی:\_

فَاِذَا نُفِحُ فِي الصَّوْمِ: پَير جس وقت پھونک ماری جائے گی صور میں،''صور'' قرن کو کہتے ہیں جس کے اندر پھونکا جاتا ہے تو اسرافیل علیہ صور میں پھونک ماریں گے پہلی آ واز پر ساری کا کنات میں انتشار ہوجائے گااوردوسری پھونک پر سارے انتظے ہوجا کیں گے، یہاں ہے لفخ ٹانی مراد ہے جب طہور میں پھونک ماری جائے

گی تو نہیں ہوں مے نسب ان کے درمیان اس دن اور نہ آپی میں ایک دوسرے سے پوچیں سے یعنی کوئی ایک دوسرے سے پیخیس ہوں کے سر پر کھڑی دوسرے سے پیخیس پر پیشانی حساب و کتاب کی سر پر کھڑی ہوگی ورندایک وقت ہوگا جب پر بیثانی حساب و کتاب کی سر پر کھڑی ہوگی ورندایک وقت ایبا بھی آ جائے گا کہ اقبل بعض علی بعض یک تشک علی وقت ایبا کے دوسرے سے پوچیس سے بھی کہ کہا ہوا کس طرح سے ہوا؟ بیختلف اوقات کے لاظ سے مختلف احوال طاری ہوں سے جس وقت پہلے پہلے میدان قیامت میں آئیں کے اورانسان کے سامنے اپناانجام پوری طرح واضح نہیں ہوگا۔

# اُس وقت تك نفسانفسى ہے قیامت كے دن تين وقت السے آئيں كے كہوئى كى كويا زميس كريكا:۔

حضرت عائشہ فی پائے حضور تا آئی ہے ایک دفعہ پوچھا جب کہ حضرت عائشہ فی پائی پر فکر آخرت طاری محمال اور آخرت کو یاد کر کے روری تھیں یارسول اللہ! آپ اپنے اہل دعیال کو بھی یا در کھو کے یانہیں .....؟ تو حضور تا آئی اس خوف کو بھال رکھنے کے لئے فرمایا عابشہ! تین وقت ایسے ہیں کہ کوئی کسی یا دنہیں آئے گا ایک وہ وقت جس وقت نامہ اعمال اڑائے جا کیں گے، جس وقت تک انسان کوخود اطمینان نہ ہوجائے کہ میرانا مداعمال میرے دا کی ہاتھ میں آتا ہے بیا کیں ہوگا کوئی کسی دو مرے کا خیال نہیں کرے گا اور ایک وہ وقت جس وقت بل یا کئیں ہاتھ میں ؟ اس وقت تک اپنائی دھیان ہوگا کوئی کسی دو مرے کا خیال نہیں کرے گا اور ایک وہ وقت جس وقت بھی بھی ہوگا، جب تک اسکو پند نہ چل جائے کہ میری میزان ہائی ہے یا بھاری ؟ اور تئیرے جس وقت بل مراط پر سے گزریں گے تو ایسے مختلف اوقات میں بیا حوال طاری ہوں گے۔ آ

### موّمتین کی سفارش:۔

اور دوسر ہے اوقات بین آیک دوسر ہے کا خیال بھی کریں گے خاص طور پر مونین سفارش کریں گے اللہ کے سامنے اپنے ساتھوں کے لئے روئیں مجے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور مُلَّا ﷺ نفر مایا کہ جب جنتی جنت بیں علی جائیں گے جائیں میں چلے جائیں گے تو اہل ایمان اپنے ساتھیوں کو یا دکریں گے جن کے ساتھ دنیا میں تعلق تھا اور ان الفاظ کے ساتھ ذکر فر مایا کہتم دنیا میں اپنا حق کسی سے اتنی شدت کے ساتھ نہیں ما تکتے جتنی شدت کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ ذکر فر مایا کہتم دنیا میں اپنا حق کسی سے اتنی شدت کے ساتھ نہیں ما تکتے جتنی شدت کے ساتھ ایک ہے۔

<sup>🛈</sup> سورة صافات ، آيت ٢٤

<sup>۞</sup> مفكوة ص ٧ ٨٣عن عائشه فكافيا /سنن الي داؤدص ٢٣٠ج ٢٣٠ باب في ذكرالميز ان/الاعتقاد للبينتي ص١٦ج ا\_

کہیں گے کہ یااللہ! وہ فلال لوگ جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے ہم آپس میں ال کرروزے رکھا کرتے تھے وہ جہنم میں چلے گئے انہیں نجات دے دے ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اصرار کڑیں گے تب اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا کہ جاؤ! اپنے اپنے رفقاء کو تلاش کر آؤ! تو پھر جنتی جہنم میں جا ئیں گے اور جہنم میں بہلے اعلان ہوگیا ہوگا تو جہنمی صفیں با ندھے کھڑے ہوں گے انظار میں کہ دیکھو! کوئی ہمارا ملنے والا بھی آتا ہ یا نہیں آتا ۔۔۔۔۔ تو ایک جنتی جارہا ہوگا اور جہنمیوں میں سے ایک آدی اسے کہاگا کہ اے اللہ کے بندے! متوجہ کہیں آتا ۔۔۔۔۔ بعد کہے گا اماتھ وفنی کیا تو جمعے پہچانتا نہیں ۔۔۔۔۔ وہ جنتی انکار کردے گا تو وہ کہاگا کہ فلال وقت میں نے تجفے وضو کیلئے پائی دیا تھا اس جنتی کو یاد آجائے گا ای وقت اسکا باز و پکڑ لے گا کہے گا ٹھیک ہے چل آپ یعنی اتنا اتنا تعلق بھی اس وقت کام آجائے گا تو موثین تو آپس میں ایک دوسرے کی پوچھ کوچھ کریں گئیں کافروں کا کوئی تعلق بھی اس وقت کام آجائے گا تو موثین تو آپس میں ایک دوسرے کی پوچھ کوچھ کریں گئیں کافروں کا کوئی برسان حال نہیں ہوگا بلکہ ایک دوسرے پر احت کریں گا درایک دوسرے سے بھا گیں گا در پوچھ کوچھ ہوگی تو ملامت کے انداز میں ایک دوسرے سے بھا گیں گا در بوچھ کوچھ ہوگی تو ملامت کے انداز میں ایک دوسرے سے بھا گیں گا در بوچھ کوچھ ہوگی تو ملامت کے انداز میں ایک دوسرے سے بھا گیں گا در بوچھ کوچھ ہوگی تو ملامت کے انداز میں ایک دوسرے سے بھا گیں گا در بوچھ کوچھ ہوگی تو موسول تو جھ کوچھ ہوگی تو موسول تو بوچھ کوچھ ہوگی تو موسول تو بیکھ کے دوسرے کو بھی سے کھی کے دوسرے سے بھی تو کھی کے دوسرے کے بھی کے دوسرے کی خور سے کھی کے دوسرے سے بھی کے دوسرے کے بیکھ کے دوسرے کے دوسرے کی خور سے کھی کو دوسرے کو بھی کو دوسرے کی بوچھ کوچھ ہوگی تو موسول ہو بھی کو دوسرے کو دوسرے کے دوسرے پر احت کر سے کھی کو دوسرے کی بوچھ کوچھ ہوگی تو موسول ہو تو موسول ہو بھی کو دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسر

#### كاميابكون موسك اورنامرادكون موسك ؟:\_

فَنَ ثَفَلَتُ: پَرجس كِرَ از و بِوجِمل بو سِي ايمان والاتر از و بوجِمل بوگيا پس بهي لوگ فلاح پانے والے بيں، اورجس كِرَ از و بلكے بوگئے پس بهي لوگ بيں جنہوں نے اپنے نفوں كوخسار بيس ڈال ديا جہنم بيس پھر بهيشہ كے رہنے والے بوں سے تنگف مُ وُجُوهُمُ النّائي جبنم بيں پھر ان كِساتھ كيا بوگا؟ آگجلس دے گي ان كے چېروں كو اوروه اس جبنم كے اندر بدشكل بوں سے، ''كالح'' اصل بيں اس شخص كو كہا جاتا ہے كہ جس كے بوث دونوں عام حالات بيس اس كے دائتوں كونہ چھپائيں بلكہ او پركا بونٹ او پركو چر ھا ہوا ہوا وار نيج كا بونٹ نيج كولئكا بوابواوراس كے دائت نگے بول چنائي اس كائى گئي مائى عديث شريف بيس آتى ہے حضور سُائي آئي نے فر مايا كولئكا بوابواوراس كے دائت اس كے نمايال كونئوں اور والاسكر جائے گا دائت اس كے نمايال

① يصبف اهل الناد فيمر يهم الرجل من اهل الجنته فيتول الرجل منهم يا فلان اماتعرفنى اناالذى سقيتك شربة وقال بعضهم اناالذى ذهبت لك وضوء فشفع له فيد عله البعثة (مشدا يمض ٣٥٠ج ١٨/ ترفري ١٨٩ج ٣٠ باب ماجاء في صفة طعام النار/ متدرك حاكم ص ٣٢٨ج١٢)

موں مے منہ اسکا کھل جائے گا آ آ مُوت کُن الیت اور پھر روحانی طور پران کو بیر زنش ہوگی ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم پر پرجی نہیں جاتی تھیں ۔۔۔۔؟ پھرتم ان آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے، وہ کہیں کے اے ہمارے پروردگار اہم پر ہماری بدیختی غالب آگئ اور ہم مسطے ہوئے لوگ تھے اے ہمارے رب اہمیں اس آگ سے نکال دے پھرا گرہم ایسی حرکتیں کریں دوبارہ تو پھرقسور دار ہوں گے۔

#### جبنيول كى بيلى:\_

جب وہ یوں کہیں کے کہ ہمیں نکال دے اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم قصور وار ہیں تو اللہ تعالی فرمائیں سے الشہ قا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ تعالی ہوکر پڑے رہوائی جہنم میں وَلَا تُتَکِلْمُ وَلَا اور مجھ سے بات نہ کرو، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ جواب مل جائے گاتو پھر پوری مابوی ہوجائے گی پھروہ جی و پکار میں لگ جائیں گے۔

### مؤمنین کی عزت افزائی:۔

تواللہ تعالی ڈائٹے ہوئے ان کوایک دوسری بات بھی کہیں گے کہ دیکھو! اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہوگی اللہ تعالی ان ہے کہیں گے کہ دیکھو! اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہوگی اللہ تعالی ان ہے کہیں گے کہ اِلّے گات فیر فی ہے ہیں بخش دے اور ہم پررتم کر اور تو بہت اچھا رقم کرنے والا ہے تو فالا ہے قائے تُن تُعُو هُمْ سِخْدِیگا تم نے ان کے غذاق الڑائے، تو نیکوں کے ساتھ جو تبہاری عدوات تھی غذاق اور تسخر کیا کرتے تھے، آج آگی یہی سزا ہے کہم اس طرح ہے ذکیل ہو گے اور ان کو چس عزت دوں گائی تم ان کے پیچھے اس خے گے کہ انہوں نے تبہیں میری یا دبھلادی اور تم ان سے بنسا کرتے تھے، جس نے آج ان کو بدلہ دیاان کے مبر کرنے کی وجہ ہے اس سے معلوم ہوگیا کہ نیکوں کا فداق جس وقت یکا فراور فاسق اڑا کی تو اسکے مقالے جس نیکوں کو مبرکرنا چاہیے، اس سب کی بناء پر پھر اللہ تعالی بدلہ دے گا اَنْکُمُ هُمُ الْفَا آ ہِدُوْنَ بِ شِک وہی کوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔

# دنیا کی زندگی خواب وخیال معلوم ہوگی قیامت کے دن:۔

قلک گرافیشنم: یہ قل کا قائل نہ کورنیں ہے کہ کہنے والا کون ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے پوچیس کے، کوئی کہنے والا پوچھے گا کہ ہم دنیا میں کتناعرصہ تھہرے ۔۔۔۔۔؟ اللہ تعالی سوال کریں یافرشتے کریں ایسا بھی ہوسکتا ہے اور آپ میں ایک دوسرے سے پوچھیں ایسا بھی ہوسکتا ہے، تو دوسرے جواب دیں کے کہ ہم تھہرے ایک دن یا دن کا پچھ حصہ شار کرنے والوں سے پوچھوا وہی تھے بتا کیں گئر کرنے والوں سے پوچھوا وہی تھے بتا کیں دندگی ایک دن میں اور سے پوچھوا وہی تھے بتا کیں گئر گئے ہوئے گا جوآج ہی تھے بیں کہ لی ہماری عمریں بیں وہاں جاکر آپ معلوم ہوگا جو تھے ہیں کہ لی ہماری عمریں بیں وہاں جاکر سارا نشر خم ہوجائے گا جوآج ہی تھے بیں کہ لی ہماری عمریں بیں وہاں جاکر ایسا تھا کہ گؤٹٹ پھروہ کہنے والا کہ گا ٹھیک ہے یہ بات توضیح ہے کہ ہم ایسے معلوم ہوگا جیسے خواب وخیال تھا اور گزرگیا قلک گؤٹٹٹ پھروہ کہنے والا کہ گا ٹھیک ہے یہ بات توضیح ہے کہ ہم ایست تھوڑ اکھر ہے گئے گئی کہنے میں آجا تا دنیا میں تھوڑ ار بہنا ہے اس وقت تو ہم بچھتے تھے کہ اس کی دنیا ہے اور ہم یہاں سے بھی زائل ہونے والے بی نہیں، کہنے والا کہ گا کوئیں تھہرے تم محر بہت کم مدت کاش کہ آس اس کو جو ان لیے۔

## انسان کی مخلیق کوئی عبث حرکت نہیں:۔

اَفَحَونَتُهُ عَنَى اَلْمَ فَ سِمَان کیا کہ موائے اس کے پچھیں کہ ہم نے تہیں عبث حرکت کے طور پر بیدا کیا ہے۔۔۔۔۔؟ اور عبث کواگر عابقین کے معنی میں لے لیاجائے تو خلفنا کی خمیر سے حال بھی واقع ہوسکتا ہے، کیا پھر تم فے سیجھ لیا کہ ہم نے تہ ہیں پیدا کیا ہے اس حال میں کہ ہم کوئی عبث حرکت کرنے والے ہیں اور بے شک تم ہماری طرف لوٹا نے نہیں جاؤگے، فتعلی پھر بلندشان والا ہے اللہ جو تیقی باوشاہ ہے کوئی معبود نہیں گروہی وہ عرش کریم کا رب ہے، قصن بیٹ کو اور جو کوئی پھارے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود جس کے معبود ہونے پر اسکے رب کے ہاں بر حال نہیں، پس سوائے اس کے نہیں کہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے بے شک بات سے ہے کہ کا فر بر حال نہیں، پس سوائے اس کے نہیں کہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے بے شک بات سے ہے کہ کا فر فلاح نہیں پائیں گے وَقُلُ مَن ہِ الْمُ عَلَّمُ اور آ پ کہدد ہے کہ کہ اے میر بر رب تو بخش و سے سے گھٹی و سے بھٹی و سے ب

مفتول محذوف ہے ہماری ہرقتم کی کوتا ہیوں کو، گنا ہوں کو معاف کردے اور ہم پردتم کر مغفرت میں دفع مضرت ہے اور وارحم کے اندر جلب منفعت ہے دنیا اور آخرت میں ہماری کوتا ہیوں سے درگز رکر اور ہمیں ہرقتم کے نقصان سے بچا اور ہمارے او پررتم کر اور آخرت میں ہرقتم کی فائدے کی چیز ہمیں عطافر ما، وَاَنْتَ خَیْدُاللّٰ حِیْنُ اور تو ہمیں ہرتم کی فائدے کی چیز ہمیں عطافر ما، وَاَنْتَ خَیْدُاللّٰ حِیْنُ اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں ہے ہورة کی ابتداء ہوئی تھی قد آفد کو میڈون سے اور اختام ہوگی اِللّ کے انداء اور انتہاء سے سے اور اختام ہوگی اِللّٰ کے ابتداء اور انتہاء سے سے مضمون نکل آیا۔



تبيان الغرقان

﴿ الله ١٢٤ ﴾ ﴿ ١٢ مُنوَعَ النَّذِي مَلَعِهُ ١٠١ ﴾ ﴿ كوعاتا ٩ ﴾

سورة نورمديدين نازل موكى الى من جونسفة يتي اورنوركوع بين بِسُمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْدِ

شروع الله كام عدجوبرا مهربان نمايت رحم والاب سُوْرَةُ ٱنْزَلْنُهَا وَفَرَضْنُهَا وَٱنْزَلْنَافِيُهَ ٱلِيَتِبَيِّنْتِ لَعَلَّكُ بیسورة اس کو ہم نے اتارااور ہم نے اس کومتعین کیا اور اتاری ہم نے اس سورة میں واضح واضح آپیتی تا کہ حم تَنَكُّرُونَ ۞ اَلرَّانِيَةُ وَالرَّانِ فَاجُلِدُوْ اكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَامِائَةً یاد رکھو 🕦 وہ عورت جو زنا کرے اور وہ آ دمی جو زنا کرے پس مارا کرو ان میں سے ہر ایک کوسو جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ کوڑے اور نہ بکڑلے تم کو ان دونوں کے ساتھ شفقت اللہ کے قانون جس اگر تم تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِ وَلْيَشُّهَ نُعَنَا بَهُمَا طَلَّا بِفَا أُمِّنَ ایمان لاتے ہواللہ پراور یوم اُ خرت پراور چاہیے کہ حاضر ہوان کی سزا کے موقعہ پر جب ان کوسزادی جاری ہومومنین ش سے الْمُؤْمِنِيْنَ۞ اَلزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا ذَانِيَةٌ اَوْمُشُرِكَةً ۖ وَّالزَّانِيَةُ ایک گروہ 🛈 زانی مروفیس فکاح کرتا محرزانی مورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے اور زانی مورت لا يَنْكِحُهَا إِلَّازَانِ أَوْمُشُرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ⊙ نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانی مرد یا شرک کرنے والا مرد اور بیرزنا مؤمنین پرحرام کیا گیا ہے <sup>©</sup> وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَلْتِ ثُمَّلَمْ يَأْ ثُوا بِأَنْ بَعَةٍ شُهَدَاءَ اور وہ لوگ جو تہت لگاتے ہیں پاکدائن مورتوں پر پھر نہیں لاتے جار مواہ

شختة النشؤير

فَاجُلِدُوْهُمْ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا " پس کوڑے لگاک ان کو ای کوڑے اور نہ قبول کرو ان کیلیے گوای مجمی مجی وَأُولَيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِيثَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ وَلِكَ اور یہ لوگ بدکار ہیں 🖰 محر وہ لوگ جو توبہ کرلیں اس تہرید لگانے کے بعد وَاصْلَحُوا عَوَانَ اللهَ غَفُورٌ مَ حِيْدُ ٥ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْوَاحِمُمُ اوراسین مال کی اصلاح کرلیس بیشک الله تعالی غوررجم ہے ﴿ اوروولوگ جوتمس لا سے میں اپنی بو یوں ب وَلَمْ يَكُنَ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَا دَةً أَحَدِهِمْ أَنْهُمْ

اور ان کے لئے گواہ نیس ہیں سوائے اپنی ذاتوں کے پھر ان میں سے ایک کی گوائی مار گوائی میں شَهْلُتِ بِاللهِ لِالتَّهُ لِكِنَ الصَّبِقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ

الله كى متم كماتے ہوئے كه بے فنك وہ آدى البته بيو ميں سے ہے 🛈 اور پانچويں كوائى ہے ہے اللهِ عَكَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِبِيْنَ ۞ وَيَذْمَ وَاعَنْهَا الْعَذَابَ

كروه يول كيم كاكدالله كالعنت بواس آدى يركدا كربوجمونوں بيس سے 🕒 دفع كريكاس جورم عد سے عذاب كو

ٱنُ تَشْهَدَ ٱلْهَبَعَ شَهْلَتِ بِاللهِ ۚ إِنَّهُ لَهِنَ الْكَذِبِينَ ﴿

اس مورت کا کوائل دینا میار کوابیال الله کا تم کما کر کہ بے تک اس کا عوبرالبنة جموانوں میں سے ہے 🖎

وَ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ اللهِ بِينِينَ ﴿

اور اس کا پانچویں کوائی دینا کہ اللہ کا غضب ہو اس مورت برکہ اگر وہ فادی کول بی سے ہو آ

۠ۅؘڮۅؙڵٷڞؙڵٳٮڷۅڡؘڮؽڴۿۅؘ؆ڂٮڗؙ؋ۅٙٲڹۧٳۺڎؾۜۊؖٳٮ۪۠ڿڮؽۿ ؙ

اور اگر نہ ہوتا اللہ کافٹنل اور اس کی رحمت اور اگر نہ ہوتی ہے بات کہ اللہ تعالی توبہ قبول کر نیوالا عکیم ہے ا

#### تنسير

سُوْرَة أَنْوَلْنُهَا: مبتدا محذوف نكاليس معيد يسورة اس كوجم في اتارا وَقَدَهُ فَهُ اورجم في اس كو منعين كيا اورمقرر كيايها لن فرض انفوى معنى ميں ہے أَنْوَلْنُهَا كامعنى يبوگا كراس كے الفاظ جم في اتار ب اور قَدَهُ فَهُ فَهُ كَا كامغني مي الله الله عن ا

اَلوَّانِيَةُ وَالرَّانِي يَوْكَد يِمِعْت كاصِغه ہاس كاوپرجوالف لام آيا ہواہ وہ الذي كمعنى من سے ،الذي تونى والذي يونى وہ عورت جوكرز تاكر كاوروہ آدى جوز تاكر كا خُرائى والذي يونى وہ عورت جوكرز تاكر كاوروہ آدى جوز تاكر كا خُرائى والذي يونى والذي يونى وہ عورت جوكرز تاكر كا وہ من الله اور نہ كار كروان ميں سے جرايك ومانة جلدة سوكوڑ ك قالا تا خُرائى ديوسكا مَا أَفَةُ فِي وَيْنِ الله اور نہ كار كے مات موشفقت الله كومانة حلدة سوكور ك قانون ميں إِن كُنْتُم تُومِونُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْالْحِور الرقم ايمان لا ع بو الله يراور آخرت كون يريسن الله كانون كونا فذكرتے ہوئے الله كورين كے تقاضى كو بوراكرتے ہوئے متبهيں ان كے اوپرشفقت نہ آئے بلكرائ طریقے سے مزادو۔

جس طرح اللہ کے قانون کا تقاضہ ہے رحم کرتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے انہیں چھوڑ ونہیں اور نہ پکڑے سہیں ان دونوں کے ساتھ شفقت، ترس، مہر پانی، نری اللہ کے دین میں بینی اللہ کے دین کے نافذ کرنے کے بارے میں شفقت نہ آئے آگرتم ایمان لاتے ہواللہ پراور ہوم آخرت پراور پوم کے بارے موقع پر جب ان کومزادی جارہی ہو جا ضر ہوا کی سزا کے موقع پرمونین میں سے آیک گروہ اس کی سزا کے موقع پر جا سے سر ہونا مشاہدہ کریں! آگھوں کے سامنے ہزادو! شہد کہ گئی ہونا مشاہدہ کریا دیکھا ہوں کے سامنے ہزادو! کی مزا کود کھے! مونین کا اللہ گروہ سزا کے موقع پر حاضر ہو۔ زانی مردوہی بات الذی یونی کے معنی میں جو خوض زنا کرتا ہے جوزانی ہوہ والی ہوہ والی کے موقع پر حاضر ہو۔ زانی مردوہی بات الذی یونی کے معنی میں جو خوض زنا کرتا ہے جوزانی ہوہ والی ہوں کے معنی میں جو خوض زنا کرتا ہے جوزانی ہوں

نہیں نکاح کرتا اِلْا ذَانِیکَ می مرز ناکرنے والی عورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے اورزانی عورت نہیں نکاح کرے گااس زانیہ کے ساتھ مگرزانی مردیا مشرک۔ اور حرام کیا گیا ہے یہ مونین پر، بیر رام ہے مونین پر ذاللہ کا اشارہ بیزنا کی طرف ہے اور بیزنا مونین پرحرام کیا گیا ہے۔

بیاشارہ ہے زنا کی طرف اور وہ لوگ جو کہ تہمت لگاتے ہیں پاکدامن پر دمصنت 'بیم محصنة کی جمع ہے ،
جو تہمت لگاتے ہیں پاکدامن عور توں پر پھر نہیں لاتے چار گواہ اتبی یا تبی آنے کے معنی میں ہے پس ان کو کوڑے

لگاؤ جو بہتہمت لگاتے ہیں ای (۸۰) کوڑ ہے بعنی ای (۸۰) وفعہ ان کے کوڑ ہے مار واور نہ قبول کروان کیلئے گواہی

بھی بھی اور بیلوگ بدکار ہیں اور فاسق، پس یہ تہمت لگانے والے مگروہ لوگ جو تو بہر لیں اس تہمت لگانے کے بعد

اور اپنے حال کی اصلاح کرلیں بے شک اللہ تعالی غفور رہم ہے ان کی تو بہ قبول کرے گا، الاکا استثناء جو ہے یہ

اور اپنے حال کی اصلاح کرلیں بے شک اللہ تعالی غفور رہم ہے ان کی تو بہ قبول کرے گا، الاکا استثناء جو ہے یہ

احزاف فیسٹونے کے زوی کے اُولیٹ کھ کھ اُل فیسٹھ ٹون سے ہے جس کا مطلب میہ وگاوہ تو بہرنے کے بعد فاس نہیں

رہے گاباتی ہے تم ہمیشہ رہے گاکہ ان کی گواہی نہیں قبول، چاہوہ تو بہرلیں باتی انکہ کے زویک و لاکٹ تھ بگوا کہ کہ شکھ اُلگہ تھا گا گا بھی تک میں معند رہے گاکہ اُلگہ تھ کہ اُلگہ تھا گا گا باب کا استرتعاق ہے۔

شکھا کا تا بہا تا گا اُلگہ کے اُلگہ کھ اُلگہ سے گا کہ ان کی گواہی نہیں قبول، چاہوں کے ساتھ تعلق ہے۔

شکھا کا تا بھی آئے گا اُلگہ کے اُلگہ کھ کہ اُلگہ سے گا کہ ان کی گواہی نہیں تو بیاس کی سے جس کا مطلب میں آئی انکہ کے زو کہ کے گا کہ کا کو کوئی نہیں قبول کے ساتھ تعلق ہے۔

اِللَّالَّ فِي الْمُنْ تَابُوا مِنْ بَعْدِ وَلِكَ: وه سِجِ دل سے توبہ کرلیں اور وہ اپنے حال درست کرلیں کین میہ مسلک احناف کانہیں ہے، تہمت لگانے کی وجہ سے جن پر حدلگ جائے ان کی گواہی بمیشہ مردود ہے۔

و الوگ جو تہمت لگاتے ہیں ہی ہویوں پر اورا کے لئے گواہ ہیں ہیں سوائے اپنی ذاتوں کے اور گواہ ہیں جنبوں نے ویکھا ہی ہیوں کو زنا کرتے ہوئے پھر ان کی گواہی ان میں سے ایک کی گواہی جا رگواہی ہیں اللہ کی تشم کھاتے ہوئے کہ بے شک وہ آ دمی البتہ سے لوگوں میں سے بے یعنی خاوند اللہ کی تشم کھا تا ہوا چا ردفعہ گواہی دے گا کہ وہ بھی کہ رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا۔ اُن کھنٹ اللہ عکر بیٹ خاور پانچویں شھا دت ہیہ کہ وہ یوں کہ گا کہ اللہ کی لعنت ہواس آ دمی پر جو جھوٹوں میں سے ہوان شھد مید صدر کی تاویل میں ہوکہ یک واکا فاعل ہے " ذرّ ء یک در رہا بنا وفع کر رہے گا اس عورت سے عذاب کو، اس عورت کا گواہی دینا چا رگواہیاں وہ عورت اس طرح سے تشمیس الفائے یا گواہی دینا چا رگواہیاں وہ عورت اس طرح سے تشمیس الفائے یا گواہی دینا گواہی دینا جا رکواہیاں وہ عورت اس کے اوپر صد الفائے یا گواہی دور ہٹا دے گا، کیونکہ اس کا اوپر صد خشک اس کا جاری نہیں ہوگی، دفع کر نے گا اس عورت سے عذاب کو گواہی دینا، اس عورت کا اللہ کی تشم کھا کر کہ بے شک اس کا جاری نہیں ہوگی، دفع کر نے گا اس عورت سے عذاب کو گواہی دینا، اس عورت کا اللہ کی تشم کھا کر کہ بے شک اس کا جاری نہیں ہوگی، دفع کر نے گا اس عورت سے عذاب کو گواہی دینا، اس عورت کا اللہ کی قشم کھا کر کہ بے شک اس کا جاری نہیں ہوگی، دفع کر نے گا اس عورت سے عذاب کو گواہی دینا، اس عورت کا اللہ کی قشم کھا کر کہ بے شک اس کا

شو ہرالبتہ جموٹوں میں سے ہادراس کا پانچویں گواہی دیناان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کاغضب ہواس عورت پر کہ اگر وہ خاوند پچوں میں سے ہون اگر نہ ہوتا اللہ کافضل ، اس کی رحمت اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تو اب حکیم ہے۔ تو جز ااس کی محذوف نکالی جائے گی تو تم مشقت میں پڑجاتے یہ لولا کا جواب نکے گا اگر اللہ کافضل تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تو اب حکیم ہے تو تم تحق میں پڑجاتے۔

#### مضامين سورة اور ما فيل سيربط: ـ

#### شان نزول:\_

پسِ منظرسورۃ کا یہ ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس میں جوبات ذکر کی جارہی ہے وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ فات کی طہارت پا کدائنی اور ان کی عُلَقِ شان کیونکہ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ فات پر جو تہت لگائی میں اور آ پ کے دائمن کو داغ دار کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کی صفائی ، آ نے والے دور کوع میں دی گئی ہے اس پہلے رکوع کے بعدا گلے جو دور کوع آ کیں گے وہ ان کی شان کے بی متعلق ہیں اور پسِ منظر اس کا یہ ہے کہ مشرکین کہ کے ساتھ جو دشمنی چلی آ رہی تھی اور متعد دلڑائیاں ہوئیں سب سے پہلے بدر کا معرکہ ہوا اور اس کے بعدا صد کا ہوا اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی ہوئی اور پھر ایک غزوہ اس اور پھر خندتی پیش آ یا جس میں مشرکین اور عرب کے تمام اور چھوٹی جھوٹی لڑائیاں بھی ہوئی اور پھر ایک غزوہ اس اور پھر خندتی پیش آ یا جس میں مشرکین اور عرب کے تمام قبائن اس کے ہوکر مدینہ منورہ پر پڑھ آ نے تھے ، وہ اس نیت کے ساتھ آ نے تھے کہ اب ہم اس جماعت کا نام ونشان مثادیں گئین ایک مہینہ تک مدید کا عاصرہ کر کے بیٹھے رہے ، تو ان کوا ہے مقصد میں کا میا بی حاصل نہ ہوئی آ خر مایا کہ اب ہم تو ان کی طرف کا روہ ذلیل خوار ہوکر واپس چلے گئے تو جس وقت وہ واپس گئے تو آ پ خال گائی نے فرمایا کہ اب ہم تو ان کی طرف

لڑنے کے لئے جائیں محے اور یہ ہماری طرف لڑنے کے لئے نہیں آئیں مے، اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ آپ مؤلین نے حالات کا اندازہ لگالیا کہ مشرکین کی قوت اب ٹوٹ گئی اب یہ جارہانہ جنگ نہیں کر سکتے اب ان کی جنگ دفاعی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے مسلمان اقدامی جنگ نہیں کر سکتے تھے اپنی قوت کے کمزور ہونے کی وجہ سے اور اب موقع آگیا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ ہو، اقدام ہواور مشرکین جو ہیں وہ دفاع پرمجبور ہوجائیں۔

#### مسلمانون کی ترقی کاراز:۔

تو مشرکین نے بھی اندازہ کرلیا کہ چاہے مسلمان تعداد میں کم ہیں اوران کے پاس اسلح نہیں کیکن میدان میں، جنگ میں، اس جماعت کو فکست نہیں دی جاسکتی، وجہ بھی ان کے سامنے آربی تھی کہ مسلمانوں کا عالی اخلاق آپس میں محبت اتفاق اور اپنے امیر کی اطاعت اور بیسب چیزین تھی جس میں اللہ کی مدد کو حاصل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے مشرکین وجہ سے مشرکین میں عضاعت ہرکامیا بی حاصل کر رہی تھی تو اللہ کے راستہ میں انکا جان دینا مقصد تھا جس کی وجہ سے مشرکین سیجھتے تھے کہ یہ جماعت مغلوب نہیں ہو سکتی کے وقد ان کو اللہ کے ساتھ محبت تھی عشق تھا۔

### مشرکین کی ناکامی کی وجہ:۔

بخلاف اس کے کُمشرکین ہرشم کی کمزور بوں میں مبتلا تھے، اخلاقی کمزوریاں ان میں تھیں اجہا گی کمزوریاں ان میں تھیں اور جُرکسٹی کے دل میں اپنی اپنی خواہش اور اپنا مقصدتھا طاہری طور پراگر چہان میں اتفاق نظر ا یا تا جا ایکن ان کے دل آپنی مختلف تھے یہ کمزوریاں تھی ان کی۔

#### فنكست خورده ذبانيت: ـ

تو ہمیشہ بیقاعدہ ہوا کرتا ہے کہ جب ایک فریق اپنی کمزوریوں کی بنا پر شکست کھار ہاہواوردوسرافریق اپنی خوبیوں کی بنا پر برتری حاصل کرر ہاہوتو یہ کمزوریوں والافریق جوہوا کرتا ہے، یہ میدان میں اگراس کو شکست نہ دے سکے تو اس کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ پھر دوسری جماعت کو بدنا م کیا جائے، رسوا کیا جائے اوران کے اندروہ کمزوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس متم کی کمزوریاں اپنے اندر ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بدنا م ہوجا کیں گے اوران کی اخلاقی برتری نہیں رہے گی، ان کے آپس میں اخلاق ختم ہوجا کیں گے اور آپس میں اس متم کے شوشے چھوٹ جانے کی وجہ سے اختلاف ہوجائے گا، آپس میں اوران میں اتفاق نہیں رہے گا جن کمزوریوں میں ہم

مبتلاء ہیں وہی کمزور یاں ان میں پیدا ہوجا 'میں گی ، یہ شکست خور دہ ذہنیت ہوا کرتی ہے کہا پنے فریق مخالف کو بدنام کرنے کی کوشش کرو!۔

#### منه بولے بیٹے کا حکم:۔

ای پس منظر میں غزوہ خندت کے بعددو تین واقعات مسلسل پیش آئے پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ سرور
کا نتات نگائی نے زیدابن حارثہ بھائٹ کواپنا متنی بنایا ہواتھا جس کوہم منہ بولا بیٹا کہتے ہیں ۔اوراس زمانہ میں روائ یہ تھا کہ جس کو اپنے منہ سے بیٹا کہد دیا جائے اور بیٹا بنالیا جائے تو اس کوھیتی بیٹے کی طرح سجھتے ہے ،اس کی یوی
ایسے حرام ہوتی تھی جیسے حقیق بیٹے کی بیوی حرام ہوتی ہے آپ مٹائی اپنی پھوپھی ذات بہن سے کی حضرت زیب بنت خاتمہ کرنا تھا تو آپ مٹائی آئے کے بعد این حارثہ بھائٹو کی شادی اپنی پھوپھی ذات بہن سے کی حضرت زیب بنت بخش ٹھٹا سے جو بعد میں آپ مٹائی آئے کے عقد میں آ کیں زیدا بن حارثہ بھٹا تو ایسے خص کے کاح کے تعد میں آ کئی زیدا بن حارثہ بھٹا تو ایسے خص کے کاح میں ان کی کوآ زادی کی تھی تو زینب بھٹا کے ورائی آٹا تھا کیونکہ قریش بہت عالی خاندان تھا تو ایسے خص کے کاح میں ان کی لڑکی چلی جائے اللہ کے ہاں کر رفعت اور عزت تھو کی اور اسلام کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے ۔ تو آپ مٹائیل نے بہت مجبور کر کے نکاح کر وایا میں ان کوزیدائن کی طرف سے بعد میں ہدایت آگئی کہ منہ بولا بیٹا حقیق بیٹائیس ہوتا ہے صحابہ کرام ٹوئیلئی فرماتے ہیں کہ ہم کے میں ان کوزیدائن کوزیدائن کی طرف سے بعد میں ہدایت آگئی کہ منہ بولا بیٹا حقیق بیٹائیس ہوتا ہے صحابہ کرام ٹوئیلئی فرماتے ہیں کہ ہم کے میان کوزیدائن کوزیدائن کی کر بیات آگئی کہ منہ بولا بیٹا حقیق بیٹائیس ہوتا ہے صحابہ کرام ٹوئیلئی فرماتے ہیں کہ ہم کہ کے اس کی کہ کہ کہ کر بیات آگئی کہ منہ بولا بیٹا حقیق بیٹائیس ہوتا ہے صحابہ کرام ٹوئیلئی فرماتے ہیں کہ ہم کہ کے کہ کہ کہ کہ کر بیات آگئی کی کہ کہ کہ کہ کر بیات تھے گھر جب آ یات اس بی خور کی کور کوئیلئی کوئی کوئیلئیں مارثہ کہ کر کوئیلئی کوئیلئیلئی موزی ہے دو تھے۔ کوئیلئیلئی کوئیلئی کوئیلئیلئی کوئیلئی کوئی

توبیمانعت آگئی کہ بیشنیں ہوتے ان کی نبست ان کے اصل باپوں کی طرف کی جائے ، تو اللہ کی طرف سے بیدواقعہ یوں پیش آیا کہ زید اور زینب کا نباہ نہ ہوسکا آخر زید نے طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد آپ مناقی ان کی دل جوئی کے لئے یہی مناسب سمجھا کہ میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں کیونکہ پھوپھی ذات تھی اور پھران کو یہی صدمہ پہنچا کہ بینکاح ان کی مرضی کے خلاف ہوا تھا تو نباہ بھی نہ ہوسکا اور طلاق ہوگئی تو آپ منافیل نے پھران کو یہی صدمہ پہنچا کہ بینکاح ان کی مرضی کے خلاف ہوا تھا تو نباہ بھی نہ ہوسکا اور طلاق ہوگئی تو آپ منافیل نے خلاف ہوا تھا تو نباہ بھی نہ ہوسکا اور طلاق ہوگئی تو آپ منافیل کے دینہ منورہ میں یہود کے زینب کے ساتھ نکاح کرلیا ہوا تھا ترکین کے ایجنٹ تھے مدینہ منورہ میں یہود کے ایجنٹ تھے خلا ہری طور پر وہ کلمہ پڑھے ہوئے تھے لین سارے کا سارا رابطہ ان کا آنہیں دوگروہ کے ساتھ تھا ، ان کی وساطت سے فتندا ٹھایا گیا کہ لوجی ! بیٹے کی ہوی سے نکاح کرلیا اور اس کوا پنے لیے حلال کرلیا تو اس کی تفصیل آگے وساطت سے فتندا ٹھایا گیا کہ لوجی !

سورة احزاب ميں آئے گی۔

#### غزوهٔ بی مصطلق کی پھے تفصیلات:۔

اوراس کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا غزوہ بی مصطلق میں ، بی مصطلق بدایک قبیلہ ہے تو آپ تا پیلی کو اطلاع ملی غزوہ خندق کے بعد کروہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیار کی کررہے ہیں ، تو آپ تا پیلی نے ارادہ فرمالیا کہ اب ان کو حملہ کا موقعہ نہ دیا جائے آپ تا پیلی کی طرف سے اقدام ہوا کہ آپ تا پیلی نے ان پر حملہ کیا اوران کو سنجلنے کا موقعہ نہیں دیا اور آپ تا پیلی نے غلبہ حاصل کرلیا عور تیں ہے ان کے قید کر لیے اور کی لوگ ان میں سے قتل ہوئے جیسے کہ جنگ کے موقعہ پر قتل ہوتے ہیں ، کھھو لیے پکڑے میں کی تو یہ قبیلہ مغلوب ہو گیا تو ابھی آپ تا پیلی اور صحابہ کرام دیا تھے کہ جنگ کے موقعہ پر قتل ہوتے ہیں ، کھھو لیے پکڑے موقعہ جہاں سے وہ پانی لیتے تھے مریسیع اور صحابہ کرام دیا تھے کی جماعت قبیلہ بی مصطلق میں تھری ہوئی تھی ان کا چشمہ جہاں سے وہ پانی لیتے تھے مریسیع کہلاتا ہے اس لیے اس غزوہ کے دونام آتے ہیں۔

غزوہ بی مصطلق اور مریسیج ، مہاجرین اور انصار آپ طافی کے ساتھ تھے جیسے کہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں کچھ برابر کے ساتھی ہوں تو معمولی جھڑا ہوا کرتا ہے ، آپس میں الجھ بھی جاتے ہیں ، تو تو میں میں ہوجاتی ہے آ خرانسان بی ہیں ، کہ ایک مہاجر اور ایک انصار میں سے پانی لینے میں ان کی آپس میں پچھاڑا کی ہوگئی ، اختلاف سا ہوگیا تو تو میں میں تک نوبت آ محکی مہاجر نے اپنے ساتھی مہاجرین کو پکارلیا انصاری نے اپنے ساتھی انصاری کو بکارلیا سب اکھٹے ہو گئے گئتگو کچھ تیزی ہونے گئی تو آپ کواطلاع ملی تو آپ طاقی ان کہ دونوں کو ملامت کی اور ملامت کی اور ملامت کی اور ملامت کے بعداس فاتھ کو ویا ویا۔

#### رئيس المنافقين كى سازش: ـ

اب یہ تھوڑی ی بات جو تھی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ہاتھ میں بھی آگی اوروہ بی خزرج میں سے تھااوروہ آ دمی جسکا اس آ دمی کے ساتھ جھکڑا ہوا تھاوہ بھی بن خزرج میں سے تھااوراس جنگ کے موقع پرمنافقین کثیر تعداد میں سے ماب اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا یا فائدہ اٹھا کے اپنے قبیلے کے آ دمیوں کو بہکانے لگا اور کہتا ہے کہد کے بھو! ان کو جرائت ہوگئی کہ تہمارے سامنے بولیس تمہاری روٹیوں پر پلنے والے تم ان کو اپنے گھروں میں لے آئے تو تم ان کو خرج دیتے ہواور اپنے جائیدادوں میں سے صد دیئے اور یہ تہمارے سامنے بولتے ہیں اب مدینہ

منورہ واپس جاکران کوچھوڑ دینا انہیں جائیدادوں میں سے جھے نہ دویہ خود بھر جائیں گے اکھٹے نہیں رہ سکتے اس جیسے الفاظ استعمال کیے کہ ہم عزت والے جیں اور بیلوگ ذلیل بے قدرے ہیں، مدینہ منورہ میں آئے اب ہم جائیں گے توسب کو وہاں سے نکال دیں گے، اس طریقے سے اپنی جماعت کو بہکایا بیساری با تیں سورہ منافقون کے اندر نقل کی گئی ہیں۔

یدواقعہ بھی ای غزوہ میں پیش آیا اور بعد میں جو حالات بھی ہوئے اس طرح سے انصار اور مہاجرین کو آپس میں لڑانے اور بہکانے کی کوشش کی تا کہ بیا اختلاف پیدا ہوجائے ، اختلاف پیدا ہونے کے بعد بیہ جومہاجرین بیں مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جا کیں ، میں پہلے سردار بننے والا تھامہ پینہ منورہ میں بی خزرج کی سرداری مجھے ملنے والی تھی اس فتم کی آرز وہوا کرتی ہیں جواس فتم کے فساد ہر پاکرتے ہیں بیمشرکین کے ایجنٹ متھاور بہودان کے دوست سے اور انہودان کے دوست سے اور انہودان کے دوست سے اور انہیں میں بیش آیا۔

#### محبت ني نافظ كالر: \_

اس پر بھی بعد میں کنٹرول کرلیا گیا تو آپ مُلَّقَظُ کی تربیت اورتعلیم صحابہ تفکظُ کو الی تھی کہ اگر کوئی بہکانے کی کوشش کرتا تو آپ مُلَّقظُ کی تربیت اورتعلیم سے نصیحت سے فوراً معالمے کوسلجھا لیا جاتا تھا اس واقعہ کی تفصیل عرض کرنا مقصود نہیں تھی وہ سورہ منافقون میں آئے گی۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

#### سيده عا تشمد يقد فكافئا كاوا قعه: \_

تیسراوا تعدای غزوہ میں بیٹی آیا کہ آپ کا گیا سفر کرتے آرہے تھے تورات کو ایک جگہ پڑاؤ کیا اور شن کوچ کا اعلان کردیا، حضرت عاکثہ صدیقہ ڈاٹھ فر ماتی ہیں کہ جب کوچ کا اعلان ہوا تو میں جلدی سے فارغ ہونے کیلئے تضائے حاجت کے لئے چلی گئی، کیونکہ بیقاعدہ ہے کہ جب سفر شروع ہوجائے تو درمیان میں تضائے حاجت کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے آپ جب سفر پر جانے لگتے ہیں تو طریقہ بہی ہے کہ سب سے پہلے تضائے حاجت سے فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ بعد میں سفر میں رکنانہ پڑے تکلیف نہ ہو، تو حضرت عاکشہ ڈاٹھ کی گئی تھی۔ اس وقت چھوٹی ہی ہلکی پھلکی تھی تو اس وقت پر دہ کے احکام آھے تھے اور ہودج جس کو چار آدی اٹھایا کرتے تھے، وہ پردہ دارڈولی کی شکل میں بن جایا کرتا ہے اور پردے لکتے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ فٹا ڈٹا اس کے اندر بیٹھ جاتیں۔ چارا دی اس پر تحدین سے ڈولی پر چارا دی متعین ہوتے۔ وہ اٹھائے حضرت عائشہ فٹا ڈٹا فرماتی ہیں کہ جب میں قضائے حاجت سے واپس آئی تو میں نے دیکھا اپنے گلے میں جو ہار میں نے پہنا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر کر کیا تھا تو میں واپس اس کو تلاش کرنے ہے گئے اور وہ آدی آئے انہوں نے ہودج ہا ندھا اور اٹھا کرچل دیئے۔

ان کو پہت ہی نہ چلا کہ میں اندر بیٹی ہوئی ہوں یانیں! کیونکہ میں اس وفت ہلکی پھتکی اور چھوٹے قد کی تقی اب آ پاندازہ لگا کیں کہ اس وقت جہاں سنر پہاڑوں میں ہوتا ہے تو وہاں آ دمی کا چلنامشکل ہوجا تا ہے، چندقدم چلے پہاڑی گھائی آئی کہیں اتر ہے کہیں چل پڑنے تو یہ بہت مشکل معاملہ ہوا کرتا ہے چندمنٹوں کے بعد آ دمی ایک دوسرے سے اس طرح عائب ہوجا تا ہے کہ پھر ان کا ملنامشکل ہوجا تا ہے پھر رات کے وقت حضرت عائشہ ٹھائے دل میں یہ بات آئی کہیں چچھا کرنے کی بجائے بہیں بیٹی رہوں آ خرروشی ہوگی تو حضور بڑا ہاؤہ وحونڈ نے کے لئے دل میں یہ بات آئی کہ میں پیچھا کرنے کی بجائے بہیں بیٹی رہوں آخر روشی ہوگی تو حضور بڑا ہاؤہ وحونڈ نے کے لئے بیٹی ہے آئیں گئی ان کے بیٹھے نہ وال کی ان کے بیٹھے نہ وال کی بات کا اکبی ان کے بیٹھے نہ وال کی بات کا اگر ان اس کے بیٹھے نہ وال کی بات کا اکبی ان کے بیٹھے نہ وال کی باتھ کے انڈکواس طرح ہی منظور تھا۔

چنانچدوہ اپنی جگہ جا کر بیٹے گئی جہاں وہ پہلے تھہری ہوئی تھیں اور پھے نیند کا غلبہ ہو گیا تو سو گئیں وہیں پڑے

پڑے سو گئیں تو ایک صحابی ہیں ' صفوان بن معطل سلمی ڈاٹٹ ' آپ خالی آنے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ قافلے

کے پیچھے آیا کریں جب روثنی ہوجائے بیٹی جب دن چڑھ آئے تو تا فلے کی جگہ کود کی بھال کر آئی تیں تا کہ کی کی کوئی ہوئی تھی اور بعض
چیزرہ گئی ہورات کے کوچ کے وقت تو وہ سنجالتے چلے آئیں، ان کی ڈیوٹی اس طرح ہے گئی ہوئی تھی اور بعض
حضرات نے یہ بھی کہا کہ ان کو دیر سے اٹھنے کی عادت تھی جب بیسوتے تھے تو جلدی اٹھ ٹیس سے تھے تو ہوسکتا ہے
قافلے میں کسی کونے میں یہ بھی سوئے ہوئے ہوں اور ان کی آئی نہ کھی ہواور قافلے کی روائی کے وقت نہ اٹھ سکے
اور جب دیر سے اٹھے تو وہ جارہے تھے دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے کوئی وجود دیکھا، یا پھریہ طاش کرر ہے تھے کہ کسی
کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتو وہ اٹھالیں، یا ویسے گزرتے ہوئے نظر پڑگئی، تو جب ان کی نظر پڑی تو اس وقت حضرت عائشہ بڑھ کا کوپر دے
عائشہ بڑھ کا کا منہ کھلا ہوا تھا اس وقت پردے کے احکام نے نئے آئے تھے تو اس لئے حضرت عائشہ بڑھ کو کور دے
سے پہلے گئی بارد یکھا تھا، اس لئے وہ جلدی پہیان گئے کہ بیتو حضرت عائشہ میں تو فوراز بان سے نکلا آنا

للهِ وَإِنَّا اللهِ وَاجِعُونَ ﴿ تُوافُسُونَ كَا اظْہَارُكُر تے ہوئے كديد يبال كيے رو كئيں ۔ حضرت عائشہ في فراق بيل كه ان كاس طرح انالله برد صفح من فورا ميرى آ كھ كل كئى، ميں نے اپنا كبر ادرست كرايا اور وہ آيا اس نے اون لاكر مير من بياس بھا ديا ميں نے باؤں ركھا اور سوار ہوگئى، اس نے كيل بكرى اور چل ديا اور دو پہر كے وقت جس وقت محابہ كرام محافظة فراق مان مور ہے تھے اس وقت ہم وہال بنج كے اور حضرت عائشہ في فراق بيل كدال سار مسلم ميں ميں نے سوائے اس كلے كے جواس نے پڑھا تھا إلّا للهِ وَإِنّا اللهِ وَإِنّا اللهِ وَإِنّا اللهِ وَانّا اللهِ وَانا اللهُ وَانا وَانا عَلَيْ وَانا وَانا وَانا عَلَى وَانا وَان

### رئيس المنافقين كى أيك اورسازش:

جب وہاں پہنچ تو بیجے ہے عبداللہ بن ابی بن سلول جلا ہوا سا آئی رہا تھا، آپس میں جذبات تو بھڑ کے ہوئے تھے اس نے بیشوشا چھوڑ دیا کرد کھو! انگایہ حال ہے یہ پیچےرہ گئیں کی نہ کی بہانے سے وہ بھی پیچےرہ گیا اس لئے رات انہوں نے اس کھے گزاری ہے، اس طرح کرکرا کے اس نے ایک افسانہ بنالیا اور افسانہ بنا کے شوشا چھوڑ دیا اور اس انداز سے پروپیگنڈہ کیا گیا کہ بعض کلام مونین بھی متاثر ہوگئے جیسے طریقہ ہوتا ہے کہ ایک آ دی جیسے جھوٹ بنا تا ہے اور اس کوخوب ہا کرمزین کرتا ہے تو بعض لوگ جن کے دل دماغ کے اندردوسرے کی بات کو جیسے جھوٹ بنا تا ہے اور اس کوخوب ہا کرمزین کرتا ہے تو بعض لوگ جن کے دل دماغ کے اندردوسرے کی بات کو جو میں کہ خوب با اوقات متاثر ہوجاتے ہیں۔ ان میں ایک حضرت مطلح بن اٹا شہ ڈٹائٹ بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق بین اٹا شہ ڈٹائٹ بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق بین اٹا شہ ڈٹائٹ بھی سے ہیں۔

حضرت حسان بن ثابت بڑا تھ بھی متے، حضور سکا تھی کے درباری شاعر حضور سکا تھی کے دفاع میں شعر پڑھا کرتے سے نظمیس بنایا کرتے سے یہ بھی متاثر ہو گئے اور زینب بنت بھش بڑھ کی بہن حمنہ بنت بھش متاثر ہو گئے اور زینب بنت بھش بڑھ کی بہن حمنہ بنت بھش میں ہے بھی متاثر ہو گئے اور زینب بنت بھش بھی کے اور نہیں ہوگئیں گانہوں نے بھی ہا تیں بھیلا نے میں حصہ لیا اور باقی صحابہ ٹو گئی جو تھے ان میں سے بعض خاموش رہے اور بھش سے اسلامی میں سے بعض خاموش رہے اور بھش سے بعض خاموش رہا تھی ہے ہوگئیں گئی ہے ہوگئی تا ہے بھی تو آ ب سکا تھی نے بوری تھیں شروع کردی تو اللہ کی طرف سے وی نہیں آئی ، بچھے دریری ہوگئی ، حضرت عائشہ صدیقہ بھی کوکوئی خبر نہیں ہوئی کہ میرے بارے میں کیا

① (تغییر ابن عطیه مولفه ابومجد عبدالحق بن غالب الاندلسی التوفی ۵۲۳ ص ۱۲۸ ج۲ مطبوعه بیروت/روح البیان ۱۳۳ ج۲ بیروت) -﴿ سنن ابی داؤد ص ۱۲۲ ج۲ باب فی حدالقذ ف/طرح التشریب فی شرح التریب ص۲۷ ج۸/عون المعبود ص ۱۴ اج ۱۲)

با تیں ہور ہی ہیں۔مدیندمنورہ میں پہنچ کرحضرت عائشہ ڈٹاؤا بیار ہوگئیں ان کی طبیعت خراب ہوگئی۔

#### سيده عا تشمد يقد ظافا كاوا قعدان كي زباني: ـ

خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جھےکوئی خرنہیں ہوئی کہ باہر کیا آندھی چلی ہوئی ہے؟ ہیں نے یہ بات محسوس کی کہ حضور ناٹیٹی گر تشریف لاتے ہیں تو جیسے پہلے مجت کی عادت تھی بیار کرتے سے خاص طور پر میر سے بیار ہونے کے زمانے میں حضور ناٹیٹی دل چھی لیا کرتے سے اب وہ دل چھی نہیں تھی میر سے پاس غلام ہوتے وہی میری خدمت کرتے تو بس ان سے میرا حال چال پوچھ لیتے ، اور واپس چلے جاتے تھے میر سے پاس بیٹے نہیں سے اور با تیں بھی نہیں کرتے سے ایک مہینہ اس طرح گزرگیا تو بعد میں حضرت عائشہ ناٹی فر ماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کو عادت کے مطابق قضائے حاجت کے لئے باہر کئی کیونکہ اس وقت تک ہمارا وہی پر انا طریقہ تھا کہ رات کو عورتیں باہر جاتی تھیں قضائے حاجت کے لئے تو میر سے ساتھ مطح کی ماں بھی تھی چلتے ام مطح کا پاؤں کہیں اکھڑ ااور وہ گرنے گی تو ان کی زبان سے نکلا تھیں میں مطرح مر با دہوجائے عارت ہوجائے تو اس طرح اس تم کے الفاظ اس کی زبان سے نکل تو حضرت عائشہ فی بھی نے فر را انکار کیا کہ ایسے خص کوکوں دیا ہے کہ جو بدر میں حاضر ہوچکا ہے اور دہ ایسے اگر وہ دورہ ایسے آتہ دی ہے۔

تو ماں کی بات پر حضرت عائشہ فٹا ہانے گرفت کی تو ماں نے کہا کہ بچھے نہیں پتا کہ تیرے متعلق کیا باتیں ہورہی ہیں، حضرت عائشہ فٹا ہا کہ بچھے تو کوئی خبر نہیں ہے تب ام مطح نے خبر دی تو حضرت عائشہ صدیقہ فٹا ہا فرماتی ہیں کہ میر اتو خون ہی خشک ہوگی اقضائے حاجت کے لئے جارہی تھی میری تو حاجت بھی ختم ہوگی واپس آئی تو سوائے رونے کے کوئی کام نہیں تھا، حضور مُلِّ اللَّمُ محر ہیں تشریف لائے حسب عادت ہو چھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عائشہ فٹا پھر بولیں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے محر چلی جاؤں آپ مُلِّ اِلْمَانِ نے اللّٰہ اِللّٰہ کے میں اپنے والدین کے محر چلی جاؤں آپ مُلِّ اِلمَانِ اِلمَانِ حدی۔ اجازت دیں کہ میں اپنے والدین کے محر چلی جاؤں آپ مُلِّ اِلمَانِ اِلمَانِ حدی۔ ا

### مين ابنامعامله الله كيسير دكرتي بون: ـ

حضرت عائشہ فی فی اللہ اللہ ہیں کہ والدین کے گھر جانے کا مقصد بیتھا کہ میں ان سے تحقیق کروں وہاں گئیں وہاں سے پھھ حالات کا پت چلا تو سوائے رونے کے کوئی کام نہیں تھا، کتنی مدت گزرگی وحی نہیں آئی

تو حضور مَالَيْنَا حضرت عا مُشه بُنَّافا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو بتا اگر کوئی فلطی ہوگئ ہوتو .....؟ اور ہرطرح سے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہ تبول کرنے والا ہے اور اگر کوئی فلطی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ تجھے ہے گناہ قرار دے دیے گاتو حضرت عا مُشہصد یقد فیاف نے ایک نازیس آ کریہ کہا تھا کہ اب مجھ سے کیا بوچھتے ہوتہارے دلوں میں وسوسے تو اس بات کے بارے میں آ گئے اگر میں کہدوں کہ میں نے بیکام کیا ہے تو اللہ جانتا ہے میں جھوٹ بولوں گی لیکن تم میں بار میں مرور کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مرور کی فیصلے فرمادیں گے۔

## می الله کافتکرادا کرتی مول جس نے میرامعاملہ صاف کیا:۔

حضرت عائشہ فی فی فرماتی ہیں کہ حضور مان فی اس کھر ہیں ہی سے باہر تشریف نہیں لائے کہ آپ ما کھا اس کے اوپروی کے آ فارشر وع ہوئ تو آپ مان کھا کا جوحال ہوا کرتا تھا وہی ہوا۔ تو اس کے احدا نکشاف ہوا مبارک باددی حضرت عائشہ فی کو اور آیات پڑھ کرنا کمیں کہ اللہ تعالی نے تھے بری الذمہ قرار دے دیا اور تیری پا کدامنی بیان کروی ﴿ حضرت عائشہ فی فرماتی ہیں کہ میں اپنی شان اس لائق نہیں سمجھی تھی کہ اللہ تعالی کوئی آیات اتار دے گاجو قیامت تک اس کتاب میں پڑھی جا کمیں گی وی جو تلو ہو وہ اتاریں کے میں قریح تھی کہ اللہ تعالی کوئی آیات اتار دے گاجو قیامت تک اس کتاب میں پڑھی جا کمیں گی وی جو تلو ہو وہ اتاریں کے میں قریح تھی کہ آپ مان گا کوئی خواب آ جائے گاجس میں میری طہارت ان کے سامنے آ جائے گی تو بیاللہ فی اس فرمایا تو جب بیآیا کہ کوئی خواب آ جائے گاجس میں میری طہارت ان کے سامنے آ جائے گی تو بیاللہ شکر بیا داکر دو تو میں نے کہا میں ان کا کیوں شکر بیا داکروں میں اللہ تعالی کا شکر بیا داکروں گی جس نے بیم عالمہ جو ہے میراصاف کیا بیواقعہ جو پیش آیا حضرت عائشہ فی بی سی کی میں اگلہ دورکو کے کا ندرکھی ہوئی ہیں بیا سی میراصاف کیا بیواقعہ جو پیش آیا حضرت عائشہ فی بی سیاس کی میز ادا درائی افوائیں بھیلانے والے بیہ جنے واقعہ میں اتری تھیں اب اس مناسبت سے زنا ، اس کی احداد رائی مین ادر اورائی افوائیں بھیلانے والے بیہ جنے واقعہ میں اتری تھیں اتری تھیں اب اس مناسبت سے زنا ، اس کی ادراد رائی افوائیں بھیلانے والے بیہ جنے واقعہ میں اتری تھیں اتری تھیں اب اس مناسبت سے زنا ، اس کی ادراد رائی افوائیں بھیلانے والے بیہ جنے

<sup>🛈</sup> محمح بخاری ص ۳۲۳ ج. عن عا نشه فایش

واقعات ہوا کرتے ہیں یہ آیات ابتدائی آیات میں دی گئی ہیں پہلے تو سورۃ کی عظمت کو ذکر کیا کہ اس کوا تاریے والے ہم ہیں پھران میں کوئی الیمی باتیں نہیں ہیں جو کہ جھے میں نہ آئیں واضح واضح ان کی دلالت کر دی تا کہ کوئی شخص میہ نہ کہے کہ ہماری سجھ میں یہ آیات کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے تا کہ تم یا در کھو!۔

### زانی مرداورزانیه ورت کی شرعی سزا: \_

آ تے پہلے زانی کی سزا ذکر کی ہے کہ اگر عورت ہوز ناکر نے والی یا مرد ہوز ناکر نے والا تو پہلے ان کے سو کوڑ الگایا کرو، قرآن کریم میں یہ آ بت اس طرح ہے آئی ہے لیکن سرور کا کنات منافی آئے نے اس کی تشریح فرمائی کہ اس میں غیرشادی شدہ مرداور عورت مراد ہیں یعنی شادی شدہ مرداور عورت جن کا آپس میں نکاح ہوگیا ہواور اس کے بعد ان کو ملنے کا موقع بھی ال گیا ہو، مباشرت کا ارتکاب ہوگیا ہو، اس کے بعد اگر کوئی شخص اس فعل میں مبتلا پایا جائے تو اس کی سزاتو اتر کے ساتھ قطعی طور پر ثابت ہے۔

کہ ان کو پھر مار مار کر مار دیا جائے ، تو حضور منافیظ کی وضاحت سے بیٹا بت ہوا کہ بیسز ااس جوڑ ب کی ہے جوغیر شادی شدہ ہود ونوں غیر شادی شدہ ہوں تو دونوں کی بیسز ا، دونوں شادی شدہ ہوں تو دونوں کی ہے جوغیر شادی شدہ ہوں تو دونوں کی ہے جوغیر شادی شدہ ہوائی میں سے ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ ہوتو جوشادی شدہ ہاس کی سزار جم جوغیر شادی شدہ ہے اس کی سزار جم جوغیر شادی شدہ ہے اس کی سزار جم جوغیر شادی شدہ ہے اس کی سزاکوڑ ہے مار ہے جائیں گے بیتفصیل احادیث میں آگئ اور اس لئے اس آ بیت کو خاص کیا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ شادی شدہ نہیں ہیں ان کے سوکوڑ ہے مارا کرو ولا تأخذ کد بھما رافة فی دین الله اللہ کا قانون جاری کرنے کے لئے تمہارے دل میں ان کے لئے کوئی شفقت یار جم نہ آ ئے بیمز اپوری پوری دو۔

### مجرم پرتس کھانا کو یا جرم کی پرورش کرناہے:۔

کونکہ بیمزادینا عالمین کے لئے رحمت ہے، معاشرے کیلئے ایک اللہ کی طرف ہے مہر بانی ہے، اگر مجرم سے درگز کیا جائے تو جرم بھیلا کرتا ہے۔ مجرم کے اوپر ترس کھانے کا مقصد بیا ہے گیا آپ اس جرم کی پروزش کر انتے میں آج کل لوگ ان سزاؤں کو پچھ نہیں جھتے لیکن جب لوگوں کی عز تیں لٹتی میں اور ان کی پچیاں اغوا ہوتی ہیں اور فساد برپا ہوتے ہیں تو ان پرکوئی رخم نہیں آتا کوئی ترس نہیں آتا، چور کا ہاتھ کا شنے سے لوگ کہتے ہیں ہے براظلم ہے ڈر فساد برپا ہوتے ہیں تو ان پرکوئی رخم نہیں آتا کوئی ترس نہیں آتا، چور کا ہاتھ کا شنے سے لوگ کہتے ہیں ہے برا اگلا ہے کہ چور کا ہاتھ کا شد دیا جائے وہ یہ بیں دیکھتے جن کا مال لٹتا ہے جن کی زندگی بھرکی کمائی چور اڑا کر لے جاتے ہیں اور سونا رات کو حرام کر دیا ہے۔

# يهان چور براوشفقت ہے جس كامال اوٹ ليا كيا إس بركوكي رحم بين:

توساری مخلوق پرشفقت اسی طرح ہے کہ مجرم کومعاف نہ کیا جائے جتنی شفقت مجرم کے اوپر کی جائے گ اتفامعا شرہ زیادہ برباد ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت بہی ہے کہ مجرم کو بیسز ادی جائے اور بیسز احجھ جھپا کرنہ دی جائے اس کا اثر کم ہوتا ہے۔علیمد گی میں ،کسی کے جوتے مارلوتو وہ اتفااثر نہیں ہوتا ،مجمع عام میں اگر کسی کوایک تھیٹر ماروتو اثر بہت ہوتا ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ وایشھو عذا بھماطانعة امن المؤمنین کہ سزامونین کے تھرو ہوتی جا ہے بیسز اخوب اجھے طریقے سے لوگوں کے سامنے دی جائے تا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔

# زانی مرد ہو یا مورت ،معاشرے میں ان کوکوئی مقام میں ویا جا ہیں:۔

آ گےزنا کی ذمت ہے، زانی مردہ و یا عورت ہے معاشرے میں عزت کا مقام نہیں پاسکیٹے شرفاء کوچا ہے کہ ان کے ساتھ کسی فتم کا تعلق ندر تھیں! ان کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھیں! معاشرے میں ان کو گرادیا جائے کیونکہ ذبخی طور پر یہ بھی ایک سزا ہے ہم ایک آ دی کو جانے ہیں بیزانی ہے تو ہم اس کوعزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور ہم جانے ہیں بیآ دمی شرابی ہے تو ہم اس سے اسی طرح احترام سے پیش آتے ہیں اور ان کا احترام معاشرے میں ویسے ہی جاری رہتا ہے تو اس سے ان کی حوصلہ شمنی نہیں ہوتی ، اور یہاں یہی بات ہے کہ زانی مردہ و یا عورت وہ پر لے در ہے کے رہتا ہے تو اس سے ان کی حوصلہ شمنی نہیں ہوتی ، اور یہاں یہی بات ہے کہ زانی مردہ و یا عورت وہ پر لے در ہے کے

کینے اور ذکیل ہیں، شریف لوگوں کوان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، زانی نہیں نکاح کرے گازانیہ کے ساتھ یا مشرکہ گورت کے ساتھ اور زانی عورت نہیں نکاح نہیں کرے گااس سے مگرزانی یا مشرکہ کوئکہ گند ہے لوگ گندے لوگوں کے لائق ہیں، کی شریف آ دمی کے لائق نہیں کہ کسی زانیہ گورت سے نکاح کرے نہ کسی زانی آ دمی کے ساتھ کسی شریف لڑکی کا نکاح کیا جائے یہاں یہ لایدنکہ صور گاتی ہے ایکن یہاں قابلیت فعل کو تھل کے در ہے میں رکھ کرنی کی جارہی ہے کہتے ہیں سلطان جھوٹ نہیں بولا کرتا یعنی بادشاہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ جھوٹ ہولے جیسے طالب علم کوئی فلطی کرے یا جھوٹ ہولے ہیں کہ دیکھو! طالب علم ایسے نہیں کرتے۔

## كونى نيك آدمى زائيه عن كاح نيس كرتا: \_

جیے حدیث شریف میں ہے کہ مون ایک سوراخ ہے دود فعی نیس ڈ ساجاتا ﴿ ایک دفعہ اگر وہ ڈ ساجا ہے تو دوبارہ وہ وہ اِس انگی نہیں ڈ الا کرتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مون کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ جہاں ہے ایک دفعہ دھوکا کھالے تو دوبارہ دھوکا نہ کھائے تو یہ بات ای انداز کی ہے کہ زانی اگر اس کو نکاح کی نوبت آ جائے تو یہ اس قابل فہیں ہے کہ کوئی شریف آ دمی اپنی شریف بی اسے دے، یہ جائے کی زانی کے متعم کلے یا مشرک کے متعم لگے یہ ایک شریف کھرانے میں نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے، اورا گرکوئی توری بدکارہ ہوجائے تو اس کے لئے بھی بہی ایک شریف کھرانے میں نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے، اورا گرکوئی توری بدکارہ ہوجائے تو اس کے لئے بھی بہی ہے کہ اس کو کسی شریف کھرانے میں نہ دیا جائے اور بیان کی ذات اور تحقیر کرنے کے لئے یہ انداز افتیار کیا گیا ہے اور مسلمان زانی عورت سے نکاح کرے خود چاہے، جتنا شریف ہوا چھا ہواس کا نکاح ہوجا تا ہے اور مشرک مومن مرد سے نکاح کرے تو سرے سے اسکا نکاح نہیں ہوگا اس مسئلے کی تفصیل علیحہ ہے۔

### مومن مرد کامشر کہ ورت سے نکاح حرام ہے:۔

یہاں وہ مسئلہ بیان کرنامقصود نیس کہ جس آ دی کی عادت بن گئی ہوز ناکرنے کی توکوئی بھی اتنی شریف اڑی اس کے نکاح میں ندوے، پھرالی علی المونومنین اس کے نکاح میں ندوے، پھرالی بی بدمعاش عورت کو اختیار کر ہے جیسا کہ وہ خود ہے وحدمہ ذالک علی المونومنین اس نکاح کو مونین پرحرام کیا گیا ہے حرام کرنے سے منوع تھرانا مراد ہے یہ علیمدہ بات ہے کہ مشرکہ کے ساتھ اسکار کو مونین پرحرام کیا گیا ہے حرام کرنے سے منوع تھرانا مراد ہے یہ علیمدہ بات ہے کہ مشرکہ کے ساتھ اسکیم المدن من جم المون من جم المون من جم المون من جم مرتبی المون من جم المون من جم مرتبی المون من المون من جم مرتبی المون من المون

نکاح کریں گے تو سرے سے ہوگا ہی نہیں زانی سے نکاح کر بے تو ہوجائے گالیکن یہ پہند یدہ نہیں ہے، شریف آ دمیوں کو بھی ایسی چیز دس کی طرف رغبت نہیں ہو کئی حرام کا یہاں معنی ہے ممنوع ہونا حرام شرگی نہیں ہے حرام طبی ہے، اس طرح سورت تصص کے اندرآئے گاحد منا علیہ العداضع ہم نے موئی علیفا پر دودھ پلانے والی عورتوں کو حرام تشہرادیا ہے موئی علیفا کی رغبت نہیں ہوتی تھی ان کی طرف بینیں ہے کہ موئی علیفا نے انکا دودھ پی لیا تو شری طور پر حرام تھا یعنی موئی علیفا کی طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی ہم نے اس کو ممنوع تھہرادیا تھا اس طرح جومونین کاملین ہیں وہ اس تم کے نکاح کی طرف رغبت نہیں کر سکتے یہ ان کے اوپر حرام کردیا گیا ہے، اس میں قباحت آگئی کہ معاشر سے میں زانی مرداور زانی عورت کا مقام کرا ہوا ہونا چا ہے اور ماحول میں ان کی گنجائش نہ ہواوران کونفرت کی نگاہ ہے دیکھا جائے ، تو جب یہ معاملہ کیا جائے گا تو آپ جائے ہیں کہ مرض کوئم کرنے کے ہواوران کونفرت کی نگاہ ہے دیکھا جائے ، تو جب یہ معاملہ کیا جائے گا تو آپ جائے ہیں کہ مرض کوئم کرنے کے لئے دور حرام کومٹانے کے لئے یہ بھی ایک کارگر ذریعہ ہے۔

## یا کدامن عورتوں پر تہمت لگانے والول کی سزا:۔

آ گے آگئی یہ بات کہ زنا تو ہے بڑا جرم۔ سزابھی اس کے اوپر سخت ہونی چاہیے کیکن بلاوجہ کس کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گانا جب کہ ثبوت نہ ہوتو یہ بھی اس طرح جرم ہے، جولوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہیں لاتے تو ان کواسی (۸۰) کوڑے لگا یا کر واور آئندہ ان کی شہادت تبول نہ کی جائے اور بیلوگ فاست ہیں محرجوتو بہر لیس اس کے بعد اپنے حالات کی اصلاح کرلیس تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔

تفعیل اس کی فقہ میں ہے سارے مسلے یہاں ذکر نہیں کیے جاسکتے ، تہمت لگانے سے یہاں زنا کی تہمت لگانا مراد ہے مصنت سے مراد پا کدامن عورتیں جواس فعل میں بدنام نہیں، جواس فعل میں بدنام نہیں اور ان کی سزا جاری ہو چکی ابو تو پھر یہ حد قبر فی ہیں ہے پھراس عورت کی طرف سے مطالبہ ضروری ہے، قاضی کی عدالت میں جاکر دعویٰ کرے قاضی اس تہمت لگانے والے ہے ثبوت مائے گااگر وہ ثبوت نددے سکے، تو اس پر حدفذ ف جاری ہوجائے گی ، تہمت کی خد جے کہا جاتا ہے بیای (۸۰) دُرے ہیں اور اس کی سزا کے جاری ہونے کے بعد پھر دو چیزیں اور ذکر کی گئی ہیں ہمیشہ کے لئے مردودالشہادت اور بیلوگ فاسق ہیں۔

### توبد کے بعداصلاح کرنے والوں کی شہادت قبول کی جائے گی؟

جس طرح پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ احناف ایکٹیے کے نزدیک اس کا تعلق اولنگ ہم الفاسقون کے ساتھ ہے اولنگ ہم کے ساتھ کا ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا ساتھ کے ساتھ ک

#### میاں بوی کے درمیان تہت کے بارے میں مسلد:۔

آ گے اس تہمت کے سلط میں ذکر کیا کہ عام آ دی کئی عام عورت پر تہمت لگائے تو مسئلہ وہی ہے جواد پر ذکر کیا تھا لیکن خاوند ہوں کا معاملہ اس سے کوئی تھوڑا سامتنٹی ہے کیونکہ عام آ دی کسی عورت کواس فعل میں بہتلا دیکھے تو پھر خاموش بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن خاوند کے لئے ہوی کا معاملہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر چار گواہ دستیاب ہونے بہت مشکل ہیں، اس لئے ان میں اتنی رعایت رکھی گئی ہے کہ اگر تہمت لگانے والا اس عورت کا خاوند ہے تو پھر دونوں قاضی کے سامنے چیش ہوں کے چیش ہونے کے بعد پھر پیلعان کریں کے یہ جوآ کے عمل ذکر کیا گیا ہے۔ اس کوفقہ کی اصطلاح میں 'ابھان' کہتے ہیں ۔

لعان کا مطلب ہے ایک دوسرے کے مقابے میں لعنت کرنا ، اتواس کی صورت ہے کہ پہلے قاضی خاوند سے پوچھے گا کہ توجوا پنی ہوی پر تہبت لگا تا ہے تیرے پاس چار گواہ ہیں ۔۔۔۔ اور تھے گا کہ توجوا پنی ہوی پر تہبت لگا تا ہے تیرے پاس چار گواہ ہے متعلق وہ کے گا کہ تا ہو گا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں قسمیس دی جا کیں اللہ گواہ ہے کہ میں جوں میں سے ہوں چار تسمیس تو اس طرح اٹھائے گا پانچویں تی میں کے گا اللہ کی لعنت ہو جھ پر اگر میں جموب بدلوں یہ یا بی حقیق دیا ہے گا اللہ کی لعنت ہو جھ پر اگر میں جموب بدلوں یہ یا بی جسمیس جواس نے اٹھائی ہیں۔

یہ حدقذ ف کے قائم مقام ہیں، ان پانچ قسموں کے کھانے کے بعد اس پر حدفذ ف ہیں آ ہے گی اب ان قسموں کے کھانے کے بعد اس پر حدفذ ف ہیں آ ہے گی اب ان قسموں کے کھانے کے بعد ہیوی سے مطالبہ کیا جائے گایا تو وہ اقر ارکرے، اقر ارکرے گی تو معاملہ صاف ہو گیا اور وہ انکار کرے تو انکار کرنے کے بعد اس سے بھی پانچ قسموں کا مطالبہ کیا جائے گا اور وہ پانچ قسمیں جو اٹھائے گی وہ حدز نا کے قائم مقام ہو جائیں گی ، اس لئے یہ لفظ آیا کہ پانچ قسمیں اٹھانے کے بعد اس سے اس عذاب کو دور

ہنادےگا، پہلی چارقہوں میں اس طرح کے گی کہ بیجھوٹا ہے میرے اوپر تہت لگا تاہے میں نے یہ فعل نہیں کیا اور
پانچویں قتم اس طرح اٹھائے گی کہ اللہ کا غضب ہواس عورت پر اگر بیخا وند پچوں میں سے ہو، جب پانچ فتمیں
افعائے گی تو پھراس کے بعد نہ تو خاوند کے اوپر حدقذ ف آئے گی اور نہ ہی بیوی کے اوپر حدز تا آئے گی ، معاملہ جوتھا
وہ اس طرح سے خلط ملط ہو گیا نتیجہ اس میں یہ نظے گا کہ خاوند بیوی اس میں اکھے نہیں رہ سکتے یا تو خاوند طلاق دے
دے یا حاکم تفریق کردے گا یہ دونوں بعد میں اکھے نیس رہ سکتے ہیشہ کیلئے ان میں جدائی ہوگئی۔

### لعان کے بعد بچے کے نسبت کس کی طرف ہوگی ....؟:۔

البته جوبچه پیدا به وگاوه عورت کی طرف منسوب به وگاباپ کی طرف منسوب بین به وگا،اس کی نسبت مال کی طرف ہوگی اور ہم اس کوحرام زادہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں نہ تو پیتہ چلاہے کہ خاوند جھوٹا ہے اور نہ پتہ چلاہے بیوی جھوٹی ہے، اس میں دونوں احتمال ہیں باپ کی طرف نسبت نہیں کریں گے بیچے کی کیونکداس نے کہددیا ہے ہیہ ووسرے کافعل ہے اور ہم اس کوحرام زادہ بھی نہیں کہد سکتے کیونکہ مال نے قشمیں کھالیں ہیں کہ میں نے کوئی اورحرکت نہیں کی انسبت اس کی ماں کی طرف کریں سے لیکن اس کوحرام زادہ نہیں بلکہ بیاند هیرے میں رہ گیالیکن میہ ہوا کہ اس کی پانچ قشمیں حدقذ ف کے قائم مقام ہو گئیں اور اس کی یانچ قشمیں جو تھیں وہ حدز ناکے قائم مقام ہو گئیں اس طرح سے دونوں کامعاملہ مطے کردیا کمیا اور آخری آیات میں بیمسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ ویڈی وَاعْنَهَا الْعَذَابَ آن كشهك، ان تشهد بديكُرو اكافاعل بدور بناد عكاس عورت سي عذاب كو،اس عورت كاكوابيال ديناتو جارگواہیاں اللہ کے نام کے ساتھ دے اپنے خاوند کے بارے میں کدالبتہ بیجھوٹوں میں سے ہے اور یانچویں میں یوں کیے کہ اللہ کا غضب ہواس عورت براگر بہتھوں میں سے ہواور اللہ تعالی نے یہ جو قانون بنادیا ہے اس میں وونوں فریقوں کی رعایت رکھ دی اگر عورت پراعتبار کرلیا جاتا توممکن ہے خاوند پر حدقذ ف لگ جاتی کیکن یہاں اللہ نے قیداور قانون ایسا بنادیا ہے جس میں دونوں کی رعایت رکھ دی ، اس کو اخری الفاظ میں ذکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم كرنے والا اورتوبة بول كرنے والانه بوتاتوتم يخى ميں برجاتے اس طرح اس معاملے كوصاف كرليا كيااب آ مےوہ واقعه شروع مور ما ہے حضرت عائشہ صدیقه واٹھا کا جوآپ کی خدمت میں ذکر کیا۔

ٳڹؖٳڵڹؽڹڿٵٛٷڔٳڵٳڡؙڮٷڝؠڐٛڡؚڹ۫ڴؗؠ۫؇ڗؾۘڞؠۘٷڰۺ؆ۘٳٮۜڴؗۘؠ ۔ وہ لوگ جو جھوٹ لائے تم میں سے وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اس کو اینے لئے برا نہ مجھو ) هُ وَخَيْرٌ لَّكُمُ ۖ لِكُلِّ امْ رِئُ مِنْهُ مُرَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ قَ بلکہ تمہارے لئے بہتر ہے ان میں سے ہر مخص کیلئے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا وَالَّذِي ثُولًا لِهُ لَهُ مُلَهُ مُلَكُ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ لَوُلا ٓ اِذْسَبِعُتُمُولُهُ اوروہ مخص جواس کے بڑے حصہ کامتولی ہواان میں سے اس کیلئے بڑاعذاب ہے س جبتم نے بد بات سی تھی ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنْتُ بِٱنْفُسِهِمُ خَيْرًا ۚ وَّقَالُوْا هَٰ لَا تو کیوں نہ گمان کیا مؤمن مردوں نے اورمومن عورتوں نے اپنے لوگوں کے متعلق بھلائی کا اور یہ کیوں نہ کہا ٳڣ۬ڬٞۺؙؠۣؽڽ۫۞ڮۯڒڿٵۧٷؙڡؘڮؽۑٳٲؠڹۼ؋ۺۿۯٳۼٷٳۮ۬ڮؠؙؽٲؿۉٳ کہ بیر مرت مجھوٹ ہے ال کیوں نہیں لائے بیالوگ اس بات کے اوپر جار گواہ پھر جب بیالائے الشَّهَدَآءِفَأُولَيْكَ عِنْدَاللهِ هُدُالْكُذِبُوْنَ ® وَلَوْ لَا فَضْلُ گواہ پس اللہ کے نزدیک ہے لوگ جھوٹے ہیں 🕆 اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اللهِ عَلَيْكُمُ وَ مَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَا تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو البتہ ان باتوں کی وجہ سے جن میں تم لگ گئے تھے ُفَضُتُمۡ فِيۡهِءَنَابٌءَظِيُمٌ ۞ إِذۡتَكَقَّوۡنَهُ بِٱلۡسِنَتِكُمُوتَـٰقُولُونَ پہنچا تہمیں عذاب عظیم ال جبتم لے رہے تھے اس بات کو اپنی زبانوں کے ساتھ اور بول رہے تھے بِٱفۡوَاهِكُمۡ مَاٰكَيۡسَ لَكُمۡ بِهٖعِلۡمُ وَتَحۡسَبُوۡنَهُ هَٰذِّنَا ۗ وَهُوَعِنْكَ تم اینے منوؤں کے ساتھ ایس با تیں جن کے متعلق تمہیں کسی قتم کاعلم نہیں اور تم سمجھتے تتے اسے ہلکی بات اور وہ اللہ کے

# اللهِ عَظِيْمٌ ﴿ وَ لَوْ لَا إِذْ سَبِعُمُّوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا آنَ نزدیک بہت بڑی ہے ، جبتم نے یہ بات سی تھی تو تم نے کیوں نہ کہا کنہیں مناسب ہمارے لئے کہ ہم کلام کریں نَّتَكُلُّمَ بِهٰنَا لَا سُبُحٰنَكَ هٰ نَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ اس کے ساتھ یا اللہ! آپ کی ذات ہرعیب سے پاک ہے ریتو بڑا زبردست بہتان ہے 🏵 اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے ؙٙڽٛؾۼۏۮؙۉٳڸؠؚۺٞڸ؋ٙٱبڒۘٳڹؙڴؙڹٛڗؙؠٛۄٞۺؙۊٝڡؚڹؚؽڹ۞ٙۅؽڹؾۣڽؙٳڛ۠ؗۏڶڴؙؙۿ کہ پھر مجھی ایبا نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو 🕙 اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی تمہارے کئے الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعُ آیات اور الله تعالی علم والا اور حکمت والا ہے 🛈 بیشک وہ لوگ جو کہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امَنُوَّا لَهُمْ عَنَ ابْ الدِّيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ الْمُعْرَةِ ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَاتَعْلَهُ وْنَ۞ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ الله تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے 🕦 اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر وَمَ حَمَثُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ مَءُونٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ اوراس کی رحمت اور بیاب ندموتی کدانلد برداشفیق مهربان ب

#### تفسير

اِنَّالَیْ اِنْ اَلْمَا اِنْ اَلْمَا اَلْمُ اَلْمُ الْمَالُو اَلْمُ الْمُعْمَدُ الْمَالُمُ اللَّهِ الْمَالُو اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

میں ہوا جواس تنم کا جھوٹ لائے ہیں لیگلِ اصْرِی قِینْ لُھُمْ مَنَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْاثْمِدِ ان میں سے ہر مخص کے لئے وہ گناہ ہے جواس نے کمایامن الاثم بیدہا کا بیان ہے بینی بیر بہتان لگانے والوں میں سے جس مخص نے جتنا گناہ کمایا وہ اس کے جھے میں ہے۔

مسلمان مرداورمسلمان عورت کے متعلق اجھا گمان ہونا جا ہے:۔

وَالْمَانِ ثُنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَلَوْ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ مَحْمَلُهُ: اورا گرنہ ہوتا الله کافضل تم پراوراس کی رحمت دنیا اور آخرت میں لیکٹ کُم فِیْ مَا اَفَضُتُمْ فِیْدِ اِلله پنچا تهمیں عَدَّابٌ عَظِیْمٌ ، فِیْ مَا اَفَضُتُمْ فِیْدِ اِلله پنچا تهمیں عَدَّابٌ عَظِیْمٌ ، فِیْ مَا اَفَضُتُمْ فِیْدِ اِلله باتوں میں تم اللہ کئے تھے لین کی بات میں دل چھی لے کران میں شروع ہوجانا جن باتوں میں تم مشغول ہو کئے تھے ان کی وجہتے تہمیں عذاب عظیم پنچا اِذْتَلَقَوْنَ فَوْالْسِنَوَ تُلُمْ جبتم لے رہے تھا الله بات کو اپنی زبانوں کے ساتھ وَتَقُولُونَ بِافْوَاهِکُمُ اور بول رہے تھے تم اپنے منووں کے ساتھ مَّالَیْسَ لَکُمْ وَبِهِ عِلْمُ اللهِ عَظِیْمٌ اور وہ الله تعالی کے نزد یک بہت بڑی ہے وَلَوْلاَ اِذْ سَوِعَ مُعُوفُهُ قُلْمُ اَلٰ اللهِ عَظِیْمٌ اور وہ الله تعالی کے نزد یک بہت بڑی ہے وَلَوْلاَ اِذْ سَوعَ مُعُوفُهُ قُلْمُ اَلٰمُ مَا الله عَظِیْمٌ اور وہ الله تعالی کے نزد یک بہت بڑی ہے وَلَوْلاَ اِذْ سَوعَ مُعُوفُهُ قُلْمُ اَلَا اَنْ اِللهِ عَظِیْمٌ اور وہ الله تعالی کے نزد یک بہت بڑی ہے وَلَوْلاَ اِذْ سَوعَ مُعُوفُهُ قُلْمُ کُلُونُ اِلْمَا اَنْ اِللهِ عَظِیْمٌ اور وہ الله تعالی کے نزد یک بہت بڑی ہے وَلَوْلاَ اِذْ سَوعَ مُعُمُوفُهُ وَلَا اَنْ اِللهِ عَظِیْمٌ اور وہ الله تعالی کے نزد یک بہت بڑی ہے وَلَوْلاَ اِذْ سَوعَ مُعُمُوفُهُ وَلَا اَنْ اِللهُ عَلَادُ مُنْ اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهِ عَلَادُهُ مُنْ اللهُ عَلَادُ مُن اِللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ مُن اللهِ عَلْمُ مِن اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَادُ مُن اللهُ عَلَادُ اللهِ عَلَادُ مُنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَادُ مُن اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ مُن اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ الل

نَّنَگَلَمَ بِهٰذَا نَہِيں ہے ہمارے لئے كہ ہم تكلم كريں اس كے ساتھ، بوليس يعنى يہ بات ہم اپنى زبان پرلائيں يہ مناسبنہيں ہوا مناسبنہيں ہے ہمارے لئے سُبہ طنگ يہ تعجب كى جگہ پرسجان اللہ جو كہا جاتا ہے وہاں كوئى لفظى معنى مراذ نہيں ہوا كرتا مقام تعجب ميں تعجب كا ظهار كر كے انسان سجان اللہ كہتا ہے له قدا اُنفت انْ عَظِيْمٌ سجان اللہ يہتان موثى بہتان عموثى بات كوجى كہتے ہيں۔

المرائ مجھی بھی اگرتم ایان والے ہوتو ایمان کا تقاضہ ہیں ہے کہ مونین کے متعلق مُسن طن رکھا کر واور مونین کے متعلق الدا میں بھی بھی اگرتم ایمان والے ہوتو ایمان کا تقاضہ ہیہ کے مونین کے متعلق مُسن طن رکھا کر واور مونین کے متعلق بدگمانی میں نہ پڑنا جا ہیے جس وقت تک کوئی صریح دلیل نہ آجائے ،اس وقت تک لوگوں کیلئے اپنے متعلق اچھا خیال رکھو! اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی تمہارے لئے آیات اور اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔

### بحیائی کی خبریں مشہور کرنا ہے حیائی کوعام کرنا ہے:۔

اوراس می باتیں مشہور کرنے پر جوآخرت میں عذاب ہوگا وہ تم نہیں جانے اللہ جانتا ہے، اوراس لئے اللہ تعلیٰ کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے ترجی اس مشہور کرنے سے پیٹا جائے، اگر نہ وتا اللہ کا فیطل تم پر اللہ تعلیٰ کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے تہ ہوئی کہ اللہ روف رحیم ہے، تو تم عذاب میں مبتلا ہوجائے تی میں پڑجاتے یا اللہ تعالیٰ متمہیں جلدی عذاب دیتا تہاری باتوں کی وجہ ہے۔

يَا يُنْهَا الَّذِيثِ امَنُوالا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْط شيطان والو.....! ايمان چلو وَ مَنْ يَتَنِعُ خُطُوٰتِ الشَّيُطِنِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْهُنْكُو جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا پس بے شک وہ شیطان تھم دیتا ہے ہے دیائی اور منکر کا وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَحْمَتُهُ مَا ذَكِي مِنْكُمْ مِنْ أَحَيا أَبِدًا لَا اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اسکی رحمت تو تم میں سے کوئی مجھی بھی یاک نہ ہوتا وَّلْكِنَّاللَّهَ يُرَكِّ كُنُ مَرِهِ بَيْشَاءُ عُواللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْهُ اور کیکن اللہ پاک کرتا ہے جِس کو جاہتا ہے اللہ تعالیٰ شننے والا اور جاننے والا ہے 🛈 وَلَا يَأْتُكُ أُولُوا الْقَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ آنُ يُؤْتُوَّا اور تم میں سے جو اہل خیر ہیں اور جو وسعت والے ہیں وہ ایسی قشم نہ کھا نیں کہ وہ رشنہ داروںاور ولِ الْقُرْبِي وَ الْمَسْكِينَ وَ الْمُهْجِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ " سکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو پچھ نہیں دیں سے يَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ﴿ أَلِا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِي اللَّهُ لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ غَفُومٌ چاہیے کہ معاف کردیں اور درگذر کریں کیاتم جاہتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور اللہ تعالیٰ بخشش والا لَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّالَٰنِيْنَ يَـُرُمُونَ الْمُحْصَلْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوْا اور رحم والا ہے 🗇 بیشک وہ لوگ جو نتمتیں لگاتے ہیں یا کدامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر ایسے لوگ فِالنُّنْيَاوَالْأَخِرَةِ "وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَشَهَلُ عَلَيْهِ د نیاد آخرت میں ملعون ہوئے ایکے او پرلعنت ہے دنیا و آخرت میں ان کیلئے برد اعذاب ہے 🏵 جس دن گواہی دیں گے

# 

#### تفسير

یَا یُشَا اَلَیٰ یَن اَمنُوْا لَا تَتَهِمُوا خُطُوتِ الشَّیْطُنِ: اے ایمان والو! شیطان کے خطوات کی اتباع نہ کرواس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ خطوۃ اس مقدار کو کہتے ہیں جود وقد مول کے درمیان میں ہوتی ہے، آپ اپنے قدموں میں اتنی ہی مقدار کھیں جتنی آپ سے آگے چلنے والاقد موں میں فاصلہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی چال اس کی چال کے مطابق ہوگئی یہ کنا یہ ہوتا ہے کا مل اتباع سے شیطان کی اتباع نہ کرو! اس کے نقش قدم پر نہ چلو! جوکوئی شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گاہی ہوئی کہ وہ شیطان گاہ وہا کہ کہ وہ شیطان کی اتباع کرے گاہی ہی پاک نہ ہوتا، اگر کی سے کوئی بھی ہی پاک نہ ہوتا، اگر کی سے کوئی بھی ہی پاک نہ ہوتا، اگر کی سے کوئی بھی ہی پاک نہ ہوتا، اگر کی سے کوئی بھی اس نے تو ہا کا دروازہ کھول دیا گرکی سے کوئی گناہ صادر ہوجائے تو وہ تو ہہ کرے، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چا ہتا ہے اللہ تعالی سننے والا اور جانے والا ہے۔

## سيدنا ابو بكرصديق الأفؤ كوالله تعالى كي طرف سے تعبيه:

## مؤمنات برتبمت لكانے والے دنیاوا خرت كے ملعون بين:

بِشَك وہ لوگ بوہ ہمیں گاتے ہیں پاکدامن عورتوں پرالغفلت ہموئی ہمالی جواس کے برے کاموں سے عافل ہیں ان کے ول دماغ میں اس می کوئی تصور می کہیں آ تاالعو میلت ایمان لانے والی ہیں ایسے لوگ دنیا آخرت میں العنت کا مطلب ہاللہ کی رحمت سے دنیا آخرت میں العنت کا مطلب ہاللہ کی رحمت سے محروی یعنی اللہ کی رحمت سے محروی دنیا میں ہمی اور آخرت میں مجمی محروی قلہ می مقاب عظافہ می ان کے لئے بڑا عذاب ہے یکو مرقی قلہ می مقاب عظافہ می اور آخرت میں مجمی محروی قلہ می مقاب عظافہ می ان کے لئے بڑا عذاب ہے یکو می تشک می میں میں ہمی میں ور آخرت میں گی ان کی زبانیں ، ان کے ہاتھ اور ان کے پاول عذاب ہے یکو می تشک می میں میں میں میں میں میں گورا پورا پورا پورا بدلہ دے دے گا ویکہ می اللہ می اللہ تعالی سے بدلے کے معنی میں ہے بڑا کے معنی میں ویکھ کمٹون آن اللہ می وائحی المی اللہ می اور ہے والا ہے۔ بیان کرنے والا ہے اور جن اور باطل کے درمیان خوب انصاف کرنے والا ہے۔

# حضور مَنْ عَلَيْمُ كُواللَّه في مِر جِيرًا بِ كَي مَنْ اللَّهُ شان كاللَّ عطاء فرمائى ب:

# حضور ملافية م كسب بيويال طيبات كامصداق بين:\_

وجہ یہ ہے کہ گفراور شرک بیہ معاشر ہے میں قابل نفرت نہیں سمجھا جاتا البتہ زنا اور بدکاری یہ ہرمعاشر ہے میں قابل نفرت ہے، نبی کا گھرانہ ایسی چیزوں میں جتانہ بیں ہوتا جس سے لوگ اپنے معاشر ہے میں نفرت کرتے ہیں تو کفراور شرک یہ دنیا کی ذلت کا باعث نہیں ہیں، بوے برے لوگ جواپنے آپ کومعزز قرار دیتے ہیں اور برے برے برے برے اپنے آپ کومعا حب علم قرار دیتے ہیں وہ بھی کفراور شرک میں جتال ہوتے ہیں، اور اس کوکوئی ذلت نہیں سمجھتے اس لئے نبی کے گھرانے میں یہ خباشت نہیں آ سکی تو نبی کواللہ تعالی طیب ہوی دیتا ہے اور دوسری ہو یوں کے متعلق بھی اشارہ ہوگیا کہ مرف حضرت عاکش صدیقہ خاتی نہیں کی جاسمی ہو یاں ہیں سب طیبات کا مصداق ہیں ان میں سے کسی کے متعلق بدگرانی ہیں کی جاسمی ہو ہے۔

## سيده عاكشهمديقد والهايرتهمت لكان والول كاحكم:

اس لئے ان آیات کے اتر نے کے بعد بھی جو حضرت عائشہ صدیقہ بھٹا کے متعلق افتر اءکرے اور اس قتم کی بات کوزبان پرلائے تو جس طرح رافضیوں اور شیعوں کے متعلق سناجا تا ہے کہ وہ اب تک بھی اس قتم کی باتیں

## عَ بِيان الفرقان ﴿ ٢٥٥ مُورَةُ النَّوْرِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا لَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّا لَا لَا لَّالَّاللَّا لَا لَا لَّاللَّا لَا لَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ الللَّالِي الللَّا لَا لللَّهُ وَاللَّا لَا لَّا لَا لَا لَّا لَا لَّا لَا لَّا لَا لَا ل

کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے زدیک کافر ہیں جیسا کتر یف قرآن کاقول کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ یہ بیاض عثانی ہے اور حفرت عثان ڈاٹٹ نے اس میں کی بیشی کردی تو وہ بھی کافر، رافضیوں کاوہ گروہ بھی کافر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹ کے متعلق یہ برگمانی کرتا ہے اُولٹ کے مُوکٹ عُونٹ ومثالیک وُلُوٹ یہ لوگ جس کا مصداق حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹ اور صفوان ڈاٹٹ یہ اول کم بر میں ہوئے یہ لوگ صاف سخرے ہیں لاتعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ ہوئے ہیں یہ قولوں کی بارے میں آگئی یہ تہمت لگانے والے جو باتیں کہتے ہیں وہ مبر واور پاک ہیں ان کے لئے بخش ہے اور عزت کی روزی ہے۔

# يَّا يُّهَاالَّذِينَامَنُوالاتَدُخُلُوابُيُوتًاغَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْ نِسُوا اے ایمان والو! نہتم داخل ہوا کرو اینے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں جب تک کہتم انس نہ حاصل کرلو وَتُسَلِّمُواعَلَ الْهَلِهَا لَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ۞ $\odot$ اور سلام نہ کر لو گھر والوں پر ہیہ بہتر ہے تمہارے لئے تاکہ تم تفیحت حاصل کرو فَإِنَ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا آحَدُا فَلَا تَدَخُلُوْهَا حَتَى يُؤُذَنَ لَكُمْ عَ پھراگرتم ان گھروں میں کسی کونہ یا وَ تو داخل نہ ہوا کروان گھروں میں جب تک کہ مہیں اجازت نہ دیدی جائے وَإِنْ قِيْلَلَكُمُ الْمُجِعُواْ فَالْهَجِعُواْ هُوَاذِكُ لَكُمْ وَاللَّهُ بِهَا اورا گرتمہیں بیر کہہ دیا جائے کہ واپس لوٹ جاؤتو واپس لوٹ جایا کرویے تمہارے لئے یا کیزگی کا ذریعہ ہے اللہ تعالی تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَكُفُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ تمہارے عملوں کو جاننے والا ہے 🕥 تم پر کوئی گناہ نہیں کہ داخل ہوجا ؤ ایسے گھروں میں جن میں رہائش نہیں مَسْكُونَة فِيهُ امْتَاعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاتَكُتُونَ وَ جس میں تمہارے لئے کوئی فائدہ کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھتم ظاہر کرتے ہواور جو کچھتم چھیاتے ہو 🏵 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوامِنَ أَبْصَابِ هِـمُويَحْفَظُوافُرُوْجَهُمُ ۖ ذَٰلِكَ مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی فرجوں کی حفاظت کریں بیران کیلئے زیادہ ٱۯ۬ڴؙڶۿؙؠؙ<sup>ڂ</sup>ٳؾؘؖٳٮؖ۠ڎڿؠؽڒۧؠؚؠٵؽڝ۫ٮؘ۫ڠۅ۫ؽؘ۞ۅؘڤڶڷؚڷؚٮٛؠؙۅؘۧڝؚڹ۬ؾؚۼڞؙڞؘ<u>ؘ</u> یا کیزگی کا ذریعہ ہے بیتک اللہ خبرر کھنے والا ہے ان کا مول کی جودہ کرتے ہیں 🕝 مؤمن عورتوں سے بھی کہد یجئے! مِنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةُ ثُلَامًا کہ وہ اپنی نظریں نیجی رکھیں اپنی فرجوں کی حفاظت کریں اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو مگر وہی

# ظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُسُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِيثَ ان میں ہے جو کہ خود بخو د ظاہر ہوجا تا ہے اوراپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پرڈال لیا کریں اوراپنی سجاوٹ کو يُنَتَهُنَّ اِلَّالِبُعُـوْلَتِهِنَّا وَإِبَآيِهِنَّا وَإِبَآءِ بِعُولَتِهِنَّا وَأَبْنَآيِهِ ی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ، یا اپنے شوہرو<u>ں کے باپ کے</u> ٱوۡٱبۡنَاۤءِبُعُوۡلَتِهِنَّٱوۡ اِخۡوَانِهِنَّٱوۡبَنِیۡۤ اِخۡوَانِهِنَّٱوۡبَنِیۡۤ اِخۡوَانِهِنَّٱوۡبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اَخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اَخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اَخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اَخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡۤ اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡ اَخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡ اِخْوانِهِنَّا وَبَنِیۡ اَوۡدِیْهِنَّا وَبَنِیۡ اَوۡدِیْهِنَّا وَبَنِیۡ اَخُوانِهِنَّا وَبَنِیۡ اَعْدِیْ اِلْعِیْ اَلٰمِیْ اِلْعِیْ اَوْدِیْنِ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰوَالِیْقِیْ اَوۡدِیْکُونِ اَوۡدِیْهِ مِیۡ اَوۡدِیْکُونِ اَلٰمِیْ اَوۡدِیْکُونِ اِللّٰهِ اللّٰ اللّٰمِیٰ اللّٰمِیْ اَوْدِیْنِ اِ یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا بھائیوں کے بیٹوں، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے اَوْنِسَا بِهِنَّاوَمَامَلَكَتَ ايْمَانُهُنَّا وِالتَّبِعِيْنَ غَيْرِاُولِي الْإِنْ بَةِ یاا پی عورتوں کے باان کے جواپنے ہاتھوں کی ملکیت ہیں یاان خدمت گزاروں مرد کے جن کے دل میں کوئی تقاضانہیں ہوتا مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْلُ تِ النِّسَآءِ" یا ان بچوں کے 'جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے، حصوں سے آشنا نہیں ہوئے وَلا يَضْرِبْنَ بِأَمُ جُلِهِ تَّ لِيُعُلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوَّا اور نہ ماریں عورتیں اپنے پاؤں کو تا کہ جان لیا جائے اس چیز کو جو چھپاتی ہیں اپنی زینت سے إِلَى اللهِ جَبِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَاَنْكِحُوا الْاَيَا فَى رجوع کرواللہ کیطر ف سارے کے سارے اے ایمان والوں تا کہتم فلاح پاؤ 🗇 اورتم میں سے جو بے نکاح ہو مِنْكُمُ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَ إِمَا يِكُمُ لِنَيَّكُونُوافُقَاآءَ اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نیک ہو ان کا نکاح کردیا کرو، اگر وہ تنگدست ہول تو يُغْزِيهُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ ۚ وَ اللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيْكُ ۞ وَلَيَسْتَعْفِفِ الله انہیں اپنے فضل سے غنی فرمادے گا، اور الله وسعت والا ہے جانبے والا ہے 🗇 اور جولوگ نکاح کی

# الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ وَالَّذِيثَ وسعت ندر کھتے ہوں وہ یا کدامن رہیں یہاں تک کہاللہ ان کواپنے فضل سے غنی کردے اور تمہاری ملکیت میں يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِبَّامَلَكَ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمُ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ جولوگ ہیں ان میں سے جومکاتب ہونے کی خواہش رکھتے ہوں انہیں مکاتب بنادواگرتم ان میں بہتری پاؤ خَيْرًا "قَالْتُوهُ مُرِضَّ الِ اللهِ الَّذِينَ اللهُ وَلَا ثُكُرِهُ وَافَتَالِيَكُمُ اورتم انہیں اللہ کے مال میں سے وے دو جو اس نے عمہیں دیا ہے، اور اپنی باندیوں کو عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ آمَدُنَ تَحَصُّنَّ الِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيْوةِ السُّنْيَا الْ زنا کرنے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاکدامن رہنا چاہیں تا کہتم کو دنیاوی زندگی کا کوئی مال مل جائے وَمَنُ يُكْرِهُهُ تَا فَاللَّهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن الله م اور جو مخص ان پر زبردستی کرے تو اللہ انہیں مجبور کرنے کے بعد بخشنے والا ہے مہربان ہے 🕤 اور ہم نے ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ البِي مُّبَيِّنْتٍ وَمَثَلًا مِن الذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمُ تمہاری طرف کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی بعض وَمَوْعِظَةً لِلنُتَّقِيْنَ ﴿ حكايات اورمتقيوں كيلئے نصيحت نازل كى ہيں 🀨

#### تفسير

آیا یُنھاالیٰ بین امنٹوالات خُلُوا بیوتا کی صفت ہے، اپنے گھروں کے علاوہ اور کسی کے گھروں میں وافل نہ معلاوہ اور کھروں میں خَیْرَ بیوتا کی صفت ہے، اپنے گھروں کے علاوہ اور کسی کے گھروں میں وافل نہ ہوا کرو حقیٰ تشتا نیسوا قائس کے بعد مضارع آئے تو محاور تا ترجمہ نفی کے ساتھ کردیا جاتا ہے جب تک کہ مانس نہ حاصل کرلو اور سلام نہ کرلوگھروالوں پرنفی کے ساتھ ترجمہ، اور استنساس سے یہاں مراد ہے

استیذان اجازت طلب کرنا جب تک که اجازت ند لے لواور گھر والوں پرسلام نه کرلویہاں استیذان کا ذکر پہلے ہے اور تسلیم کا ذکر بعد میں ہے، درمیان میں ہے واؤ اور آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہے کہ واؤ ترتیب پر دلالت نہیں کرتی۔

## كسى دوسرے كے كھر ميں داخل ہونے كاطريقہ:-

## غیر مسکونه کھر میں داخل ہونے کا طریقہ:۔

کیس عکی گذر جناع آن تن خُلُوائی و تا عَیْد مَسْ کُونَد تر بر کوئی گناه نہیں کہ داخل ہوجاؤ ایسے گروں میں جن میں رہائش نہیں عَیْدَ مَسْ کُونَد جن کے اندر کسی کی سکونت نہیں ہے متعین طور پر یعنی جس میں کوئی متعین طور پر جنانہیں ہے جیسے مسافر خانے ہوتے ہیں ہوئل ہوگئے ، ہپتال ہوگئے فیٹھ اُمتناع کُلُم جس میں کوئی متعین طور پر رہتانہیں ہے جیسے مسافر خانے ہوتے ہیں ہوئل ہوگئے ، ہپتال ہوگئے فیٹھ اُمتناع کُلُم جس میں

الاتا ذنو المن لم يبدأ بالسلام بمثكوة ص اجه/منداني تعلى ٣٨٣ جه/شعب الايمان ص ٢١٦ جاا

تہارے لئے کوئی فائدے کی چیز ہے متاع نفع کی چیز والله کی تعلیم مائیٹ کوئ وَ مَانگلیون وَ اور الله تعالی جانا ہے مائیٹ کوئ جو کھی جیز ہے متاع نفع کی چیز والله کی گئی جو اس آیت تک الله تعالی نے استیانات کے احکام ذکر فرمائے ہیں کیونکہ اس رکوع میں زیادہ تراحکام کا ہی ذکر ہے بیساتھ ساتھ ان کی تفصیل سنتے جائے شروع سورت میں جواحکام ذکر کیے جارہے ہیں۔ ان کا تعلق ہے عفت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ اور انداد زیااور انداد زیااور انداد فواحش کے ساتھ ساتھ ہے حیاتی کے طریقے ختم کرنے کے لئے زیا کی سراؤ کرکی گئی تھی اور زیا کی بُرائی بیان کی گئی تھی اور تبہت لگانے والوں کی حدد کرکی گئی تھی اور خصوصیت کے ساتھ شوہر بیوی کا معاملہ ذکر کیا گیا تھا اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو لیان کیا گیا تھا حضرت عائشہ حیک تو لیان کیا گیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ بی گئی کے متعلق ۔

## يُرائى كا آغاز آكليس الرنے بيے موتا ہے:۔

اب یہاں سے جو سائل ذکر کیے جارہے ہیں ان کاتعلق بھی انسداد فاحشہ کے ساتھ ہی ہے فواحش کے انسداد کے لئے بدا حکام دیئے جارہے ہیں یعنی وہ تمام سوراخ بند کیے جارہے ہیں کہ جن سے اس قتم کی بے حیائی پھوٹتی ہے جن میں سے پہلا یہ ذکر کیا گیا کہ جاہلیت میں جو طریقہ چلا آتا تھا کہ بلا پوجھے بغیرا جازت کے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے اور اس طرح سے جانے میں انسان کی نگاہ ایک چیز پر پڑ جاتی ہے جہاں مناسب نہیں اور آپ جانے ہیں کہ زیادہ تربیجی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نظروں کی حفاظت کرے تو بہت ک برائیوں سے نی جات ہے جات کے بعد غضِ بھر کی بات آری ہے نگاہ نیجی رکھنا تو معلوم برائیوں سے نی جاتے ہے کہ اس فرواحش سے نیجے کیلئے نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔

### دروازے یا کرے کے سوراخ سے اندرجما تکنے کی ممانعت:۔

ایک شخص جو کہ دروازے کے سوراخ میں سے جھا تک رہاتھا آپ سُٹائیڈ نے تنبیہ فرمائی اور بیہ کہا کہا کہا گہا گہا چہتے چہا تا کہ تو اس طرح سے جھا تک رہا ہے تو میں تیری آ نکھا ندر سے پھوڑ دیتا اور فرمایا کہ جوکوئی بغیر کسی اجازت کے اندر سے جھا تکے کمرے کے کسی سوراخ سے تو اندر سے جیٹا ہوا شخص کوئی سی چیز اٹھا کراسے ماردے جس سے اس کی آ تکھ پھوٹ جائے تو اس مارنے والے پرکوئی گناہ

نہیں ہے ۞ اور استیذ ان کا تو مطلب ہی یہی ہے کہتم اجازت طلب کر واورا گرتم پہلے ہی جھا نکنا شروع کردوتو پھراجازت طلب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ استیذ ان بیاصل کے اعتبار سے کسی غلط چیز پرنظر پڑنے سے بچانے کے لئے ہی ہے۔

### دروازے کے سامنے ہیں کھڑا ہونا جاہیے:۔

حتیٰ کہ اگر آپ نے اجازت لین ہے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہوکر نہیں جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر دستک دیں یا اجازت دیں تو ایک طرف کھڑے ہوکر کھبر جا کمیں کہیں اتفاق سے پر دہ ہے یا دروازہ کھلے تو آپ کی نظر نہ پڑے دی یا آگے سے مورت ہو بات کرنے والی یا کسی اور وجہ سے نظر نہ پڑے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور مُلاَثِیْنَ جب کسی کے ہاں جاتے تو پہلے اجازت طلب کرتے اور پھر خود دا کیں یا ہا کیں طرف کھڑے ہوجاتے تھے آٹ کیکی حفاظت کیلئے ہی ہدایت دی جارہی ہیں اب یو مختلف قتم کے مکانات ہیں اور مختلف قتم کے کھر جس کے تعلق یہ ہدایات دی گئی ہیں۔

## ايين ذاتى مكان مين داخل مونے كاطريقه: ـ

پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اپنا گھر ہے جہاں انسان بغیر اجازت کے جاسکتا ہے اور اپنے گھر سے کیا مراد! جہاں انسان خود اکیلا رہتا ہے یازیادہ سے زیادہ بیوی کے علاوہ اگر کوئی اور رہتا ہویا وہ گھر مملوک ہو، یاچا ہے آپ خود رہتے ہیں چا ہے آپ کی رہائش آس میں ہے تو بھی بغیر اجازت کے آپ نہ جا کیں ہاں اگریقین ہے کہ بیوی کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے، تو پھر بغیر اجازت کے جانا اس میں کوئی حری نہیں ہے، ایک خف آپ تا گئے ایک میں اور کوئی نہیں ہے، تو پھر بغیر اجازت کے جانا اس میں کوئی حری نہیں ہے، ایک خف آپ تا گئے ایک ایس آباد کا بھڑ ایک ایس کی اس کھر میں رہتا میں میری ماں بھی رہتی ہے تو فرمایا کہ ہاں اجازت لے کر جانا ۔۔۔۔؟ کہنا لگا یارسول اللہ! میں بھی اس گھر میں رہتا ہوں جس گھر میں رہتا ہوں جس گھر میں رہتا ہوں جس گھر میں میری ماں رہتی ہے تو فرمایا کہ تو اس کی اور زیب ہوں اجازت لے کر اندر جایا کرو۔

محرآ مے حکمت بیان فرمائی که کیاتم به چاہتے ہوکہ اپنی مال کوننگی دیکھ لے .....! تو کہنے لگا کہنیں تو فرمایا

الواعلم الله تنتظرني لطعنت به في عينيك مجح بخاري ٩٢٢ ج ابحن بهل بن سعد المُتَوَّةُ

السنن ابى دانود عن عبد الله بن بسر الله عن عبد الله بن بسر الماتين باب كم مرة يسلم الرجل في الاستيذان/شرح الندلليفوي ١٨٠٥ ١٢ م

### محمريرجا كرملاقات كاطريقه: ـ

لیکن ہمارے ہاں اس میں کوئی اہتما مہیں ہے، یہ تو ہوگی اپنے گھر کی بات لیکن دوسرے کے گھروں میں جاؤ! تو سب سے پہلے سلام کرو پھران سے پوچھو! کہ میں اندر آ جاؤں؟ ادرا گروہ دور بیشے ہوں سلام کی آ واز ان تک نہیں پہنچی تو دروازے پردستک دینا یا تھٹی بجانا یہ بھی اس اطلاع میں داخل ہے، تواگر اجازت مل جائے تو اندر جاؤ اورا گروہ کہدویں کہ اس وقت ملاقات کا موقع نہیں ہے تو چپ کر کے والی آ جایا کرو، وہاں اڑے کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ اور پھر تفصیل حدیث شریف میں آئی کہ استیذ ان تین دفعہ ہونا چاہیے۔ پہلی دفعہ السلام علیکم جواب نہیں آیا تو، اس طرح دوسری تیسری مرتبہ کرنا ہے اس طرح دستک دینا اور گھٹی بجانا بھی ای تھم میں ہے تین دفعہ سلام کرنے کے بعدا گرکوئی جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یاس وقت جوکوئی گھر میں ہوہ ملاقات کرنے کے لئے فارغ نہیں ہے، تین دفعہ سے زیادہ نہیں پہلیں کہ مسلسل دروازے بجاتے رہو گھٹی بجاتے رہو تھٹی بجائے رہو، مرف ایک وفیہ بجائے اورا گرو گھر انٹا انتظار کرو کہ وہ تھی اگر اس نے چار رکھت کی نیت باندھی ہوتو اس سے فارغ ہوکر باہر صرف ایک وفیق جیتے آپ ملئے کے لئے گئے ہیں وہ ابھی لوٹا لے کر بیت الخلا میں گیا ہے تو اپی ضرورت

٠ موطاء ما لك رواية الي مصعب الزهري من الهماج اعن عطاء بن بيبار وتأثفها ب الاستيذان

سے فارغ ہوکر باہر آسکے بااس طرح سے کسی اور کام میں مشخول ہے تو فارغ ہوکر باہر آسکے، پھر دستک دیں ورنہ آ ب فارغ ہوکر باہر آسکے اور کام میں مشخول ہے تو فارغ ہوکر باہر آسکے، پھر دستک دی پھر ایک دستک دی پیر کئی ضروری نہیں ہے جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی ہے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے فارغ بیٹھا تھا کہ کب دروازہ کھیکے اور میں باہر جاؤں لیکن ایبانہیں ہے انسان گھر میں بیٹھا ہے تو مختلف ضرورتوں میں مشخول ہوتا ہے۔

صرف تین دفعہ دستک دینے کے بعد واپس آ جانا چاہیے ہے جھے لیں کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، ہاں البتدالیا مکان جہال صرف مردر ہتا ہوا وروہ ملاقات کے انظار میں بیٹھا ہوا ہے تو الیی جگہوں میں انسان بلا اجازت چلا جائے تو ٹھیک ہے اورا گر مسافر خانہ ہے اسٹیشن ہے جہال آ ب اپناسانان رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی بلا اجازت چلے جانا چاہیے، ہاں اگر کوئی شخص چلے جانا چاہیے، ہاں اگر کوئی شخص گھر میں اکیلا ہے لیکن ملاقات کا وقت نہیں ہے وہ آ دمی کسی اور کام میں مشغول ہوتو وہاں بھی اجازت لے کرجانا چاہیے اوراسلامی طریقہ بہی ہے کہ پہلے سلام کرو پھر سلام کے بعد یو چھوکہ میں اندر آ جاؤں۔

## یا کدامنی اورشرافت کا طریقه: ـ

نواس سے انسان میں شائنگی آتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے انسان بچتا ہے جس سے بعد میں پچھتانا انہیں پڑتا، بیسب جواحکام دیئے گئے ہیں اس سے صرف نظر کو بچانا ہے کہ کی ایسی چیز پرنظر نہ پڑجائے جس سے دیکھنا دکھانا گھروالے کو پہند نہیں ہے۔ ان آیات کے ترجے کود کھے لیں اے ایمان والو! داخل نہ ہوا کروا ہے گھروں کے علاوہ دوسرے گھرول میں جب تک کہتم انس نہ حاصل کرلو، اجازت نہ لے لو، اور سلام نہ کرلوگھروالوں پر، تمہارے لئے یہ بہتر ہے۔

تمہیں بیکہا جارہا ہے کہتم یا در کھوا دراگر وہاں کوئی موجوز نہیں یعنی کسی کے گھر آپ گئے دستک آپ نے دستک آپ نے دی اور اندر کوئی محسوس نہیں ہوئی ، یا وہ پرایا گھر ہے آپ کا نہیں ہے مسکونہ گھر ہے اور اندر کوئی محسوس نہیں کہ مکان ہواتو بھی اندر نہ جا ہیے ، جب تک کہ مالکِ مکان کی طرف سے اجازت نہ ہو یعنی آپ بھی محسوس کرلیں کہ مکان خالی ہے تو چھر بھی اندر نہ جا کیں اگر پرایا گھر ہے اس میں انکاسامان رکھا ہوا ہے تو بھی مالک مکان کی اجازت کے خالی ہے تھی مالک مکان کی اجازت کے بغیراندر نہ جاؤا وراگر تمہیں کہد یا جائے کہ واپس لوٹ جاؤتو اسکوا پی شان کے خلاف نہ جھو، اندر سے کسی نے کہہ

دیا کہ بید طاقات کا وقت نہیں ہے! واپس جاؤ تو اڑنے یا ضد کرنے نہ لگ جاؤ اور اپنی شان کے خلاف نہ مجھو!

دوسر مضخص کو اپنے کا موں میں آزادی ہونی چاہیے یہی تہارے لئے پاکیزگی کا ذریعہ ہے وہاں اڑکے کھڑے

ہوجانا بیر مناسب نہیں ۔ اللہ تعالیٰ تمہار ہے مملوں کو جانے والا ہے یہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو ذکرتے ہیں تاکہ
اچھی طرح سے ان احکام کی رعایت رکھیں! اور آ مے وہ بات بتادی کہ جس میں متعین طور برکسی کی سکونت نہیں اور
اس میں کوئی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے جیسے رفاہ عامہ مکانات ہوا کرتے ہیں عام لوگوں کے استعال کے لئے کوئی
فائدہ ہوتو ان میں اگر چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی جانتا ہے اس چیز کو جوتم ظاہر کرتے ہواور جوتم
خیراتے ہو بیتو استید ان کے مسائل ہوگئے۔

# سي كر كرجائين تواني نگامون كونيجار كيس:\_

آ گے غفنِ بھر آ گیا اصل میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر آپ اجازت لے کر ہی اندر چلے گئے ہیں اور آپ کوکسی وجہ سے اندر بلالیا گیا اور مکان ایسا ہے جس میں مرادنہ بیٹھک نہیں ہے، جس طرح سے عام غرباء کے گھروں میں ہوتا ہے ہرخض کے ہاں مردانہ مکان علیحدہ اور زنانہ مکان علیحدہ نہیں ہوا کرتا، آپ کسی کے ہاں مہمان چلے گئے اور وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو انہوں نے اجازت دے کر آپ کو اندر بلالیا تو گھر میں ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے متعلق تھم ہے کہ پردہ کریں تو بقدر ضرورت منہ بھی کھولنا پڑتا ہے اور ہاتھ بھی کام کاج کے لئے نوانے پڑتے ہیں، تو اس طرح سے انسان اگر چلا جائے تو نظر نیچی رکھے اس لئے یہاں غضنِ بھر کا تھم دیا جارہ ہے۔ پھر اس کے بعد پردے کے احکام ذکر کیے جارہے ہیں۔

# غُفِّ بِعركو حفظِ فرج مِن بہت دخل ہے:۔

فَلْ اللّهُ وَيَحْفُظُوا فُدُو جُهُمُ اورا پنے فرجوں کی حفاظت کریں جس ہے معلوم ہو گیا کہ غفنِ بھر کو حفظ فرج میں اغفنِ بھر کو خفظ فرج میں نظر کو نیچار کھنا قدیم خفنو افکر فرج ہم کا فرجوں کی حفاظت کریں جس ہے معلوم ہو گیا کہ غفنِ بھر کو حفظ فرج میں بہت دخل ہے ذلیک آڈکی لکھ مُ اور بیان کے لئے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے اِنَّ اللّٰهَ خَوِیْرُ وَبِهَا یَصْفَعُونَ بِشُک اللّٰهِ تَعْلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

### جہاں فتنہ کا اندیشہ ہووہاں نظر نیجی رکھنا ضروری ہے:۔

دوسری جگہ قرآن کریم میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خباشت بھی جانتا ہے، دلوں کے اندرجس فتم کے خیالات چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، تو یہاں غفنی بھر وہی ہے جو حفظ فرخ کے لئے ہے بعنی جس کے نگاہ المضنے کا طریقہ بھی یہی ہو کہ فرخ پیاٹرات پڑتے ہیں اور فتنے میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہاں نظر نیچی رکھنی ضروری ہے، ورنہ چلتے بھرتے اگر آپ نظر اٹھا کر کسی چیز کی طرف د کیے لیس تو میمنوع نہیں ہے''سید وافی الاحض فانظر وا'' زمین میں چلو پھر وادھر دھر دیکھو! اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھو! اللہ ق آسان کی طرف آپ نظر اٹھا کی طرف آپ نظر اٹھا کی فیر وادھر ادھر دیکھو! اللہ تعالیٰ نے نظر اور تدبر کے لئے آسان کی طرف کتنا متوجہ کیا! تو آپ کی طرف آپ نظر اٹھا کی میں آگے ہو ہیں اللہ تعالیٰ نے نظر اور تدبر کے لئے آسان کی طرف کتنا متوجہ کیا! تو آپ میں بڑے ہیں دا کمیں ہا کیس آگے ہیں دا کمیں ہا کیس آگے ہیں دا کمیں ہا کمی تقد ہے جہاں نظر نیچی رکھن ضروری ہے جہاں فتنے میں بڑنے کا اندیشہ ہو یہا کیہ موقعہ ہے جہاں نظر نیچی رکھنا ضروری ہے۔

ہوئی ہوتو ان مواقع کا چھپا ناضروری ہے بعنی اگر عورت نے گلے میں زیور نہیں پہنا ہواتو پھر بھی سینہ کھولنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں زینت سے مواضع کر اینت مراد ہے، نہ ظاہر کریں وہ اپنی زینت کے مواضع کو اِلّا صَاظَهَیَ مِنْهَا مُکروہی ان میں سے جو کہ بیخود ظاہر ہوجاتا ہے اس کی تفصیل عرض کروں گا وَلْیَضُونِیْنَ بِحُنُوهِیْنَ اور چاہیے کہ مار کے رکھیں اپنی اوڑھنیاں خرخمار کی جمع ہے خماراس کپڑے کو کہتے ہیں جوسر پراوڑھا جاتا ہے ملی جیوبھن جیوب جیب کی جمع ہے بیگر بیان بعنی سروالے کپڑوں کو اپنے کہ بیان کے اوپرڈال کے رکھیں!۔

اوراس طرح سے اپنے سینے کے اوپرلگا کر کھیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سینہ بھی جھپ گیا اور یہ کان
مجھی جھپ گئے، جاہلیت میں عور تیس یا تو نظے سررہتی تھیں اورا گرکپڑ اڈالتی بھی تھیں تو سر کے پیچھے کی طرف ڈال
لیتی تھیں جس سے سینہ کان، چہرہ، سب کچھ نظر آتا تھا جیسے اب بھی دیباتی عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ سر پر کپڑ الیا
ہوتھا ہے اور پیچھے کی طرف ہوتا ہے ایسے نہیں کہ سر کے اوپر کپڑ الیس اور سینے کے اوپر مار کے رکھیں جس سے
سینہ بھی جھپ جائے کیونکہ مین ہوئی ہوتو کسی حد تک سینہ نکلا ہوا ہوتا ہے اور اوپر سے جس وقت چا در لے
لی جائے تو وہ جھپ جاتا ہے۔
لی جائے تو وہ جھپ جاتا ہے۔

عورتیں کن لوگوں سے بردہ شکریں ۔۔

وَلَا يُبُ وِيْنَ وَيُمْ اَلَى اللهِ الله

بھائی، اخیافی بھائی، علاتی بھائی تینوں سم کے بھائی مراد ہیں یعنی جوحقیقی ماں باپ کی طرف سے حقیقی ہوتے ہیں یاب کی طرف سے حقیقی ہوتے ہیں یاب کی طرف سے یاصرف ماں کی طرف سے البتہ چیازاد بھائی ماموں زاد بھائی بھوپھی زاد بھائی خالہ زاد بھائی ان سب کوہم بھائی کہتے ہیں نیکن بیاس میں داخل نہیں ہیں، ان سب سے پردہ ضروری ہے یہ بھائی میں شامل نہیں بن کوہم عرف میں بھائی ہیں اوبنی اخوانھن یا اپنے بھائیوں کے بیٹے جن کوہم اپنے تھیجے کہتے ہیں یعنی حقیق بھائی کے بیٹے ان سب سے پردہ نہیں ہے۔ بھائی کے بیٹے علاتی بھائی کے بیٹے ان سب سے پردہ نہیں ہے۔

بَنِیْۤ اَخَواتِهِ قَ اِیْ بِہُوں کے بیٹے جن کوہم بھانے کہتے ہیں اَوْنِسَاۤ ہِوفِیْ یاا پی عورتیں عورتوں سے مراد ہے ملنے والی عورتیں لین جن کا یہ حال احوال جانئی ہیں جیسے اجنبی عورتیں ہیں جن کو جانئی ہیں ہیں ان سے بھی احتیاط ضروری ہے اور جو محلے کی عورتیں ہیں جن کے حال احوال کو جانئی ہیں تو ان کے لئے بھی اپنی زینت کو ظاہر کر علی ہیں اَوْمَامَلَکُٹُ اَیْسَا لَمُوْنَی یاان کے لئے جن کے لئے ان کے مالک ہیں دائیں ہاتھ لیعنی اس میں اکثر فقہاء کے نزدیک صرف باندی اس میں شامل ہے غلام نہیں اپنی باندی اورغلام دونوں شامل ہیں۔احناف کے نزدیک صرف باندی اس میں شامل ہے غلام نہیں اپنی باندی اورغلام دونوں شامل ہیں۔احناف کے نزدیک مطلب ہوگا اپنے مملوک چیا ہے وہ غلام ہیں جا ہے ہو ہاندیاں ہیں۔

آوالتہ ویک میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اور اور اللہ میں ایسی نے نہ طاہر کریں اپنی زینت کو کر ان او کوں کے لئے جو تابع ہیں اور اللہ میں اور اللہ میں ہورتوں کے لئے فیش میں ایک الگ میں کہ اور میں ہورتوں کے لئے فیش میں الکل الگ میں کے لوگ جو کھروں میں کھانے پینے کے لئے میں جو تابع میں ہوتے ہیں اور حالات سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ورتوں سے کوئی رغبت یا کوئی فیش پاگل قتم کے اور مست قتم کے لوگ جب ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی یا اس فیم کے کوئی رغبت یا کوئی فیش پاگل قتم کے اور مست قتم کے لوگ جب ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی یا اس فیم کے کوئی جذبات، بس کھانے پینے کے لئے گھروں میں پڑے رہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے ۔ تابعین سے وہی مراد ہیں مین التے ہال اس کا بیان آگیا یا وہ مرد جو کہ تابع ہیں فیش والے نہیں ہیں یعنی عورتوں سے ان کے دلوں میں کوئی فواحش یا کوئی غرض وغیر و مطلوب نہیں اور اللہ میں کوئی فواحش یا کوئی غرض وغیر و مطلوب نہیں ہے آوالظِفْلِ اللّٰ نہیں کئی گھروں کی باتوں پر ، علیٰ عورت النساء عورت عورة کی جمع ہے آگئی بچوں کے لئے جو کہ مطلع نہیں ہیں عورتوں کی باتوں پر ، علیٰ عورت النساء عورت عورة کی جمع ہے

عورة قابل ستر چیز، چھپانے کی چیز یعنی جوعورتوں کے معاملات پر ابھی مطلع اور مجھدار نہیں ہوئے ان بچوں کے لئے۔

## عورتنس زمين برايخ يا ول آسته ي ركيس: ـ

وَلَا يَفْسُونِنَ بِأَنْ مِلْ اللهِ قَاور نه ماري عورتن الله باور كولِمُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ ذِينَ تَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَتُوْبُوَّا إِلَىٰ اللهِ جَوِيْعًا توبہ کرواللہ کی طرف سارے کے سارے۔رجوع کرواللہ کی طرف سارے کے سارے۔ رجوع کرواللہ کی طرف سارے کے سارے۔ ایمان والو! تا کہتم فلاح یا جاؤ ،اس آیت میں پردے کے احکام ذکر کیے گئے ہیں دوبارہ دیکھیں اس کو عُفِّسِ بھر کے بعد بیہ بتایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت کا اخفا کریں یعنی مواضع زینت کا اخفا کریں یعنی مواضع زینت کا اخفا کریں۔ کا اخفا کریں۔

## نكاح كے بعدنفس،نظرياك رہتے ہيں:۔

وَاَ فَكِی مُواالْا یَا فِی مِنْکُمُو الله یا کی مِنْکُمُو الله یا کان آیات میں ان لوگوں کا نکاح کردینے کا تھم ہے جو با نکاح نہ ہوں، جس کی دونوں صور تیں ہیں ایک ہے کہ اب تک نکاح ہوا ہی نہ ہو، دوسری ہے کہ نکاح ہو کرچھوٹ چھڑا او ہوگیا ہو، یا میاں بیوی میں سے کسی کی وفات ہوگئی ہو۔ آیت شریفہ میں جولفظ ایا می وارد ہوا ہے یہ ایتہ کی جمع ہے۔ عربی میں ایتہا سا مردکو کہتے ہیں جس کا جوڑا نہ ہو، چونکہ نکاح ہوجانے سے مرداور عورت کے نفسانی ابھار کا انتظام ہوجا تا ہے اور نکاح کی اور اس کا نکاح کرادینے کی بیک کا دریعہ بن جاتا ہے اس لئے شریعت اسلامیہ میں اپنا نکاح کرنے اور دوسروں کا نکاح کرادینے کی اور فائل کی بینین ما تا ہے اس لئے شریعت اسلامیہ میں اپنا نکاح کرنے اور دوسروں کا نکاح کرادینے کی اور فائل میں بینین نوذ ہے کیونکہ آیات مقدسات کی ریک دو نائی میں بینیں رو کی مرحوزانات اور تخریج ہوت کی بھرت ہے۔ (محمور شاہیں)

بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نکاح ہوجانے سے نفس ونظر پاک رہتے ہیں ممناہ کی طرف دھیان چلا جائے تواہیے نفس کی خواہش پورا کرنے کے لئے انتظام ہوتا ہے۔ حضرت انس ڈاٹٹو سے دواہت ہے کدرسول الله مٹاٹٹو نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نے نکاح کرلیا اس نے آ و سے دین کو کامل کرلیا لہٰذاوہ ہاتی آ و سے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ ①

حضرت عبداللہ بن مسعود نگافؤے روایت ہے کدرسول اللہ مَالِقُلْ نے ارشادفر مایا اے نو جوانو !تم میں سے جے نکاح کا مقدور ہودہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نظروں کو نیچی رکھنے اورشرمگاہ کو پاک رکھنے کا سب سے بڑا ڈریعہ ہے۔اور جے نکاح کا مقدور نہ ہودہ روز ہے رکھے۔ کیونکہ روز ہے رکھنے سے اس کی شہوت دب جائے گی۔ ﴿

### تمباری کثرت پر فخر کرون گا:۔

مستقل طور پر قوت مردانہ زائل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نسل بڑھانا مقصود ہے اور مسلمان کی جواولا دہوتی ہے وہ مسلمان ہی ہوتی ہے اور اس طرح ہے رسول اللہ طافی کی امت بڑھتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایس عورت سے نکاح کروجس سے دل گئے اور جس سے اولا دزیا دہ ہو کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلوں میں تنہاری کثرت برفخر کروں گا۔ ﴿

### خصی ہونے کی ممانعت:۔

اگر مردانہ قوت زائل نہ کی جائے پھر بھی نکاح کا مقدور ہوجائے تو اس میں اولاد سے محروم نہ ہوگا۔ حضرت عثمان بن مظعون اللہ عن کے جائے پھر بھی اکا یارسول اللہ علی اللہ علی ہونے کی اجازت دہنے! آپ نے فرمایا کیس منا من خصلی و آلا اِنحت صلی اِن خِصاء اُمیتی اکھیں میں اولاد سے بیں جو کسی کوضی کرے یا خود خصی ہے ، بیٹ میری امت کا خصی ہونا یہ ہے کہ دوزے دیکے جائیں۔

<sup>🛈</sup> مفکوة ص ۲۶۸

<sup>®</sup> صحیح بخاری ج۲ص۸۰۸

<sup>🕝</sup> سنن الي دا وُ دج اص • ٢٨

<sup>🕜</sup> مڪئلو قاص ١٣٩

عام حالات میں نکاح کرناسنت ہے حضرات انبیاء کرام پیٹی کاطریقہ ہے۔ رسول اللہ عُلیّی نے فرمایا کہ چار چیزیں ایس ہیں جنہیں انبیاء کرام پیٹی نے اختیار فرمایا تھا(۱) شرم کرنا(۲) عطر لگانا(۳) مسواک کرنا(۳) نکاح کرنا ﴿ فَقَبِهَاء نِ لَکھا ہے کہ اگر کسی کی شہوت کا غلبہ ہواورا سے غالب گمان ہوکہ حدوو شریعت پر قائم ندرہ سکے گانفس ونظر کو محفوظ نہ رکھ سکے گااوراس کے پاس نکاح کرنے کے دسائل بھی موجود ہوں تو ایسے شخص پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہے اور نکاح کے وسائل نہیں یا کوئی عورت اس سے نکاح کرنے پرراضی نہیں تو عمناہ ہونا پھر بھی حلال نہیں شہوت دبانے کے لئے رسول اللہ مُلَا ﷺ نے روز سے رکھنے کانسخہ بتایا ہے اس بھر جب اللہ تعالی تو فین دے دیے تا کاح کرلیں۔

# والدین کی بے پروائی کی وجہ سے مُ سے تائج سامنے آرہے ہیں:۔

چونکہ عام طور پراپنے نکاح کی کوشش خور نہیں کی جاتی اور خاص کر عور تیں اور ان میں بھی کنواری لڑکیاں اپنے نکاح کی خود بات چلانے سے شرماتی ہیں، اور بیشرم ان کے لئے بہترین ہے جوابیان کے نقاضوں کی وجہ سے ، اس لئے اولیاء کولڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کرنے کیلئے متفکر رہنا لازم ہے، اس طرح بڑی عمر کے بے شادی شدہ مردوں اور عور توں کے نکاح کیلئے قکر مندر بہنا چاہیے۔ آ بت شریفہ میں جو وَاَ فَکِ مُحُواالْا کیا لَمی فرمایا ہے آئی کل لوگوں نے نکاح کوایک مصیبت بنار کھا ہے، و بندار جوڑانہیں ڈھونڈ تے اور دنیا داری ریا کاری کے دھندے بیچے لوگوں نے نکاح کوایک مصیبت بنار کھا ہے، دیندار جوڑانہیں ڈھونڈ تے اور دنیا داری ریا کاری کے دھندے بیچے لاگار کھے ہیں، جن کی وجہ سے بڑی بڑی عمروں کے مرد اور عورت بنکاح کے بیٹھے رہتے ہیں نتیجہ یہ وتا ہو لاکیاں بیٹرم ہوکر خود سے اپنا جوڑا ڈھونڈ لیتی ہیں اور کورٹ میں جاکر قانونی نکاح کر لیتی ہیں، اب ماں باپ چو نکتے ہیں کہ ہائے ہے کیا ہوا! اور بعض مرتبہ یہ نکاح شرعا درست نہیں ہوتا اولا دکے نکاحوں کے سلط میں لوگوں کی بدھیائی اور بدرائی کی وجہ سے بڑے یہ کے بیا جوڑا اور بین کی وجہ سے بڑے یہ کے سامنے آ رہے ہیں۔

### بايركت نكاح: ـ

دینداری کی بجائے دوسری چیزوں کودیکھا جاتا ہے۔ بوے بوے خرچوں کے انتظام میں دیریکنے کی وجہ سے لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں، ریا کاری کے جذبات سادہ شادی نہیں کرنے دیتے۔ ہیں تو سیدصا حب لیکن اپنی مال فاطمہ فی ایک مطابق بیٹا بیٹی کے نکاح کرنے کو عاریجے ہیں، اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو کہتے ہیں بیآج کل کا دور ہی
ایسا ہے لیکن یہ بیس سوچنے کہ اس دور کا لانے والا کون ہے؟ خود ہی ریا کاری کا رواج ڈالا اور اب کہہر ہے ہیں کہ
بڑے بڑے اخراجات نہ ہوں تو لڑکی کا نکاح کیسے کریں اور کس سے کریں .....؟ مسلمانو! ایسی ہاتیں چھوڑ و ، سادگ
میں آجاؤ حضرت عائشہ فی اسے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی نظم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ برکت کے اعتبار سے سب
سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ آ

### غلام اور باند بول كے تكاح كے متعلق احكام:

غیر شادی شدہ آ زاد مرد اور عورتوں کے نکاح کا تھم دینے کے بعد فر مایا وَالصَّلِحِیْنی مِنْ عِبَادِکُمْ وَ وَاصَالَحُ مِوں لِبِعِنْ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ وَاصَالَحُ مِوں لِبِعِنْ مِنْ عَلَامُ وَانْ عَلَامُوں اور باندیوں کا نکاح کرو جوصالح ہوں لِبعض مِفسرین نے فر مایا کہ اس سے کہ صالحین سے وہ غلام اور باندیاں مراد ہیں جن میں نکاح کی صلاحیت ہواور بعض حضرات نے فر مایا کہ اس سے صالح کے معروف معنیٰ یعنی نیک ہوتا مراد ہے۔ جومعنی بھی مرادلیا جائے غلام اور باندی کے آتا کیلے مستحب ہے کہ ان میں نکاح اور صلاحیت دیکھے تو نکاح کرد ہے۔ غلاموں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اولاد کے مائل کتب فقہ میں ندکور ہیں۔ آزاد مرد اور عورت اور ممبلوک مرد اور عورت کے نکاح کا تھم دینے کے بعد فر مایا ان میں نگور ہیں۔ آزاد مرد اور عورت اور ممبلوک مرد اور عورت کے نکاح کا تھم دینے کے بعد فر مایا وَن یَکُونُدُو الْفُقِیُ اَعْ یُغْفِیْ مُداللّٰہُ مِن فَضَلِم ہوں گے تو اللّٰہ اللّٰہ مِن اللّٰہ مَاللّٰہ مَاللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مَاللہ اللّٰہ مَاللہ مُن مُن مَاد اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مَاللہ وَ مِن اللّٰہ مُن وَاللّٰہ مُن اللّٰہ مَاللہ وَ مَاللہ وَ مِن اللّٰہ وَاللّٰہ مُن اللّٰہ وَاللّٰہ مُن مُن اللّٰہ وَ اللّٰہ مُن اللّٰہ وَاللّٰہ مُن اللّٰہ وَ اللّٰہ وَاللّٰہ مُن اللّٰہ وَاللّٰہ وَ اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَلَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ

# تین مخصول کی مدد کا ذمه الله نے کے لیا ہے:۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکاح کرنے والے کی مالی امداد فرمائے گا۔اوراس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تنگدی کی وجہ سے نکاح کرنے سے باز ندر ہیں اگر کوئی مناسب عورت مل جائے تو نکاح کرلیں۔حضرت ابو هریرہ ڈٹاٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناٹی کی نیت رکھتا ہے۔( عنقریب ہیں مکا تب کا مدوکرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمی کرلیا ہے۔( ا) وہ مکا تب جوادا نیکی کی نیت رکھتا ہے۔( عنقریب ہی مکا تب کا معنی معلوم ہوجائے گا انشاء اللہ تعالیٰ ) ( ۲ ) وہ نکاح کرنے والا جو پاکدامن رہنے کی نیت سے نکاح کرے۔

#### (m) وه مجامد جوالله كى راه ميس جماد كر\_\_\_ (

پھر فرمایا و فیکستی فوف اگرین کا کہ کوئن نے کا کا کھی ایک فیک کے اور کا کا کھی کے جو لوگ نکاح پر قدرت نہ رکھتے ہوں ان کے پاس مال واسباب نہیں گھر در نہیں تو وہ عذر بنا کراپی عفت اور عصمت کو داغدار نہ کرلیں۔ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا اہتمام کریں یوں نہ بچھ لیس کہ جب میں نکاح نہیں کرسکتا تو نفس کے ابھار وخواہشات کوزنا کے ذریعہ پورا کرلوں۔ زنا بہر حال حرام ہاس کے حلال ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فعن کا انتظار کریں۔ جب مقد ور ہوجائے تو نکاح کریں اور صبر سے کام لیں اور نفس کے جذبات کودبانے کی تدبیر حدیث شریف میں گزر چکی ہے کہ دوزے رکھا کریں۔

## غلامول اور باند يول كومكاتب بنات كاحكم:

ولیست فرف الگیافت الایک می فرق فرف المام اور باندیوں کے بارے میں شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام ہیں جوحدیث وفقہ کی کتابوں میں فرکور ہیں انہی احکام میں سے ایک مکا تبت بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آ قااپنے غلام یا باندی سے کہ کہ اگر تو جھے اتی رقم دے دے تو آ زاد ہے اگر غلام باندی اسے منظور کرلے تو پھر وہ آ قاکی فدمت سے آ زاد ہوجا تا ہے غلام تو رہتا ہے لیکن کسب میں آ زاد ہوجا تا ہے۔ جب بھی مقررہ پوری رقم دے دے گا آ زاد ہوجائے گا۔ جب غلام کا آ قاسے مکا تبت کا معاملہ ہوجائے جے کتابت بھی کہتے ہیں تو غلام مکا تب ہوگیا اگر غلام سے یہ طے ہوا ہے کہ ابھی لاکر رقم دے دے تو آ زاد ہوجائے جورہ میں اتی قسطوں میں رقم اوا اپنے آ قاکور قم دے دے تو ای وقت آ زاد ہوجائے گا۔ اور اگر یہ طے ہوا کہ استے عرصہ میں اتی قسطوں میں رقم اوا کرتے رہنا جب آخری قبط دے دو گے تو آ زاد ہوجائے گا۔ اور اگر وہ کی سے ادوال کا کسب کرتا رہوجائے گا۔ اور آ قاکو دیتا ہے جب آخری قبط ادا کرے گا تو آ زاد ہوجائے گا۔ اگر وہ کسب سے عاجز ہوجائے یا یوں کہہ دے دو کہ میں آ کے قط نہیں دے سکتا تو دوبارہ ای طرح سے غلام ہوجائے گا جیسے غلام ہوا کرتے ہیں۔ یعنی پوری طرح آ قاکے افتیارات اس پر چھم دمسلط ہوجائیں گیں گے۔

صبیج نامی ایک غلام نے اینے آقاح بطب بن عبدالعزی سے کہا مجھے مکاتب بناد وانہوں نے انکار کردیا تو

آیت کریمہ قالگین نیک کے بنت نظون الکونٹ نازل ہوئی۔ ﴿ اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آیت نازل ہونے کے بعد صبیح کے آقانے سودینار پرمکا تب بناویا اور اس میں ہے ہیں دینار اپنے مکا تب کو بخش دیئے یہ مکا تب بھی مسلمان تفاجوغز دو خنین میں شہید ہوا ، اس کے آقا حضرت حویطب ڈائٹو بھی صحابی تھے۔ ﴿ چونکہ آیت میں لفظ کاتب وہ ہم امرکا صیغہ وار د ہوا ہے اس لئے حضرت عطاء بھی تھے اور عمرو بن دینار بھی تنظیہ نے فر مایا ہے کہ اگر غلام اپنی قیمت یا اس سے زیادہ کتابت کا محالہ کر تا چاہے اور اپنے آقا ہے درخواست کر بے تو آقا پرواجب ہے کہ اسے مکا تب بناد ہے اور اپنی قیمت سے کم پرمکا تب بنانے کا مطالبہ کر بے تو آقا کے ذمہ مکا تب بنانا واجب نہیں ہے۔ لیکن اکثر اہل علم نے یوں فرمایا ہے کہ یہ تھی ایک اس بناد بے تو بین فرمایا ہے کہ یہ تھی میں ہے استجاب کے لئے ہے۔ یعنی غلام کے کہنے پراگر آقا اسے مکا تب بناد بے تو یوں فرمایا ہے کہ یہ تھی ایک انتر بناد ہوگا۔

تکاتِبُوْ ہُمْ کے ساتھ اِنْ عَلِمُتُمُ فَیْدُمْ خَیْدًا بھی فرمایا ہے بعنی اگرتم ان کے اندر خبر باؤ تو آئیس مکا تب بنادو، خبر سے کیا مراد ہے۔۔۔۔؟ اس بارے میں درمنثور میں ابوداؤ داورسنن بیہی سے رسول اللہ کا ارشاد ہے قال کیا کہ اگرتم ان میں حرفہ بعنی کمائی کا ڈھنگ دیکھوتو آئیس مکا تب بنادو، آئیس اس حال میں نہ چھوڑو کہ لوگوں پر بوجھ بن جا کیم ان میں حرفہ بھوڑو کہ لوگوں پر بوجھ بن جا کیل مطلب ہے کہ ان کے اندراگر مال کمانے کی طاقت ادر طریقہ محسوں کروتو مکا تب بنادواییا نہ ہوکہ وہ لوگوں سے مانگ کرمال جمع کرتے بھریں اور اس سے تہمیں بدل کتابت اداکریں۔

درمنٹور میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رٹھ ٹھڑا پنے کی غلام کو مکا تب نہیں بناتے تھے۔ جب تک بینہ دکھے لیتے تھے کہ یہ کہ کر دیے سکے گا، اور یوں فرماتے تھے کہ اگر یہ کمانے کا اہل نہ ہوا تو مجھے لوگوں کے میل کچیل کھلائے گا یعنی مانگ مانگ کرلائے گا۔ جب آقاکسی غلام کو مکا تب بنادی تواب وہ حلال طریقوں پر مال کسب کر کے اپنے آقاکو تسطیں دیتارہے دو تین صفحات پہلے حدیث گزریجی ہے کہ تین شخصوں کی مدداللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ان میں سے ایک وہ مکا تب بھی ہے جس کا ادائی کا ارادہ ہو۔

بعض حضرات نے خیرے نماز قائم کرنا مرادلیا ہے لینی اگرتم یہ بیجھتے ہو کہ وہ نماز قائم کریں گے توتم انہیں

<sup>🛈</sup> تغییر در منثورج ۵ص ۲۵

<sup>•</sup> معالم التزيل جسام ٢٠٠٢

مكاتب بنادوليكن اس سے بيہ بجھ ميں آتا ہے كە كافركومكاتب بنانا جائز نە بوحالانكەدە بھى جائز ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ خیرسے بیمراد ہے کہ آزاد ہوجانے کے بعدوہ مسلمانوں کے لئے مصیبت اور ضرر کا باعث نہ بے اگر کسی غلام کے بارے میں میحسوس ہوتا ہو کہ آزاد ہونے کی بعد مسلمانوں کو تکلیف دے گا تواہیے غیرمسلم کو مکاتب نه بنانا افضل ہے ١٠ اس كے بعد فرمايا قَا اُتُوهُ هُمِّ مِنْ هَالِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اور انہيں اس مال سے دے دوجوالله نے تمہیں عطافر مایا ہے۔اس کے بارے میں صاحب معالم التزیل نے حضرت عثمان والتیز ،حضرت علی براتیز، حضرت زبیر را النظا ورحضرت امام شافعی میشد سے قل کیا ہے کہ بیآ قاکوخطاب ہے کہ جے مکاتب بنانا ہے اس کے بدل كتابت ميں سے ايك حصد معاف كردے اوربيان حضرات كے نزديك واجب ہے بعض حضرات نے فرمايا ہے ١/٣ معاف كردے بيد حضرت على ولائنة كا فرمان ہے اور حضرت ابن عباس ولائنا سے منقول ہے كہ ہے ١/٣ معاف کردے۔حضرت امام شافعی مینداور دیگر حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی حدنہیں ہے جتنا حاہے معاف کردے۔حضرت عبداللہ بن عمر پڑھانے ایک غلام کو پینیتیس ہزار درہم کے عوض مکا تب بنایا پھر آخر میں پانچ ہزار درہم چھوڑ دیئے۔حضرت سعید بن جبیر والتونے بیان فر مایا کہ حضرت ابن عمر واللہ کا بیطریقہ تھا کہ جب سسی غلام کو مكاتب بناتے تھے تو شروع كى قسطوں ميں سے كچھ معاف نہيں كرتے تھے پھر آخرى قسط ميں سے جتنا جا ہے تھے مچھوڑ دیتے تھے۔

آیت بالا کی تغییر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا خطاب عام مسلمانوں کو ہے اور مطلب یہ ہے کہ عامة المسلمین مکاتب کی مددکریں اورایک قول یہ ہے کہ اس ہے مکاتب کوز کو قالی مراد ہے۔ کیونکہ سور قاتو بہیں مصارف زکو قابیان کرتے ہوئے وقی الرقاب بھی فرمایا ہے ۔

# غلام اور باندی کوآ زادکرنے کاعظیم اجر:

حضرت براء بن عازب ٹاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاٹی کی خدمت میں ایک دیہات کا آ دمی آیا اوراس نے عرض کیا کہ مجھے ایساعمل بتادیجئے! جو مجھے جنت میں دافل کرادے آپ نے فرمایا کہ جان کوآ زاد کردے

<sup>﴿</sup> روح المعانى ج٨اص ٥٥١

<sup>•</sup> معالم التزيل جس سسه.

اورگردن کوچھڑادے اس نے عرض کیا کہ کیابید دونوں ایک نہیں ہیں .....؟ آپ نے فرمایا نہیں! (پھرفرمایا کہ) جان
کا آزاد کرتا ہے ہے کہ تو کسی جان کو (غلام ہو یا باندی) پورا پورا اپنی ملکیت سے آزاد کردے اور فک و کہ آواد گردن کا
چھڑانا ہے ہے کہ تو اس کی قیمت میں مدد کرے۔ ﴿ حضرت امام ابوحنیف، امام ابو پوسف، امام زفر، امام محمر، امام
مالک، امام تو ری نے فرمایا ہے کہ آقا کے ذمہ بیدواجب نہیں کہ ہے کہ مال کتابت میں سے پچھوضت کرے اس پر مجبور
نہیں کیا جائے گاہاں اگروہ پچھر تم خود سے کم کرد ہے تو ہے سخس سے پھرچندوجوہ سے ان حضرات کی قول کی تردید کی
ہے جنہوں نے یول فرمایا ہے کہ آقا پر بدل کتابت کا پچھ حصد معاف کردینا واجب ہے۔ ﴿

### زنا کاری اوراجرت زناحرام ہے:۔

<sup>🛈</sup> مشکوة ص ۳۹۳

احكام القرآ ن للجعاص ٣٢٢

تَحَصُّنَ الِّتَنَبَّعُوْا عَسَرَضَ الْحَلِيوةِ اللَّهُ نَيَا كرونياوى مال حاصل كرنے كيلئے اپنى باند يوں كوزنا پرمجبور نه كروا گروه يا كدامن رہنے كااراده كريں۔ ①

آ خریس جوالفاظ ہیں اگروہ پاکدامن رہنے کا ارادہ کریں اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ باندیاں پاکدامن رہنا خدرہ ناچا ہیں تو آئیس پرمجور کر ناجا کڑے بلکہ آ قاؤں کو جروشہ یا در غیرت دلانامقصود ہے کہ باندی تو پاکدامن رہنا حیاتی ہے اور تم بے غیرتی کے ساتھ آئیس زنا کے لئے مجبور کر کے زنا کی اجرت لینا جیا ہے ہو، اب جاہلیت والی بات نہیں رہی اب تو زنا بھی حرام ہے اور خوشی اور رضا مندی ہے ہو یا کسی کی زبردتی ہے، اور زنا کا تھم دینا اور اس پر مجبور کرنا بھی حرام ہے اور اس کی اجرت بھی حرام ہے، چونکہ عبداللہ بن ابی مسلمان ہونے کا دعو بدار تھا اس لئے آیت شریف میں لفظ اِن اُس دُن تَحَصُّ ابو ھادیا کہ باندی زنا ہے ہی حوام ہے اور تو اسے زنا کے لئے مجبور کر رہا ہے یہ کیسادعوائے مسلمانی ہے۔۔۔۔۔۔؟

پھر فرمایا وَمَنْ يُكُوفُهُ نَ فَانَ الله وَمَنْ يَكُوفُهُ نَ فَانَ الله وَمَنْ يَكُوفُهُ الله والله وا

پھرفرمایا وَلَقَنْ اَنْوَلْنَا اِلْمَیْکُمُ اینتِ مُعَیَّنْتُ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیج ہیں جنہیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور جوامتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کیلئے بھی بعض احوال اور واقعات بیان کر دیئے ہیں جن میں تنقیوں کے لئے فیرت ہے ایسی چیزیں نازل کی ہیں جن میں متقبوں کے لئے فیصحت ہے نیان کر دیئے ہیں جن میں متقبوں کے لئے فیصحت ہے نہیں جن کا گزاہوں سے نبیخے کا ارادہ ہے وہی اس ہے مستقید ہوتے ہیں اس لئے اہال تقوی کے لئے مفید ہونے ہیں اس لئے اہال تقوی کے لئے مفید ہونے کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔

# ٱللّٰهُ نُوْرُ السَّلْوٰتِ وَالْاَرْمِ صَلَّمَ ثَلُوْرِهِ كَيِشْكُوةٍ فِينِهَا مِصْبَاحٌ الله آسانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایس ہے جیسے ایک طاق ہے اس میں ایک چراغ ہے ٱڵٮؚڞڹٵڂ؋ۣٞۯؙڿٵجَةٍ ٵڵڗ۠ۘڿٵڿڎؙڰٲٮۜٛۿٵڰۅ۫ڰۘۘڋؠۨۑۨڰ۠ؿؙۏڰۮ وہ چراغ ایک شیشہ کے قندیل میں ہے وہ قندیل ایبا ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو وہ چراغ بابرکت ڡٟؽۺؘڿۯۊۣڞؙڶڔۘڴڎٟڒؽؿۅٛڹۊڷٳۺ؈ؾؾۊۣڰ؇ۼۯؠؾۊ ورخت سے روش کیا جاتا ہو جو زیتون ہے یہ درخت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيِّءُ وَلَوْلَمُ تَنْمُسَسُّهُ نَامٌ ' ثُوْمٌ عَلَيْنُونِ قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روش ہوجائے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے نور علی نور ہے يَهُ بِى اللهُ لِنُورِ وَ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْقَالَ لِلنَّاسِ اللہ جسے جاہنا ہے اپنے نور کی مدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لئے اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْهُ ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُذَكَّرُ اورالله ہر چیز کوجانے والا ہے اسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے تھم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے فِيْهَااسُهُ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْرَاصَالِ ﴿ مِجَالٌ لَا تُكْفِيدُ اوران میں اللہ کا نام لیا جائے ان میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی یا کی بیان کرتے ہیں 🕆 جنہیں اللہ کی یا د ہے تِجَامَةٌ وَلابَيْعُ عَنْ ذِكْمِ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَآءِ الزَّكُوةِ " اور نماز پڑھنے سے اور زکوۃ دینے سے سوداگری اور خریدو فروخت کرنا غفلت میں نہیں ڈالٹا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْإِبْصَارُ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آئکھیں الٹ جائیں گی 🏵 تاکہ اللہ انہیں ان کے

# اَحُسَنَ مَاعَمِدُوْاوَيَزِيْكَهُمْ مِّنْ فَضَلِه الوَاللهُ يَرُزُقُ مَنْ يَبَشَاءُ اعمال کا ایکھے سے اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ دے اور اللہ جسے جاہتا ہے بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَالَّذِيثَ كَفَرُوۤ ا اَعْمَالُهُمْ كُسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ بلاحساب رزق دیتاہے 🕾 اور جن لوگوں نے کفر کیاان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چیٹیل میدان میں چیکتا ہواریت ہو الظَّمُانُ مَاءً ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ وَلَهُ يَجِلُهُ شَيًّا وَوَجَدَاللَّهَ عِنْدَةُ جسے پیاسا آ دمی پانی سمجھ رہا ہو، یہاں تک کہ جب اسکے پاس آیا تواس کو پچھ بھی نہ پایا اوراس نے وہاں اللہ کی قضاء فَوَقْمَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ أَوْكَظُلُبُ فِي بَحْرِ لو بالیا سواللہ نے اس کا حساب بورا کردیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے 🖱 یا جیسے کسی گہرے سمندر کے ۫ۼۣؾۜۼؙۺۿؙڡؘٶٛۼؚڡؚٞڹٛٷۅٙ؋ڡؘۅۼڡؚٞڹٷڿڡؚۻڂٵب<sup>۠</sup>ڟؙڵؠٮ<sup>ڰ</sup> نی حصہ میں اندھیریاں ہوں جسے موج نے ڈھا تک رکھا ہواس کے اوپر ایک موج ہواس کے اوپر بادل ہو بَعْضُهَافُوْقَ بَعْضٍ ۗ إِذَآ ٱخْرَجَيْهَ لَامْيَكُهُ يَالِمِهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اند هیریاں ہیں بعض بعض کے اوپر ہیں جب اپنے ہاتھ کو نکالے تو اسے نہ دیکھ پائے اور جس کیلئے اللهُ لَهُ نُوْرًا فَهَا لَهُ مِنْ نُوْرِيَ

الله نورمقررنه فرمائے سواس کے لئے کوئی نورنہیں 🏵

#### تفسير

اس آیت کریمہ میں اول تو یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کا اور زمین کا نور ہے،حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے لفظ نور منور کے معنی میں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین کوروشن فرمادیا ہے بیروشنی آسانوں اور زمین کے لئے زینت ہے اور زینت صرف ظاہری روشنی تک محدود نہیں۔

## آ سان اورز من کی بقاء ایمان کی وجہسے ہے:۔

حضرات ملائکہ آ سانوں میں رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سیج وتقدیس میں مشغول ہیں اس سے بھی عالم بالا میں نورانیت ہوارز مین میں حضرات انبیاء کرام بیٹا تشریف لائے انہوں نے ہدایت کا نور پھیلایا اس سے الل زمین کونورانیت ماسل ہے اور چونکہ ایمان کی وجہ سے آ سان اور زمین کا بقاء ہے ایمان والے نہ ہو نگے تو قیامت آ جائے گی اس لئے ایمان کی نورانیت سے آ سان اور زمین سب منور ہیں۔ اس معنی کو لے کر حضرت ابن عباس منافظ نے فرمایا میں الهل السموات والدض فهم بنورہ الی الحق یهتدون وبهدا، من الضلالة من الضلالة من حدن۔ ①

### الله کے نور کی مثال:۔

پھر فرمایا ممثل نوی ہو گھنگو قوفیقہ اوضباح اللہ کنوری الی مثال ہے جیے ایک طاقیہ ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ الیے قذیل میں ہے جوشیشہ کا بنا ہوا ہے اور وہ قدیل ایسا صاف شفاف ہے جسے چمکدارستارہ ہو۔ چراغ تو خود ہی رد تن ہوتا ہے پھر وہ ایسے قدیل میں جل رہا ہے جوشیشہ کا ہے اور شیشہ بھی معمولی نہیں اپنی چک د مک میں ایک چمکدارستارہ کی طرح ہے۔ پھر وہ چراغ بھی جل رہا ہے ایک بابر کت درخت کے تیل سے جھے زیون کہا جاتا ہے۔ زیون جس کے درخت سے تیل لیا گیا ہے وہ درخت بھی ایساعام درخت نہیں کے تیل سے جھے زیون کہا جاتا ہے۔ زیون جس کے درخت سے تیل لیا گیا ہے وہ درخت بھی ایساعام درخت نہیں مکہ دوہ ایسا درخت ہے جو اس کی دعوب کو رو کے اور نہ مغرب کی طرف کوئی آڑ ہے جو اس جانب سے آنے والی دعوب کو رو کے در درخت کھے میدان میں ہے، جہاں اس پر دعوب پڑتی رہتی ہے ایسے درخت کا تیل بہت صاف رو تن اور لطیف ہوتا ہے کمالی میں ہے موکر اور کے اسباب موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں جمع ہو کر نور عالی نور (روثن روثن ہے بھر اس میں کئی طرح سے دوثنی ہو سے کہ اسباب موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں جمع ہو کر نور عالی نور (روثن کی مثان پیدا ہو گئی ہے تشیبہ ہے اور ایک مثال ہے۔

## نورسے کیا مرادہے؟:۔

اب بیروال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نورکومٹال ندکور میں بیان فرمایا ہے اس سے کیامراد ہے ۔۔۔۔۔؟ حضرت حسن اور زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے قرآن کریم مراد ہے ، اور حضرت سعید بن جبیر رفائٹ نے فرمایا کہ اس سے سید تامحمہ ناٹیٹ کی ذات گرامی مراد ہے اور حضرت ابن مسعود رفائٹ اور حضرت ابن عباس رفائٹ نے فرمایا کہ اس سے دہ نورمراد ہے جومومن بندول کے دلول میں ہے دہ اس نور کے ذریعہ ہدایت یاتے ہیں جے سورہ زمر میں یوں بیان فرمایا افکین شرک الله صدرہ فیلا سکام فیلو میں نور میں بیان فرمایا گورسے فرمای کہ نورسے فرماں برداری مراد ہے۔

# نور بدایت سے انشراح قبول حق کیلئے برد حتا ہے:۔

ہاں'' دارالغرور'' دھوکے کے گھر لیعنی دنیا ہے دورر ہنا اور'' دارالخلو د'' بیشکی والے گھر کی طرف متوجہ ہونا اورموت آنے ہے پہلے اس کے لئے تیار کرنا بیاس نور کی علامت ہے۔ ①

پھرفر مایا یہ نے بی اللہ فی اللہ فی اللہ جسے جا ہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ہی سے ایمان نصیب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کی بھی نوفیق ہوتی ہے اور نفس کوترک ممنوعات اور اعمال صالحہ کرنے کی آسانی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت محسوس ہونے کی ہوجاتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت محسوس ہونے کی ہے۔

وَیَضْوِبُ اللهُ الْاَ مُشَالَ لِلنَّاسِ اور الله لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے۔تا کہ ان کے ذریعہ مضامین عقلیہ محسوس چیزوں کی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءَ عَلَیْتُ اور الله ہر چیز كاجانے والا ہے۔سب کے اعمال واحوال اسے معلوم ہیں اپنے علم وحكمت کے موافق جز اسزادےگا۔

### مساجداورابل مساجد كى فضيلت: \_

فَ اللهِ عَلَى اللهِ ان آیات میں مساجد اور اہل مساجد کی فضیلت بیان فر مائی ہے لفظ فی الله وجواس جوجواس جوجوار مجرورہ ہے کہ یہ یسبح سے متعلق ہے جواس جوجوار مجرورہ ہے کہ یہ یسبح سے متعلق ہے جواس سے متاخر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے اور زکوۃ اداکرنے سے تجارت اور مال کی فروختگی غفلت میں نہیں ڈالتی ، ایسے گھروں میں صبح شام اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا ذکر کیا جائے ۔ حضرت ابن عباس شی شونے فر مایا کہ ان گھروں سے مسجد یں مراد ہیں۔

علامہ بغوی مِینیمعالم النزیل میں لکھتے ہیں کہ صبح وشام کا ذکر کرنے سے پانچوں نمازیں مراد ہیں۔ کیونکہ نماز فجر صبح کے وقت اوا کی جاتی ہازیں دن ڈھلنے کے بعدادا کیجاتی ہیں لفظ آ صال اصیل کی جمع ہے جوظہر عصر مغرب اور عشاء جاروں نمازوں پرصادق آتا ہے اور بعض علاء نے فرمایا اس سے فجر اور عصر کی نمازیں مراد ہے تفسیر جلالین نے پہلے قول کولیا ہے انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ العشایا من بعد الذوال۔
خواہ پانچ نمازیں مراد لیجا ئیں یا صرف فجر اور عصر مراد لی جائے بہر صورت آیت کریمہ میں نمازیوں کی تعریف فر مائی ہے۔ اور فر مایا ہے کہ سمجدوں میں وہ لوگ اللہ کی تیجے بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت اور فرید وفر وخت اللہ کی یا دسے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوۃ اواکر نے سے نہیں روکق، دنیا کی ضرورت کے لئے تجارت میں مشغول تو ہوجاتے ہیں کین بازار میں ہوتے ہوئے تجارت کی مشغولیت کو پیچھے ڈال کرنماز کے لئے مجد میں حاضر ہوجاتے ہیں۔ معالم النزیل میں سے کہ حضرت این عمر شاہدا کی سرتبہ بازار میں موجود تھے نماز کا وفت ہوگیا تو لوگ کھڑے ہوئے اور اپنی دکا نمیں بند کر کے مجد میں واضل ہوگئے۔ حضرت این عمر شاہدا نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ انہیں لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ بہ جال الگرائی ہوگئے۔ حضرت این عمر شاہدا نے ایم المرائے الموق تازل ہوئی۔
کے بارے میں آیت کریمہ بہ جال الگرائی ہوگئے وجائی الا قو کو کا بیٹ کھون فر نمی اللہ قو اِقا اِور الشاف قو تازل ہوئی۔

### الله کے بندے مال کی محبت میں مغلوب نہیں ہوتے:۔

تجارت اورخرید وفروخت کے اوقات میں نمازوں کے اوقات آئی جاتے ہیں اس موقعہ پرخصوصاً عصر کے وقت جب کہ کہیں ہفت روز ہ بازارلگا ہوا ہو یا خوب چالو مارکیٹ میں بیٹھے ہوں اور گا کب پرگا کب آرہے ہوں کاروبار چھوڑ کرنماز کے لئے اٹھنا اور پھر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ اداکر نا تا جرکے لئے بڑے بخت امتحان کا وقت ہوتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مال کی محبت سے مغلوب نہ ہوں اور نماز کی محبت انہیں وکان سے اٹھاکر مسجد میں حاضر کردے۔

### نیک تاجرول کی انچھی صفات:۔

اِقَامِ الصَّلُوةِ كِماته (وَ إِنْ اَلَهُ الْحُوةِ ) بھی فر مایا ہے اس میں نیک تاجروں کی دوسری صفت بیان فرمائی اوروہ یہ کہ یہ لوگ تجارت تو کرتے ہیں جس سے مال حاصل ہوتا ہے اور عموماً یہ مال اتنا ہوتا ہے کہ اس پر ذکوة اوا کرنا فرض ہوجا تا ہے۔ مال کی محبت انہیں زکوۃ کی ادائیگی سے مانع نہیں ہوتی بھتنی بھی زکوۃ فرض ہوجائے حساب کرکے ہرسال اصول شریعت کی مطابق مصارف زکوۃ میں خرچ کردیتے ہیں۔

در حقیقت پوری طرح صحیح حساب کر کے زکوۃ ادا کرنا بہت اہم کام ہے جس میں اکثر پیسے والے فیل ہوجاتے ہیں بہت سے لوگ زکوۃ دیتے ہی نہیں اور بعض لوگ دیتے ہیں لیکن حساب کر کے نہیں دیتے اور بہت سے 

# نیک لوگ این اعمال پرغرورو محمند نہیں کرتے:۔

یک افرون و اور اور اور اور اور اور اور جن حضرات کی تعریف فرمائی که آنیس تجارت اور فرید وفروخت الله کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور ذکوۃ اوا کرنے سے نہیں روکق ان کا ایک اور وصف بیان فرمایا جس پرتمام اعمال صالحہ کا اور مشرات و محرکات کے چھوڑنے کا مدار ہے۔ بات بیہ کہ جب لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوا و روم فرما ایمال میں کہ حساب مشرات و محرکات کے چھوڑنے کا مدار ہے۔ بات بیہ کہ جب لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوا و روم فرما کی بیشی کا یقین ہے وہ لوگ نکیاں بھی افتیار کرتے ہیں گناہوں ہے بھی نہجے ہیں آئیس اپنے اعمال پر غروراور محمند شہیں ہوتا وہ ایجھے سے اچھا ممل کرتے ہیں کو میں کہی کرتے ہیں اور میں ہوتا وہ ایجھے سے اچھا ممل کرتے ہیں کو کرتے ہیں کہ کھی طرح ادا ہوا یا نہیں اعمل بھی چکرا جا کیں گا اور ہوتی دوراس بھی چکرا جا کیں گ

سورہ ابراہیم میں فرمایا إِنَّمَا یُو َ خِرْهُمْ لِیَوْمِ تَشْخَصُ فِیْهِ الْاَبْصَادُ مُهْطِعِیْنَ مُوْنِعِی دُو وَسِهِمْ لاَ يَرْتَكُ اللّهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَوْلِدَاللّهُ اللّهِمِلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

اور گنا ہوں سے بھی بچے گا اور اسے آخرت کی فلاح اور کامیا بی نصیب ہوگی۔ سورہ مؤمنون میں جوفر مایا ہے۔
والگیزین یو تون ما اتو او قلو بھٹ و جلہ اتھٹ اللی دی بھٹ داجھٹون اس کے بارے میں حضرت عاکثہ فائل نے رسول اللہ منافی سوال کیا کیا ان ڈرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جوشراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں۔ ۔۔۔ آپ منافی نے فرمایا سے صدیق کی بیٹی ہیں! اس سے بولوگ مراد ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو روزے دونے میں اور حال ان کا بیہ کہ دہ لوگ مراد ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو روزے درکھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور حال ان کا بیہ کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان سے ان کا مل قبول نہ کیا جائے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اُولئے اللّذین یکسادِ عُون فی اللّذین یکسادِ عُون فی اللّذی ایک اللّذین یکسادِ عُون فی اللّذی ایک اللّذین یکسادِ عُون فی اللّذی اللّذی ایک اللّذی کی میں آگے ہو ہے ہیں۔ در حقیقت آخرت کا فکر اور وہاں کا خوف گنا ہوں کے چھڑ انے اور نیکیوں پر لگانے کا سب سے ہوا ذریعہ ہے۔ ()

مساجد کے بارے میں جونی ہیوتی آؤن الله اُنْ تُرْفَعُ فرمایا ہے اس بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ترفع ہمعنی ہیں ہونی ہیں ہونی کے اللہ اُن کی تغییر کرنے کا تھم دیا ہے۔ بید صفرت مجاہد تا بعی پیشند کا قول ہے اور حضرت حسن بھری پیشند نے فرمایا کہ 'نو فع بمعنی تعظم'' ہے کہ ان مساجد کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے تول ہے اور حضرت حسن بھری پیشند نے فرمایا کہ 'نو فع بمعنی تعظم'' ہے کہ ان مساجد کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے تعظم دیا ہے بینی ان کا ادب کیا جائے ان میں وہ کام اور وہ با تیں نہ کی جا کیں جو سجد کے بلند مقام کے خلاف ہیں۔ من قدیم میں قدیم میں ہوتھ ہے۔ بلند مقام کے خلاف ہیں۔

## مساجد کی تعظیم میں داخل چند چیزیں:۔

مساجد کی تغییر بھی مامور بہ ہے اور مبارک ہے جس کا ہزااجر تواب ہے اور ان کا اوب کر نے کا بھی بھم فرمایا ہے۔ معبدوں کو پاک وصاف رکھنا ان میں بُر ہے اشعار نہ پڑھنا، بڑج وشراء نہ کرنا، اپنی گمشدہ چیز تلاش نہ کرنا۔ بیاز لہمن کھا کریا کہی بھی طرح کی بد بومنہ میں یا جسم میں یا کپڑے میں لے کرآنے سے پر بیز کرنا، ان میں دنیا والی باتیں نہ کرنا، بہت چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لے جانا، بیسب چیزیں مسجد کی تعظیم میں داخل ہیں۔ مساجد کی اصل باتیں نہ کرنا، بہت چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لے جانا، بیسب چیزیں مسجد کی تعظیم میں داخل ہیں۔ مساجد کی اصل آبادی میہ ہے کہ اذا نیں دے کر مسلمانوں کو نماز کے لئے بلایا جائے اور داخل ہونے کے بعد تحسیم المسجد پڑھی جائے اور جانا میں اعتمانی کے اور جانا کہا کہ کہا تھی سکھائی اور پڑھائی جائیں ایک نماز پڑھے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کیا جائے ان میں اعتماف کیا اور پڑھائی جائیں ایک نماز پڑھے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کیا جائے ان میں اعتماف کیا

٠ مشكوة ج اص ٧٥٤ منن الترندي ج ٥٥٠ ٨ ابيروت

جائے۔ نماز پڑھ کرمجدسے نکلے تو مجدی میں ول اٹکارہا حادیث شریفہ میں ان امور کا اہتمام کرنے کا تھم فرمایا ہے حضرت ابوسعید خدری ٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظائف نے ارشاد فرمایا کہ جبتم کس شخص کو دیکھو کہ مساجد کا دھیان رکھتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی گوائی دے دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنّما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ اَمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْدُعِرِ۔ ①

## عورتوں کے لئے نماز پر صنے کی مناسب جگہ:۔

آیت شریفہ میں جولفظ یہ جائل الکا تی اور دہوا ہے اس سے بعض حضرات نے بیا استباط کیا ہے کہ رجال بینی مرد سیدوں میں آئیں ان میں نماز پڑھیں اور ذکر و تلاوت کریں اور درس میں مشغول ہوں بیمردوں ہی رجال بینی مرد سیدوں میں آئی الله مثال پڑھیں اور ذکر و تلاوت کریں اور درس میں مشغول ہوں بیمردوں ہی کے مناسب ہے۔ رسول الله مثال الله مثال الله مثال کے عورت کی نماز کی مناسب ہے۔ رسول الله مثال کے عورت کی نماز کی مناسب سے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ عورت کی نماز اس کے گھر بینی اندر کے حصے میں اس نماز سے جو حق میں پڑھی اور خوب اندر کے کمرے میں نماز پڑھے بید اس کے گھر بینی اندر کے کمرے میں نماز پڑھے بید اس ہے کہ آپ کہ ایک کی ابتدائی حصہ میں نماز پڑھے۔ آپ

لِیَجْزِیَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَاحَمِدُوا تا کرالله ان کوان کے اعمال کا بیھے ہے اچھابدلددے۔ وَبَنْوِیْدَهُمُ م قِنْ فَضَلِهِ اور انہیں اپنے فعل سے اور بھی زیادہ دے۔ وَاللّٰهُ یَوْدُق مَن یَشَا عُ بِعَنْ بِرِحِسَالِ ۔ اور اللہ جے چاہتا ہے بلاحساب رزق عطافر ما تا ہے۔ ایمان اور اعمال معالحہ والوں کیلئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایجھے سے امچھا اجر ہے اور زیادہ سے زیادہ ثواب ہے بلاحساب رزق ہے۔

## كافرول كے اعمال كى چېلى مثال:

وَالَّذِیْنَکُفَمُ وَااَعْمَالُهُمْ: اہل ایمان کے اعمال کی جزابتانے سے بعد کافروں کے اعمال کا تذکرہ فرمایا آخرت میں ان کے منافع سے محرومی ظاہر کرنے کے لئے دومثالیں ظاہر فرمائیں۔ کافرلوگ دنیا میں بہت اعمال کرتے ہیں۔مثلا صلد حی بھی کرتے ہیں۔جانوروں کو کھلاتے ہیں، چیونٹیوں کے بلوں میں آٹا ڈالتے ہیں مسافر

<sup>1</sup> متكوة ص ٢٩

<sup>@</sup>الوداؤدجاص»۸

خانے بناتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں اور یانی کی مبلیں لگاتے ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ اس سے ہمیں موت کے بعد فا مَدہ پنچے گاان کی اس غلط نبی کو واضح کرنے کے لئے دومثالیں ذکر فرمائیں۔ پہلی مثال بیہ ہے کہ ایک شخص پیاسا ہو وہ دور میں مراب بعنی ریت کود کھے اور اسے بیسمجھ میہ پانی ہے تخت دو پہر کے وقت جنگلوں کے چٹیل میدانوں میں دورسے ریت پائی معلوم موتا ہے اب وہ جلدی جلدی اینے خیال میں پانی کی طرف چلا وہاں پہنچا تو جو پھھاس کا خال قداس كمطابق عجويمى نديايا وبال توريث لكى جو تخت كرم تنى نداست كهاسكتاب نداس سے پياس بجه على سية جس طرح اس پيايے كامكمان جمونا تكلذاى طرح كافروں كابية خيال كه ظاہرى صورت ميں جواجھے اعمال كرتے ہیں بیموت کے بعد نفع بخش ہوں مے غلط ہے کیونکہ اعمال صالحہ کے اخروی تواب کے لئے ایمان شرط ہے وہاں مَنْ إِن عَلَى مَا مَا عَمَا اللهِ مَعَمَر كِما تَمَا مَهُم مِعَى فائده نه بِنج كاكما قال تعالى وَقَدِ مُنا إلى مَاعَمِلُوامِنُ عُمَلِ فَجَعَلْنَاءُ هَبَاءً منتودا اورجم ان محاجمال كى طرف متوجه بول محسوان كوايبا كردي مح جيم بريثان غبار کین الله تعالی کافروں کے اعمال جو بظاہر نیک ہوں بالکل ضائع نہیں فرما تا ان کابدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے ، حضرت انس خالف سے روایت ہے کہ رسول الله مان فائل نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبداللہ کسی مومن پرایک نیکی کے بارے میں ہمی ظلم نہیں فرمائے گادنیا میں ہمی اس بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزادے گالیکن کا فرجونیکیاں اللہ کے لئے کرتا ہے دنیا میں اس کابدلہ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچے گااس کی کوئی بھی نیکی نہ بچی ہوگی جس کا سے بدلہ دیا جائے۔

قَوَجَدَاللَّهَ عِنْدَة فَوَ فُدهُ عِسَابَهُ: اوراس نے اللّه کواپی عمل کے پاس پایاسواس نے اس کا حساب بوراکردیا۔ بعنی دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ دیا جاچکا ہوگا۔

و الله سَرِيْمُ الْمُوسَابِ: اور الله جلدي حماب لينے والا ہے۔ يعنی اسے حماب لينے ميں درينبيں لگتی اور ايک حماب کرنا دوسرے کا حماب لينے سے مانع نہيں ہوتا۔

كافرول كے اعمال كى دوسرى مثال:\_

كافروں كے اعمال كى دوسرى مثال بيان كرتے ہوئے ارشادفر مايا أَوْ كُفْلُلْتُ فَيْ بَحْدٍ لُوْتِ يَايون مجمو

جیسے بہت سے اندھیرے بڑے گہرے سمندر کے اندور نی حصہ میں ہوں اور اس سمندر کو ایک بڑی موج نے وُھا تک لیا ہو پھراس موج کے اوپر دوسری موج ہو پھراس کے اوپر بادل ہو پنچ اوپر اندھیریاں ہیں۔اگر کو کی شخص دریا کی تہہ میں ہو جہاں فہ کورہ اندھیر یوں پر اندھیریاں ہوں اور اپنا ہاتھ تکال کر دیکھنا چاہے تو وہاں اس کے اپنے ہاتھ کے دیکھنے کا ذرا بھی اختمال نہیں۔ای طرح کا فربھی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں ہیں وہ بجھرہے ہیں کہ ہمارے اعمال کا اچھا تیجہ نکلے گا حالا نکداس کا پچھ بھی اچھا تیجہ نکلے والا نہیں۔مفسر ابن کیر (۲۹۲ج س) فرماتے ہیں کہ پہلی مثال ان کا فروں کی ہے جو جہل مرکب میں جہتا ہیں وہ سیحھتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے نفع مند ہوں گے اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو جہل بسیط میں جہتا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کے سرغنوں کے مقلد ہونے کی وجہ سے کا فرہیں ، انہیں پچھ پہنے ہیں کہ ہمارے قائد کا کیا حال ہے اور وہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ جب ان سے یو چھا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں ، انہیں جو تھا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں تھ ہیں پھر جب یو چھا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں اور وہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ جب ان سے یو چھا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں تو کہاں جارہے ہیں تو کہا جہتے ہیں کہ ہمیں پہنیں کہ ہمارے قائد کا کیا حال ہا اور وہ ہمیں کہاں جاتے ہیں کہ ہمیں پہنیں کہ ہمارے تا کہ کہاں جارہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پہنیں پہنیں یہ جہیں۔

اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مثال ان کا فروں کی ہے جوموت کے بعد تواب ملنے کے قائل ہیں اور بول سجھتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال ہمارے لئے نفع مند ہوں گے اور دوسری مثال ان کا فروں کی ہے جو قیامت اور آخرت کو مانتے ہی نہیں اور وہ اعمال کی جزاسز ا کے منکر ہیں۔ان کے پاس وہمی نور بھی نہیں جب کہ پہلی تتم کے کا فروں کے پاس ایک وہمی اور خیالی نور تھا سوجن لوگوں نے آخرت کے لئے کوئی عمل کیا ہی نہیں ان کے لئے تو بس ظلمت ہے۔

مفسرابن کیر نے ظائم کی بعضه افوق بعض کی تفییر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رہ تو کا قول نقل کیا ہے کہ کا فریا نجے اندھیر یوں میں ہے اس کی بات ظلمت ہے اس کا عمل ظلمت ہے اس کا اندرجانا عمارت میں داخل ہونا ظلمت ہے اور قیامت کے دن وہ دوزخ کی اندھیر یوں میں داخل ہوجائے گا۔

موناظلمت ہے اور اس کا لکاناظلمت ہے اور قیامت کے دن وہ دوزخ کی اندھیر یوں میں داخل ہوجائے گا۔

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَكُنُو مُنَافِسُ اللّٰهُ لَكُنُو مُنَافِسُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ نُومِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

# ٱلمُمْتَرَانَ اللهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ اے مخاطب کیا تونے نہیں دیکھا کہ وہ سب اللہ کی تبیح بیان کرتے ہیں جو آسانوں اور زمین میں ہیں وَالطُّهُرُ طَفَّتٍ \* كُلُّ قَلْ عَلِمَ صَلَاتَةُ وَتَسُيِبُ حَدُ اور پرندے جو پَر پھیلائے ہوئے ہیں ہر ایک نے اپنی نماز اور تنبیع کو جان لیا ہے وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَيِنْهِمُ لَكُ السَّلُوتِ وَالْا ثُنْ فَ اور جن كاموں كولوگ كرتے ميں الله انبيس جانتا ہے اور الله عى كيلي ملك ہے آسانوں اور زمين كا وَ إِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿ المُتَرَانَ اللهَ يُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ اورانلدی کی طرف لوث کرجانا ہے 🕆 اے مخاطب کیا تونے ہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے پھر بادلوں کو باہم ملادیتا ہے ؞ يَجْعَلُهُ مُرَكَامًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ مجراس کوتهدبرتبد بنادیتا ہے، مجراے خاطب توبارش کودیکمتا ہے کہ اسکے درمیان سے نکل رہی ہے اور بادل سے یعنی بادل کے السَّمَا ومِن جِهَالٍ فِيهُامِنُ بَرَدٍ فَيُصِينُ بِهِمَن يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهُ بوے بوے گاووں میں سے جو بہاڑ کی طرح برساتا ہے بھران کوجس پر چاہتا ہے گرادیتا ہے اورجس سے چاہتا عَنُ مَن مَن يَشَاءُ لِيَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَذُهَبُ بِالْآ بُصَارِ ﴿ يُقَالِبُ اللَّهُ ہے ان کو بٹادیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی روشنی آ تھوں کوختم کردے اس اور الله رات اور دن اليُكُوالنَّهَامَ ﴿ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَعِبْرَةً لِإُ ولِي الْابْصَامِ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ بدل ہے اس میں ضرور عبرت ہے آگھ والوں کے لئے 💬 اور اللہ نے كُلِّ دَا بَيْةٍ مِّنْ مَّاءً ۚ فَبِنَٰهُ مُ مَّنَ يَبْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمُ مَّنَ ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا پھران میں بعض وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو

# ڴؠٳڿؙڶؽڹٷڡؚؽؙ دو پیروں پر چلتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے مَايَشَآءُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ۞ لَقَدُا نُزَلْنَا البِّهُ مُبَيِّنَهُ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے 🕲 واقعی بات سے کہ ہم نے الیمی آیات نازل کی ہیں وَاللَّهُ يَهُ مِنْ مَنْ لِيُّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَيَقُولُونَ امَنَّا جوبیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جے جا ہے صراط متعقم کی طرف ہدایت دیتا ہے 😈 اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَاثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْنِ ذَلِكَ اللَّهِ وَالمَعْنَاثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقُ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْنِ ذَلِكَ ا الله پراوررسول پرایمان لائے اور ہم فرما نبر دار ہیں پھراس کے بعدان میں ہےایک فریق روگر دانی کر لیتا ہے وَمَا أُولَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوَّا إِلَى اللهِ وَمَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اور بیلوگ مومن نہیں ہیں 🏵 اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ وہ ان کے درمیان بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَا تُوَا فیصلہ فرماد ہے تو ان میں ہے ایک فریق اس وقت پہلوتھی کر لیتا ہے ۞ اورا گران کا کوئی حق ہوتو اس کی طرف اِلَيُهِمُ نُحِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ آمِرا ثُمَا اُبُوَّا اَمْ يَخَافُونَ فرمانبردار بنے ہوئے چلے آتے ہیں 🕲 کیا ان کے دلوں میں مرض ہے یا انہیں فکل ہے ! اللهُ عَلَيْهِمْ وَمُ السُوْلُهُ \* ثِلْ أُولِيكُ هُمُ الظِّلْيُونَ فَ ل اس بات كاخوف ہے كدان يرالله اوراس كارسول ظلم كريں كے بلكه بات بيہ كه يكي لوگ طالم بين ا

ان آیات میں الله عزومل شانه کی قدرت کے بعض مظاہر بیان فرمائے ہیں اور مخلوق میں جوال سے اللہ منظام میں ان میں سے تصن تصرفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آسانوں اور زمینوں میں جورہے

The state of the s

والے ہیں وہ سب اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ برعیب اور برنقص سے
پاک ہے۔ اس مخلوق میں پرند ہے بھی ہیں جو پر پھیلائے ہوئے فضا میں اڑتے ہیں یہ بھی اللہ کی تبیع وتقدیس میں
مشغول رہتے ہیں ان کا فضاء میں اڑنا اور زمین پرنہ گرنا ان کے پروں کی حرکتوں کواس قابل بنانا کہ ان سے اڑیں
اور زمین پرنہ کریں ان سب میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ ضمون کہ آسانوں میں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے
سب اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں پہلے بھی گزر چکا ہے اور قرآن مجید میں بہت سی جگہ نہ کور ہے۔

## الله كالنبيع وتقديس زبان حال سي بعي اورزبان قال سي بعي:-

# كائنات كى برجز الله كدر من مشغول ب-

آیت بالا میں جو کل کی عیلے صلات اور قالی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ جوآ سانوں اور زمین کے رہنے اور بسنے والے بی انہیں معلوم ہے کہ بمیں اپنے خالق جل مجدا کی تیج میں اور نماز میں کس طرح مشخول رہنا چاہیے ۔ بعض معزات نے صلاۃ جمعنی وعالیا ہے یہ معنی مراد لینا بھی درست ہے لیکن صلاۃ کا معروف معنی لیا جائے تو اس میں بھی اشکال نہیں ۔ جس طرح بنی آ دم دوسری مخلوق کی تیج کوئیں سی جسے سورۃ الاسراء میں ہو دیکون گا تعقیدی کا تعقیدی کا تسبید کھی اس میں اشکال کی کوئی بات نہیں ہے اور کی بات نہیں ہے بعض معزات نے فرمایا ہے کہ تیج اور صلاۃ سے اطاعت اور انقیاد مراد ہے یعنی اللہ تعالی نے جس چیز کوجس ہے بعض معزات نے فرمایا ہے کہ تیج اور صلاۃ سے اطاعت اور انقیاد مراد ہے بعنی اللہ تعالی نے جس چیز کوجس

کام کے میں لگادیا وہ اس میں لگی ہوئی ہے اور جس کو جوالہام فرمادیا وہ اسی کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں مشغول ہے۔ میں مشغول ہے۔

#### ایک اہم اشکال کا جواب:۔

یہاں یہ جواشکال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کے وجود ہی کوئیس مانے ان کہ ہارے میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اللہ کی شاخ بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہا عقبار ان کی خلقت کے اٹھا اپنا وجود ہی اللہ کی سخز یہ بیان کرنے کے لئے کافی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہان نالائعوں کو سم بہر کرنے کیلئے ارشا و فرمایا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی شیح بیان کرتی ہیں تم ایسے نا جہار ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کوئیس مانے اور اس کی تشیح بیان کرتی ہیں ہوتے اس لئے آ بت کے آخر میں وَاللّٰهُ عَلَیْتٌ بِمَا اَیْفَعَلُوْنَ فرمایا ہے (اور الله تعالی جات ہوگوگی ہا ہے واور الله تعالی جزامز الله علی ہوتے ہوں کے آئی ہے اعمال کا بھی علم ہاور وہ اہل کفر کو بھی جاتیا ہو وہ سپ کی جزامز اللہ علم و حکمت کے موافق نا فذفر مادے گا۔

اس کے بعد فرمایا وَلِلْهِ مُلُكُ السَّلُوْتِ وَالْائَمُ فِ اور الله بَى کے لِئے ہے آسانوں اور زمین كا ملک۔ وَ إِلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰلِلْمُلْلِمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

آ تکھوں کی بینائی کوا چک لے گی اس کا پیدا فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کے تصرفات میں سے ہے۔اس کے ذریعے اموات بھی ہوجاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی جس کوچا ہتا ہے بچالیتا ہے۔

#### ولائل میں غورنہ کرنا اور حق کونہ ماننا کمرابی کا سبب ہے:۔

انہیں تقرفات میں ہےرات اور دن کا پلٹنا بھی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ہوتا ہے اس کو فر مایا میں تقرفات میں ہے رات اور دن کا پلٹنا ہے۔ رات اور دن کا تعلق ظاہری اعتبار ہے آفناب کے طلوع وغروب ہونے سے ہے لیکن آفنا ہے۔ کا نظام مقرر فر مایا دیا ہے ای کے مطابق چاتا ہے۔

اِنَّ فِي أَلْ لِكَ لَعِبْرَكَةً لِإِ وَفِي الْا بُصَابِ: بلاشبه اس مِن آن محصوں والوں کے لئے عبرت ہے جوشخص اپی عقل وقہم اور بصیرت سے کام لے گا اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تکوین کے مظاہروں پرغور کرے گا اسے ضرور اللہ تعالیٰ کی توحید واضح طور سے مجھ میں آجائے گی اور جس نے اپنے لئے یہ طے کرلیا کہ جھے دلائل میں غور نہیں کرنا اور حق کوئیں ماننا تو وہ ممراہ ہی رہے گا۔

#### عالم مفلى كيحس تصرفات:

اس کے بعد بعض سفل تصرفات کا تذکرہ فرما پا ارشاد ہے قالله حکقی کل دَا بیدہ قبی آؤ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے پھر نے والی چیز کو پانی سے بیدا فرما پا اس سے حیوا نات مراد ہیں جو نطفہ ہے پیدا ہوتے ہیں پھران جانوروں میں بعض وہ ہیں جواپنے پیدے کے بل چلتے ہیں جسے سانپ وغیرہ اور بعض وہ ہیں جو دو بیروں پر چلتے ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں جاندہ نوان اور پرندے (جب کہ خشکی میں ہوں) اور بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں جسے اونٹ بھینس گائے بکری وغیرہ پیخلی اللہ ما ایک آغ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما تا ہے اسے پورا اختیار ہے جسے جسے داونٹ بھینس گائے بکری وغیرہ پیدا فرمائے ۔ اور جس کو جس طرح چا ہے تو ت وقد رت عطافر مائے دیکھو! جس حال میں اور جس شکل وصورت میں پیدا فرمائے ۔ اور جس کو جس طرح چا ہے تو ت وقد رت عطافر مائے دیکھو! پیدے کے بل چلنے والے جانوروں کو جس طرح چلنے اور بھا گئے کی قوت عطافر مائی ہے ان میں سے بہت می دواور چار ناگوں والی چیز وں کوعطافہ میں فرمائی ۔ چیکھی کود کی لووہ جہت سے الٹی لائک کر بھی دوڑ لیتی ہے دوسری مخلوق ایسا کر سے ناگلوں والی چیز وں کوعطافہ میں فرمائی ۔ چیکھی کود کی لووہ جہت سے الٹی لائک کر بھی دوڑ لیتی ہے دوسری مجلوق ایسا کر سے دوسری مجلوق ایسا کر ہیں ہو دوسری جیکھی جل بھی رہی ہے اور چیک بھی رہی ہے۔

#### ایک افٹکال کا جواب:۔

اِنَّالَدُ يَسُكُلُهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ كَانَ كَانُ كَانَ اللهُ كَانَ كَانَ اللهُ كَانُ كَانَ كَانُ كَانَ كَانُ كَانَ كَانُ كَانَ كَانَ كَانُولُ عَلَى اللهُ كَانُولُ كَانُ كَانَ كَانُ كَانَ كَانُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُ كَانُ كَانُ كَانُ كَانُ كَانُ كَانُ كَانُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُ كَانُ كَانُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُولُ كَانُ كَانُولُ كَانُ كَانُ كَانُولُ كَانُ كَانُولُ كُولُولُ كُولُولُ كُلُولُ لَا لَا كُولُولُولُ كُلُولُ كُلُولُ لَا لَانُ كُولُولُ كُلُولُ كُلُولُ لَانُ كُلُولُ لَا لَا كُولُولُولُ كُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

## عقل ونبم سے كام ندلينے والا دلائل سے فائد وہيں الماسكا:۔

لَقَنَّا أَنْ وَلَنَا الْبِي مُعْتَفِيْتُ تا بَلُ الْ لَلِ الْعُلَمُ الظّلِمُونَ: بي با في آيت بي ان بي سے بالی آيت بي ارشاد فرما يا ہے کہم نے واضح آ بات کھلی کھل نشانیاں نازل فرما کی ہیں جوش اور هیقت کو واضح آ بات کھلی کھل نشانیاں نازل فرما کی ہیں جوش اور هیقت کو واضح آ بات کھلی کھل وہم سے کام نیس لیتا وہ دلیائل سے فائد و نہیں اٹھا سکتا اور کم اللی ہیں افو وقعت کے لئے منافقین کے بعض اللہ ہے جا بتا ہے سید جے راست کی ہدایت دے دیتا ہے اس کے بعد آ بات بی اور محصنا جا ہے ایک واقعہ ہے سامند واقعات کو بچھنا جا ہے ایک واقعہ ہم سورہ نساء کی آیت اللہ ترکئی اللّذِینَ بَدُوعِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنِ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنِ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنِ کُومِیْنِ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنَ کُومِیْنِ کُومِیْنَ کُومِیْنِ کُومِیْنِ کُومِیْنِ کُومِیْکُومِیْنِ کُومِیْکُومِیْنِ کُومِیْنِ کُومِیْکُومِیْکُومِیْکُومِیْکُومِیْکُومِیْنِ کُومِیْکُومِیْکُومِیْکُومِیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُیْکُورُ کُومِیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیْکُومُیُومُیْکُومُیْکُومُیْکُ

٠٥ معالم التزيل ص ٢٥١ج ٣/ روح المعاني ص ١٩٣ج ١٨

واپس کے لیں کیونکہ میں اس سودے پر راضی نہیں تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تونے اپنی خوش سے میہ معاملہ کیا ہے اس زمین کا حال جانتے ہوئے تونے خریدا ہے۔

مجھے اس کا واپس کرنا منظور نہیں اور ساتھ ہی ہے فر مایا کہ چل ہم دونوں رسول اللہ مَثَاثِيمُ کی خدمت میں ا پنامقدمہ پیش کریں اس بروہ کہنے لگا کہ میں محمد مان فائل کے یاس نہیں جاتاوہ تو مجھے سے بغض رکھتے ہیں اور مجھے ڈرہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں مجھ برظلم کردیں سے۔اس برآیت نازل ہوئی چونکہ وہ مخص منافق تفااس کئے اس نے ندکورہ بالا بے مودہ مستاخی والی بات کہی۔اور چونکہ منافقین آپس میں اندرونی طور برایک ہی تھے اور کھل مل کر رہتے تھے۔ نیز ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے تھے اس لئے آبت شریفہ میں طرز بیان اس طرح اختیار فرمایا کہ سب منافقین کوشامل فرمالیا۔مفسرابن کثیر میالیہ نے حضرت حسن میالیہ سے میکنقل کیا کہ جب منافقین میں ہے کسی سے جھگڑا ہوتا اور وہ جھکڑانمٹانے کے لئے رسول اللہ منگھ کی خدمت میں بلایا جاتا اور اسے یقین ہوتا کہ آپ میرے ہی جن میں فیصلہ فرمائیں مے تو حاضر خدمت ہوجا تا ہے اورا کر ارا دہ ہوتا کہ کسی برظلم کرے اورائے خصومت کا فیصلہ كرانے كيلئے آپ كى خدمت ميں حاضرى كے لئے كہاجا تا تو اعراض كرتا تعااوركى دوسر يخص كے ياس چلنے كوكہتا تھا، منافقین نے اپنا پیطریقہ بنار کھا تھا۔ اس پراللہ تعالی شانہ نے آیت نازل فرمائی۔ سبب نزول سجھنے کے بعد اب آیات کاتر جمداورمطلب مجھے!ارشادفر مایا کہ بیلوگ ( مینی منافقین ) ظاہری طور پر زبان سے سے یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول من اللہ برایمان لائے اور ہم فرما نبردار بیں اس ظاہری قول وقر ارکے بعد عملی طور بران میں سے ایک جماعت مخرف ہوجاتی ہے چونکہ حقیقت میں مومن ہیں اس لئے انہوں نے طرزعمل بیا پنار کھا ہے جب ان سے کہاجاتا کہ اللہ اور اس کے رسول مُلافِظ کی طرف آؤتا کہ تمہارے درمیان فیصلہ کردیاجائے تو ان کی ایک جماعت اس سے اعراض کرتی ہے کیونکہ آئیس معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ظلم کر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول مُلَّقِظُم کی خدمت میں میں حاضر ہوں گے تو فیصلہ ہارے خلاف جائے گا اور اگر ان کا حق کسی برآتا ہوتو اس حق کے وصول كرنے كے لئے آ تخضرت مَالْيُكُم كى خدمت ميں برى بى فرمال بردارى كے ساتھ حاضر ہوجاتے ہيں۔مقصدان كا صرف دنیا ہے ایمان کا اقرار اور فرماں برداری کا قول وقر اردنیا وی منافع ہی کے لئے ہے۔خدمت عالی میں حاضر ہونے کی صورت میں بھی طالب دنیا ہی ہیں اور حاضری دینے سے اعراض کرنے میں بھی دنیا ہی پیش نظر ہوتی ہے۔

## منافقین کے قلوب مریض ہیں:۔

آئی قُکُو بھے مُصَّرَضٌ: کیاان کے دلوں میں مرض ہے۔ لینی اس کا یقین ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول خبیں ہیں ان تائی آئی ان ان ان ان اللہ علیہ ہوگئی ہوگئی اللہ عکر ہوگئی ہوئی ہیں ان بینیں آئی یک اللہ اور اس کے رسول علی ہیں یا نہیں آئی یک اللہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان تین باتوں میں خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول علی اللہ کے رسول ہیں اور وہ یہ بھی جھتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں صافر ہوگر جو فیصلہ ہوگا اس میں ظلم نہیں ہوگا جب یہ بات ہے تو اعراض کا سبب صرف یہی رہ جاتا ہے کہ خود وہ میں صافر ہوگر جو فیصلہ ہوگا اس میں ظلم نہیں ہوگا جب یہ بات ہوتا اس بی کہ وہ جو ایک کا حق ہو وہ دیا خلام ہیں بال اور ہمیں اللہ جات کہ اللہ جی بات ہوگا تو جب اینا حق کہ کا حق ہو وہ دیا دوڑے ہوگا تو جب اینا حق کہ ی پر ہوتا ہے اس کے لئے دوڑے ہوگا تو جب اینا حق کہ یہ اس کے لئے خلاف ہوگا تو جب اینا حق کہ ہارے دوڑے ہوگا تو ایک اللہ میں جوگا تو جب یہ جھتے تھے کہ ہارے خلاف ہوگا تو ایک اللہ مار نا ہے۔ میں جوگا تو ایک اللہ میں جوگا تو ایک کے ایک خلاف ہوگا تو ایک اللہ میں جوگا تو ایک کے ایک خلاف ہوگا تو ایک اللہ میں جوگا تو ایک کے ایک خلاف ہوگا تو ایک اللہ میں جوگا تو جب یہ تھے تھے کہ ہارے خلاف ہوگا تو ایک اللہ مار نا ہے۔

# إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ الِكَ اللهِ وَمَسُولِ ٩ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ مؤمنین کی بیہ بات تو ہوتی ہے کہ جس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے جائیں تا کہ رسول ایکے درمیان ٱنۡ يَّـُقُوۡلُوۡاسَمِعۡنَاوَا طَعْنَا <sup>ا</sup> وَٱولَيِكَ هُمُالُمُفۡلِحُوۡنَ @ وَمَنۡ يَبَطِع فیصله کردین تو وه به کہتے ہیں کہ ہم نے تھم س لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح یانے والے ہیں 🕲 اور جواللہ کی الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ ﴿ اطاعت کرے اور اسکے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ ہے ڈرے اور پچ پچ کر چلے پس بھی لوگ کا میاب ہو نیوالے ہیں 🍅 وَٱقْسَهُوْا بِاللَّهِ جَهُ لَا يُعَانِهِ مُلَذِنَ آمَرُتَهُ مُ لَيَخُمُ جُنَّ لَا قُلَ سَافَقَيْنِ اللّٰهِ كَ تَسْمِيلِ كَعَاتِ بِينِ الرَّابِ مَالِيْظُ انْبِينِ حَكَم دين كَيْوَ البسة ضرور نكل جائيس محرا ب مَالِيْظُ كَهِ لَاثُقْسِمُوْا عَلَاعَةُمَّعُرُوْفَةٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَاتَعُمَلُوْنَ ﴿ قُلُ و بیجئے کہتم فشمیں ندکھا و تمہاری فرما نبرداری جانی پہچانی ہوئی ہے بیٹک اللہ تعالی خبرر کھنے والا ہے 🏵 آ ہے م أطِيعُوااللهَ وَأَطِيعُواالرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَكَيْهِ مَاحُبِّلَ یجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر و پھر اگریہ لوگ پیٹھ بھیرین اس کے سوا پچھنیس کہ اللہ کے رسول کے ذمے وہ بات ہے جو اس وَعَكَيْكُمْ صَّاحُسِّلْتُهُ ۗ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَكُوْا ۗ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا پرڈالی کئی ہےاورتم پروہ چیز ہے جوتم پرڈالی گئی ہےا گرتم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم نے سیدھارات یالیااورنہیں ہے رسول کے ذیہ كُغُ الْمُهِدِينُ @ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوَامِنُكُمْ وَعَهِلُوا الصَّلِحٰتِ کر پہنچادینا خوب اچمی طرح سے کھول کر @ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیاان لوگوں سے جوایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے نیک عمل کئے يَسْتَخْلِفَنَّهُ مُ فِي الْأَثْرُضِ كَهَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ " بته ضرور خلیفہ بتائے گا اللہ تعالی انہیں زمین میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جوان ہے پہلے گذرے ہیں

# وَ لَيْهَكِنَّ لَهُمْ فِينَهُمُ الَّنِى الْهَ تَضَى لَهُمْ وَ لَيْهُولِكُمْ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

#### تفسير

اِلْمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ: أَنْ يَتُكُوْلُوْا يِمضارع پرجبانَ آجائِ توخوين قاعده ہے كہ يہ مصدر كى تاويل بين ہوجا تا ہے تو يہ مصدر كى تاويل بين ہوكرين جائے گا قولھ و اور يہ كان كا اسم ہے اور قول الرومنين يہ خبر ہے ۔ يومغنى يہ ہوگيا كہ سمعنا واطعنا كہد دينا يہ مومنين كا قول ہے جس وقت كہ وہ اللہ اور اس كے رسول كى طرف بلائے جا كي بين فق قود كھتے تھے كہ ہما رافا كدہ ہوگا يانيس! اللہ اور اس كے رسول سے فيصلہ كرانے بيل فيصلہ ہوتو سے خيا اللہ اور اس كے رسول سے فيصلہ كرانے بيل فيصلہ ہوتو سے خيا اللہ اور اللہ علی ہے جاتے ہیں۔

## مومنين اورمتافقين كاكروار:\_

ان کوبلایا جائے ہونین مخلصین کا حال ہے ہے کہ جب بھی ان کوبلایا جائے کہ یہ جو ہمارے درمیان میں جھڑا ہو گیا اس کافیصلہ اللہ سے کروالیں اللہ کے رسول سے کروالیں۔اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔تو منافقین کے مقابلے میں یہ مومنین کا کردار نمایاں کیا گیا، کہ مومن صرف اس وقت شریعت کی طرف نہیں آتا جب اپنا فائدہ و کھتا ہے۔ بلکه اپنا نقصان نظر آئے تو بھی وہ شریعت کا فیملہ قبول کرتا ہے اور اپنا فائدہ دیکھ کرشریعت کا فیملہ قبول کرنا اور جب اپنا نقصان نظر آتا ہوتو پھرشریعت کا فیملہ قبول نہ کرنا میرمنافقین کی علامت ہے میرموشین مخلصین کی علامت نہیں ہے۔ فوز وفلاح حاصل کرنے کا طریع تھے:۔۔

قتن بیطیع الله اورجوالله کی اطاعت کر ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ ہے ڈرے اور نی کر چلے ہیں بہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں منہوم بینکل آئے گا کہ فوز وفلاح حاصل کرنے کے لئے اللہ کی اطاعت ضروری ہے ، اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے ۔ اللہ کی اطاعت ضروری ہے بیات کی اجاع آئی ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں کی اجاع شدہ کی ۔ اللہ کی ۔ اللہ کی ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں کی اجاع ضروری ہے ۔ اور اللہ ہے ڈرنے کا مطلب بیر ہے کہ پہلی کوتا ہوں سے تو بہ کرے ، استغفار کرے اور یہ تھ کا منہوم ضروری ہے ۔ اور اللہ کی نافر مانی فہ کرے ، جب بیر چار کام ہوجا کیں گے تواس وفت فوز وفلاح حاصل ہوجا کیں گے تواس وفت فوز وفلاح حاصل ہوجا کیں گے تواس وفت فوز وفلاح حاصل ہوجا سے گا

كردار، قول كے جونے كى دليل بوتا ہے:۔

ہمیں خوب پہتہ ہے اصل بات یہی ہے کہ جب کی شخص کے پاس کردار کی قوٹ نہیں ہوتی اور وہ اپنے عمل ملے سے ساتھ اور کردار کے ساتھ اپنے قول کو سچانہ ٹابت کر سکے تو پھر طریقہ نہ ہوتا ہے کہ لوگ جشمیں کھا کھا ہے اپنی بات کے ساتھ اور کردار کے ساتھ اس کھا گھا ہے اپنی بات کر سکے تو گا ہے کردار کا وہ کوشٹ کرنے ہیں۔ جس آ دمی کو ثقابت حاصل ہوتی ہے صدافت حاصل ہوتی ہے کردار کا وہ

#### الله اوراس كرسول كى اطاعت كروا: ـ

قُلْ اَطِیْعُوااللّٰهُ وَاَطِیْعُواالرّسُولَ: آپ کہددیجے! کہاتلہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرو پھراگر یہ لوگ پیٹے پھیریں فران تو گوافرالکہ اکھی وہاس پڑا اللّٰہ کے رسول کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے سوا پھی نہیں کہاللہ کے رسول کے ذہوں ہے دو اس کے ذہ ہوں کے ذہوں ہے ایک کے دو اس کے ذہ ہوں کہ اللہ کے رسول کے ذہوں ہے جو اس پڑائی گئی ہے۔ جو فہ داری اس پڑائی گئی ہوہ ہے جو تم پڑائی وہ ہے دو ہے بہتنے کی ،انہوں نے اپنی فہدواری اواکروی وَعَلَیْهُمْ مَا اُسِتَلْتُمُ اورتم پروہ چیز ہے جوتم پرڈائی گئی وہ ہے اطاعت اللہ کے رسول نے اپنی فہدواری اواکروی ،اب آگے تمہاری فہدواری باتی ہے اگرتم اس فہدواری اواکروی ،اب آگے تمہاری فہدواری باتی ہے اگرتم اس فہدواری اطاعت نہیں کرو گئو تم نے سیدھارات پایا وَمَاعَلَی الْاَسُولِ اورنہیں ہے رسول کے ذہ میگر پہنچا دیا خوب اچھی طرح سے کھول کرمطلب یہ ہے کہ ایسے طور پر پہنچا دیا کہ اس میں کوئی کی قتم کا شک شبہ نہ رہے۔ تو بلاغ میں اللہ کا رسول کرچکا آگے تخلصین کے لئے وعدہ ہے دنیا کے اندرکا میا لی کا۔

# مخلصین مؤمنین کے ساتھ وعدہ استخلاف:۔

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ : اس كوآيت التخلاف كهاجاتا بهاءاس مين الله تعالى في خلافت كا ذكر فرمايا الله تعالى

نے وعدہ کیاان لوگوں سے جوایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے نیک عمل کیے البت ضرور خلیفہ بنائے گا اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جوان سے پہلے گزرے ہیں ، اور البت ضرور رخمکانہ دے گاان کے لیے ان کے لیے پند کیا ہے۔ اور البت ضرور بدلددے گا اللہ تعالیٰ ان کوان کے خوف کے بعد امن بشر طیکہ بیلوگ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کی کوشر یک نظیم ائیں اور جو کوئی اس نیمت استخلاف کے بعد ناشکری کرے گالیس بی لوگ حد طاعت سے نگلنے والے ہیں۔ مطلب اس کا بیہوا کوئی اس نیمت استخلاف کے بعد ناشکری کرے گالیس بی لوگ حد طاعت سے نگلنے والے ہیں۔ مطلب اس کا بیہوا کہ چیچے جوذ کر کیا تھا کہ منافقین تر دو میں بڑے ہوئے ہیں، تو منافقین کے نفاق کی آیک وجہ بیہ بھی تھی ان کے دل میں جو کفر چھیا ہوا تھا اور ایمان ظاہر کرتے تھے اور یہود کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے تو بھی ہوا تھا اور ایمان ظاہر کرتے تھے اور یہود کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے تو بھی ہوا تھا اور ایمان خالب کو جو چھی غالب آجائے گاتو ہم اس کے ساتھ لی کرا ہے مستقبل کو محفوظ کرلیں آجا کی گئے رہتے تھے کہ جو بھی غالب آجائے گاتو ہم اس کے ساتھ لی کرا ہے ہو متعقبل کو محفوظ کرلیں گرفت کے والے کا تو ہم اس کے ساتھ لی کرا ہے ہوں وہ وہ سے دورونوں کے گویا کہ مستقبل کے بارے میں وہ مطمئن نہیں میں کہ آئے والا زبانہ کس کے غلیج کا ہے ۔۔۔۔؟ اس لیے وہ دونوں طرف ہی جھائے گئے رہتے تھے۔

دين كي حكومت آحى، امن وامان قائم موكيا\_

## ملين دين اورامن وامان خلفائے راشدسن كودرست بده كركمي دوريل مين موا:

## خلفائے راشد من كى خلافىيد عدى دليل:

لیکن بیدوعدہ تو کیا جارہا ہے حضور مُلاہی کے زبانی آپ کے مخاطبین سے اور بیدوعدہ پوراہو، کہیں دواڑھائی مزارسال کے بعد جاکے بیہ بات کوئی جوڑ نہیں کھاتی اللہ تعالی کی ہا تیں ایس کی نہیں ہوا کرتیں تو مخاطب ان کے وہی ہزارسال کے بعد جاکے بیہ بات کوئی جوڑ نہیں کھاتی اللہ تعالی نے آئیں ایمان اور عمل صالحہ کی برکت سے خلیفہ بنایا وگ ہیں جوحضور مُلاہی کی برکت سے خلیفہ بنایا و نیا میں حکومت دی اور اس دین اسلام کو دنیا میں قائم فرمایا اور خوف کوامن سے بدلا اس لیے وہ خلافت بالکل برحق خلافت تھی۔

ای طرح گاہے بگاہے اللہ تعالی ایمان وعمل کی برکت ہے اور خلافتیں بھی قائم کرتے رہیں ہے آگر چہ ورمیان میں پچھ فلط خلافتیں بھی ہو کیں جن میں دین کی وہ بات پوری ندر ہی کہ دین کی حکومت ہولیکن گاہے بگاہے آج تک اس طرح سے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو برتری دی اور حضرت مہدی کے زمانہ میں اور حضرت عیسیٰ علیا ہے زمانہ میں اور زیادہ کا مل طریقے سے برتری ہوجائے گی اس کیے اہلست والجماعت ہمیشہ اس

آیت کوخلفا براشدین کی حقانیت کے لئے بطور دلیل کے ذکر فر مایا کرتے ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے کہ بلاشک و شہریہ آیت ان کی خلافت کی خلافت حقہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، کہ اللہ کے وعدے کے تحت یہی حکومت تھی جوحضور ماٹیٹی کے آخری دور سے شروع ہوئی اور خلفاء اس کا بعد میں اولین مصداتی ہیں اور آ سے عدل ونصاف کا دور دورہ جب بھی آیا توسب کے سب اس میں واغل ہو سکتے ہیں کہ جب حضور عائیلی کی امت عمل صالح کی حامل ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کو درجہ بذرجہ اس طرح سے خوف وخطرہ سے امن دیا اور ان کی حکومتیں صحیح طور پر قائم ہوئیں۔

## الله کی رحمت کب حاصل ہوگی ؟:۔

وَاَقِیْنُواالصَّلُوقَا وَاِتُواالزِّکُوقَا: بیتا کیدی جاری ہے کہ بیدوعدہ اللّٰدتعالیٰ کا پوراہوگاتم اینے طور پرنماز قائم رکھواورزکوا قدیتے رہواورسب سے بڑی بات بیہ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کروتا کہ رحم کیے جاؤ ۔ اللّٰد کی رحمت تبھی حاصل ہوگی جب کہ اقامت الصلوا قاور ایتاء الزکوا قاور اطاعت رسول ان صفتوں کے تم حامل ہوجاؤ کے ، اور کافر جواس وقت مخالفت کررہے ہیں بیاللّٰد کے بس سے باہر نہیں بید شمنوں کے سرکو شنے کی طرف اشارہ کردیا کہ تہمارے دشن عنقریب عاجز آجائیں کے بیاللّٰد کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔

## بيسبكافراللدى قدرت سے باہر بين:

لانتحسن الذين كفر أف مع وين في الأثر في المرادي كرد وركود كهد كم يد مجهو بركزند كمان كروك كوركود كهد كم يد مجهو بركزند كمان كري الأكول كوجوك كافرين بين بين مين مين عاجز كرف والحد بهارى بكراس يرجهوث جائين كري مين برادين كري بين عاجز كردين كري بين بهارى قدرت كري بين بهارى قدرت كري بين جب بهان كو يحد كه بين سكة ايبا كمان ندكرنا بيسب بهار يرس مين بين بهارى قدرت كري بين جب بهم جابين كم ان كوم غلوب كردين كري تواية دوستول كري كمياني كا وعده كيا تو دشمنول كي فكست كي طرف اشاره كرديا وهد الناد انكا شكان جبتم عادروه بهت برا شكانه ب

تبيان الفرقان

يَا يُنْهَاالِّذِيْنَ امَنُوالِيَسْتَا ذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَّتُ اَيْمَانُكُمُ وَالَّذِينَ ے ایمان والو! جاہیے کہ اجازت طلب کیا کریں تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہیں تمہارے وائیں ہاتھ هُ يَبُلُغُواالْحُلُمَ مِنْكُمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَالَوةِ الْفَجْرِ اور وہ جو نہیں پہنچے بلوغ کو تم میں سے تین مرتبہ فجر کی نماز سے وَ حِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابُكُمُ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنَ بَعُرِ صَلُوةٍ اور جب تم اپنے کپڑے آثار دیتے ہو دوبہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد العِشَاءِ فَثَلَثُ عَوْلُ تِ لَكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ کئے تین عورتیں ہیں نہیں تم پر اور ان پر کوئی حرج بَعْدَهُ نَيْ ۚ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ كَنُ لِكَ يُبَيِّنُ ان تین وقتوں کے بعدان کا بھی تمہارے پاس آنا جانالگار ہتا ہے تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس ایسے ہی بیان اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِذَا بِكَغَالًا طُفَالُ مِنْكُمُ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیات اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے 🚳 اور جب تمہارے بے بلوغ کو پہنچ جائیں الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْ أَكْمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَا كُذُلِكَ پھرجا ہے کہ وہ اجازت طلب کرلیا کریں جیسے کہ اجازت طلب کرتے ہیں وہ لوگ جوان سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں لِينُ اللهُ لَكُمُ النَّهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ا ہے بی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے 🚳 اور عورتوں میں سے جو بیٹھ جانے والی عورتیں ہیں الْتِيُلايَرُجُوْنَ نِكَاحًا فَكَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنُ يَّضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ جو نہیں امید رکھتی نکاح کی ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اینے زائد کپڑے اتار دیا کریر

# غَيْرَمُتَكِرِّ إِنْ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللْمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللْمُ اللْمُواللِمُ الللْمُ اللْمُواللْمُ الللْمُولِ الللْمُ اللْمُولِ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ نه ظاہر کرنے والی ہوں اپنی زینت کو اور اگر نے کر رہیں تو بدان کیلئے بہتر ہے اور الله تعالی سننے والا عَلِيُمٌ ﴿ لَيُسَعَلَ الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا اور جائے والا ہے 🛈 نامینے پرکوئی حرج نہیں ہے لنگرے پرکوئی تنگی نہیں بیار پرکوئی حرج نہیں ہے اور خود عَمَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى اَنْفُسِكُمْ آنْ تَأْكُلُوْ امِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ ہم ہر کوئی حرج نہیں کہ تم کھالیا کرو اپنے گھروں سے یا اپنے آباء کے گھروں سے ابالبِكُمُ اوْبِيُوتِ أُمَّ لَهِ يَكُمُ اوْبِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخَوَ تِكُمُ أَوْبِيُوتِ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے أغمامِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَلَيْكُمُ أَوْبُيُوتِ آخُوالِكُمُ أَوْبُيُوتِ خُلْتِكُمُ أَوْمُا یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یااپنی بھو پھیوں کے گھروں سے یااپنے ماموؤں کے گھروں سے یااپنی خالاؤں کے ٮٙػؙؿؙؠؙڡۜٞڡؘٳؾڂۿٙٳؘۉڝٙڔؽۊؚڴؠؙ<sup>ٵ</sup>ڮؽڛؘۘۘۼؽؽڴؠؙڿؽٵڿؖٳڽٛؾٲ۠ڰ۠ڵۉٳڿؚؠؽڠؖٳ مروں سے یاان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارےاختیار میں ہوں یاا پنے دوستوں کے گھروں سے اس میں نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ٱۅٛٲۺؾٵؾٵ<sup>ٮ</sup>ڡٞٳۮؘٳۮڂڷڎؙؠؙؽٷڰٵڡؘڛٙؠٞٷٵڡٚڷٲؽڡؙڛڴؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗۄؾۜڐٞڝؚڽؗۼڹٝۑ به كه تم كعاليا كروا تعضے بوكريا اسكيا سكيا بوكر پھر جس وقت تم داخل ہوگھروں ميں تو اپنے لوگوں پرسلام كہا كرو ؖٳٮؿڡۣڡؙڹڒڴڎؙٙڟؾڹڎ<sup>ٵ</sup>ڴڶ۬ڔڮؽڹؾؽٳۺ۠ۏڷڴؠؙٳۯٳۑؾؚڵۼڷڴؠٛڗۼۊؚڵۅؘؽؖ یر سلام الله کی طرف سے برکت والا ہے یا کیزگی کا ذریعہ ہے، ایسے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیات تا کہتم سوچو 🛈

#### تفسير

نَیَا یُنْهَاالَ نِینَ امنُوَالِیَسْتَا فِنْهُ الَّنِیْنَ مَلَکُتُ اَیْمَانُکُمْ: اے ایمان والو! چاہیے کہ اجازت طلب کیا کریں تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، اور وہ جونہیں پنچے بلوغ کوتم میں سے یعنی تہارے مملوکین اور تبہارے تابالغ بچتم سے اجازت طلب کیا کریں ضروری ہے۔ جیسا کہ امر کا تقاضا ہے شلاف صَدُّتِ تین مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتاردیتے ہود و پہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد شلاف عوام عَوْرات کی اور عورت کی اور عورت کہتے ہیں قابل سر چیز کو لیعنی جس چیز میں طلل ہوتا ہے جس کو عورت کی اور عورت کہتے ہیں سورت احزاب میں پر لفظ آئے گابات ہیوتنا عورة ہمارے گھر عورت ہیں لیعنی قابل حفاظت ہیں اور ان میں طلل پڑنے کا اندیشہ ہے تبہارے لیے تین عورتیں ہیں لین هٰ الدُوقاتِ شلاف عَوْلات کی طرورت ہیں گئے منظم معنی ہے بنا مفہوم اس کا بینا کر تبہارے لئے بیتین وقت بے پردگی کے ہیں، الدُوقاتِ شلاف عَوْلوب ہے لَیْسَ عَلَیْ کُلُم لَا عَلَیْ ہُم جُنَا اللّٰ عَمْلاً عَمْلاً مِنْ اللّٰ عَمْلاً مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ ال

#### پرده کے احکامات:۔

قرا ذَا بَدَ عَالَا الْ طَفَالُ مِن كُمُ الْعُلْمَ : جبتم میں سے منکم کا خطاب احرار کو ہے بعن آزاد لوگوں میں سے نابالغ ہے جس وقت وہ احتلام کو بی جا کیں بالغ ہوجا کیں فلیسٹ فیڈٹٹ اچر چا ہے کہ وہ اجازت طلب کیا کریں گلیسٹ فیڈٹٹ ایج جی وقت وہ احتلام کو بی جا جا تا ہے ہو جا کیں وہ لوگ جو ان سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں جیسے ان سے پہلے جولوگ اجازت طلب کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی اجازت طلب کیا کریں گالیات یہ بی انالہ کہ الیج ہولوگ اجازت طلب کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی اجازت طلب کیا کریں گالیات یہ بی الله فائلہ کہ الیج ہولوگ اجازت طلب کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی اجازت طلب کیا کریں گالیات یہ بی بیان کرتے ہیں الله تعالی تمہارے لئے اپنی آ یہ بی الله تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے وَالَقُواعِدُ مِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

شروع رکوع سے جو آیات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ان کا تعاق ہے مسکلہ استیذان کے ساتھ اور مسکلہ جاب کے ساتھ دور و سے جو آیات آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا وکلا یُبٹہ یا بیٹن ذین ہوٹ و الا تعاق میں ہولت کی آگے ترمیم کی جارہی ہے کہ یہ عام عور توں کے لئے نہیں بلکہ بوڑھی عور توں کیلئے پچھاس معاطے میں سہولت ہے۔ اور استیذان کا مسلہ جو ذکر کیا تھا کہ بغیر اجازت کے کس کے گھر نہ جایا کر وتو اس سکلے کی بھی تھوڑی کی وضاحت کی جارہی ہے جہاں اسٹناء ذکر کیا گیا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جن کے سامنے جاب نہیں ان میں آپ کو معلوم ہے ما ممکل گئے آئیسا نہ گئی کا ذکر بھی آیا تھا اور اس طرح سے آوالظِفل الَّذِین کَاحْدُ یَقْلُورُو اَعْلَیٰ عَوْلُ بِیْنَ اَلْمِسَاءِ کَا اَلْمِسَاءِ کَا اَلْمُ سَالِ اِلْمُ کے لئے جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے سامنے جاب نہیں ہے عور ت ایس جو رہ ہیں آیا تھا، اپ جملوک کے لئے اور نابالغ کے لئے جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے سامنے جاب نہیں ہے عور ت ایس جو رہ ہیں اس طرح سے جن کی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی کھول سکتی ہے میں اس طرح سے معلوک ہیں۔ اس تھم میں ہیں۔ اس تھم میں ہیں۔ اس تھم میں ہیں جس طرح سے محرم ہیں اس طرح سے معلوک ہیں۔ اس تھم میں ہیں ہیں۔ اس تھم میں میں ہیں۔ اس تھم میں ہیں۔ اس تھم میں ہیں۔ اس تھم میں میں ہیں۔ اس تھم میں ہیں۔ اس تھم میں میں ہیں۔ اس تھم میں ہیں۔ اس تھم میں میں میں میں میں میں ہیں۔ اس تھم میں میں میں م

آتے جاتے رہتے ہیں بھی اندر چلے گئے بھی خدمت کے لئے اندرآ ناپڑا بھی باہر چلے گئے اگریہ اجازت لیس تو پھر اجازت لینے میں تنگی ہے، عام اوقات میں اگریہآ ئیں جا ئیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

#### تين وقتول ميں احتياط: \_

لیکن تین وقتوں میں ان کو بھی پابند کر دو جو تمہارے طوت خانے ہوا کرتے ہیں ان میں بغیر اجازت کے بید گااور بیچھوٹے بچے بھی اندرنہ آئیں، تمہارے مملوک اور تمہارے خادم بھی اندرنہ آئیں، تو عادت ہے بعد گااور دوسراوقت فجرسے پہلے گااور تیسراوقت دو پہر گااس وقت جب آرام کرتے ہیں، تو عادت ہانان اپنے کپڑے اتار لیتا ہے کوئی معمولی سے کپڑے کر سوتا ہے، تو سونے کی حالت میں انسان کو اپنے بدن کی خبر نہیں ہوتی کپڑا اور ایتا ہے کوئی معمولی سے کپڑے کر سوتا ہے، تو سونے کی حالت میں انسان کو اپنے بدن کی خبر نہیں ہوتی کپڑا اور اور وقتوں میں انسان لیٹنا ہے تو اپنے کپڑے اتار لیتا ہے تو انسان اپنی ہوی کے ماتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں محبت پیار کے، تو ان اوقات میں ان کو چاہیے کہ چھوٹے بچے بھی اندر نہ جائیں چاہے، آپ اکیلے ہونے کی صورت اندر نہ جائیں جا ہے آپ اکیلے ہونے کی صورت میں بدن کھلا ہوا ہوتو بچے آئیں ہے ہوں بیا پنی ہوی کے ساتھ ہوں، اس تھ ہوں تو بھر بھی بچوں کا اندر جا نامنا سب میں بدن کھلا ہوا ہوتو بچے آئیں ہے بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر ہوی کے ساتھ ہوں تو بھر بھی بچوں کا اندر جا نامنا سب خبیں ہے۔

سبھی ایساہوسکتاہے کہ آپ کوا یسے حال میں دیکے لیں جس میں دیکھنا مناسب نہیں ہے،اس میں آپ کے لئے شرم ساری ہوگی بچوں کے ذہن پر غلط اثر پڑے گا اس لئے ان تین اوقات میں ان کو پابند کرو کہ یہ تین اوقات میں ساری ہوگی بچوں کے ذہن پر غلط اثر پڑے گا اس لئے ان تین اوقات میں یہ بغیر اجازت کے نہ آیا تمہاری بے پردگی کے جیں، اس میں تمہیں بچھ پردے کی ضرورت ہے ان اوقات میں یہ بغیر اجازت کے آئیں تو کئی حرج نہیں ہے کیونکہ باتی اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بغیر اجازت کے آئیں تو کئی حرج نہیں ہے کیونکہ باتی اوقات کام کاج کے ہوتے ہیں اسمیں اس قتم کے خلل کا اندیشہیں ہوتا۔

# جوني جيان سے كمريس آيا جايا كرتے ہيں جب بالغ موں توان بر كمر آنے بريابندى لكادين:

البتہ جس وقت میرچھوٹے بیچ بالغ ہوجا ئیں تو پھران کو بالغین کی طرح پابند کردو کہ جس طرح سے بڑے آ دمی پہلے سے اجازت کے پابند ہیں۔ چونکہ ان کے لئے تھم پہلے آ چکا ہے بڑے لوگ جس طرح سے پہلے اجازت کے پابند ہیں تو اس طرح چھوٹے بیچ جب بالغ ہوجا کیں تو ان کو بھی بالغین میں شارکر کے اس طرح پابند کردینا چاہے۔ یہیں خیال کرنا چاہے کہ جب یہ بچپن سے گھر میں آتے جاتے ہیں تواب بھی کیا ضرورت ہے ہوں نہیں بلکہ بالغ ہونے کے بعد انجو گھر میں آنے کی بالغین کی طرح پابندی لگا دو پہلی آیات کے اندر تو یہ کم واضح کیا گیا کہ کھڑی میں گئے ہوئے کہ بھٹے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے بعد انجو ان ہوتا ہے اس سہل کی کہ چونکہ کٹر ت سے آنا جانا ہوتا ہے اس کے بروفعہ اجازت لینے میں جن الازم آتا ہے، تو جہیں اجازت دے دی گئی کہ آگے پیچے اجازت لینے کی ضرورت خبیں البتہ ان تین اوقات میں ان کو پابند ضرور کردو پہلے جھے کے اندر تو اس مسللے کی وضاحت آئی ہے گئی لاک گئے ہوئے کہ اللہ تعالی اس طرح سے تہارے لئے اپنی باتوں کو واضح کرتا ہے، اس میں اشارہ اس بیت کی طرف ہو گیا کہ جو تھم پہلے آیا تھا استیذ ان میں بیآیات اس کی وضاحت کے لئے بی انری ہیں، اور یہ باربار دودفعہ آگیا واللہ تھا کہ ہو تھم ہے کہ بیا جاتا ہے ہوئی بہت تھمت پر بی بین بیس خبیں جانے کہ اس میں کیا کیا مصلحت ہیں! اللہ تعالی نے اپنی اللہ تعالی نے اپنی اللہ تعالی نے اپنی اللہ تعالی نے اس میں کیا کیا مصلحت ہیں! اللہ تعالی نے اپنی اللہ تعالی نے اپنی اللہ تعالی نے اپنی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے اللہ وسکمت سے بیا دکام آرہ ہیں۔

توان کی پابندی کرنی چاہے یہ تہمارے تی میں بہتری ہے، تمہاراعلم ناتص ہے تم اس کی صلحتی نہیں سیجھے
اور اس طرح سے ان میں جو حکمتیں ہیں وہ اللہ تعالی جانے ہیں تم نہیں جانے تو صفات کے حوالے دینے کا یہ
مطلب ہوا، ایک بات کی وضاحت ہوگی اور دوسراتھم اس کا تعلق بھی اس فجاب کے مسئلے ہے کہ ذکر کیا گیا تھا کہ
عور تیں اپنے آپ کوظا ہر نہ کریں مگر ان لوگوں پر جوفہرست آگے دے دی گئ تھی بدن کے حصے ان کے سامنے ظاہر
کیے جاسکتے ہیں ہے م آیا تھا کہ سرکی اوڑھنی سینے پرڈال کررکھیں سر، کان، گلہ سیند، سب جھپ جائیں اب اس کی بھی
یہان وضاحت کی جار ہی ہے۔ کہ بیتھم جوان عور توں کے لئے ہے۔

## نابالغ بجيول كاتقم:\_

آپ جانے ہیں بچیاں جو بالکل جھوٹی ہوتی ہیں جوکل شہوت نہیں ان کے متعلق بھی تاکیز نہیں وہ بھی باہر آ جا سکتی ہیں، دوسروں کے سامنے جس طرح گھر میں محارم کے سامنے ہوتی ہیں تو دوسروں کے سامنے بھی آ جا سکتی ہیں جس وقت محل شہوت ہوجائیں توان کے لئے بھی حجاب ضروری ہوا۔

## بورهمي عورتول كے لئے مدايات:\_

اس طرح ہے عورت آخری عربی جا کر کول شہوت نہیں رہتی، جس وقت اتی ہوڑھی ہوجائے بینی اٹھنے سے عاجز آگئی، بیٹھ جانے والی ہے بدن کی صلاحتیں اس میں ختم ہوگئیں، اور جس کی وضاحت آگے ذکر کردی گئی کہ میں نہوت نہیں ہے اس عمر کو بیٹی گئی کہ اب کوئی شخص اس کی طرف ہے کہ وہ کل شہوت نہیں ہے اس عمر کو بیٹی گئی کہ اب کوئی شخص اس کی طرف تکاح کی توجہ نہیں رکھتا ہی بھر بچوں ہے تھم میں آجاتی ہیں، ذائد کپڑے جو پردے کے لئے لئے جاتے ہیں وہ اگر اتاردیں تو ان کے لئے بھی گئوائش ہے، تو پوڑھی عورت کے لئے محرم کے سامنے سر نگا ہوجائے تو کوئی حرح نہیں ہے، اس طرح ہے یہ تعصیل آپ کے سامنے آئی تھی کہ گلہ ہوگیا، بازو، شخفی، کندھے ہوگئے جن کو محارم کے سامنے فاہر کیا جاسکتا ہے، تو پوڑھی عورت کے لئے باتی بھی جو غیرمحرم ہیں وہ سارے کہ سامنے کہ نوگوں کو سامنے فاہر نہ ہوجس طرح سے سارے تحرم ہی ہیں، ہاں البنۃ اس وقت احتیا طرنی جا ہے کہ بن سنور کرلوگوں کو سامنے فاہر نہ ہوجس طرح سے سارے تو کوئی بن سنور کر بازار کی طرف ثگلی ہیں ہے میں منہ دانت نہیں ہوتے وہ بھی بن سنور کر بازار کی طرف ثگلی ہیں ہے مناسب نہیں ہوتے وہ بھی بن سنور کر بازار کی طرف ثگلی ہیں ہے مناسب نہیں ہوتے وہ بھی بن سنور کر بازار کی طرف ثگلی ہیں ہوناسب نہیں ہے۔

اس کی مناسب آگے غیر متبر جات ہزینة بڑھاہے ہیں جاکراگریے چیزی فتم ہوگی زیب وزینت کا شوق نہیں رہا جیے زیورات ان کی طرف بھی رغبت نہیں رہتی تو سدھی سادھی عورت ہوتو ہوڑ ہوا ہے ہیں تواس کے لئے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس کے لئے یہ چاب ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ زیب وزینت کر ہوتو اس کا نتیجہ تو آپ جانتے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے نہ صحیح ۔۔۔۔۔ تو اس بناوٹ کے ساتھ ہی مرفوب ہوسکتی ہوسکتی ہے بوڑھی بھینس کے گوشت کو قصائی خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر تے ہیں تو لوگ اس کی طرف رغبت کر لیتے ہیں۔اس طرح سے اگر یہ بوڑھی ما کیس بھی بن سنور کر نکلیں گی چاہے عارمنی طور پر بناوٹ ہے لیکن ایسانیس کرنا جا ہے۔

تو دوسرے تھم کا حاصل بیتھااس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ اگر چہ اجازت ان کو دے دی گئی ہے کیان ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، لیکن بیتھی نے کر رہیں تو بہتر ہے بیتھی زیادہ ترکوشش یہی کریں پر دہ کرنے کی گئی ہے لیکن ان کے اوپر پابندی نہیں اگر گھروں میں مختاط کرنے کی ، گھر میں بیٹھنے کی ، کیونکہ پھران کا اثر زیادہ ترجوان لڑکیوں پر ہوسکتا ہے ، بوڑھی ما کیں اگر گھروں میں مختاط

رہیں گی تو جوان عورتیں اور زیادہ گھروں کے اندر مختاط رہیں گی بوڑھیوں کے نکلنے کے ساتھ بسااوقات دوسروں پر ہیں گ بھی اثر پڑسکتا ہے، اس لئے بہتر یہی ہے کہ یہ بچیس اگر تکلیں تو ان کے لئے اجازت ہے بچ دھج کے اور زیب وزینت کے ساتھ نہ تکلیں کیونکہ اللہ تعالی نے سیخ علیم کی صفت ذکر کردی کہ اللہ تعالی سب کے حالات کو سننے والا اور جانے والا ہے۔ جس قتم کے حالات قلوب میں ہیں یا زبان سے باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ سے خفی نہیں ہیں اس لئے ہرآنے والا ہے ہونے میں خیال رکھا کرواور ملنے جلنے میں کہ کوئی بات اللہ سے خفی نہیں ، اس لئے اللہ تعالی تمہاری ہر بات کو سنتا ہے اور ہر حال کو جانتا ہے تو اگر اللہ تعالی کی صفات کا تصور رکھا جائے تو پھر اس میں احکام کی پابندی آسان ہو جاتی ہے دوسرے تھم کی میدو ضاحت تھی۔

## رشته داروں اور دوستوں کے گھروں میں کھانے پینے کی اجازت:۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجُ : نابينے بركوئى حرج نہيں ہے وَلاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ لَنَكُر بركوئى تَكَى نہیں ہے "حرج" "تُنگی کو کہتے ہیں ق لا عسل السويف حرج بهار برکوئی حرج نہیں ہے وَلا عَلَى اَنْفُسِكُمُ اور خودتم پر كوئى حرج نہيں أَن تَأَكُلُوْا مِنْ بُيُوْلِكُمْ كَيْمَ كَعَاليا كروائي كُمروں سے أَوْبُيُوْتِ الْبَآلِيكُمْ يا اپنے آباء كے كھروں سے لین این باب دادے کے گھرے اُفہیدتِ اُفہید تائی ماؤں کے گھروں سے اُمھات بدام کی جمع ہے أَفْلَيُدُتِ إِخْوَانِكُمْ يا اين بهائيول كے كمرسے اخوان أخ كى جمع ب أَوْلِيُدْتِ أَخُولِكُمْ يا ينى بهنول كے كمرسے اخوات أُخت كى جمع ب أَوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ ياسي جِيادَل كَكْر عاعمام عَمْل جمع ب أَوْبُيُوتِ عَلْيَكُمْ یاا پی پھوپھیوں کے گھرسے تمات یہ عمَّة کی جمع ہے اُو ہینوٹِ اُخْوَالِکُنم یااینے مامووَں کے گھر ہے اخول خال کی جمع ہے اَوْہُیُوْتِ خُلیکُمُ یا بی خالاوں کے گھرے۔خالات میہ خالہ کی جمع ہے جو ماں کی بہن ہوتی ہے اَوْمَا مَلَكُنُهُمْ مَّفَاتِحَةَ يهاں بھي مَاسے بيوت مراد بين، ياان كے گھروں سے جن كى جابيوں كے تم مالك ہومفاتحہ يہ ٥ ضمیر ماں کی طرف لوٹ گئی لفظوں میں مفرد ہونے کی وجہ سے مَاسے مرادیہاں بیوت ہی ہیں ، یاان گھروں سے جن کی جاپیوں کے تم مالک ہو اَوْصَدِ نِیقِکُم یا اینے روستوں کے گھروں سے لیس عَلَیْکُم جُمَاحُ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِینَعًا نہیں ہےتم پرکوئی گناہ یہ کہتم کھالیا کروا کھٹے ہوکر اُوا شُتَاتًا یا سیلے اسلے ہوکرا سیلے بھی کھاسکتے ہواورا کھٹے ل کر

ہی کھا سکتے ہو۔ جب گفروں میں داخل ہوتو سلام کہو:۔

## كسى كامال اس كى اجازت كے بغير حلال نہيں: ـ

اوراس طرح الله کی طرف سے خاص تا کید آگئی کہ کی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر کھایا نہ کر وَلا تا کا کُلُو آ اُمُوَ اَلَّهُمْ بَنِیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ آلاان تھون رضا مندی سے ایک دوسرے سے خرید وفر وخت کر واس طرح تم ایک دوسرے سے مال لے کر کھا سکتے ہواور اس طرح سے وَ لا تَقْدَ بُوْ اَمَالَ الْبَیرَیْفِ وَ اِبْنِیوں کے مال نہ کھایا کر و اور اگر کوئی کسی کے مال کو بغیراجازت کے کھاتا ہے تو اس کے لئے پابندی لگادی کہ یہ مال اس کے لئے حلال نہیں۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان کا مال حلال نہیں گر اس کی ول کی خوش کے ساتھ تو بینی نئی پابندی جو گئی پہلے جو آزادانہ اختلاط تھاوہ ختم ہوگیا ، عورت کے اندر بھی اس بارے میں بہت بے تکلفی تھی کہ نوگ بغیراجازت کے ایک دوسرے سے نکلفی تھی کہ نوگ بغیراجازت کے ایک دوسرے سے نکلفی تھی کہ نوگ بغیراجازت کے ایک دوسرے سے نکلفی تھی کہ نوگ بغیراجازت کے ایک دوسرے سے نکلفی تھی کہ نوگ بغیراجازت کے ایک دوسرے سے نکلفی تھی کہ نوگ بغیراجازت کے ایک دوسرے سے بندی بی بہت بے نکلفی تھی کہ نوگ بغیراجازت کے ایک دوسرے سے بی بیت بی نکلوگ بغیراجازت کے ایک دوسرے سے بیندی بی بیت بیندی بین

<sup>🛈</sup> پاره نمبر ۲ سورة نمبر ۱ آیت نمبر ۱۸۸ ص ۲۷

<sup>🕑</sup> ياره نمبر ۵ اسورة نمبر ۱۵ آيت نمبر ۱۳۸۸ (۲۵۸

کے گھر چلے جاتے تھے، اور جا کے ایک دوسر ہے کی چیز بھی اٹھا کر گھا لیتے تھے عرف تھا اور اس کولوگ بُر انہیں بیجھے
تھے گھانے پینے کے معاطے میں اور مہمان نوازی میں عرب کا معاشرہ بہت اچھا تھا مہمان نوازی تو ختم تھی ان لوگوں
پر۔اس لئے کوئی کسی کے گھر جا کر کھالے تو کوئی بُر امحسوس نہیں کرتا تھا اگر بسا اوقات راستے میں کوئی مختاج آوئی وی میں جاتا تو اس کواپنے بھائی کے گھر میں لے جا کر کھانا کھلا دیتا تھا۔ اور جتاج وہ بھی اس طرح لوگوں کے گھروں
میں آتے جاتے رہے تھے تو اس وقت اللہ کی طرف سے بیا دکام نازل ہوئے اس وقت بھرایک ذہنوں کے اندر
جانتے ہیں کہ ایک بھی جیب سا ہوتا ہے ، مختلف قتم کے شکوک وشبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح لوگ احتیاط کرنے
گئے کہ کسی کے گھر میں جا کر بچھ کھا کیں اور نہ بی کسی غریب کسی کے گھر میں لے جاتے تھے۔

#### ایکساتول کر کھانے میں احتیاط:۔

اور پھرا کھے کھانے میں بھی احتیاط کرتے سے کہ شتر کہ چیز جب ہوتی ہے تو اس میں سب کاحق ہوتا ہے لیکن جب ہم مل کر کھا کیں گیاں دوسرے کی حق تفی کا ندیشہ ہے تو یہ ختی اس کے تو پہنیں کون زیادہ کھائے!اور کون کم کھائے!اس میں بھی ایک دوسرے کی حق تفی کا اندیشہ ہے تو یہ ختی ہیں ہے تو اس اس میں بھورسوال کے ابحرتی بین کہ معلوم نہیں کہ کہاں تک ہمارا کر دار درست ہے ۔۔۔۔۔؟ اور کہاں تک غلط ہے ۔۔۔۔۔؟ ہمارے ہاں گھریلو ماحول جو ہیں کہ معلوم نہیں کہ کہاں تک ہمارا کر دار درست ہے ۔۔۔۔۔؟ اور کہاں تک غلط ہے ۔۔۔۔۔؟ ہمارے ہاں گھریلو ماحول جو ہے ہماری معاشرت وہ ہے خاندان میں اشتراک کی صورت، ہمارے باپ کا گھر علیحد ہنمیں اس طرح دوسرے دشتہ دار جو ہیں وہ بسااوقات ایک مکان میں رہتے ہیں سب کی ملکیت مشتر کہ ہوتی ہے کین عرب میں یہ معاشرہ نہیں تھا عرب میں ہر کسی کی ملکیت علیحدہ ہیے جا کھر علیحدہ ، بیٹی کا گھر علیحدہ ، اپنا گھر علیحدہ ، جیسے جیسے انسان بالغ ہوتا جا تا ہے۔

اس طرح اسکاسا مان اوراس کا مکان علیحدہ کردیا جاتا ہے، ان کو اپنے سے جدا کردیا جاتا ہے تو پھروہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بیوی اور خاوند کی املاک علیجدہ ہوتی ہیں، بیوی کا مال علیحدہ شار ہوتا ہے اور خاوند کا مال علیحدہ شار ہوتا ہے اور خاوند کی مشتر کہ جمی ہوتی ہے کیونکہ ان کا شار ہوتا ہے ہاں البتہ کھانے پینے کے لئے کوئی چیز مشتر کہ رکھ دی تو بیوی اور خاوند کی مشتر کہ بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کا حساب کھانا اکشما ہے خاوند کے ذمے بیوی کا نفقہ ہے تو بیا کشم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بیوی کی جو جائد او ہے اس کا حساب علیحدہ ہوگا مہروغیرہ کی رقم جو اس نے وصول کی ہوئی ہے اسکا حساب علیحدہ ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے اس کوکوئی

تخذ ہر بیماتا ہے تو اس کا حساب علیحدہ ہے، تو بیوی کا مال علیحدہ ہوتا ہے عرب کے اندر معاشرہ اس طرح سے تھا اور اس میں بہی حکمت ہوتی ہے تا کہ کسی کے حق تلفی کی نوبت ندآئے رضامندی کے ساتھ خوشی سے مل کر جو چاہیں کرلیں لیکن جہاں تک حقوق کا سوال ہے حقوق ممتاز ہیں تو اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر بیوضاحت کی ہے کہ جو آ بے کہ اس منے پڑھی گئی کہ بیمجت ہے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا اس میں قواعد بتائے گئے ہیں۔

اس کا بیمطلب نہیں ہے کہتم ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہی چھوڑ دو! اور کسی کے گھر سے چھے کھایا ہمانہ كرو! جس طرح تمبارا يبلي آناجانا تهاتم ال طرح آجاكت بوليكن سلام كهه كرجاؤ اجازت طلب كركرے جاؤ کھانے پینے کی ممانعت نہیں اس طرح اگر بے تکلفی کے ساتھ کسی مختاج کوساتھ لے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔موقع ملے توتم اکتھے بیٹھ کر کھاسکتے ہو علیحدہ بھی کھاسکتے ہو، وہ معاشرہ اس طرح سے ہے اُسکی ممانعت نہیں کی گئ کیکن سیمہیں بتادیا گیا کہ اجازت لے کرجاؤ ہاتی جاسکتے ہوئے تکلفی بھی ہونی جاہیے، بے تکلفی سے کھاسکتے ہو جس طرح پہلےتم کھاتے تھاور آج بھی مسلہ یہی ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے رشتہ داری کی بنا پر یا محبت ادر دوستی کی بناء پر که آپ اس کے گھر جا کیں اور جا کرکسی چیز کواٹھا کر کھا ٹیس وہ بُر انجسوس کرے بلکہ وہ خوش ہوکہ دیکھو!میرے ساتھ بے تکلفی کی اورمیرے گھر آ گئے اور آ کے اس طرح سے کھا گئے ، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بلاا جازت بھی انسان کھاسکتا ہے لیکن اگر ماحول ایسا ہوجیے کہ اب اکثر ہوتا جارہا ہے کوئی کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتا ہرکوئی ایک دوسرے سے بخیل ہوتا جار ہاہے ،کوئی کسی کواجازت نہیں دیتا کہ کوئی دوسرااس کی چیز کواٹھا کر کھالے جاہے وہ اس کارشتہ دارہی کیوں نہ ہو، جاہے کوئی دوست ہوتو جہاں نا گواری محسوس ہودہاں اجازت نہیں ہے تو دلالت حال کے ساتھ رضامعلوم ہوجائے تو ان گھروں میں جاکر انسانوں سے یو چھے بغیر بھی کھانی سکتا ہے اور اگر دلالتاً معلوم ہوجائے کہ اجازت نہیں ہے تو الی صورت میں پھرصراحثاً اجازت لئے بغیر انسان کود وسرے گھر میں جا کرتصرف نہیں کرنا جا ہیے۔

#### مشتركه چيز كاستعال مين احتياط:

ان آیات پردوبارہ نظر ڈال لیجئے!''اعلی''اندھا ہو گیا''اعرج'' کنگڑا ہو گیا''مریض'' بیار ہو گیاا نکا ذکر کردیا گیا کہ بیلوگ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے سے احتیاط کرنے لگ گئے تھے یا دوسرے لوگ ان کے ساتھ مل کرکھانے سے احتیاط کرنے لگ گئے تھے تو جب مشتر کہ چیز ہول کر بیٹیس کے مکن ہے بیاس طرح سے نہ کھا سکیں گئے جس طرح سے کہ ہم کھاتے ہیں، اند سے کوا تھی اچھی چیز نظر نہیں آئی اور ہم اچھی اچھی چیز اٹھا کر کھا جا کیں گے،

لکڑے کو بیٹھنے میں نکلف ہوتا ہے، مریض پوری طرح سے نہیں کھا سکتا، اور ان لوگوں کے دلوں میں خیال آ سکتا تھا
کہ ہم ان کے ساتھ ل کرنہ کھا کیں شاید لوگ بُر امحسوں کرتے ہیں یا ہمیں جولوگ مختاج ہجھ کر گھروں میں لے جاتے
تھے تو شاید گھروانے اچھانہ ہجھیں! تو یہ بھی اپنی جگہ کچھ کا طسے ہوگئے تھے اس لئے صراحثاً انکاذکر کردیا گیا ان پر
بھی کوئی حرج نہیں ہے اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنے گھروں سے جاکر کھا سکتے ہوا ہے گھروں میں بیو یوں
کے گھریں بھی شامل ہیں اور اپنے آبا کے گھروں سے جاکر کھا سکتے ہو کیونکہ باپ کی ملکست تم سے ملیحدہ ہو سکتی ہو کے گھروں سے، بھا کیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، بھا کیوں کے گھروں سے، ہما رام کان علیحدہ ہو سے مامووں کے گھروں سے، بھا کیوں کے گھروں سے، بھو پھیوں کے گھروں سے، مامووں کے گھروں سے، بھو پھیوں کے گھروں سے، ہو گیا بیا حتی ہو کھا ہے۔
سے، جن کی چا بیاں تمہارے پاس ہیں کوئی خص جاتے ہوئے اپنے مکان کی چا بی بے تکلفی کے ساتھ تمہارے ہا تھے میں دے گیا بیا حتی ادکی علامت ہے۔

تواستعال کی چیزاگر گھر میں پڑی ہوتو آپ پو چھے بغیر چیز کواستعال کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کی وسعت تھی لیکن اگر دلالت سے معلوم ہو کہ چائی اگر چہ دے گئے ہیں لیکن بعد میں آ کر دیکھا کہ کوئی اور چیز غائب ہے تو آتے ہی ناراضگی ہوگئی کہ اس کو کیوں استعال کیا ہے! توا سے دفت میں پھراستعال نہیں کرنا چا ہے دلالتا میہ معلوم ہو کہ اس کا استعال ان کونا گوارنہیں تو وہ چیز اٹھا کے استعال کر سکتے ہیں۔

#### غریب دینیم بچوں کی تولیت اور ان کے مال کے استعال میں احتیاط:۔

ماملکتم مفاتحہ ان کے اندریہ بھی آسکتا ہے کہ جن کی تولیت تمہیں حاصل ہے جیسے کہ وہ غریب بچے بیتے کہ وہ غریب بچے بیتے ہوئی ان کے گھروں کی جا بیاں تہارے پاس بیں قرآن کریم میں ہی مسئلہ صراحنا ذکر کیا، سورة نیاء میں وَمَنْ کَانَ غَیزِیّا فَلْیَسْتَغْفِفٌ وَمَنْ کَانَ فَقِیْدًا فَلْیَا کُلْ بِالْمَغْدُ وْفِ () کہ اگر سیتم جوتہاری تولیت میں ہورتہارا اپناگزارہ ہے۔ ضرورت کی چیزتہارے پاس موجود ہے پھرتو تم خدمت

<sup>🛈</sup> ماره نمبر ۴ سورة نمبر ۴ آیت نمبر ۲ ص ا ۷

کے طور پر معاوضے میں اس سے پھی نہ لوجو کوئی غنی ہے تو اس سے بھی پھی نہونہ لو، پیتم کے مال سے پھی نہ کے مارت میں کا معاوضہ بھی نہ لے لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے وَمَنْ کَانَ فَقِیْدُا فَلْیَا کُلُّ بِالْمَعُرُ فَفِ اس صورت میں بقر رضرورت وہ لے سکن ہے اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے اس آیت کے تحت آگئ تھی تو ملکتم مفاتہ میں یہ بھی شامل ہوسکتا ہے کہ جو تہاری تولیت میں جی جن کی چاہیاں تہارے پاس جیں، اور تم ان کی فدمت کرتے ہوان کے ولی ہوتو اس خدمت اور ولایت کے معاوضے میں تہمیں کھانے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح سے بھی کھاسکتے ہوجن کی چاہیاں تہارے ہر وہیں اور وہ بات جو ہے کہ اعتا وکر کے مکان کی چابی آپ کو دے گیا تو اس کی عدم موجودگی میں کوئی قائل استغال چزیزی ہواور آپ بھیتے ہیں کہ اس کے استعال سے اس کو ناگواری نہیں ہوگی تو وہ بھی لے سکتے ہو۔

#### دوستول كے ساتھ بيشكر كھانے ميں احتياط:

اوراس طرح دوستوں کے گھروں سے اوراگرا کھٹے کا کھاؤ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور علیحدہ علیحدہ کھالوتو کوئی حرج نہیں ہے، کیکناس شم کے شک میں نہ پڑو کہ اکھٹے کھا کیں گے۔۔۔۔۔ تو کون زیادہ کھائے اورکون کم کھائے۔۔۔۔۔ کلیکن اس بارے میں دیکھیں۔۔۔۔۔! اتنا انسان کے اندرقلی طور پر غناء ہوئی چاہیے کہ دل سے یہ وسعت ہو کہ دوسر افتحض اگر زیادہ کھا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تھی ہوارانسان یہ جھا مگاہے کہ دوسر افتحض زیادہ کھا گرا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تھی نہیں کھائی چاہیے، پر تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ کھائی چاہیے اگر ولوں میں تھی ہوراگرول میں بی خیال آئے کے ایکھی ٹیر کھی نیٹر کھائی چاہیے آپ کہ ذیارہ کھاؤں اور دوسرا زیادہ نہ کھاسکے، تو ایسے میں بھی پھر دوسرے کے ساتھ شرکے ہو کر نہیں کھانا چاہیے آپ کہ ذیارہ کھاؤں اور زیادہ کھائی بازے کھائی بازے کہائی بازے کہائی اور دوسرا زیادہ کھائی بازے بی بازی ہو گھائی بازے کہائی اور دوسرا نہیں باز دوسرا کہائی ہو کہ کہائی کہائی اور کہائی ہو کہائی کہائی اور کہائی ہو کہ کہائی بازے کہائی کہائی کہائی کوئی خیارے کہائی کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی زیادہ کھاجائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور مُناٹیز کے فرمایا کہ جب ایکھے بیٹھ کر کھا وُ! تو مثلاً انگور ہوں تو ایک ایک کر کے انگورا ٹھا وُ اگر دود واٹھا وُ گے ،تو پھر رفقاء سے اجازت لینی جا ہے تھجور ہیں تو ایک ایک تھجورا ٹھا وَ ہا تی سائتی ایک مجودا تھارہے ہیں اورتم دودوا تھا کرمنہ میں ڈالنا شروع کردو بیجا تزنییں ہے ﴿ بیصراحثاً حدیث شریف میں آتا ہے اس طرح دوسر بے دفقاء سے اجازت لینی چاہیے، یا دلالٹا ہو کہ دوسر ایر اندمنائے تو الی صورت میں بھی کرسکتے ہیں اورا گر گھروں میں جا و تو سلام کہہ کر جایا کروا پے لوگوں کوسلام کرویہ تیجہ ہے، یہ دعا ہے یہ مفعول مطلق ہے کہ سلام کہوسلام کہنا اللہ کی طرف سے بیمشروع کیا گیا ہے، بڑی برکت والی چیز ہے بڑی پاکیزہ چیز ہے کہ اگر اپنے گھروں میں جاؤتو سلام کرو کہ لاک یہیں اللہ یہاں بھی تبیین کا ذکر آ گیا تو معلوم ہوگیا کہ یہ وہی معاشرت کے احکام جن کا ذکر استیذ ان میں آیا تھا ان کی یہاں وضاحت کی جارہی ہے۔

ِنْهَاالْهُ وَٰمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَمَاسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوامَعَهُ عَلَّى سوائے اس کے نہیں کامل ایمان والے وہی لوگ ہیں جواللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جس وقت ریاوگ اللہ کے ٱڞڔۣڿٵڡؚ؏ڷ۠ٙ؞ؙ؞ؽۮؘۿڹؙۅؙٳػؾ۠ؽۺؾٲڿؚڹؙۅٛڰ<sup>ٵ</sup>ٳڹؖٳڷٳڽؽؽۺؾٲڿؚڹؙۅٛنك رسول کے ساتھ اجماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت کئے بغیر نہیں جاتے بیشک وہ لوگ ٱۅڵٙؠٟڬٵڷڹؽڽ*ؙؿؙٷڡؚ*ئُونَ بِاللهِوَىَ سُولِه ۚ فَإِذَا اسْتَا ذَنُوكَ لِبَعْضِ جوتم ہے اجازت طلب کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں جب بہلوگ آپ سے اجازت طلب کریں شَأْنِهِ مُفَاذَنُ لِبَنْ شِئْتَ مِنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْلَهُمُ اللهَ ۖ إِنَّ اللهَ ہے کسی کام کی تو آپ انہیں اجازت دیدیا کریں جس کو آپ چاہیں ان میں سے اور ان کیلئے اللہ سے دعا سیجئے ہیٹک اللہ تعالیٰ غَفُوْ ﴾ تَجِيدُمْ ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا بخشش والا اوررحم والا ہے 🅆 اپنے ورمیان رسول کے بلانے کوابیانہ مجھوجیے آپس میں ایک دوسرےکو بلالیا کرتے ہیں ٮ۫ؽۼۘڶؠؙٳٮڷؙؙ۠ڡؙٳڷڹؿؽؾۺۘڷؙڷؙۅ۫ڽؘڡؚڹٛڴؠٝڸۅٳۮؙٙٳ<sup>ۼ</sup>ڡؙڷؽڿۮٙؠٳڷڹؿؽؠڿؘٳڣؙۅٛڽ الله تم میں سے ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جوایک دوسرے کی آڑیے کر چیکے سے کھسک جاتے ہیں لہذا جولوگ اس کے تھم عَنَ أَصْرِةَ أَنْ تُصِيْمَهُمُ فِتُنَذُّ أَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمْ ﴿ ٱلْآ إِنَّ بِلَّهِ کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کواس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت ندآ پڑے یا آئییں کوئی وردنا ک عذاب نہ پکڑے 🏗 خبرداراللہ بی ڝؘٳڣۣٳڵۺۜؠٳؾؚۅٳڷٳٞؠٛڞؚ<sup>؞</sup>ۊؘۮؘؽۼؙڶؠؙڡٵٙٲڹٛڎٞؠ۫ۼڵؽٶ<sup>؞</sup>ۅؽۅٛڡؽۯڿۼۅٛڹ کیلئے ہے جو پچھآ سانوں میں ہےاور جو پچھ زمینوں میں ہےاللہ تعالیٰ جانتا ہے جس پرتم ہواور جس دن پیلوگ لوٹائے جائیں ٳڵؽۅڡؘؽؙڹۜؾؙ۪ٞڰؙؙۿڔؠٮٵۼۑٮڶۅؙٳڂۅٳڵڎؠؚڴڷۣۺؽۥۼڶؽڋ۞

گالله کی طرف الله ان کوخبردے گاان کاموں کی جوبیکرتے ہیں اور الله تعالیٰ ہر چیز کوجانے والاہے 🏵

#### تفسير

اِنتَمَاالُمُوُمِنُونَ الَّهِ إِينَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَمَسُولِهِ: سوائَ اس كَنبِين كه كامل ايمان والے وہى لوگ بين جوالله كے اور الله كرسول پرايمان لاتے بين قراذا كائوامَعَهُ عَلَى اَمْ وِجَامِعَ اور جس وقت بيلوگ الله كرسول كے ساتھ وہوتے بين كى امر جامع پركى اليے كام پر جولوگوں كوا كھٹا كرنے والا ہے جمع كرنے والا ہے ، اس كى نبست امر كى طرف كردى كئى يعنى كى اليے كام پر بين جن كے لئے لوگوں كوا كھا كيا گيا ہے امر جامع كا يمعنى ہوگيا، كسى ايسے كام پر جس كے لئے لوگوں كوا كھا كيا گيا ہے امر جامع كا يمعنى ہوگيا، كسى ايسے كام پر جس كے لئے لوگوں كوا كھا كيا گيا ہوا مع كا يم عنى ہوگيا، كسى ايسے كام پر جس كے لئے لوگوں كوا كھٹا كيا گيا اور سبب بنا ہے لوگوں كوا كھا كرنے كا تو اس لئے اس كو جامع كہد ويا تشم يَدُهُ مُؤا وہ لوگ نبيس جاتے حتی كے بعد فی كا ترجمہ كاور ف بميشہ ہوتا رہتا ہے ، جب تک كہ وہ اللہ كے رسول سے اجازت نہ لے ليں۔

#### ا واب نبوت اور منافقین کو تنبیه: ـ

توتمہاری مرضی ہے جا ہے آؤ بانہ آؤاوراگراللہ کارسول بلائے تو آناضروری ہے،اور پھر جبتم اللہ کے

ر سول کے بلائے ہوئے آئے ہو کسی مشتر کہ کام کے لئے تو بغیرا جازت کے پھرواپس نہ جایا کرومنافقین کیا کرتے تصاول تو آنے میں دیر کرتے تھے، اور اگر بلائے ہوئے آبھی جاتے تو پھراگر کوئی شخص حضور مَالَیْمَا کی اجازت کے ساتھ اٹھ کر جاتا تو دوسر ہے بھی اس کی آٹر میں جھپ کر لیے جاتے ، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لیہیں آپ کے سامنے مثال ہے کہ سی کام ٹیلیے طلباء کو اکھٹا کرلیا مثال کے طور پریہاں آ وَلکڑیاں اٹھانی ہیں اور اینٹیں اٹھانی ہیں تو ا کھٹا کرنے میں بعض اوقات آنے میں طلبہ ستی کرتے ہیں اور اگر آ گئے تو آ ہستہ آ ہستہ آ نکھ بچا کر ایک دوسرے کی اوٹ سے نکل جاتے ہیں تھوڑی در کے بعد دیکھو! تو تھوڑے سے کھڑے رہ جاتے ہیں باتی کوئی ادھر کومنتشر ہوجاتے ہیں اور کوئی دوسری طرف کو چلے گئے بیوا قعہ ہوتا ہے یانہیں ہوتا .....؟ یوں مجھیں!لیکن جب اللہ کارسول بلائے تو تم برآنا واجب ہے، پھر اگر کسی امر جامع کے لئے اکھٹا کیا گیا ہے بعنی کوئی مشتر کہ کام ہے جس کے لئے حمہیں اکھٹا کیا گیا ہے۔تو بغیراجازت کہ جایا نہ کرو! یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامل مومن وہی ہیں جو کسی کام کے لئے آتے ہیں تو بغیرا جازت کے جاتے نہیں ہیں ،اورجس وقت وہ اجازت طلب کریں تو آپ کی مرضی جس کو اجازت دیں اورجس کواجازت نہ دیں اورا گراجازت دے دیں توان کے لئے استغفار کریں ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک آ دمی اینے لئے ایک کام کوضروری سمجھتا ہے۔ اور حقیقت میں ضروری نہ ہواور اس کے مقابلے میں رسول الله مَنْ الله عَنْ الله ع کے واسطے استغفار کریں اور حضور مُالیّا کی مجلس کوچھوڑ کر چلے جانا اپنے کام کے لئے بیکھی بظاہر ایک قتم کی کمی اور کوتابی ہے تو ان کے لئے آپ استغفار کریں،جس میں بنادیا گیا کہ جن کا بیکردارہے جو بلانے پردوڑے ہوئے آتے ہیں۔اور پھر کسی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے ضرورت پیش آ جائے تو صراحناً اجازت لیتے ہیں بیتو ہیں کامل مومن اوراس کے مقابلے میں دوسرافریق کہ جوآنے میں ستی کرتا ہے آجاتا ہے تو دل چھی سے کامنہیں کرتے ، بغیراجازت کے چلے جاتے ہیں ، تو معلوم ہو گیا کہ بیکامل مومن نہیں ہیں منافق ہیں کیے ایمان والے ہیں اور یمی عادت منافقین کی تھی کہ وہ حضور منافیظ کی مجلس سے بغیرا جازت کے چلے جاتے تھے۔ بیدونوں فریق یہاں آ گئے تو اجازت طلب کرنا اوراجازت لینے کے بعد جانا تو گویا پیرکمال ایمان کی علامت قرار دے دی گئی، یہی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی تھم ہے وفت کے حاکم کا، وفت کے امیر کا، جو بھی مسلمانوں کے معاشرے کے اندرالی

£ (\*)

شخصیت ہوجب وہ قومی ضرورت کے لئے کسی کو بلائے ورثاءانبیاء کا بھی یہی درجہ ہے اور وقت کے حاکم اور امراء کا مھی میں درجہ ہے،اس لئے قومی ضرورت کے لئے بلائیں تو آنا پڑے گااور پھر بغیرا جازت کے جانانہیں جا ہے ورنہ اس طرح ہے پھروہ کام درمیان میں رہ جائے گا، وہ کام ہو،ی نہیں سکتا بلائے ہوئے آؤ!اورا گر جانا ہے تو اجازت كر جادًا أكر ايسے چلے محة تو پھريداچھى علامت نہيں ہاس ميں وضاحت كى كئى حضور مَالْفِيْمُ كے مرتبے كى لاتجعلوا دعاة الرسول اسكااكيترجمة يون بوگادعاء بيمصدر بادررسول كى طرف اس كى اضافت مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے اس کے مطابق اس کی اضافت مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے اس کے مطابق میں نے آپ کے سامنے تقریر کی رسول کے بلانے کوآپس میں ایسے نہ بنایا کر دجیسا کہ تمہار ابعض بعض کو بلاتا ہے۔ یعنی رسول مہیں بلائے تو تم ایسے سمجھو! جیسے تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہومرضی آؤ،مرضی ندآؤ بلکہ رسول کے بلانے برضرورة و، تويها بلانے والا رسول مواور دعا مصدراس كى اضافت فاعل كى طرف موگئى، ترجمداس طرح سے موا، ند کمیا کروتم رسول کے بلانے کو آپس میں مثل بلانے بعض کے بعض کو، اور دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ دعایہ مصدر ہافانت رسول کی طرف اسکی اضافت الی المفعول ہے بعنی جب تہمیں نوبت آئے کہ اللہ کے رسول کو بلاؤاب بلانے والے تم ہواور الله كارسول مرعوب تو الله كےرسول كو بلا ناتمهار البيانبيس ہونا جائيے ، جس طرح تم آپس ميس ایک دوسرے کو بلاتے ہوہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو بے لکفی کے ساتھ اس کا نام لے کرتزاخ تزاخ كمآ وازديناشروع كردية بي،الله كرسول كواگر بلانے كى نوبت آجائے توادب سے بولا كرو، دھيمى آواز سے بولا كرواس مين آواززياده اونچي نبيس ہونی جا ہياس ميں پھيشوخي اور گستاخي كاشبنيس ہونا جا ہيے۔

## رسول الله مَا يُلِيمُ كُومِا مُحْمَدُ كَهِدُ رَمْهُ لِكَارُو:\_

جس طرح ہے مورت محجوات میں آپ کے سامنے آئے گا لاتجھروالله بالقول کجھربعضکم لبعض اللہ دوسرے کے سامنے کجھربعضکم لبعض اللہ کے رسول کے لئے تم جرکے ساتھ نہ بولا کر وجیسے تم ایک دوسرے کے سامنے تراخ کر بولتے ہو، اللہ کے رسول کے سامنے ایبانہ بولا کر واپنی آ واز کو بست رکھا کر وجولوگ اللہ کے رسول کے سامنے ایبانہ بولا کر واپنی آ واز کو بست رکھا کر وجولوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آ واز کو بست رکھتے ہیں انہی لوگوں کے دل ایمان والے ہیں۔ ای سورت جرات میں تفصیل آئے گ

وہاں میہ آ داب ذکر کے جائیں گے کہ اگر اللہ کارسول گھر میں موجود ہوتو باہر سے آ واز نددیا کرو بلکہ انتظار کیا کروکہ جب وہ خود باہر تشریف آئیں تو پھر بات کیا کرو، اور جو جرات کے باہر کھڑے ہوکر آ وازیں دینی شروع کردیتے ہواللہ ہیں ،سورت جرات میں تفصیل آئے گی جس طرح تم ایک دوسرے کونام لے کر بلاتے ہواللہ کے دسول کونام لے کرنہ یکارویارسول اللہ، یا نبی اللہ اس طرح کسی لقب کے ساتھ خطاب کرنا چاہیے نام لے کرخطاب نہیں چاہیے بہر حال لا تنجھ کھ اُڈھ کے اللّہ اس میر میں میر میں ہوسکتا ہے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے دسول کو بلانا تو یہاں یا محمد کہ کر بلانے کی ممانعت ہوگئ اس طرح یہ معلوم ہوتا ہے۔

كه جولكه دية بين ديوارول كےاوير'' يامحم'' توبيهي ادبنبين جب الله تعالیٰ کو يامحمه کالفظ صحابہ کرام ﷺ کی زبان پر پسندنہیں آیا اوراس کوادب کےخلاف قرار دیا گیا تو دیواروں پرکس طرح سے پسند آسکتاہے؟ اس لئے بينظمول والينعتول مين' إمحم' اكثر شعرول ميں لكھ ديتے ہيں۔ بيمناسب نہيں ہے ادب كے خلاف ہے خطاب ك صورت حضور مَنْ فَيْمِ كانام نهيل لينا جابيه، بلكه يارسول الله كهه كرخطاب ديناجا بية توية ترجمه موجائے گاجب مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، نہ بناؤتم اللہ کے رسول کے بلانے کو مفہوم بیہوگا کہ اللہ کے رسول کے تم بلاؤ توتمہارابلانا ایسے طور پرنہیں ہونا چا ہیے جس طرح تمہارا بعض بعض کو بلاتا ہے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيثَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَافًا كَصِبَ جانا اس میں بیلفظ سے لیا گیا ہے سال السیف آہتہ آہتہ نیام سے تلوار کو کھی کانا تلوار کو جونیام سے کھینچاجا تا ہے اس کوسل سے تعبیر کرتے ہیں اور تسلل کامعنیٰ ہوگا آ ہستہ آ ہستہ کھسک جانا اور لواذیہ لفظ لاذ یگود مجردے آتا ہے الوز ، اعوذ کے معنیٰ میں کسی کی پناہ لے لینا کسی کی ادث میں آجا نالاذبا لشجر درخت کی اوث من آسكيا توليخافًا بدباب مفاعله موكيا لاوخ، مُلاوخة ايك دوسرك اوث كركه مك جاتے بي يَتَسَلَّلُونَ کھسک جاتے ہیں۔ لِوَافَا ایک دوسرے کی اوٹ لیتے ہوئے جولوگتم میں کھسک جاتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ اب بدلوگ بھی معلوم تھے جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے بہر حال قرآن کریم کی ضمیری لوٹانے میں ہمیں تواشکال ہوتا ہے کہ میٹمیر کدھرلوٹ رہی ہے۔

لیکن جس معاشرے میں بیآیات اتر رہی ہیں ان لوگوں کو پیۃ ہوتا ہے کہ اس قتم کے کو نسے لوگ ہیں بغیر اجازت کون نہیں جاتے ،شوق سے کون آتے ہیں ،شوق سے کون کام کرتے ہیں وہ بھی معلوم ہوتے ہیں اور جن کی عادت ہادل تو آئے نہیں اگر آجاتے ہیں تو آہستہ کے کسک جاتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں تو اس میں ندمت ان کی ہوجائے گی فلیکٹ کی المین کی نیٹ کی کھٹ کا فسر قبق ڈرنا جا ہے ان لوگوں کو جو حضور سائی کے تھم کی مخالفت کرتے ہیں فلیکٹ کی امر کا صیغہ آگیا ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو مخالفت کا صلہ یہاں آگیا عن ، اس کے مخالفت میں یہاں میں گوڈ والا معنیٰ ہے جو اللہ کے تھم کی مخالفت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں انہیں ڈرنا جا ہے اس بات نے کہ انہیں کوئی فتنہ پیش آجائے۔

آن تُوسِيْمَهُمْ فِيْتُ اَوْ يُوسِيْمَهُمْ عَدَّاكِ آلِيْمُ : يا ان كاوپر دردناك عذاب آجائ كى خرابى ميں يہ پرجائيس كالفت كانديشے ميں ان كولوں كى حالت خراب ہوجائے فتنے ميں سب داخل ہوسكتا ہے۔ يا آجائ ان كوعذاب الم الآيان يلا عنائ السّلوٰتِ وَالْا تُمْنِ خَبردارالله بى كے لئے ہے۔ جو كھرا سانوں ميں اور جو كھرزمينوں ميں ہے قَدْيَعُلَمُ مَا اَنْتُمُ عَلَيْهِ الله تعالى جانت ہے۔ ہراس حال كوجس بركم مو وَيَوْمَ يُوْجَعُونَ اِللهُ وَرجس دن كريدلوگ لوٹائ جائيں گالله كي طرف فَينُو مُنْ اُن الله على ان كوفر دے كا يستان مولى جو يہر تے ہيں وَالله وَ عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال

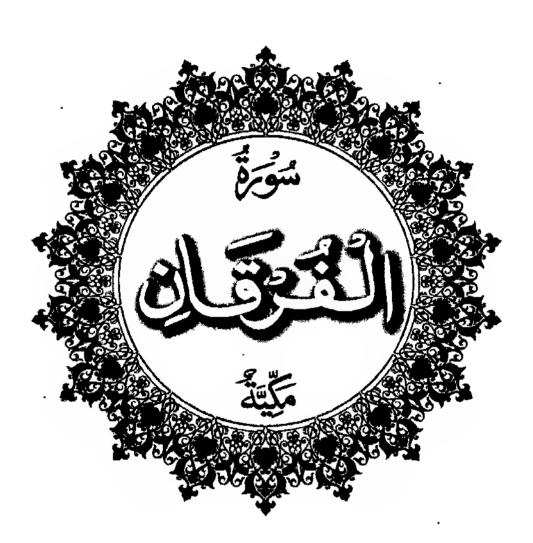

į

## ﴿ اَسَانِهَا ﴾ ﴾ ﴿ ٢٥ سُوَيَّ الْفَرْقَ إِنْ مَلِيَّةُ ٢٢ ﴾ ﴿ كُوعَانِهَا ٢ ﴾

سورة فرقان مکه میں نازل ہوئی اس میں تنتر (۷۷) آپتیں اور چھرکوع ہیں

## بسُمِاللهِالرَّحْلنِالرَّحِيْمِ

شروع الله کے نام سے جو برامہر بان نہایت رحم والا ہے

# تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَ انَ عَلَى عَبْدِ ولِيَّكُوْنَ لِلْعُلَمِيْنَ نَذِيرٌ اللَّهِ

برکت والا ہے وہ جس نے اتارافرقان کواپنے بندے پرتا کہ ہوجائے وہ بندہ تمام جہانوں کیلئے ڈرانے والا 🛈

# الَّنِي كَ هُمُلُكُ السَّلُوٰتِ وَالْاَثُ مِنْ وَلَمُ يَتَّخِذُ وَلَدُاوَّ لَمُ يَكُنُ

برکت والا ہے وہ جس کیلئے سلطنت ہے آ سانوں اور زمین کی اور نہیں اختیار کی اس نے اولا د اور نہیں ہے

# لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّى مَا تَقْدِيرًا ۞

اس کے لئے کوئی شریک سلطنت میں اور پیدا کیااس نے ہرشے کو پھراس کا اندازہ کیا ایک خاص اندازہ کرنا 🛈

# وَاتَّخَ لُوْامِنُ دُونِهَ الِهَ قُلَّا يَخُلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

اختیار کئے ان لوگوں نے اس اللہ کےعلاوہ اورمعبود نہیں پیدا کرتے وہ اللَّسی کواوروہ خود پیدا کئے جاتے ہیں

# وَلايَمْلِكُونَ لِا نَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلانَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَلِولاً

اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کیلئے نقصان دور ہٹانے کا اور نفع کے حاصل کرنے کا اور نہیں ہیں وہ مالک موت کے اور نہ زندگی کے

# وَكُنْشُورًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ النَّهٰ لَاۤ إِفُكَّ افْتُلْهُ

اور نہ دوبارہ اٹھنے کے 🕥 اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنیں ہے بیقر آن مگر جھوٹ ۔ گھڑ لیا ہے اس رسول نے

# وَ أَعَالَهُ عَلَيْهِ تَوْمٌ إِخَرُونَ ۚ فَقَلُ جَاءُو ظُلُمًّا وَ زُوْرًا ﴿

اور مدد کی ہے اس رسول کی اس قرآن کے بنانے پر پچھاورلوگوں نے تحقیق انہوں نے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے 🏵

# وَقَالُوٓ السَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اكْتَبَهَا فَهِي تُهُلِّ عَلَيْهِ بُكُمَّةً وَّ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہتو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں اس بندے نے ان حکایات کوکھوادیا ہےاور اور مبح وشام وہی اس کے سامنے پڑھ کر اَصِيلًا وَقُل اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعُلَمُ السِّرِّ فِي السَّلْواتِ وَالْأَنْ صِ سنائی جاتی ہیں ۞ آپ کہدد بجئے! کہ اتارااس قرآن کواس نے جو جانتا ہے جو پچھچھی ہوئی ہے آسانوں میں اور زمین میں إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا سَّحِيبًا ﴿ وَقَالُوا مَالِ هُذَا الرَّسُولِ بینک وہ بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے آ اور یہ مشرک کہتے ہیں کیما ہے یہ رسول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَبْشِي فِي الْأَسُواقِ لَوْلَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ پس وہ ہوتا مَعَةُ نَا يُدُاكُ أَوْيُلُقَى إِلَيْهِ كَنُزَّ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَّأَكُلُ مِنْهَا الْ اس کے ساتھ ڈرانے والا ② کیوں نہیں ڈالا جاتا خزانداس کی طرف یااس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے سے کھاتا وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَجُلًا مَّسْحُومًا ۞ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا اور پہ ظالم کہتے ہیں کہبیں بیروی کرتے ہوتم مگراس آ دمی کی جس پر جادو ہوگیا ہے 🕥 د کھے تو کیسے بہان کرتے ہیں لَكَ الْا مُثَالَ فَضَالُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا أَ تمہارے لئے مثالیں پس وہ بھٹک گئے پس وہ بین طاقت رکھتے راستے کی 🛈 تَبْرَكَ الَّذِي مِنْ إِنْ شَاءَجَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَٰلِكَ جَنَّتٍ برکت والا ہے وہ جو اگر چاہے تو بنادے تیرے لیے بہتر اس سے جو کچھ یہ کہتے ہیں لیعنی

تَجْرِيُمِنْ تَعْتِهَا الْاَنْ لَهُ رُ لَوَ يَجْعَلَ لَّكَ قُصُوْرًا <a href="#">اللَّكَ تُلُوا</a>

باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور بنادے تیرے کئے محلات 🛈 بلکہ لوگوں نے قیامت

# بِالسَّاعَةِ "وَآعْتَدُنَالِمَنُ كُنَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا کی تکذیب کی اور ہم نے تیار کیا اس مخص کیلئے جس نے قیامت کو جھٹلایا بھڑ کتی ہوئی آ گ کو 🛈 جس وقت ؆ؘٲؿۿؠٞڝؚٞ*ؿڟڰڟڮڹۼؿؠڛؘڣٷ*ٳڵۿٵؾٛۼؽۜڟٵۊڒڣۣڋڗٵ آ گ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے تو یہ لوگ اس کے بھرنے اور پھٹکارنے کی آ وازیں سنیں کے 🛈 وَإِذَا ٱلْقُوامِنُهَامَكَانَّاضَيَّقًامُّ قَلَّ نِيْنَ دَعَوْاهُنَالِكَ ثُبُّورًا اللَّهِ اور جب ڈال دیئے جائیں گے اس جہنم کی ایک تنگ جگہ میں اس حال میں کہ وہ جکڑے ہوئے ہوئے نکاریں گے وہ وہاں ہلاکت کو 🎟 لاتَنْ عُواالْيَوْمَ ثَبُوْرًاوَّا حِدًاوَّا دُعُواثُبُورًا كَثِيْرًا ﴿ قُلَ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ انہیں کہا جائیگا کہ آج ایک موت کو نہ یکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو 👚 آپ انہیں کہہ دیجئے ٱمۡرَجَنَّ ةُالۡخُلُرِالَّيۡى وُعِدَالْبُتَّقُونَ ۖ كَانَتُ لَهُمۡ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا @ ، کیا یہ بہتر ہے یا بیکٹی کا باغ جسکا وعدہ کیے گئے ہیں متقی لوگ وہ باغ ان کیلئے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ ہے <sup>©</sup> لَهُ مِينِهَا مَا يَشَاءُونَ خُلِهِ يُنَ \* كَانَ عَلَى مَ إِنْ وَعُدَّا هُسُئُولًا ۞ ان مقی لوگوں کیلئے اس باغ میں وہ چیز ہوگی جسکو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہو نگے یہ تیرے رب کے ذمہ دعدہ ہے جسکے متعلق سوال کیا جائے گا ூ وَيَوْمَ بِيَضُّهُ هُدُومَا يَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ ءَانْتُهُ اورجس دن کہ اللہ تعالی ان سب کوا کٹھا کر بیگا اور ان چیزوں کوجع کر بیگا جن کی بیعبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ٱۻۡلَتُمۡعِبَادِىٛهَوۡوُلآءِٱمۡهُمۡضَتُواالسَّبِيۡلَ۞ قَالُوۡاسُبُحٰنَكَ پھراللہ تعالیٰ کیے گاان معبودوں کوخطاب کر کے کیاتم نے میرےان بندوں کو گمراہ کیا تھایا وہ خود ہی راستہ سے بھٹک گئے تھے 😢 وہ معبود کہیں گے اے اللہ! مَا كَانَ يَثْبَغِيُ لَنَآ أَنُ نَتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنْ تو ہرتتم کے شرک ہے پاک ہے ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ اولیاء کارساز بناتے کیکن ہوا یہ کہ

# مَّنَّعْتَكُمْ وَ إِنَّ عَهُمُ حَتَّى نَسُوا الْإِلَّ لُرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُوكُا ( ) فَقَلُ الْبِ اللهُ اللهُ

#### <u>تفسیر</u>

 الهه إلى جمع لَا بِهِ عَلَقُونَ شَيْنًا نبيس پيدا كرتے وہ الهه كى شئے كو قَد هُدُ يُخْلَقُونَ اور وہ خود بيدا كئے جاتے بين خود كلوق بين وَلا يَسْلِمُونَ لِا نَفُومِهِمُ اور نبيس وہ اختيار ركھتے اپنے نفوں كے لئے ضَرَّا اَوْلاَ نَفْعَا نفسان دور بنانے كا اور نفع كے حاصل كرنے كا "ضرا" كے او پرمضاف محذوف فكے گادفع ضرّ اور نفع كے حاصل كرنے معذوف فكے گادفع بين ندفع كے حاصل كرنے معذوف فكے گا معتبول تفع وہ اپنے نفوں كے لئے نقصان دور بنانے كا اختيار ركھتے بين ندفع كے حاصل كرنے كا اختيار ركھتے بين د

ویسے حاصل ترجہ اس طرح ہے جم ٹھیک ہے کہ اپ نشوں کے لیے وہ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے وہ نفع اور ندو اس اس مرح ہے ہوئی نہیں ہیں وہ ما لک موت کے ، اور ند زندگی کے ، اور ند دوبارہ اٹھنے کے نثور لازم بھی ہوتا ہے اور اگر متعدی کے طور پر ترجمہ کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے نہوت پر انکا کوئی اختیار ہے اور نہ بی زندگی پر نہ اپنا مرتا جینا ان کے اختیار ہیں ہے ، اور نہ بی دوسرے کی موت اور زندگی ان کے اختیار ہیں ہے ، اور نہ بی کو دوسرے کی موت کے اختیار ہیں ہے ، نہ مرنے کے بعد دوبارہ بی اٹھنا ان کے اختیار ہیں ہے نہ کی دوسرے کو اٹھا لیانا ان کے اختیار ہیں ہے نہ کی دوسرے کو اٹھا لیانا ان کے اختیار ہیں ہے نہ کی دوسرے کو اٹھا لیانا ان کے اختیار ہیں ہے نہ کی دوسرے کو اٹھا لیانا ان کے اختیار ہیں ہے بیٹر آن ، یہ فرقان بیا تاری ہوئی چڑ جو اللہ نے اتاری اپنے بندے پر جس کو بندہ پڑھر کر سنا تا طرف ہے ، نہیں ہے یہ گر جھوٹ گر ٹھر آن اور می ہے اس رسول ہے ، نہیں ہے یہ گر جھوٹ گر ٹھر آخہ ڈو ڈائٹ اور ڈوٹرا جا ء یہ نیال کی اس قرآن کے بنانے پر پچھے اور لوگوں نے فقی ہے آغو ڈائٹ اور ڈوٹرا جا ء یہ بیٹ کی اس قرآن کے بنانے پر پچھے اور لوگوں نے فقی ہے آغو ڈائٹ اور کوئی ہے اس رسول کے اس رسول کی اس قرآن کے بنانے اور جا ء یہ خل اور جھوٹ کا اور جھوٹ کا اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ڈور جھوٹ کو کہتے ہیں طام شرک ہے معنی ہیں بھی جھوٹ ہیں و قالو ااور یہ لوگ کہتے ہیں۔ بوتا ہے گویا کہ یہا پی نظریات ہیں جھوٹ ہیں جیں اور اپنے اتوال ہیں بھی جھوٹ ہیں و قالو ااور یہ لوگ کہتے ہیں۔ بوتا ہے گویا کہ یہا پی نظریات ہیں جھوٹ ہیں۔ بی ناور اپنے اتوال ہیں بھی جھوٹ ہیں و قالو ااور یہ لوگ کہتے ہیں۔

اَسَاطِیْدُ الْاَقَلِیْنَ کہ بیجو کچھ پڑھ کرسنار ہاہے جس کوکہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور قرآن ہے بیہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں جومنقول چلی آرہی ہیں آساطیر اُسطُورَ آقی کجع ہے اُسطُورَ آقی اس کو کہتے ہیں جو بات منقول ہوتی چلی آرہی ہو۔ اکٹنگیکا اس بندے نے ان حکایات کو کھوالیا ہے اکتنب دوسرے سے کہنا کہ مجھے تو لکھ دے کھوالیا ہے اس نے ان حکایتوں کو فھی تملی علیہ پس وہی حکایتیں املاکی جاتی ہیں اس براملا

لکھوانے کو کہتے ہیں کھوائی جاتی ہے اس پر لیعنی پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے اور اس کے سامنے ہی لوگوں کو کھوائی جاتی ہیں اس کے سامنے ہیں لوگوں کو کھوائی جاتی ہیں اس پروہ حکایات بُکُن یَّ قُدُ اَصِیْدُ صَحَى وَشَام داور یہاں تُلْقیٰ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ وہ وہ ہی حکایات اس پر ڈالی جاتی ہیں جو اتی ہیں قُدُ اَنْدُوَکُهُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّدُ السِّدُ السِّدُ فَالسَّلُوٰ اِسْ کے سامنے کھوائی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں قُدُ اَنْدُوکُهُ الَّذِی کَیعْلَمُ السِّدُ فَالسَّلُوٰ اِسْ فَالسَّلُوٰ اِسْ فَالسَّلُوٰ اِسْ کَ سامنے کہ اتارااس قرآن کواس نے جو جانتا ہے۔

جو کچھ چھیا ہوا ہے آ سانوں میں اور زمین میں بیں بے شک وہ بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے اور ہیر مشرك كتي بي مَالِ هَنَا الرَّسُولِ اس رسول كوكيا بوكيا ....؟ يدكيا رسول بي سناكُلُ الطَّعَامَ كمانا كما تاب وَيَنْشِي فِالْأَسْوَاقِ اور بازارول من چانا ہے اسواق بیسوی کی جمع ہے لؤلا أنزل إلى مكك كوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ....؟ فَیَكُوْنَ مَعَكُنْ نِیْدًا پس ہوتا اس كے ساتھ ڈرانے والا اَوْيُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ يَهِمي 'اولا' كي ينج داخل إ، كيون نبيس والاجاتااس كي طرف فزانه يَاكُلُ مِنْهَا ياس ي كما تا ربتا وَقَالَ الظُّلِمُونَ اوريه طالم لوك كتي بين إنْ تَتَّبِعُونَ إلا مَ جُلًّا مَّسْحُومًا تَتَّبِعُونَ كاخطاب ابل ایمان کو ہے، بینظالم کہتے ہیں کہ بیس پیردی کرتے ہوتم مگراس آ دمی کی جو کہ مخبوط الحواس ہے، مسحور کالفظ بیسحرے لیا گیا ہے سے کہتے ہیں جادوکومسحور ہیں،جس پر جادو کیا گیا ہومطلب ان کابیہ ہے کہ کسی نے ان کے اوپر جادوکر کے ان کی عقل کوخراب کردیامخبوط الحواس ہو گیا ہے اس لئے بیالی باتیں کرتا ہے، توتم مخبوط الحواس کے پیچھے کیوں لکتے ہو جس کی اپنی عقل ٹھکانے نہیں بھی باتیں کرتا ہے اُنظُرُ کیف ضَربُوالک الاَ مُشَالَ کیے بیان کرتے ہیں۔تہارے لئے مثالیں فضلوا پس وہ بھٹک گئے فلایشتطیعُون سیدیلاپس وہ نہیں طاقت رکھتے رائے کی تَبُركَ الَّذِي إِنْ شَاعَجَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذٰلِكَ بركت والابوه جوار حياب توبناد يتر ال كربتراس سے جو پچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے باغ ہوتو تیرے لئے اس بھی بہتر بنا دے باغات جس کے نیچے سے نہریں جارى بين وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوْمًا اور بنادے تيرے لئے ملات تصور قصرى جمع بَلْ كُذَّ بُوْابِالسَّاعَةِ "وَأَعْتَدْنَالِمَنْ كُذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا اور بم نے تیار کیااس شخص کے لئے جس نے قیامت کو جفٹلایا بھڑ کتی ہوئی آ گ کو سَعِیْرًا آ گ کو كت بين إذَا مَا أَثْمُ جن وقت آك أنبين ويجهي قِنْ مُكَانٍ بَعِيْدٍ دورى جُدي سَمِعُوالهَاتَعَيُّفًا وَذَفِهُمًا

تغیظ غصی میں آنا اور زفیر یہ چیخے چلانے کو کہتے ہیں لھم فیھا ذفیو وشھیق ﴿ جیسے سورۃ هود میں لفظ آتا تھا یہ اصل میں گدھے کی طرح آواز نکا لئے کو کہتے ہیں، جیسے گدھا پورا زور لگا کر چیختا چلاتا ہے تغیظ غصے میں آنے کو کہتے ہیں دونوں کا حاصل یہ ہے کہ تیں گے بیاس جہنم کے لئے جوش وخروش بیاس کا حاصل ترجمہ ہوجائے گامطلب یہ ہے کہ غصے میں آئی ہوئی ہوجیسے بچرتی ہے ایک چیز غصے میں آگر تواس کے بچرنے سے بھی آگا واز بیدا ہوتی ہے۔

جس طرح سے سانپ خرائے مارتا ہے، تو صوتِ تغیظ مراد ہے غصے اور جوش میں آنے کے ساتھ جو آواز پیدا ہوتی ہے تو حاصل ترجمہ یہ ہوجائے گا کہ نیں گے اس کیلئے جوش وخروش، آپ نے دیکھا ہوگا مجھی جس وقت آپ تندور کو جلاتے ہیں جس وقت وہ جلتا ہے تو کس طرح آ واز آتی ہے وہی اس کے جوش کی آ واز ہوتی ہے وَإِذَا ٱلْقُوْامِنْهَامَكَانَاضَيَّقًا اور جب وال ديئ جائيس عاس جنم سايك تنك جله مين يعنى خودتو جنم بهت بڑی ہے جس طرح سے جیل بڑی ہوتی ہے لیکن جس قیدی کوسزا دینی مقصود ہوتی ہے تو اس کو ایک تنگ کوٹھڑی میں ڈال دیتے ہیں،تویہاں مکان خیت ہے جہنم کی تنگ جگہ مراد ہے لیکن خود جہنم فراخ ہے لیکن ہر کا فراور مشرک کے کئے تنگ کوٹھڑی ہوگی جب وہ اس تنگ کوٹھڑی میں ڈال دیئے جا نمیں گے "مغدنین "اس حال میں کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں کے دَعَوْاهْنَالِكَ مُبُومًا بِكارين كے وہ وہاں ہلاكت كو۔ موت كو بكاريں كے كہ ہم مرجاتيں لَاتَكُ عُوا الْيَوْمَنُهُ وْمَا وَّاحِدًا لا تدعوات يهلي يقال لفظ محذوف فكالاجائ كا أنبيس كهاجائ كا آج ايك موت كونه يكارو بلكه بهت ى بلاكت كواور بهت ى موت كو يكارو قِل آپ انهيں كهه ديجئ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ بيمصيبت جس كى نشاندی کی گئے ہے کیا یہ بہتر ہے یا جی تھی کا باغ وُعِدَ الْمُتَقَوْنَ جس کا وعدہ کیے گئے ہیں متقی لوگ کالنَّ لَهُمْ جَزَآعً وَّمَصِينًا وه باغ ان كے لئے بدلہ ہے اور لوٹنے كى جگہ ہے لَهُ حُدِفِيتُها مَا يَشَا عُوْنَ ان مُتَقَى لوگوں كے لئے اس باغ میں وہ چیز ہوگی جس کووہ جا ہیں گے "خلیدین" ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کائ علی مَابِّكَ وَعُدَّا یہ تیرے رب کے ذمے وعدہ ہے منسٹُولا جس کے متعلق سوال کیا جائے گا، وعدہ پورا کرنے کیلئے کہا جائے گاجو ما تکنے کے قابل ہے جس کے متعلق سوال کرنا جا ہیے، بیوعدہ مسئول ہے اللہ تعالیٰ نے اسپیے نصل وکرم کے ساتھ بیوعدہ کیا فضل وکرم کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کووعدے کا مسئول تھبرایا کہتم اس سے مانگو جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔

بیراس ہاں کا کہ پاک ہواس ہات ہے کہ مافقیار کرتے تیرے علاوہ کوئی اور کارساز مَنَّفَة کُمْدُ کُلِی تَنْ الْلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ر سے ہو وَمَنْ يَقْلِمُ وِنَكُمُ اور جَسُخُص نِمْ مِن سِظُم كَياظُم سے مرادشرك ہے عَذَابًا كَو فَدُا ہُم انہيں براعذاب چَمَا مَن سَكَ وَمَا أَنْ سَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُوْسَلِيْنَ نَہِيں بھيجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں ميں سے كوئى رسول إلّا إِنَّهُ هُ لَيَا كُلُونَ الطّعَامَ مَر وہ سارے كسارے كمانا كماتے ہے وَيَنشُونَ فِي الْاَسُواقِ اور بازاروں مِن چلتے بھرتے ہے وَجَعَلْنَا اَبْعُضَ كُمْ لَهِ مَن فِي فِيْنَةُ ان مِن سے بعض كوبفض كيلئے آزمائش كا ذريعہ بنايا فقند آزمائش كو كہتے ہيں أَنصَّو وُن صبر كرتے ہو؟ يعنى تمہيں صبر كرنا چاہے وَكَانَ مَا بُكَ بَصِدُ وَالد ہے۔ و كَيْنِ فَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# کی سورتوں کے مضامین:۔

میسورہ فرقان کی ہے بار ہا آپ کی خدمت میں عرض کیا جاچکا کہ کی سورہ میں اصول کا ذکر ہوتا فروگ احکام نہیں ہوتے ، اور اصول میں اثبات توحید ، اثبات رسالت ، اور اثبات معادیہ تین چیزیں ہیں اور ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوئے روشرک اور رسالت کے متعلق ان کے جوشبہات تھے ان کا جواب اور معاد کے متعلق جو شبہات تھے ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ ترجمہ ہے آپ کو معلوم ہوگیا کہ ان آیات میں بھی یہی مضامین ہیں۔

#### مقام عبدیت:\_

سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو بابر کت تھہرایا تو خیر کشر کا منبع اسی میں ہے جب کہا کو بھلائی حاصل ہوتی ہے اور یہ بندوں کو بھلائی پہنچانے کی ایک صورت ہے کہ تن اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی سورت اس نے اتاروی اور اپنے خاص بندے پراتاری، قرآن کریم کے اتار نے کاذکر جب بھی اللہ تعالی نے کیا تو سرور کا کتات تالیق کی عبدے عنوان سے ذکر فر مایا قرآن گذشتہ فی تمییب اتار نے کاذکر جب بھی اللہ تعالی نے کیا تو سرور کا کتات تالیق کی عبدے عنوان سے ذکر فر مایا قرآن گذشتہ فی تمییب قبل انگر لئے انگر لئے تارہ کی بناء پراللہ تعالی کی طرف میں نازل ہوتا ہے سُٹ بلے ن الگر نی آسم بی بی بناء پراللہ تعالی کی طرف سے نیمن نازل ہوتا ہے سُٹ بندے کو ، معراج والا

<sup>🛈</sup> پاره نمبراسورة نمبر۲ آيت نمبر۲۲ص۵

<sup>🗘</sup> ياره نمبر ۱۵ سورة نمبر ۱۵ آيت نمبر اص ۲۵۵

کمال عطاکیا تو وہاں بھی عبدوالا لفظ ذکر فرمایا قرآن کریم کا کمال عطاکیا، تو اس کوبھی عبد کے ساتھ ذکر فرمایا اپن بندے کو لے گیا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا ہے بھی بہت بڑا کمال ہے۔

#### مدِتعریف:۔

اس کے حضور مُنَافِیْمُ نے فرمایا کہ ایسے طور پرتعریف نہ کریں جیسے عیسائیوں نے این مریم کی تعریف کی میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا بندہ ہوں ایسی تعریف نہ میری کریں کہ جمعے حدسے بڑھا کے تم جمعے اُلُو ھیت میں لے جانا، پس یہ کہا کرو فولو اعبداللہ ورسولہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اسکا رسول بھی ہوں، یہ تعریف کرنے کی وہ حدیں اللہ تعالی فولو اعبداللہ ورسولہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اسکا رسول بھی ہوں، یہ تعریف کرنے کی وہ حدیں اللہ تعالی نے متعین کردیں اور رسول اللہ مالی کے معانی بات کہو جو عبدیت کے منافی ہے اور وہ الوھیت کی طرف لیجانے والی ہو، اور نہ تو ایسی بات کہو جو شان رسالت کے منافی ہے، ان دونوں باتوں کی رعایت رکھوا اس رعایت رکھنے کے بعد آپ جو چاہیں آپ منافی کی تعریف کرسکتے ہیں عبدیت اور در سالت کے منافی کو بات منسوب نہیں کرنی جائے۔

# حضور مَا الله تمام جهانول کے رسول ہیں:۔

اتارااس لئے تا کہ تمام جہانوں کے لئے ڈرانے والا ہوجائے، جس سے معلوم ہوگیا کہ حضور مَنَا بَیْنَا کی نبوت رسالت کسی ایک طبقے کے یاکسی ایک ملک سے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ، آپ مَنَا فِیْا تمام جہانوں کے لیے رسول ہیں۔

### الله كى ذات وحدة لاشريك ہے: ـ

آ مے پھراللہ تعالی نے اپنی صفت ذکر فرمائی کہ زمین وآسان کی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے اوروہ اس سلطنت میں وحدہ لاشریک ہے، اس کا قبضہ ہے کوئی دوسرااس کے ساتھ شریک نہیں، نہ ہی اس کی اولا دہے، جس طرح انسان کی اولا دبھی اس مملکت کے اندر پچھ نہ پچھا ختیار رکھا کرتی ہے یا کم از کم اپنے باپ سے کوئی بات منوالیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولا دبھی کوئی نہیں اور برابر کا دوسراکوئی شریک بھی نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا حیح اندازہ صحیح اندازہ مطبوعہ ہوت اس کے جاری جامی میں مار مداجمہ جامی اس مداجمہ جامی ہوتے اندازی علی میں دوس میں میں مداجمہ جامی ہوئی ہیں۔ اس میں مداجمہ جامی ہوئی ہیں۔ معلوعہ ہیں وی ہر چیز کا خالت ہے اور ہر چیز کا حیاس ہوں میں میں دوس میں دوس میں دوسرائی میں جامی ہوئی ہیں دوسرائی میں دوسرائی میں دوسرائی میں دوسرائی میں دوسرائی دوسرائی میں دوسرائی ہوئی ہیں دوسرائی دوسرائی

کرنے والا ہے پیدا کرنے کے ساتھ کہ یہ چیز کیسی ہونی چاہیے.....؟اور اس میں کیسی کیسی حکمتیں ہونی چاہیں .....؟ جس مقصد کے لئے اسے بنایا جارہا ہے۔اس مقصد میں اس کی صورت اس کی شکل اس کی استعداد کیسی ہونا چاہیے؟خلق کا مفہوم یہ ہے کہ کسی معدوم کوموجود کردیا،اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ پھراس میں ہر چیز کی مناسبت کی رعایت رکھ دی تو اللہ تعالی نے ہر چیز کا اندازہ کیا اور اس میں رسالت کا ذکر بھی آگیا اور دلیل رسالت یعنی قرآن کریم کا نزول بھی ہوگیا اور تو حید کا تذکرہ بھی آگیا۔

#### معبودان باطله باختيار بين:

آ گے مشرکین کے اوپر در ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ان میں خالق کوئنہیں، پیدا کرنے کی صلاحت کوئنہیں، بلکہ الناوہ مخلوق ہیں، جب خالق نہیں مخلوق ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے شریک کیے ہو سکتے ہیں .....؟ اور وہ آلھہ کس طرح ہے ہو گئے .....؟ اللہ تعالیٰ کا تبارَک کے لفظ میں جس طرح ہے ذکر ہوا ہوتم کے خیر کا مالک ہے، ہوتم کے اختیارات اور تصرفات اس کو حاصل ہیں، جن کو یہ معبود بنائے بیٹے ہیں بی تو اپنے نفوں کے لئے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کسی دوسرے کے لئے تو کیا ہوگا .....؟ جیسے حضور مناہی ہی ہو اولا نفعاً اس کے میں تو اپنے لئے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے جواللہ چا ہیلی لنفسی صورا و لا نفعاً اس کے میں تو اپنے لئے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوت حیات بھی اٹنی ذات کا اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوت حیات بھی اٹنی ذات کا اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوت حیات بھی اٹنی ذات کا اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوت حیات بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے بی زندہ کیا تو زندہ ہوگیا اور موت دی تو مر کے ، اور اس طرح دوبارہ زندہ ہونا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہوتا جی اللہ کوتائ ہواس طرح یہ بی اللہ کوتائ ہواس طرح یہ بی اللہ کوتائی ہواس طرح یہ بی اللہ کوتائے ہیں دوسرے کی موت حیات کا اختیار نہیں۔ جس طرح تم اللہ کوتائے ہواس طرح یہ بی اللہ کوتائے ہیں تو ہوگیا۔

# مشرکین مکہ کے قرآن کریم پراعتزاضات:۔

آ گے قرآن کریم کے متعلق جو بکتے تھے اور بُرے بُرے لفظ بولتے تھے اس کا حاصل یہ ہے، کہتے تھے کہ یہ قرآن جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑ لیا، اب جب حضور مُلَّا ﷺ کی طرف اس بات کی نسبت کرتے کہ بیاس

نے بنایا ہے تو پھر خود بخو دان کو اشکال ہوتا کہ اس میں پہلی امتوں کے حالات اور پھر سے حالات ، انبیاء شکار کے بنایا ہے تو پر اسے نہ کھے اور نہ تذکر ہے بھی آگئے ہیں ہی جھر مٹائی ہج جواس بات کو جمارے سامنے پیش کرنے والے ہیں ، تو بین نہ پڑے حفہ لکھے اور نہ کسی علمی مجلس میں بیٹھے تو ایسا آدمی جو خود اُن پڑھ ہے تو بیخور کسے بنا سکتا ہے ۔۔۔۔۔؟ تو اپنے خمیر کو مطمئن کرنے کے لئے ساتھ بیشوشا چھوڑ دیا کہ پچھا اور لوگ بھی اس کتاب کے بنانے میں اس کے مددگار ہیں معلومات وہ دیتے ہیں اور بیا جھے الفاظ میں ان کو بیان کر دیتا ہے اور وہ کون لوگ تھے دوسر ہے ۔۔۔۔۔؟ ہوسکتا ہے مکہ میں سے بعض اہل کتاب ہوں یا بعض غلام تھے جو آپ پر ایمان لائے اور بعد میں مانوس ہوگئے حالانکہ ان میں سے بعض اہل کتاب ہوں یا بعض غلام تھے جو آپ پر ایمان لائے اور بعد میں مانوس ہوگئے حالانکہ ان حبال کو بیاں تک تعلق ہے جس طرح یاردوست ان کے ، اس طرح تمہارے ہیں ۔ جبتے و سائل ان کو حاصل ہیں اس سے بڑھ کر تمہیں بھی حاصل ہیں ، تو تم ان سے مل ملا کے مدد حاصل کرکے کوئی کتاب کیوں نہیں بنا لیتے ۔۔۔۔۔؟۔

یعن کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے جس کے ساتھ وہ چلے۔ بات بنتی ہے آگے چاتی نہیں، اگر الی کوکوئی مددگارل گئے اوران کے ساتھ ل کرانہوں نے کتاب بنائی تو قرآن تو کہتا ہے مارے دوست اورانسان اکھٹے ہوجا و تمہارے پاس اسباب بھی ہیں یاردوست بھی ہیں تو تم ان کے ساتھ ل کریے کام کیول نہیں کر لیت ....؟ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں اورانہوں نے جو کہا اعانه علیه قوم اخرون تو بیہ بہت ظلم کار تکاب کیا اپنے نظریات میں بین افراشرک ہیں آ سے مختمر ساجواب اس کا دیا گیا کہ یہ کھوائی ہوئی حکایات نہیں لوگوں کی جوڑی ہوئی نہیں بلکہ اس کو اتارا اس نے جوز مین اور آسان کے بھیدوں کو جانتا ہے اور وہ خفور رحیم ہے جس کے متعلق تم ایسی ذبا نیں کھولتے ہو کیونکہ ایسے وہ خفور رحیم ہے اس بیکی شان ہے۔ اس لئے تم پر جلدی گرفت نہیں کرتا۔

# رسول معاق مشركين كنظريات:-

اور حضور مَنْ اَنَّهُ کِمْ مَعَلَق کہتے ہیں کہا گرانلڈ نے کوئی رسول بھیجنا تھا تو فرشتے کورسول بنا کر بھیجے انسان کو کیوں رسول بنا کر بھیجا؟ یہ عجیب رسول ہے۔اس کیا ہو گیا ہے۔۔۔۔؟ یہ تو کھانا کھا تا ہے۔۔۔؟ جیسے ہم کھاتے ہیں تو بازاروں میں چاتا پھرتا ہے جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں اس لئے وہ ہرتتم کی جھوٹی با تیں گھڑتے تھے اور کہتے تھے کہا گر

1

یہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو بیاتو امیر ہوتا،اس کے پاس باغات ہوتے،اس کوکوئی ضرورت پیش ندآتی جس طرح جمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ہم اپی ضرورت کی چیز لینے کے لئے بازاروں میں جاتے ہیں اس لئے اس کا حاصل میہ ے کہ وہ حضور مَالَيْظِم کی ہربات کوجھوٹا مجھتے تھے۔

# مشركين الزام لكانے من بھى بھلے پھرتے ہیں:۔

أَنْظُرُ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْا مُشَالَ فَصَلُوا فَلا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا الله تعالى فرمات بيس كم آب ريكس! كرآب كے لئے كيسى كيسى مثاليں بيان كرتے ہيں بھلے بھرتے ہيں ان كوراستنہيں ملتا۔اس كابير مطلب ہوسكتا ہے راستنہیں ملا ممراہ ہوئے پھرتے ہیں کیونکہ راستہ ملتا ہے رسول کی وساطت سے اور رسول کے متعلق ان کے ایسے عقیدے بی توبیسیدهاراستہ کیے بالیں ....؟ اور بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کے متعلق بھلے پھرتے ہیں انکو قرار نہیں آتا مھی کچھ کہتے ہیں مجھی کچھ کہتے ہیں یعنی ان کا دل نہیں مانتا کہ جو پچھ آپ کے متعلق کہتے ہیں وہ باتیں صیح ہیں بھی شاعر کہتے ہیں بھی جادوگر کہتے ہیں آپ پر چسیاں کرنے کے لئے بھی کوئی بات ان کوسیحے نہیں ملتی بھلکے بھرتے ہیں اور آپ پر الزام قائم کرنے کیلئے ان کوکوئی راستہیں ملتاس کئے ایک بات پر کیے ہیں رہتے۔

# انبیاء کے ساتھ روحانی قوت ہواکرتی ہے:۔

باقی رہی یہ بات کہ جو کہتے ہیں باغ ہونا جا ہے،اگراللہ جا ہے تو اس سے بھی بہتر آپ کودے سکتا ہے یہ تو ایک باغ کہتے ہیں اللہ تعالی ایسے کی باغات وے دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور تیرے لئے محلات بناد \_ بعبی آج کل محاور \_ میں مطلب بیہوگا کدمکان بھی اچھے سے اچھے میسر آجا کیں ۔ اور ذر بعد معاش بھی اچھے سے اچھامیسر آجائے ایہا ہوسکتا ہے لیکن اللہ کی پہ حکمت نہیں۔ دنیا کے اندر انبیاء میللہ کواس طرح سے خوشحال کرنا یا اس خوشحال کرنے کے ساتھ لوگوں کے سامنے برتری ثابت کرنا بیاللد کی مشیت نہیں ہے کیونکہ انبیاء فیل جس کام کے لئے بھیج جاتے ہیں اس کام کے ساتھ قوت روحانی ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے وحی جوآتی ہے بیکتاب جوملتی ہے بیاصل دولت ہے، جوانبیاء میلل کے پاس ہواکرتی ہے پییوں کی کثرت کے ساتھ یا چھے مکانات اور جائیداد کے ساتھ دوسروں کومتاکثر کرنا بیا انبیاء ظیل کامنصب نہیں ہے۔ورنہ بینیس کہ اللہ دے نبیں سکتا بلکہ دے سکتا ہے۔

# كافركامياني ونياكى چك دمك مين جحصة بين:

بَلْ گُذُبُواْ بِالسَّاعَةِ: ان کِنظریات کی بنیاواس بات پرنہیں کہ یہ فی چاہتے ہیں لیکن فی کا ان کودکیل نہیں ملتی بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے منکر ہیں۔ اگرا نکا قیامت پرائیان ہوتا تو ان کومعلوم ہوجا تا کہ کامیا بی کا مدار دنیا ہیں باغات اور محلات نہیں بلکہ مدار دنیا ہیں باغات اور محلات نہیں بلکہ کامیاب وہ ہے جس کو پاس دنیا ہیں اللہ تعالیٰ باغات اور محلات دے دے ، اگران کا آخرت پرائیان ہوتا تو پھر یہ نیک کامیاب وہ ہے جس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ باغات اور محلات دے دے ، اگران کا آخرت پرائیان ہوتا تو پھر یہ نیک اور تقوی کی قدر کرتے چونکہ آخرت کی تکذیب کرتے ہیں اس لئے کامیا بی ای کو تجھتے ہیں و نیا میں دہتے ہوئے اچھا کہ انہوں نے تکذیب کی قیامت کی اور تیار کیا ہم نے اس مخص کے لئے جو قیامت کی عاصل تکذیب کرے بھڑ کئی ہوئی آگ کو تو یہ لوگ آخرت میں ناکام ہیں دنیا کے اندر چندروز ہ اگران کو مالی برتری حاصل ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

# برخوا مش كى تكيل كالحل دنيانيس ـ

آ گاس سعری بی بحری آگاتوارف کرادیا کہ جب وہ آگاتی ان کے سامنے

آ کے گی تو اسکا جوش وخروش بیس گاور جب اس جہم میں کی تنگ جگہ کے اندر ڈال دیے جا کیں گے تو پھر وہاں

سے ہلاکت کو پکاریں گے موت کو دعوت دیں گے پھر کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو کیونکہ اب مصیب ایک نہیں

ہ تو یہ ذکر کر کے ان سے پوچھے کہ یہ مصیب بہتر ہے یا جو نیکوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بھیکی کا باغ دے گا وہ بہتر

ہ اس باغ کا متقین سے وعدہ کیا گیا تو اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اس حال کو حاصل کرنے کا ذریعہ

تقویٰ ہے، اور ان متقین کو بطور جزا کے ملے گا۔ اور بیان کے لئے لوٹے کی جگہ بوگا، اور وہاں ان کو ایک خوشخالی ہوگی جو چاہیں گا سہاغ میں ان کے لئے وہ بی چیز ہوگی ، ونیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی خض یہ دوگی نہیں کرسکتا کہ میں جو چاہیا ہوں جو چاہیا ہوں ہو جا تا ہے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں تو یقینا یہ کمکن میں جو چاہیاں ہوں ہو جا تا ہے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں تو یقینا یہ کمکن شہر ہو چاہیں ہو جاتے یہ جنت والی زندگی ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد یہ نیکوں کو دے گا ، اس نہیں ہے یہ زندگی کہ ہم جو چاہیں ہو جاتے یہ جنت والی زندگی ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد یہ نیکوں کو دے گا ، اس کے لئے اس باغ میں ہروہ چیز ہوگی جس کو دہ چاہیں گوری ہو جائے تو اس کا محل د نیا نہیں ہے ، اس کا محل آخرت ہے ان کے لئے اس باغ میں ہروہ چیز ہوگی جس کو دہ چاہیں گوری ہو جائے تو اس کا محل د نیا نہیں ہے ، اس کا محل آخرت ہے ان کے لئے اس باغ میں ہروہ چیز ہوگی جس کو دہ چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ دینے والے ہو نگے ، اور رہ بات اللہ نے اپنے

ذے وعدے کے طور پر لازم کرلی ہے اور بداللہ سے سوال کیا جانا چا ہیے۔

### شكر گزارى كے سامان كوناشكرى كاسامان بنايا: \_

آگے پھرون کو خطاب کر کے پوچھے گا یہاں سے مراد طائکہ ہوں گے، انبیاء فیٹا ہوں گے، اولیاء ہوں گے، جن کواللہ کا لوگوں نے شریک ٹھرایا تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے پوچھے گا ان بندوں کوتم نے گرای کیا ہے؟ یا خود یہ بھٹے لوگوں نے شریک ٹھرایا تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے پوچھے گا ان بندوں کوتم نے گرای کیا ہے؟ یا خود یہ بھٹے ہیں؟ تو یہ متبولین جن کولوگوں نے اللہ کا شریک ٹھرایا وہ سار کہیں گے کہ یااللہ ہم تو تیرے علاوہ کی دوسرے کو کارساز نہیں ہجھتے تو خود ہم کسے ان کو کہد ہے کہ ہم کارساز ہیں! اور ہمیں کارساز ہجھو! ہم نے ایک بات نہیں کی اصل بات ہیہ کہ تو نے ان کو خوشحالی دی اور بید ہوا نے اور ان کو تیری یا د بھول گئی گویا کہ شکر گزاری کیلئے جو سامان تھا وہی ناشکری کا ذریعہ بن گیا، اور یہ ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں۔ جب یہ جواب ملے گا تو پھراللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ لو! جو با تیں تم کہتے تھے تمہارے شرکاء نے تو تمہیں جھوٹا بتلا یا اب جہارا عال یہ ہے کہ نہ تو تم اپنے سے عذاب کو ہٹا سکو گے اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرسکو گے اور تم میں سے جس جس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے ہم اس کوعذاب کیر چکھا کیں گے اس میں اشارہ اس بات کی طرف کردیا جس جس بے کہ نہ تو تم اپنے ہے ہم اس کوعذاب کیر چکھا کیں گے اس میں اشارہ اس بات کی طرف کردیا کو جہ سے کہ نہ تو تم اپ کی کو جہ ہے ہے۔

### رسالت اوربشریت میں کوئی منا فات نہیں: ۔

آ گےاس شبہ کا جواب دیا جووہ حضور سکا تیکی کے متعلق کہتے تھے کہ یہ کیسار سول ہے؟ باز اروں میں چاتا کھرتا ہے اور کھا تا ہے تو اللہ تعالی فرمات ہیں کہ ان جابلوں کو پیتا ہیں کہ رسالت اور بشریت میں کوئی منافات نہیں رسول بشر ہوتا ہے اور اس کی ضروریات بشر والی ہوتی ہیں۔ اور پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کی بہی کیفیات تھیں۔ ہم نے فرشتوں کورسول بنا کر بھی نہیں بھیجالوگوں کے لئے اگر یہاں فرشتے آباد ہوتے تو ان کی طرف فرشتہ رسول بنا کر بھی نہیں کے لئے رسول بھیجا جارہے تو وہ انسان ہی ہے اس کی ضروریات وہی ہوا کہ تی بھی جو اس کی ضروریات وہی ہوا کہ تی بھی جو اس کی ضروریات وہی ہوا کہ تی بھیجا ہم کہ تی ہو اس کی نہیں ہے ہیں بھیجا ہم کے لئے رسول بھیجا ہم دورکھا تا بیتا یہ منصب رسالت کے منافی نہیں ہے بہیں بھیجا ہم کے تھے اور کھا تا کھاتے تھے اس سے معلوم ہوگیا کہ اپنی نے آپ سے پہلے رسولوں کو مگر وہ بھی بازاروں ہیں چلتے تھے اور کھا تا کھاتے تھے اس سے معلوم ہوگیا کہ اپنی

ضروریات کیلئے بازار میں آناجانا، کھانا پینا، یہ بھی انبیاء نیٹل کی سنت ہے۔ بلکہ اس تکبر کی بناپر بازار میں آناجانا کہ لوگ کہیں گے یہ خودخریدتے پھررہے ہیں اورخود چیزوں کواٹھائے پھرتے ہیں یہ نموم ہے۔

# آپس کا ختلاف آزمائش کاسب ہے:۔

وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے آز مائش کا ذریعہ بنایا بی خطاب اہل ایمان کو ہے۔ اُنَصْبِوُدُوْنَ کیا تم صبر کرتے ہو یعنی تہ ہیں صبر کرتا چا ہے کی کو خوشحالی دے دی ، کی کونگی میں مبتلا کر دیا مخلف حالات جس طرح سے انسانوں پر جیں ، رسول لوگوں کے لئے آز مائش کا ذریعہ جیں اور کھا درسول کے لئے آز مائش کا ذریعہ جیں کہ تکلیف سے بہتا کہ ایمان کا ذریعہ جیں کہ تکلیف ہوگئ کی کوکئ راحت کے جمی صبر کا امتحان ہے ، اور اس طرح سے اہل ایمان کے جمی صبر کا امتحان ہے ، اور اس طرح سے اہل ایمان کے جمی صبر کا امتحان ہے کئی ہوگئ کی کے لئے خوشحالی ہوئی اور کی کوکئ تکلیف ہوگئ کی کوکئ راحت کی جمی میں جو اختلاف ہے ہی سب آز مائش کا ذریعہ ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو یعنی تہ ہیں صبر کرتا چا ہے یہ استفہام ترغیب کے لئے ہے۔

# مبركرنے والول كى قدر:

وکان کر بنگ بھور کی اور در کی جے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس میں بہت بری بات ہے کہ جبتم اس کے لئے تکلیف اٹھا و گے اور دہ د کی بھی رہا ہے کہ میر ابندہ میر ہے لئے تکلیف اٹھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر کتنے خوش ہوں گے، آپ کے لئے اگر کوئی تکلیف اٹھا رہا ہوتو آپ کو پہند چال جائے کہ فلال شخص نے میری وجہ سے بیمصیبت اٹھائی ہے، آپ اپنے دل کے اندر خور کر کے دیکھیں کہ اس کی کتنی قدر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیا ہے اس کے سامنے کوئی چیز خفی نہیں آگر تم اس کے لئے تکلیف اٹھاؤ گے اس کے لئے مشکلات برداشت کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اسی طرح سے تہمیں جزادےگا۔

# وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَالُوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْهَلَّا اور کہا ان لوگوں نے جن کو جاری ملاقات کی اُمید نہیں کہ کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے ٱوۡنَـٰرِى ٓ رَبِّنَا لَـٰ لَقَـٰدِالْسَتَكُـٰ بَرُوۡافِیٓ اَنۡفُسِهِمُ وَعَتَوْعُتُوَّا كَبِـنْدُا ۞ یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو بیٹک انہوں نے بڑا جانا اپنے آپ کو اپنے دلوں میں اور سرکشی اختیار کی بہت بڑی سرکشی 🕙 يَوْمَ يَرَوْنَ الْبَلَيِكَةَ لا بُشَارى يَوْمَ بِإِللْمُجُرِمِ يُنَ وَيَقُولُونَ جس دن کہ دیکھیں گے وہ فرشتوں کو تو اس دن مجرموں کے لئے کوئی بشارت نہیں ہوگی پھرتم کہو گے حِجْمًا مَّحْجُوْمًا ﴿ وَقُومُنَا إِلَّى مَاعَبِلُوْامِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنُهُ کہ ہمیں بچالو ہمیں بچالو 🕝 اور ہم آئیں گے ان کے اعمال کی طرف پس کردیں گے ہم اُس کو هَبَا عُمَّنْ ثُوْرًا ﴿ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِن خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ بھیری ہوئی گردوغبار 🕝 جنت والے اس دن بہتر ہوں گے ازروئے مشقر کے اور اچھے ہول گے مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَا ءُبِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلْمِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿ مَقِيلًا ازروئے مقبل کے اورجس دن کہ آسان پھٹے گابادل کے ساتھ اورا تارے جائیں گے فرشتے اتاراجانا ا ٱلْمُلْكُ يَوْمَ بِنِ إِلْحَقَّ لِلرَّحْلِ ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيْرًا ١٠ حکومت اس دن رحمٰن کیلئے ہوگی اور وہ دن کافرول پر بڑا سخت دن ہوگا 🗇 وَ يَوْمَ يَعَضَّ الظَّالِمُ عَلَى يَرَيْهِ يَقُولُ لِلَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ اور جس دن کہ کاٹے گا ظالم اینے ہاتھوں کو کہے گا اے کاش! میں رسول کے ساتھ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ لِوَيْلَتُى لَيْتَنِي لَمُ التَّخِذُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿ راسته اختیار کرلیتا اے میری بربادی کاش که میں نه اختیار کرتا فلال کو دوست

# كَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الرِّكُم بَعُدَ إِذْ جَاءَ فِي لَوَكَانَ الشَّيْطِنُ لِلْإِنْسَانِ البت حقیق اس فلاں نے بھٹکا دیا مجھ کونفیحت ہے بعداس کے کہوہ نفیحت میرے یاس آئی تھی اور شیطان انسان خَذُولًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ لِيرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُ وَاهْذَا الْقُرْانَ کیلئے خذول ہے 🖰 اے میرے رب بیٹک میری قوم نے اس قرآن کو مجور مَهُجُوْرًا ﴿ وَكُنُولِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِ يُنَ الْمُجُرِمِ يُنَ قرار دیا اور ایے ہی بنایا ہم نے ہر نبی کے لئے مجرموں میں سے وشمن وَكُفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا ۞ وَقَالَ الَّذِيثَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ اور تیرا رب کافی ہے ہادی اور نصیر ہونے کے اعتبار سے 🛈 اور کہا کافروں نے کیوں نہیں اتارا گیا عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَنْلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ اس پرقر آن پورا کا پورا ہم ایسے ہی اتارتے ہیں تھوڑ اتھوڑ اکر کے تاکہ ثابت رکھیں اس کے ذریعہ ہے آ کیے دل وَرَبُّ لللهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِبَثُلِ إِلَّا جِئْنُكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ كواور بردها بم نے اسكوتھوڑ اتھوڑ اكر كے بردهنا اورنہيں لاتے آ كے پاس يكوئى مثال مگر بم آ كے پاس حق لے آتے ہيں تَفْسِيْرًا ﴿ أَلْنِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ إِلَّ جَهَنَّمَ الْوَلْمِكَ اور زیادہ اچھی بات لے آتے ہیں از روئے تغییر کے 😁 جولوگ جمع کئے جائیں گےائے چیروں کے بل جہنم کی طرف میں لوگ شَرُّ مَّكَانًا وَ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ بدتر ہیں ازروئے ٹھکانے کے اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں ازروئے راستہ کے ا وَ لَقَدُ اتَٰذِنَا مُوْسَى الْكِتْبَوَجَعَلْنَامَعَةَ آخَاهُ لَمُوْنَ وَزِيْرًا ﴿

اور البته شختین ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا

قَهُلْنَا ذُهَبَا إِلَى الْقُومِ الَّذِيثَ كُنَّا بُوْا إِلَيْتِنَا \* ہم نے کہا کہ جاؤ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ماری آیات کو جبلایا فَكَامَّةُ وَلَهُ مُرْتَكُ مِيْرًا ﴿ وَقُوْمَ نُوْسِ لَبَّا كُنَّا بُواالرُّسُلَ یں ہم نے ان کو بالکل نیست و نابود کردیا اور بلاک کیا ہم نے نوح کی قوم کوجس آغَرَ قُنْهُ مُورَجَعَلُنْهُ مُ لِلنَّاسِ اليَّةَ \* وَٱعْتَدُنَا لِلظَّلِيدُ رسولوں کی محذیب کی اور ہم نے ان کولوگوں کے لئے نشانی بنادیا اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے عَنَاكِا ٱلِيُسُاحُ وَعَادًا وَثَهُوْ وَأُوَاصِحُبَ الرَّسِّ وَقُرُونُا بَيْنَ در دناک عذاب 🕞 اور ہلاک کیا ہم نے عاد کوشمود کو اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان اور بھی بہ إِلِكَ كَثِيْرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَالُهُ الْأَمْشَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتَهِيْرًا ۞ جماعتیں اوران میں سے ہرایک کیلئے ہم نے مثالیں میان کیں اوران میں سے ہرایک کوہم نے برباد کیا برباد کرنا 🕲 وَكَقَدُا تَوْاعَ لَى الْقَرْيَةِ الَّذِي الَّذِي أَمْطِهَ تُسْمَطَهُ السَّوْءِ \* أَفَلَمْ يَكُونُوا اور البتہ مختین آتے ہیں یہ لوگ اس بستی پر جو کہ بُری بارش برسائی ممنی تھی کیا پھر انہوں نے ؞ڔؘٷؽۿٵ؆ڹڶڰٲؽؙۅؙٳڒڽڔ۫ڿۅ۫ڹؘؽۺؙۅ۫؆؈ۅٙٳۮؘٳ؆ٲۅؙڬٳڽؗۺۜۼؚٮؙ۠ۅ۫ٮؙڬ اس بستی کود میمانیس؟ بلکه بدلوگ نشور کی امید نبیس رکھتے ۞ اور جب بدلوگ آپ کود میمتے ہیں تو نبیس بناتے اِلْاهُ زُوّا ۖ أَهُ فَاالَّذِي مُعَثَالِلُهُ مَسُولًا ۞ اِنْ كَادَلَيُضِلُّنَا عَنْ آپ کو مر مختلہ کیا ہوا کیا میں ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے آ قریب تھا کہ یہ بھٹادے جمیں المهتنالؤلا أن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَكُوْنَ مارے معبودوں سے اگر ہم ان کے اور جم کرنہ بیٹے اور منقریب سے جان لیں مے جبکہ عذاب ویکھیں

# الْعَنَابَ مَنَ اَضَلُ سَبِيلًا ﴿ اَنَ عَيْدَ مَنِ النَّحَ مَنَ النَّحَ مَنَ اللَّهُ هُولُهُ لَمُ المَعَ اللَّهُ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

#### تفسير

وَقَالَ الَّنِ يَنْ لَا يَرْجُونَ اوركها ان لوكوں نے ، جن كو ہمارى ملاقات كى اميدنيس ، كون نيس اتارے كے ہم رفرشتے يا ہم دكير ليتے رب كو ، بيشك انہوں نے براجانا اپنے آپ كواپ ولوں ميں اور سركثى اختيار كى بہت برى سركثى يَوْمَ يَدَوْنَ الْمَلَائِكَةَ جَس دن كر ديكميس گے وہ فرشتوں كوتواس دن مجرموں كے لئے كوكى بشارت نہيں ہوگى ، اوركہيں گے يَقُولُونَ كي خميركا قروں كى طرف لوث رہى ہے مفہوم بيہ كہ جس دن فرشتوں كوديك فيس گے تو كافركہيں گے بناہ بناہ مطلب ہے كہ ہم اللہ تعالى سے مطالبہ كرتے ہيں كہ وہ اس مصيبت كو بھوت كوديك فيس گے تو كافركہيں گے بناہ بناہ مطلب ہے كہ ہم اللہ تعالى سے مطالبہ كرتے ہيں كہ وہ اس مصيبت كو بم پر سے دوك لے اصل مفہوم اس كا بيہ واكرتا ہے ليكن اب بيلفظ چونكہ بطور محادد سے استعال ہوتا ہے اور اس كے عال كو بھى ظاہر نہيں كيا جاتا ، عامل اس كا محذوف ہے تو جہما المتحجة و تما جس وفت كوئى د خمن كى يركوئى حملہ كرنا جا ہے تو اس سے نسخت كے لئے انسان جس طرح سے بناہ بناہ بولتا ہے اسے اللہ! جمھے بناہ دے ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنی لمبی كلام نہيں ہواكرتی مختصر سے لفظ ميں انسان اپ مفہوم كو اول كياكرتا ہے۔

تواس لیے جہ ما من خبور اللہ ایس ہے جیے معاذ اللہ معاذ اللہ یوں انسان کہتا ہے بیتو یکھ وُلُونَ کے اندر جو ضمیر تقی، وہ ہم نے کفار کی طرف لوٹا دی مطلب بیہ ہوا کہ تم فرشتے دیکھنے کی تمنا کررہے ہوجس دن فرشتے سامنے آئے تہ ہیں پید چلن جائے گا کہ تمہارے لئے کیا مصیبت آنے والی ہے پھرتم کہو گے کہ جمیں بچالوجمیں سامنے آئے تا ہا ہے پھرتم کہو گے کہ جمیں بچالوجمیں

بچالو۔اورحضرت ابن عہاس ٹاٹنوئے ایک روایت ہے کہ وہ یکھوٹلون کی خمیر مجر مین کی طرف لوٹانے کی بجائے فرشتوں کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر حیفہ المعنی ہوگا حو اما محوما علیکم البشوی لینی جس دن یہ مجرم فرشتوں کو دیکھیں سے تو اس دن ان کے لئے کوئی بشارت نہیں ہوگی فرشتے کہیں گے کہ یہ بشارت تمہارے لئے حرام ہمنوع ہے اس طرح ہے بھی اس کا معنیٰ کیا گیا ہے تو حجر رکاوٹ کو بھی کہتے ہیں اور مجورااس کی تاکید ہے آگے اس سورة میں جعلنا بینهما حجو ا محجود اکالفظ آئے گاتو وہاں شدیدرکاوٹ والامغہوم ہوگا۔

وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَدِهُوْاور بَم آئيں گے ان کے اعمال کی طرف یعنی متوجہ بوں کے پس کردیں گے بم اس کو بھیری ہوئی گردوغبار یعنی ان کے اعمال کو بم گردوغبار کی طرح اڑادیں گے ایسا گردغبار جواڑا دیا گیا،
اُصُحٰ الْجَدُّةِ جنت والے اس دن بہتر ہوں گے ازروئے متعقر کے اوراج ہے ہوں گے ازروئے متعقر کے متعقر ترار پانے کی جگہ مقبل کے بمتعقر قرار پانے کی جگہ مقبل آرام کرنے کو قرار پانے کی جگہ مقبل آرام کرنے کی جگہ یہ مقبل کا لفظ قبلولہ سے لیا گیا ہے قبلولہ دو پہر کے وقت آرام کرنے کو کہتے ہیں، وَیَدُومَ تَشَقَقُ السَّمَا عُور جس دن کہ آسان پھٹے گا بادل کے ساتھ اور اتارے جائیں گے فرشتے اتارے جائیں اتارہ جائیں اتارہ جائیں کے فرشتے کے کروہ درگروہ اُلْمُلْكُ يَدُمُ مِنْ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ

ق یوم یکفی الظالیم اورجس دن که کافی کا طالم این ہاتھوں کو کہے گا اے کاش! میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ اسے میری بربادی، کاش کہ میں نہ اختیار کرنا فلاں کو دوست البتہ تحقیق اس فلاں نے بھٹکا دیا جھے کو نصیحت سے لینی اس نے جھے بہکایا جس کی بنا پر میں نے نصیحت سے اعراض کیا بعد اس کے کہ وہ نصیحت میرے پاس آئی تھی اور شیطان انسان کے لئے خذول یعنی شیطان انسان کو دقت آنے پر جواب دینے والا ہے، پھر وقت پر یہ کام نہیں آتا جب ضرورت ہوتی ہاں دقت ساتھ چھوڑ دیتا ہو قال پر جواب دینے والا ہے، پھر وقت پر یہ کام نہیں آتا جب ضرورت ہوتی ہاں دقت ساتھ چھوڑ دیتا ہوقال الرسول اور کہارسول نے اے میر سے رب! بے شک میری قوم نے اس قر آن کو بچور قر اردیا مہور کہ متی متر وک لیتی میری اس قوم نے قر آن کو متر وک قر اردے دیا۔ اور مجور اگر ھنجو سے لیا جائے تو ھنجو کامتی ہوتا ہے بکواس کرنا تو مبور کامتی ہوگا وہ بات جس میں بلبک لگا دی جائے لینی جس وقت قر آن پڑھا جا تا ہے تو بلبک کرنے لگ جاتے ہیں دونوں طرح سے ترجمہ کہا گیا ہے۔

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا ورا سے بی بنایا ہم نے ہر نبی کے لئے مجرموں میں سے دشمن اور تیرارب کافی ہے ہادی اور نصیر ہونے کے اعتبار سے ، ہادی راستہ دکھانے والا اور نصیر مدد کرنے والا ، وَقَالَ الَّهٰ بِانْ کُفُرُوْ الور کہا کافروں نے کیوں نہیں اتارا گیا اس پرقر آن پورا کا پورا گئی لے ہم ایسے بی اتارتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ فابت رکھیں اس کے ذریعہ سے آپ کے دل کو اور پڑھا ہم نے اس کو تھوڑا کر کے پڑھنا ، اور نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال یعنی بطوراعتراض کے کوئی بات نہیں کرتے گرہم آپ کے پاس حق لے آتے ہیں اور زیادہ اچھی بات لے آپ ازروئے تیں اور زیادہ اچھی بات لے آتے ہیں ازروئے تھائے کے بار خواگر جمع کے جا کیں گائے جہوں کے بل جہنم کی طرف ، بہی لوگ بدتر ہیں ازروئے تھائے نے کے اور زیادہ ہوئے ہیں ازروئے راستہ کے۔

وَقُدُوْ فَا اوران کے درمیان اور بھی بہت ساری جماعتیں جن کا ذکرنام بنام بیں کیا گیا جیسے چندر سولوں کو ذکر کیا گیا تو میں بر باد ہو کیں اوران میں سے ہرایک کیلئے ہم نے مثالیں بیان کیں ، اوران میں سے ہرایک کوہم نے برایک کیلئے ہم نے مثالیں بیان کیں ، اوران میں سے ہرایک کوہم نے برایک کے برایک کوہم نے برایک کے برایک کوہم نے برایک کے برایک ک

اَ مَعَ يُتَ مَنِ النَّحُ لَى اللَّهِ مِن اللَّهُ الل

### الله كاخوف ركفنے والا لا يعنى كفتكونبيس كرتا: \_

کفار ومشرکین کے مختلف اشکالات ذکر کئے سے اور ان کا ساتھ ساتھ جواب دیا گیا تھا تو یہ ابتدائی آ آیات میں جوان کا ایک قول قبل کیا ہے جس کو وہ ذکر کرتے سے الّذِیش کلایٹر جون لِقَا عَمَا لِیعنوان اختیار کیا گیاس لیے کہ لایعنی اعتراض وہی شخص کیا کرتا ہے جس کوانجام کی قکر نہ ہو، اور اگر کسی شخص کواپنے انجام کی قکر ہواللہ کے سامنے پیش ہونے کا اس کوڈر ہوتو پھروہ اس تسم کی لا یعنی تفتگونییں کیا کرتا پھر تد ہر کر کے بات کو سجھنے کی کوشش کرتا ہے ان کوچونکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امیز نیس اس لیے جومنہ میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں۔

# كافرون كى لا يعنى تفتكوا وراعتر اضات: ـ

لولا اُنْدِلَ عَلَيْمُ الْهَلَوْكَةُ اَوْنَدُى مَبَّنَا يدوبا تين قَل كيس ماصل جن كابيب كديكافر كتية بين جو
آخرت سينيس وُرت كديدرول جوكبتا ہے كداس كے پاس فرشت آتے بين تو بم پر كيوں نيس آتے .....؟ اگر
ہم پر فرشتے اتارد ہے جا كيں تو پھر بم مان جا كيں كرواقتی اس بھی آتے ہوں سے يا بم اپنے رب كوبی اپنی آتھوں
سے د كھے ليس اور رب بميس براہ راست كهدے كدواقتی بيد بيرارسول ہے تب بم مان جا كيس كے آپ جانے بين بيد
ايك بيبوده بات ہے اللہ تعالى برايك پر فرشتے نيس اتاراكرتا، اللہ تعالى كي بيشان ہے كہ كس كسا سنے آكر فودكہتا
پر سے اس لئے اسكا يہاں تفصيلی جواب دينے كى بنا پر اتن بات كهدى گئى كديد متكر بيں اور سركش بيں اس تم كى

# دنیا میں رویت باری تعالی ممکن میں:۔

انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اس قابل تھے ہیں کہ فرشتے ان پر بھی اتریں اور رب کود کھنے کا تول کر کے تو یہ بالکل ہی حدانسانیت سے نکل مجے ، کیونکہ فرشتوں کا اتر نا انسانوں پر بیتو داقعہ ہے جہاں اللہ کومنظور ہوتا ہے وہ اتر تے ہیں باقی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رؤیت رب تو ممکن ہی نہیں تو پہلامطالبدان کا کہ ہمارے اوپر فرشتے اتارے جائیں بیت کبر ہے، اور بیمطالبہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں بیتو بالکل ہی حدانسانیت سے خروج ہے۔ اجمالی طور پراس کاردیونہی کردیا گیا کہ بیمت میں ان کے منہ سے نہلائیں۔

میں ان کے منہ سے نہلائیں۔

# مجرمین پر جب فرشتے اتریں محاتوان کے ہوش اڑ جا کیں مے:۔

ہاں فرشتے ان پراتریں گے بیان ظار کریں جس دن فرشتے اتریں گے پھرائے ہوش ٹھکانے آجا کیں گے۔آ گےای عذاب کا ذکر کیا کہ آئیں مے فرشتے ذراانظار کرو!اور جب وہ آجا کیں گے پھرتم چیخو گے کہ میں بچالوہمیں بچالو! پھر وہ مصیبت تمہیں نظر آئے گی تو فرشتوں کا اتر نا بطور عذاب ہوگا ایسے نہیں ہوگا جس طرح رسولوں کے پاس آتے ہیں بیتہارا تکبر ہے اور اپنی تمہاری بڑائی ہے جواس تنم کی تمنا ظاہر کرتے ہوآ گے وہی عذاب کا وقت ذکر کیا کہ جب بیفرشتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت مجر مین کے لئے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی پھر بیچنیں سے چلا کیں ہے۔

سیدیں سے چوا یں سے۔ کا فروں کے اعمال کی مثال:۔

اورائی جننی کاروائیاں ہیں، جننے اعمال ہیں چاہوہ اپنے طور پران کوا پیھے گل بیجھتے ہیں، لیکن ہم اس دن ان کو گردو غبار کی طرح اڑادیں ہے، وجہ آپ کے سامنے بار ہاذکر کردی گئی کہ جس عمل کے اندرائیان کی روح نہ ہووہ بظاہر چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہولیکن اس کی حقیقت ''ر ماڈ' کی طرح ہے جس طرح سے مورہ ابراہیم میں مثال آگئی کھی یا ھَبَا ﷺ عَنْ فُورًا ہے جس طرح سے یہاں مثال ذکر کردی گئی عمل کے اندر جان جو پیدا ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ایمان سے خالی ہوتو اسکا کوئی وزن نہیں وہ اس طرح سے بلکی پھلکی ہے جس طرح سے را کھ ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان سب کو اس طرح سے اراد یکے جس طرح سے گردو غبار ہوتا ہے تو ان کے اعمال ان کے کام نہیں آپیں گے وہ اعمال جن کو بظاہر سے اڑاد یکے جس طرح سے گردو غبار ہوتا ہے تو ان کے اعمال ان کے کام نہیں آپیں گے وہ اعمال جن کو بظاہر سے سیجھتے ہیں کہ یہ نیک ہیں اور ان کے اوپرکوئی اچھا نتیجہ سرتب ہوگا ، ہاں البتہ ان کے مقابلے میں جو جنت میں طلے جائیں گئی کا کا ال یہ ہے کہ جوذ کر کردیا گیا۔

# الحچى اور يُرى محبت كى مثال: ـ

آئے وَیَوْمَ تَشَقُی السَّمَا عُریه ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے پہلے گذری تھی ذکر کیا تھا کہ یہ بادل کا آٹا یہ تشابہات میں سے ہے ، تو ایسے ہوگا جس طرح سے کوئی تخت شاہی آٹا ہے اس میں اللہ کی بخلی ہوگی حساب و کتاب کے لئے اللہ تعالی تشریف لا کیں گے اپنی شان کے مطابق اور پھراس کے ساتھ فرشتوں کی صفوں کی صفوں کی صفوں کی میں واقعہ کی طرف اشارہ ہے ، حساب و کتاب کے لئے اللہ تعالی کا جونزول ہوگا اپنی شان کے مطابق و کی بدلی اثر رہی ہے اور اس طرح معلوم ہوگا جیسا کہ آسان کی طرف سے کوئی بدلی اثر رہی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے اور اس میں اللہ تعالی کی جملی موگی جیسا کہ آسان کی طرف سے ہوئی بدلی اثر رہی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے اور اس میں اللہ تعالی کی جملی موگی جیسا کہ اس کی شان ہے ہی با تیں مشابہات میں سے ہوا

كرتى بيں جن كومثال كے ساتھ بورى طرح سے واضح نہيں كيا جاسكتا اوربية سان كا بھٹنا كھلنے كے معنىٰ ميں ہے تباہ وبرباد ہونے کے معنیٰ میں نہیں جینے فخہ اولی کے وقت ہوگا جس دن آسان معنے گابادل کے ساتھ لینی بادل اس میں ے اترے گا اور آسان کھلے گا اور فرشتے کثرت کے ساتھ اتارے جائیں مے اس دن پوری تھی واقعی حکومت رحمان کی ہوگی اوروہ کا فروں پر بہت سخت دن ہوگا۔اب اس دن بیکا فرلوگ جود نیامیں بُری رفاقت اختیار کرنے کی بناہ پر ممراہ ہوتے تھے، وہ چینیں سے چلائیں سے اللہ تعالی نے یہاں ان کی چینیں نقل کی ہیں اچھی صحبت اور بُری صحبت کے لئے بہ آیات بہت واضح میں کہ دنیا میں اچھی محبت آخرت کے اندر انسان کے سامنے اچھا بتیجہ لائے گی اور بُری صحبت بُرانتیجہ لائے گی۔

شان زول:\_

شان نزول میں ایک واقعد قل کیا گیا ہے، اور آپ کی خدمت میں تفسیری اصول کے تحت بیذ کر کیا گیا کہ آیات شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتیں اس جیسے جتنے واقعات ہوں گےسب پروہ بات صادق آجاتی ہے عقبة بن الى معيط بدايك مشرك بحضور مُن الله كى اس في دعوت كى توحضور من الله اس كے هر تشريف لے كئے جب کھانا سامنے آیا تو آپ مال گھانا کھانا کھانے سے انکار کردیا اور کہا جس وقت تک تو کلم نہیں پڑھتا اس وقت میں میں تیرا کھانانہیں کھاؤں گاءتو اس نے حضور مَالْفِظُ كُوخُوش كرنے كيليے كلمہ يرُ هديا اوراس بات كى خبرابي ابن خلف کو پینجی وہ اس کا دوست تھا، تو اس نے آ کر اس کو بہت ملامت کی، جب ملامت کی تو اس نے کہا حضور مَنْ النَّامِير عِي مُعراً مُن مير عدم عززمهمان تنه ميس كيد كوارا كرسكتا تفاكه ميس ان كوخوش نهكرول-

الی ابن خلف نے کہا کہ میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کرتامیری تیری اس وقت تک دوتی ہیں جب تك توسامنے جا كے ان كا الكارنه كركے آئے تو عقبہ چونكه دوست تھا تو وہ بہكانے كے ساتھ كيا اور جاكر حضور مَنْ الله كالماسخ كتافى كى اورا نكار كرديا، اصل توبية يات اترين اس كمتعلق كديد فحض آخرت مين يجيخ كا اور کے گاکہ بائے کاش میں رسول کے ساتھ رفاقت اختیار کر لیتا اور فلان مخص کو دوست نہ بناتا فلال کا مصداق یہاں ہوگا ابی ابن خلف 🛈 تو میرے یاس نصیحت آ گئی تھی لیکن اس نے مجھے بھٹکا دیا۔ لیکن جوبھی واقعہ اس متم کا ال تغيير مجابد جا ص٥٠١مطبوعه معرا تغيير يجي بن سلام جاص ٩ ٢٥مطبوعه بيروت/ تغيير عبدالرزاق ج٢ ص٥٣ اتغيير الطمر اني ج ١١٦٢ مهم أتغير ابن ابي حائم ج مهم ١٢١١

# پین آ جائے سب کے اوپراب آیات صادق آئیں گی واقعدا کر چرشان نزول میں بیا یک بی ندکور ہے۔ قیامت کے دن مرے دوست کے متعلق کیا نظر بیہ وگا؟

توجوفض کی دوست کے ساتھ ل کر کمی نیک سے محروم رہے اور کی دوست کی رفاقت بیس کی برائی بیل جہا ہے ہوجائے جیسے ایک ووسرے کو بہکا کے سینما بیس لے جاتے ہیں ، نشے بیل جہالاء کر دیتے ہیں ، توالی صورت بیل وہ سارے کے ساوے ہی بچھتا کیں گے ہائے کاش! ہم فلال کو دوست نہ بنائے ان دوستوں کے متعلق سیتمنا ہوگی کہ ہائے کاش! میرے اور اس کے درمیان بعد الممشر قین ہوتا جب کد دنیا کے اندر رہتے ہوئے جذبات سے ہوگی کہ ہائے کاش! میرے اور اس کے درمیان بعد الممشر قین ہوتا جب کد دنیا کے اندر رہتے ہوئے جذبات سے کے کہ سیسی زندگی کہ تم کہاں اور ہم کہاں اور چند منٹ کی بھی جدائی انسان کو گوار وہیں ہوتی ۔ اس وقت سے چاہیں گے کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کہ کی صحبت کے نتیج کو دکھانے کے لئے بیآ یات بہت ہی واضح ہیں۔ طالم سے مراد وہی ہدکر دار ہوا، ہدکر دارآ دی اپنے ہاتھوں کو کائے گا کہا گا کہا گا کہا گا اس دوست نے جھے بھٹکا دیا نصیحت سے بعد اسے کاش! ہمن فلاں کو دوست نے جھے بھٹکا دیا نصیحت سے بعد اس کے کہ وقصے تیرے یاس آ می تھی۔

# يُرانى كى تلقين كرنے والاشيطان كامصداق ہے:۔

وُگانَ الشَّيْظُنُ لِلْاِنْسَانِ عَنْ وُلا يہ الله تعالی کا براہ راست قول بھی ہوسکتا ہے اور اس حسرت وافسوس کرنے والے کا قول بھی ہوسکتا ہے مغسرین کی دونوں را کیں ہیں تو یہ کھے گاکہ فلاں تو شیطان تھا جس نے جھے بھٹکا دیا اب دیکھو! میں عذاب میں جتلاء ہور ہا ہوں اور وہ میر ہے کچھ کا منہیں آتا شیطان، واقعی وقت پرصاف جواب دے جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس بات کونقل کرنے کے بعد کہ انہوں نے شیطانوں پراعتاد کر کے فیصت کو چھوڑ ااور شیطان وقت پر جواب دے جاتا ہے، شیطان کسی کے کامنہیں آتا تو جو خص بھی ہُر انی کی تلقین کرنے والا ہے وہ شیطان کا مصدات ہے جوہ انسانوں میں سے ہوچا ہے جنوں میں سے ہو، تو ایسے دوست جو ہُر انی کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی شیطان کا مصدات ہیں۔

# رسول کی اینے رب کے حضور دیکا بہت:۔

اوررسول نے کہا اے میرے رب ایداللہ تعالی کے سامنے رسول کی شکایت ہے اس زندگی میں رہے

ہوئے بھی اور قیامت کے دن بھی کہ میری قوم نے اس قرآن کو بچور قرار دیامتر وک قرار دیا ہے متر وک قرار دین میں اگر چہ یہاں مراد کا فربی ہیں لیکن درجہ بدرجہ یہ بات صادق آسکی ہے کہ اس پرایمان ندلا نا یہ بھی اس کو بچور قرار دینا ہے اور اس میں قد برنہ کرنا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا سب مبچور قرار دینے کے متر ادف ہے کیونکہ قرآن کریم کاحق یہی ہے کہ اس پرایمان لا یا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے اس کو مجھا جائے بچھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کیا جائے ، یہ سب قرآن کریم کے حقوق ہیں اور جھنا جو شخص اس کے حق میں کو تابی کرے گا گویا کہ اس نے قرآن کریم کو اس درجے میں مبچور قرار دے دیا ، چیسے حضرت شخ الاسلام نے اس طرح عموم کا قول کیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کو اس درجے میں بھور قرار دے دیا ، چیسے حضرت شخ الاسلام نے اس طرح عموم کا قول کیا ہے کہ اگر چہ آیات کے اندر نہ کو رصرف کا فرییں ، تا ہم قرآن کی تھد بق نہ کرنا اس میں تد برنہ کرنا اس کے کہ دوسری لغویات یا حقیر چیز وں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صور تیں درجہ بدرجہ بحران قرآن کے تعمل ہو کئی ہو تی ہیں ، بیاس میوس کی تعلاوت نہ کرنا ، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیز وں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صور تیں درجہ بدرجہ مومن مان لیتا ہے اور مانے کے بعد اسکے باقی حقوق اوانہیں کرتا۔

# الم افرون كااعتراض كه قرآن كريم اكثمانازل كيون بين مواز

اگلے الفاظ حضور ﷺ کے لئے بطور سل کے جیں کہ اگر پہلوگ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو پہلے بھی انہیاء ﷺ کے ساتھ داس میں کے دشمن ہوئے تیرارب ہادی ہے اور نصیر کانی ہے، تو آگے بھر کافروں کا ایک قول نقل کیا بطوراعتراض کے کہ اگر بیاللہ کی کتاب ہے تو بھر ساری اسٹھی کیوں نہیں انری .....؟ تھوڑی تھوڑی تھوٹری جوساتے ہیں تو اس میں شبہ ہوتا ہے کہ بید بنابنا کر لارہ ہے ہیں، تو ساری اسٹھی اتاردی جاتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسٹھی نہیں اتاری گئی بلکہ ہم تھوڑی تھوڑی اتارتے ہیں کہ اس میں حکمت ہے کہ آپ کے دل کے لئے تو شق ہے کہ جب کوئی اتاری گئی بلکہ ہم تھوڑی تھوڑی اتارتے ہیں کہ اس میں حکمت ہے کہ آپ کے دل کے لئے تو شق ہے کہ جب کوئی اعتراض ہوتا ہے فوراً جواب دیتے ہیں اور بار بار جرائیل ملیٹ آتے ہیں۔ جس سے اللہ کی مداور نصرت کاتی ہے۔ اور بار بار جرائیل ملیٹ آتے ہیں۔ جس سے اللہ کی مداور نصرت کاتی ہے۔ اور بار بار جرائیل ملیٹ آتی ہے، تو اس کی تبلیخ بھی آسان، یا دکرنا بھی آسان، آگ بار بار خروا کہ تو اس طرح سے بچھا بھی آسان، یا در ہم آئیں تو اس طرح سے بھو اس کی تبلیخ بھی واضح ہوتی چلی آر بی ہے، کس موقعہ پر بیائری تھی، اس مطلب واضح ہو گیا اس قسم کے کشر فوا کہ ہیں، جس کی بنا پر ہم نے اس کو تھوڑ اتھوڑ اگر کے موقعہ پر بیائری تھی، اس مطلب واضح ہو گیا اس قسم سے کشر فوا کہ ہیں، جس کی بنا پر ہم نے اس کو تھوڑ اتھوڑ اگر کے اتار اسے اکھا نہیں اتار اگیا اور آپ کے سامنے بیکوئی مثال بطور اعتراض کے لئے آس کی تو اس کے بعد اس کا اتار اے اکھا نہیں اتار اگیا اور آپ کے سامنے بیکوئی مثال بطور اعتراض کے لئے آسیں تو اس کے بعد اس کا

جواب واقعہ کے مطابق بہت واضح وے دیا کرتے ہیں، تو یہ بھی بار بار نازل کرنے میں حکمت ہے آگے پھران کے لئے وعید ہے کہ جولوگ چروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہ مرتبہ کے لحاظ سے بہت بُرے ہیں اور بہت کے وہ مرتبہ کے لحاظ سے بہت بُرے ہیں اور بہت کے وائدہ بھتکے ہوئے ہیں۔

# واقعات کے ذریعہ بات زیادہ واضح ہوجاتی ہے:۔

قرآن کریم کی جس طرح سے عادت ہے آپ کے سامنے بارباراس کی تفصیل کی گئی کہ اصول کے ذکر کرنے کے بعد پھر کچھ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، جن سے ان اصول کی صدافت ثابت ہوتی ہے کہ توحید ورسالت کو قبول کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اس کی باتوں کو قبول کرنے چلنے والوں کا انجام دنیا میں کیاسا منے آتا ہے اور دوسر نے فریق کا انجام کیاسا منے آتا ہے، واقعات کے ساتھ یہ باتیں زیادہ واضح ہوتی ہیں اس لیے اگلی آیات میں واقعات کی طرف اشارہ ہے۔

پہلے حضرت موی طین کی قوم کا واقعہ ہے یہ بہت ہی مختر کر کیا اور یہی کہا کہ جب انہوں نے آیات کی بحذیب کی تو ہم نے ان کوریز ہ ریزہ کردیا دوسرے نمبر پرقوم نوح کی طرف اشارہ کیا کہ جب انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے انہیں ڈیودیا اور ان کولوگوں کے لیے عبرت بنادیا اور بیتو دنیا کی بات ہے اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے عذاب الیم تیار کردکھا ہے، اور آ کے پھر عاد، ثمود، اصحاب رسول ان کا بھی اجمالاً ذکر کردیا قوون بین خالف اس کے درمیان میں اور بہت می جماعتیں گزری ہیں، جن کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا ہر کسی کے سامنے ہم نے مثالیں پیش کیں سمجھانے کے لئے نیتجاً جب وہ نہیں سمجھتو سب کوتو ڑپھوڑ دیا اور آ گے توم لوط کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس بہتی پرتویہ آتے رہتے ہیں جس کے اور پرکری بارش کی گئی تھی مراد پھروں کی بارش ہے تو یہ اس کو دیکھتے نہیں اس میں کوئی تد برنہیں کرتے اصل بات یہی ہے کہ ہے آخرت سے نہیں ڈرتے ان کو الحفے کی امیر نہیں۔

#### کا فرخواہشات کے پیاری ہیں:۔

آ مے پھروہی کا فروں کی طرف سے استہزاء کی بات کہ جب آپ کود کیھتے ہیں تو نداق کرتے ہیں مطلب سے ہے کہ کیا حیثیت ہے ان کی کہ اللہ نے انکورسول بنادیا، یوں کہہ کر نداق اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم ثابت قدم نہ ہوتے اورانیخ آپ کوخوب اچھی طرح سے جما کرندر کھتے تو یہ میں بہکاہی دیتا، اللہ تعالی فرماتے ہیں ثابت قدم نہ ہوتے اورانیخ آپ کوخوب اچھی طرح سے جما کرندر کھتے تو یہ میں بہکاہی دیتا، اللہ تعالی فرماتے ہیں

جب عذاب سامنے آئے گا تب یہ پہ چلے گا کہ بھٹکا ہوا کون ہے؟ پھران کی گمرائی کی ایک وجہ ذکر کردی کہ یہ جو بھٹکے پھرتے ہیں اور گمراہ ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں یہ اپنے خالق کواپنا خدانہیں بیجھتے ، اپنی خواہش کواپنا خدا بیجھتے ہیں تو خدا بیجھنے کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کی بلاچوں چراں اطاعت کی جائے کہ جو اس کا تھم آجائے سرآ تھوں پر توجس کا تھم آپ اس طرح سے مانیں بلاچوں چراں اس کے پیچھے لگ جائیں توعملا آپ نے اس کو المهاہ قرار دے دیا، یہ خض اپنی خواہشات کواس درجے ہیں لائے ہوئے ہے کہ جو دل ہیں آجائے وہ کرتا ہے اپنی خواہشات کو ایس ہے تو یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے پجاری میں ایس کھا نے برداشت کرنے کہلے تیانہیں ہے تو یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے پجاری ہیں ایس کھوں کی میں ہوئے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو مٹائے۔

احکام خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں:۔

احکام کومقدم رکھا ہے دل کی آرزو کے پیچھے نہ چلے، کیونکہ دل میں خواہشات انسان کے اس قتم کی ا بعرتی ہیں جواس کونسق و فجور کی طرف لے جاتی ہیں اور یہی راستہ غلط ہے جو ہلا کت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اوراحکام خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں صدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس وقت جنت کو بیدا کیا تو جرئيل علينها كوفر مايا كه جاؤ جنت كى سيركرك آؤتوجس وقت جرئيل عليهانے سيركي تو كہنے لگے ياالله! تونے تواس میں اتن عیش وعشرت رکھی ہے تو جو محض بھی اسکے متعلق تذکرہ سنے گاوہ ضرور جنت میں چلا جائے گا یہ ہوہی نہیں سکتا کہ وہ جنت میں نہ جائے ،تو پھراللہ تعالیٰ نے اس کے اردگر دباڑ کر دی متکار ہ کی ناگوار چیزوں کی جوخواہشات کے خلاف ہیں، کہ جب تک کوئی مخص ان نا کوار یوں کو ہرداشت نہیں کرے گااس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا تو جب جرئيل الينام نے دوبارہ جا كرديكھا تو آ كے كہتا ہے ياللہ مجھے تو اميدنہيں كوئى جنت تك بہنچ سكے اتنى نا كوارياں کون برداشت کرے گا ....؟ اورا سے ہی جب جہنم کو پیدا کیا تو الله تعالی نے جرئیل ایس کو بھیجا تو جرئیل ایس کہنا ہے کہ اس میں اتنا سخت عذاب آپ نے پیدا کردیا کہ جو مخص بھی سن لے گاوہ مجھی ادھر آنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو پھراللدتعالی نے اس کے اردگرد با رشہوات کی کردی تو خواہشات کے مطابق چلنے والے کو یا کہ جہنم کا سفر طے كررہ ميں توجب جرئيل ماينا نے دوبارہ جاكرد يكھا تو كہتاہے يائلدكوئى نہيں يجے گاسب ادھرہى آئيں كے 🛈۔ ٠ سنن افي داؤد باب خلق البحثة والنارعن الي هريره/منداحدج ١٢٠ صند التريدي باب ماجاء حفت البحثة بالمكاره/ اسنن الكبرى للنسائي جهم اسهم/سنن نسائي الحلف بعوة الله تعالى /منداني يعلى ج٠١ص٣٥٥ المحيح ابن حبان ج١١ص٢٥،

# خواہشات کے پیچے چاناجہم کےراستہ وقطع کرناہے:۔

کونکہ زندگی میں ہر شخص اپنی خواہش کے پیچے چلنے کی کوشش کرتا ہے،خواہش کے پیچے چلنا ہے جہنم کے راستہ کوقطع کرنے والی بات ہے، تو ہشات کے پیچے چلیں گے تو جہنم میں چلے جا کیں گے انہوں نے اپنا معبودا پی خواہش کو بنالیا، کیا آپ ان پرکوئی وکیل ہیں کارساز ہیں؟ کہ آپ نے ان کوراستہ ضرور دکھانا ہے اپنا مربہ با تنیں جو آپ سنتے ہیں تو آپ سجھتے ہوں گے کہ بین بھی رہے ہیں اور بچھ بھی رہے ہیں ہے کہنیں سنتے سجھتے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راستہ سے بھٹے ہوئے اس مضمون کی تفصیل سور کا اعراف میں کردی گئی۔

ٱڮؘؗؗٛؗٛڎڗٳڰ۫؆ؚؖؾۭڬڰؽڣؘڡؘ؆ؖالظِّلُّ ۗ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۗ ثُمَّ جَعَلَكَا ے كاطب! كيا تونے اين رب كى طرف نظريس كى كراس نے مايدكوكيے بھيلايا ہے، اور اگروہ ما بتا تو اس كو خمرا بوار كمتا، بحرجم في الشَّهُسَ عَلَيْهِ وَلِيْلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضَنْهُ إِلَيْنَاقَبْضًا لِيَدِيْرُا ۞ وَهُوَ آ فاب کو اس پر علامت مقرر کیا ای مجر ہم نے اس کو آہتہ آہتہ اپنی طرف سمیٹ لیا اور وہ اكَنِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَامَ الیا ہے جس نے تہارے کئے رات کو لباس اور نیند کو آرام کی چیز بتایا، اور دن کو پھیل جانے نُشُوْرًا ۞ وَهُ وَالَّذِينَ آمُ سَلَ الرِّلِيحَ بُشَرًّا بَيْنَ يَرَى مَ حَمَيِّهِ \* کا وقت بتایا 🕙 اور وہ ایما ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے خوشخری دینے والی ہوائیں بھی دیں، وَٱنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْيَّ بِهِ بَلْنَاةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيهُ اورجم نے آسان سے پاک کرنے والا پانی اتارا اس تاکہ ہم اس کے در سے مردوز من میں جان ڈال ویں ،اورتا کہ یہ پائی مِبَّاخَلَقْنَا اَنْعَامًا وَانَاسِى كَثِيْرًا ﴿ وَلَقَدُ صَمَّ فَنُهُ بَيْنَهُمُ ہم اپن مخلوق میں سے جار پایوں کو اور بہت ہے انسانوں کو پلادیں 🏵 اور ہم اسے ان کے درمیان مختیم کردیتے ہیں لِيَذَّكُّ رُوا ﴿ فَا لِيَ اكْتُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْشِئُنَا لَبَعَثْنَا فِي تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہے ، اور اگر ہم جاہتے تو كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا أَهُ فَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا @ مرستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیے ﴿ سوكافرول كى بات ندائي ،اوراس كے ذريدان سے خوب برامقا بلد كيج ا وَهُ وَالَّذِي مُ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هُ نَاعَلُ بُ فَرَاتٌ وَهُ فَا مِلْحُ أَجَاجٌ اوروہ ایسا ہے جس نے دوور یا وس کو ملایا جن میں بدیشماہے بیاس بجمانے والا ہے، اور بیشور بلا ہے کر واہے،

ۘڸؘڽؽڹۜۿؠؘٵۘڔۯڒؘڂٵۊۧڿؚڿۘٵڡۧڂڿؙۏ؆ٵ۞ۅؘۿۅٙٵڵ۫ؽؽڂؘػ<u>ؘ</u>ڡؘؽ ان کے درمیان میں ایک جاب بنادیا اور رکاوٹ بنادی اور وہ ایسا ہے جس نے یانی سے انسان کو پیدا فرمایا الْهَآءِبَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًاوَّصِهُمُ الْوَكَانَ مَ بُكَ قَدِيرًا ﴿ وَكَانَ مَ بُكُ وَنَ مجراس کو خاندان والا اور مسرال والا بنادیا اور تیرا پروردگار بوی قدرت والا ہے 🏵 اور اللہ کو چھوڑ ک مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُهُ مُ وَلا يَضُرُّهُ مُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى مَا بِهِ یاوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جوانہیں نہ کچھ نع پہنچا سکیں اور ندانہیں کچھ ضرر دے سکیں ، اور کا فراپنے رب کا ظَهِيُرًا ﴿ وَمَا آئُ سَلُنُكُ إِلَّا مُبَيِّمً الَّانَذِيرًا ﴿ قُلُمَا آسُكُلُمُ عَلَيْهِ عالف ہے اور ہم نے آپ کومرف فو خرى دين والا اور ڈرانے والا بناكر بعيجاب أ ب فرماد يجئ كريس تم ساك بر مِنَ أَجْدٍ إِلَّا مَنْ شَاءَانَ يَتَّخِذَ إِلَّى مَهِم سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں جو مخص بیچا ہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرلے 🙉 اور آپ ای ذات الَحِيّ الَّذِي لَا يَهُوْتُ وَسَيِّحُ بِحَهْدِ الْمَرّ كَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِ الْمَرِّ اللَّهِ الْمَرْدِ یر بحروسہ سیجئے جوزندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی ،اوراس کی شبع وتھید میں لگےرہے ادروہ اپنے بندول کے گنا ہول خَمِيُرًا اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْاَثُ صَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّامِ ے خبر دار ہونے کیلئے کافی ہے 🚳 جس نے آسان کواور زمین کواور جو پچھان کے درمیان ہے چودن میں پیدا ثُمَّالُستَوٰى عَلَى الْعَرْشُ ۚ الرَّحْلِيُ فَسُكِّلِ بِهِ خَبِيْرًا @ وَإِذَا قِيْلَ فر مایا مجروہ عرش پرمستوی ہوا، وہ بڑا مہر بان ہے مواس کی شان کسی جاننے والے سے دریا فت کرلو 🎱 اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَهُمُ اللَّهُ مُوْ الِلَّهُ حُلْنَ قَالُوْ اوَمَا الرَّحُلْنُ فَا نَسْجُ مُ لِمَا تَأْمُرُنَا کہ رحمٰن کو سجدہ کروتو کہتے ہیں کہ رحمٰن کیا ہے کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو سجدہ کرنے کا تو ہمیں تھم دیتا ہے،

# وَزَادَهُمْ ثُفُورًا ۞

اوران کواورزیاد ونظرت موتی ہے 🛈

تفسير

اَكُمْ تَدَرِ الْهُرَيِّكَ كَيْفَ صَلَّهُ الظِّلُ المع تو كا خطاب برخاطب كوي احد فاطب! كيا تونے ديكھا اسے رب کی طرف کداس نے کیسے پھیلایا سائے کواور اگر تیرارب جا بہتا تو البعتہ کردیتا اس سائے کوساکن، پھر بنایا ہم نے سورج کواس پردلیل، ایک چیز جودوسرے کو بھے کا در بعد بنتی ہے تواس کودلیل کہاجا تاہے فحر تعضیف البیتا مجرجم نے قبض کیا اس سائے کواپنی طرف قبض کرنا آ ہتہ آ ہتہ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کولہاس بنايا بعنى جس طرح سے لباس انسان كے بدن كو چمياليتا ہے اى طرح سے دات بھى ہم سب كوچمياليتى ہے والدور سُبَاتًا اورنيندكوراحت بناياة جَعَلَ النَّهَاسَ نُشُورًا نشورا فعنا دونون معنون من آتا إوريهان جَعَلَ النَّهَاسَ وكُنْتَ النَّشُور بم نے بنایا دن كوتمهارے اٹھنے كا وقت اكثر و بیشتر موت كے بعد نشور كالفظ آیا كرتا ہے تو سوكر السنايد مجى ايسے بى ہے جيے مرنے كے بعد دوبارہ اٹھنا، اس ليے الله تعالى نے اكثر وبيشتر آ فرت كے اندر جو اعت اموات ہوگی تو اس کو نیند کے مسئلے کے ساتھ ہی سمجمایا ہے، تو وقت نشور اٹھنے کا وقت ہم نے بنایا اس دن کوء وَهُوَالَ فِي أَنْ سَلَ الرِّيحَ بُشَيًّا اورالله وعجر في بيجابواون كورياح بي عدرت كاور بشريح موسكتي ب بیرگ بھی اور بشور کی بھی لیکن بات ایک بی ہے بنایا ہم نے ہواؤں کو بشار مد دینے والی الله کی رحمت سے پہلے رجمت سے بہاں بارش مراد ہے بارش سے پہلے ان جواؤں کو بشارت دینے والی بنایا وَأَنْ وَلَنَّا مِنَ السَّبَّا اورا تارا ہم نے آسان سے پانی طھور طھور کہتے ہیں جو پاک ہواور پاک کرنے والے ہو لِنْ اُن مان سے پانی طھور جھور کہتے ہیں جو پاک ہواور پاک کرنے والے ہو لِنْ اُن مان سے پانی طھور جھور کہتے ہیں جو پاک ہواور پاک کرنے والے ہو لین مان کے ان مان کی مان کے ان کرنے والے کی مان کے ان مان کے ان مان کے ان مان کے ان کے ان مان کے ان کرنے مان کے ان کرنے والے کرنے والے کے ان کی مان کے ان کے ان کرنے والے کرنے وال كرين جم اس يانى ك ذرايع بي مرده علاق كو "بلده" شركو كت بين يهال علاقه مراد ب تاكهم اس يانى ك ذربعہ سے بنجرعلاقے کوآ بادکریں۔

# ما فیل رکوع سے ربط:۔

ویجھے رکوع میں اللہ تعالی نے امم سابقہ کے واقعات بیان فر مائے تھے، اور ان واقعات سے تاریخی دلائل کے ساتھ تو حید، رسالت، معاد، کی صدافت کو پیش کیا تھا جس کے ساتھ تو حید، رسالت، معاد، کی صدافت کو پیش کیا تھا جس

طرح سے قرآن کریم اپنے مدی کو ثابت کرنے کے لئے عقلی دلائل دیتا ہے اس طرح سے تاریخی دلائل بھی ہوتے ہیں اور واقعات بیتاریخی دلائل کے درجے میں ہیں کہ دیکھو! فلاں دفت میں بھی ایک پیفیبرای طرح سے آئے تھے ایک نبی آئے تھے ایک رسول آئے تھے انہوں نے آ کریمی تبلیغ کی تھی ، یددلیل ہے اس بات کی کہ یہ نظریات صحیح ہیں بید وکئی ایسی با تیمن نبیس ہیں جو صرف اس پیفیبر نے تہا رہے سامنے کہیں ہوں رسالت کا سلسلہ بھی قدیم اور قد حدی دعوت و تبلیغ بھی قدیم ہے۔ پہلے سے چلی آ رہی ہے بیتاریخی دلائل ہوتے ہیں۔

پھررسولوں کے ساتھ جومعاملہ کیا جاتا ہے اس کا بیان سرور کا نئات اللہ ہے کہ جوان کو سمجھائے ان کے حل کو توت پنجی ہے کہ جوان کو سمجھائے ان کے ساتھ جی ایسا ہوا تھا اور ان کی عادت بیہ ہے کہ جوان کو سمجھائے ان کے سامنے تق بات کے بدلوگ اس کو پریشان کمیا کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ سامنے آجانے کے بعد بشارت اور انذار دونوں مضمون تقتق ہوجاتے ہیں کہ مانے والوں کے سامنے کس طرح سے اچھا نتیجہ آیا اور نہ مانے والوں کو سامنے کس طرح سے اچھا نتیجہ آیا اور نہ مانے والوں کو کس طرح سے برباد کردیا گیا، بید دنیاوی عذاب اور دنیاوی کا میابی اس کو بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے بیہ بشارت اور انذار کا مفمون ہوتا ہے۔

# مقلی ولائل سے جہاد:۔

انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری کا حاصل ترجمہ اس کا کردیا جاتا ہے کہ اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہ رہے، وَلَوْشِنْنَا اورا گرہم چاہتے تو البتہ اٹھادیتے ہرستی میں، ڈرانے والا پس تو کا فروں کی اطاعت نہ کراور جہاد کران کا فروں کے ساتھ اس قرآن کے ذریعہ سے بڑا جہاد بھکی خمیر بعض نے اللہ کی طرف بھی لوٹائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے لیکن پہلامعنیٰ زیادہ رائج ہے۔

قد للم والنہ اور ایک ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے بحرین کو چلایا ان میں سے ایک بیٹھا ہے اور ایک کر وا ہے اور بیٹھے دریا یہ ہیں جو کہ زمین کی سطح پر ہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہی دونوں دریا چلا ہے اور درمیان میں کوئی رکا وٹ پیدا کردی کہ سمندر اور دریا مل کر ساری اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہی دونوں دریا چلا ہے اور درمیان میں کوئی رکا وٹ پیدا کردی کہ سمندر اور دریا مل کر ساری زمین کو فتے نہیں کر سکتے اور سمندر کو جو کڑ وابنایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بردا احسان ہے بیٹھے پائی کی بیر فاصیت ہے کہ اگر ایک جگہ دیر تک ہی ساکن رہ جائے تو اس میں بو پیدا ہوجاتی ہے، اور کوئی چیز اگر اس میں مرجائے تو مرنے کے بعد وہ اور زیادہ اس میں بو پیدا کر دی ہے ہیں کر وابا ٹی اس میں بوئیس پیدا ہوتی ورنہ اگر یہ سمندر سارا کا مرا نے بعد اور میں ہو بیدا ہو جائی اس میں بوئیس پیدا ہوتی در اللہ کی حکمت ہے اور دوسرے دریا بیٹھے بنا دیتے کیونکہ انسان اپنی ضرورت بیٹھے پائی سے پوری کرتا ہے تو یہ دونوں مراد لے لئے جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہیں ہمکین پائی کے بھی نوا کہ ہوتے ہیں اور بیٹھے پائی کے بھی نوا کہ ہوتے ہیں اور بیٹھے پائی کے بھی نوا کہ ہوتے ہیں اور بیٹھے پائی کے بھی نوا کہ ہوتے ہیں بایہ موضع میں چلائے اور دونوں کے بچی میں بہت جگہ زمین حاکل مطلب ہوکہ اللہ نے دونوں دریا الگ الگ ایٹ اپنے اپنے موضع میں چلائے اور دونوں کے بچی میں بہت جگہ زمین حاکل کی دی۔

جو پہلامطلب ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ بھی مراد ہوسکتا ہے اور دوسرا مطلب بھی وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاءَ ۽ الله تعالیٰ نے انسان کو بھی پانی سے بنایا پانی انسان کے لئے زندگی کا مادہ ہے اور اس کی بنیا د جواٹھائی جاتی ہے تو وہ بھی پانی کے ایک قطرہ سے اٹھائی جاتی ہے پھر پیدا ہوجا نے کے بعد دیکھواس کے تعلقات کس طرح سے ہوگئے ۔۔۔۔۔؟ ایک طرف اس کا ندان اور طرح سے ہوگئے ۔۔۔۔۔؟ ایک طرف اس کا ندان اور کیے دنیا پھر بیوی کے ساتھ تعلق کی بنا پر ایک مستقل خاندان انسان کیلئے دنیا کے اندر یا عث راحت ہیں۔

وکان مَ بُنْكَ قَدِیدُ اور تیرارب قدرت رکھنے والا ہے جس طرح سے چاہتا ہے کی چیز کو بنادیتا ہے اب یہ دلائل تو تقاضا کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے جو ہر طرح سے قادر ہے مالک ہے لیکن یہ لوگ توحید افتیار نویس کرتے ہیں اللہ کو چوڑ کرالی چیز وں کی جونہ نفع دے عتی ہیں اور نفقصان کی چیاستی ہیں اور کافراس کا مددگار ہے نہیں بھیجا ہم نے آ پکو گرمبشر اور نذیر بنا کراس لیے انکامنوانا آپ کے ذھے نہیں آپ ان کو اچھائی افتیار کرنے پر اچھے نتیج کی بشارت دیں برائی افتیار کرنے پر برے نتیج سے ڈرائیس آپ کا فرض تو اتنا ہی ہے۔ اور انہیں صاف صاف کہد دیں کہ میں اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں ما نگا کہ شہارے نہ مانے کی بنا پر میرے کاروبار میں کوئی فلل آئے گایا تم اس لیے میری بات نہیں مانے کہ میں تم سے کی تاوان کا مطالبہ کرتا ہوں ایس بات نہیں میرا تو مطالبہ ایک ہی ہے کہ جو چا ہے اسپے رب کی طرف راستہ افتیار

اور سے جو خالفین کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ پر واہ نہ کیجے! بلکہ اللہ کی ذات پر بھر وسہ کیجے! جو کہ جی ہے اور لا بموت ہاں لوگوں کے معبودوں کی طرح نہیں کہ جو یا تو مرے ہوئے ہیں یا بھر مرجا نمیں گے آپ کا معبود الیا ہے کہ جو زندہ ہاور ہیشہ زندہ رہے گا اس پر بھر وسہ کیجے! اور صبح شام اس کی تبیع بتھید ہیں مشغول رہیے کیونکہ اللہ کا ذکر دل کے لئے قوت کا باعث ہے ، اطمینان کا باعث ہے ، اور ان کو اللہ تعالیٰ وقت پر پوچھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر دل کے لئے قوت کا باعث ہے ، اطمینان کا باعث ہے ، اور ان کو اللہ تعالیٰ وقت پر پوچھے دن کو بیدا اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا ہے ، آگے پھر اس قدرت کا ذکر ہے کہ جس نے آسانوں کو اور زمین کو بیدا کیا اور اس کے درمیان والی چیز وں کو چھے دن میں اس کا ذکر بار بار آپ کے سامنے آپکا ہے کہ چھے دن سے وہ ی اللہ تعالیٰ کے نزد کیک جو دن بیں وہی مراد ہیں ۔ اس کے ساتھ بھی تو حید کے اوپر دلیل مہیا کرنی مقصود ہے اور سرور کا نئات ناٹھ کا کوائی دلائل کے ساتھ سے جہاد بالہ بیف جہاد بالسیف جہاد بالسیف جہاد بالسیف جہاد بالسیف جہاد بالسیف جہاد بالسیف جہاد بالسین تو اس کی طرف سے بہی تبیغ کی صورت میں تھا اور بید لائل جو ہیں وہ اس جہاد کہ جھیا رہیں اور پھر حضور ناٹی کی طرف سے بہی تبیغ کی صورت میں تھا اور بید لائل جو ہیں وہ اس جہاد کہ جھیا رہیں اور پھر حضور ناٹی کی کے اس میں تسلی بھی ہے ۔

# انسانی زندگی کے لئے سابداوردھوپ دونوں کی ضرورت ہے:۔

اکٹم تکرا فی مربیک گفت میں الظال یہ فاق کی طرف متوجہ کیا ظل سے یہاں سایہ بھی مراد ہوسکتا ہے جو
آپا، دیواروں کا، درختوں کا بھی ہوتا ہے سے کوجس وقت سورج نکلنے لگتا ہے تو بیسا یہ بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے آ ہستہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے بعنی استواء کی حالت میں ہوتا ہے تو بعض موسموں میں سابہ بالکل خم ہوجاتا ہے یا

برائے نام رہ جاتا ہے جیسے لائھی وغیرہ کھڑی ہوتی ہے، تو بعض موسموں میں بعض علاقوں میں بالکل ہی سابہ خم
ہوجاتا ہے پھر دوسرے وقت میں جب سورج غروب کی طرف آتا ہے تو سابہ شرق کی طرف پھیلنے لگ جاتا ہے تو
اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نمایاں ہے اوراحسان بھی ،احسان تو اس طرح سے کہ انسان کی زندگی میں اس کے لئے
جس طرح دھوپ ضرور کی ہے اس طرح سے سابہ بھی ضرور کی ہے۔

اگراللہ تعالی ہمیشہ سایہ ہی رکھتا جس طرح ہے کہ مثال کے طور پر فجر کا وقت ہے جس میں دھوپ کا نام ونشان نہیں اگر یہی موسم باقی رہاور دھوپ نہ آئے تو آپ جانے ہیں کہ انسان کی زندگی اس میں بھی گز ارنامشکل ہے ، اوراگر دھوپ ہی رہے سایہ میسر نہ آئے تو اس میں بھی مشکل ہے ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھی دھوپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ، سائے کے اثر ات آپ کے بدن پر اور باقی چیز وں پر اور پڑتے ہیں اور دھوپ کے اثر ات آور پڑتے ہیں ، تو اگر ایک کیفیت ہی باقی رہتی تو زندگی میں لطف ندر ہتا تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسے طور پر بنایا کہ وہ چڑھتا ہے جھپتا ہے حرکت کرتے ہوئے چاتا ہے اور پھر دنیا کی چیز وں کو اس طرح سے بنایا کہ دھوپ کے سامنے رکا وٹ پیدا کر کے سامیہ ہیا کرتی ہوئے یہ ہر چیز میں اللہ کا انعام بھی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے۔

اگرانٹدتعالی سورج کی حرکت کواس طرح سے نہ بناتا بلکہ وہ ایک ہی جگہ کھڑار ہتا تو جہاں سایہ ہوتا وہاں سایہ رہ جاتی ہا سورج کے اثر ات اس زمین تک نہ پہنچتے یا سورج کی روشنی ایسے ہوتی کہ جیزیں اس کے سامنے رکا وٹ بیدا نہ کرتی تو انسانی زندگی میں کتنی مشکلات بیدا ہوجا تیں تو بیاللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے کہ اس نے س طرح سے دنیا کے نظم کو چلار کھا ہے اور ہم سب کیلئے س طرح سے راحت کا سامان بنار کھا ہے اس میں اللہ کا احسان بھی ہے اور اگر ظل سے مرا درات کا سایہ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے جیسا

کرسورہ قصص میں آئے گا آکھ اُنگی آن جَعَلَ الله عَلَیْکُمُ الّیْہ لَکُومُ گا آن کَمَ بَناوَ کہ آگر الله تعالی رات کوتہارے اوپردائم کردے ہیشہ ای طرح سے تاریکی چڑھی رہے کہ سایہ چھایا رہے تو کون دوسرا معبود ہے ۔۔۔۔۔؟ جو دن کو تنہارے پاس لے آئے اور اس طرح سے الله تعالی دن کو دائم کردے دن ہی رہے کی وقت رات نہ آئے تو انسان کے لئے کئی مشکلات پیدا ہوجا کیں گی؟ تو کون دوسرا معبود ہے جو دن کو بٹا کے رات کو لاسکتا ہے۔۔۔۔۔؟ تو دن اور رات کا فقم جو الله تعالی نے بتایا اور اس کا تعلق رکھا ہے سورج کے ساتھ اور اس طرح سے زمین کی حرکت کے ساتھ یا مورج کی حرکت کے ساتھ یا کہ اس سورج کی حرکت کے ساتھ اور اس میں الله تعالی کی قدرت کے ساتھ اور اس طرح سے زمین کی حرکت کے ساتھ یا نے انسان کے اوپر احسان کا پہلو بھی ہے کہ الله تعالی نے رب کے نے انسان کے لئے کیسی راحت اور آ رام کا انتظام فرمایا۔ کیا دیکھا تو نے اپنے رب کی طرف لین اپنی رہ جا تا دھوپ آئی ہی نہ اور جم نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا ،سورج کا چڑھنا بیرا ہنمائی کرتا ہے جس سے نمایاں ہوتا ہے سابیا اور دھوپ تھو نگ آئی گر تم اس کو آ ہت آ ہت اپنی طرف دھوپ تھو نگو نگ الکہ شینا و بیا میں ہوتا ؟ پھر ہم اس کو آ ہت آ ہت اپنی طرف سیب لیت ہیں یہ وہ کا تھرف کے شور سے بی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔

# انسان كسكين وراحت تاريكي مس حاصل موتى ہے:۔

اوراللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کولباس بنایا دن کوراحت کی چیز بنایا اب بیرات ہمارے لیے پردہ پوٹی کا باعث ہے اور انسان کی اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی الی بنائی کہ جتنا سکون تاریکی میں حاصل ہوتا ہے دن کی روشیٰ میں اتنا سکون حاصل نہیں ہوتا اس لئے فطری طور پر انسان رات کوسونا چاہتا ہے، دن کوجا گنا جتنا آسان ہے رات کو اتنا آسان ہے رات کو اتنا آسان نہیں ہے، رات آتی ہے قو ہر مخص لیٹنے کا تقاضا کرتا ہے آرام کا تقاضا کرتا ہے اور تاریکی کا اندر نیز بھی سکون کی آتی ہے، اور بیتاریکی انسان کے لئے پردہ پوٹی کا باعث بن جاتی ہے کہ انسان سویا ہوا ہوا ور کیڑا ورس کو ایر میں جو انسان تاریکی میں کرنا چاہتا ہے تو دورات کی تاریکی اس کے لئے پردہ ہے اور کتنے کام جیں جو انسان تاریکی میں کرنا چاہتا ہے تو وہ رات کو کر لیتا ہے۔

# نینداللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے:۔

اللہ نے تمہارے لیے رات کولیاس بنایا نیند کوراحت کی چیز بنادیا اور دن کواٹھنے کا وقت بنادیا رات ختم ہوتی ہے تو خود ہی تقاضا ہوتا ہے اٹھنے کا اور پھراٹھنے کے بعد انسان پھر دوبارہ اپنی نقل وحرکت شروع کر دیتا ہے۔

# بارش سے بہلے ہوا کیں بارش کی خوشخری دیتی ہیں:۔

اوراس طرح سے اللہ تعالی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جولوگوں کو بشارت دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے پہلے ہوائیں جہلے ہوا تا ہے کہ بارش آرہی ہے تو بارش والی نعت بھی حاصل ہوتی ہے اور ہواؤں کے چلئے ہوائیں جارش کے آنے کا پنہ چلتا ہے تو ہم اپنے آپ کوسنجال لیتے ہیں کوئی چیز باہر بھیگنے والی ہوتی ہے اس کواٹھا کررکھ لیتے ہیں کوئی پانی کے ساتھ نقصان ہونے والا ہوتا ہے تو اس کوسنجال لیتے ہیں ہے ہوائیں آتی ہیں پہلے خوش کردیتی ہیں اس کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے، رحمت سے بارش مراد ہے اور آسان سے ہم نے پانی اتارا یا کیزہ۔

## لفطساء دومعنول میں استعال ہواہے پہلامعنی:۔

سمآء کالفظ قرآن میں دونوں معنوں میں استعال ہوا ہے سمآء جس کی جمع سموات آتی ہے اس کا مصداق ایک تو وہ آسان ہیں جن کی وضاحت سرور کا کنات مگڑ ہے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسان بنائے ہیں اوپر تلے ان کا مصداق وہ بھی ہیں، جہاں تک فرشتوں کی رسائی ہاور عام آ دمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس میں درواز ہے جملتے ہیں درواز وں کے اوپر فرشتوں کے پہرے ہیں اس قتم کی تفصیلات بیان کی گئیں ہیں۔ ایک آسان ہے پھران کے اوپر دوسرا ہے پھر تیسرا ہے چوتھا ہے اس طرح سے سات آسان پھراوپر اللہ کاعرش وکری جو پھی ہے اللہ کے علم میں ہے۔

بہرحال آسان وجودی چیزیں ہیں اور بیطعی عقیدہ ہے جس میں کوئی کسی شم کا اختلاف نہیں کیا جاسکتا کہ آسان سات ہیں ان کی تعداد سات ہے نصوص کے اندراس کا ذکر آیا ہے۔

### ساءكا دوسرامعنى ومصداق: ـ

## بارش کے ذریعہ اللہ تعالی بنجر علاقوں کوآ با دفر ماتے ہیں:۔

اس پانی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ بخرعلاقے کو آباد کرتے ہیں بیمی آپ کے سامنے ہے کہ گردا ٹربی ہوتی ہے نہیں پر خشکی چڑھی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب پانی اتر تا ہے تو وہ علاقہ یکدم آباد ہوجا تا ہے ہز ہ نکل آتا ہے بیز بین کی زندگی ہاور چوپائے اور انسان بھی اس کو پینے ہیں آفا سبتی محصوراً اس لئے کہدو یا کہ بہت ساروں کو ہم پانی پلاتے ہیں کیونکہ ہیچے چونکہ بارش کا ذکر ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کیلئے ہینے کا پانی بارش کے ذریعے مہیا ہوتا ہے ،اگر چر شہری آبایوں کے اندرنکلوں کے ذریعے سے نیوب و پلوں سکے ذریعے سے زمین کا پانی ماس کر لیتے ہیں ، اس لئے ان کو بظاہر بارش کی طرف اتنی احتیاج میں ہوتی ہشنی کہ و یہاتی لوگوں کو ہوتی ہے اور اس زمانے میں تو زیادہ آبادی تھی ہی وہی جو کہ بارش کی طرف اتنی استعمال کرتے تھے۔ اس سے ساری ضرورتیں پوری کر سے تے اور پھراس بارش کو اللہ تعالی پھیر پھیر کرا تاریتے ہیں کہیں زیادہ آتاردی کہیں کم اتاردی بھی کی علاقے میں جو کہ اندواس کو سے رہیں ۔

# الله ك تصرفات كود يكموااين ما لك وخالق كوي بياين كى كوشش كرو:

ادراس کود کیرکرلوگوں کی چاہیے کہ فیصف حاصل کریں مقصد اللہ کا یہی ہے کہ اس متم کے تصرفات کود کیرکر کو گئی ہے۔ کہ لوگ لوگ فیصف حاصل کریں اوراہ پنے خالق و ما لک کو پہلے نیں اوراس کی شکر گزاری کریں لیکن پھر بھی حال ہے ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے فائد واٹھاتے ہیں اور پھر ناشکر ہے ہیں ، خااہری اسباب کی طرف ان کو جوڑ دیں گے اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے بس یہاں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے بس یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے بس اللہ تعالیٰ کی طرف نبست ہی نہیں کرتے کہ ذیمن کو بنانے والا کون؟ تک ہی نظر جاتی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نبست ہی نہیں کرتے کہ ذیمن کو بنانے والا کون؟ آسان کو بنانے والا کون ہے ۔۔۔۔۔؟ بخارات آخرا شعتے ہیں تو کس طرح سے اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کہی کہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیچانو میں کہی کہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیچانو رہا نہ کے بہاں بیان کرنے کا بھی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیچانو اور اللہ تعالیٰ کو پیچانو کو رہائی حاصل کرے ، اور الن کے بہاں بیان کرنے کا بھی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیچانو اور اللہ تعالیٰ کو پیچانو کو رہائی کی دیور کو کین لوگ ہیں کہنا شکری کے بغیر نہیں رہنے۔

### حضور مُرافِظُ مبلغ انسانيت بين: ـ

آ مے حضور خلافی کو تولی پر اجھارا جارہا ہے کہ آپ تبلیغ کریں اور خوب اچھی طرح زور لگا کر کریں اللہ تعالیٰ نے بیآ پ کے جصے میں بی سارا کام رکھا ہے آگر اللہ چا ہے تو ہر بہتی میں علیحدہ علیحدہ ڈرانے والا بھیج دیتا لیکن اللہ نے آپ کے دمے میں بی سارا کام رکھا ہے آگر اللہ چا ہے در بے بلند ہوں گے اور ساری دنیا کے لئے نذیر ایک بی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور پنج برین کے صرف آپ بی آئے ہیں ، اگر ہم چا ہے تو ہر ہر بستی میں ایک بی وقت میں بھیج سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے لیکن اکسلے آپ کو بھیجا ہے اس لئے آپ خوب کوشش کرکے تبلیٰ کی وقت میں بھیج سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے لیکن اکسلے آپ کو بھیجا ہے اس لئے آپ خوب کوشش کرکے تبلیٰ کریں آگر ہم چا ہے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے ، کا فروں کا کہنا نہ مائیئے ! جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں بات چھوڑ دو ہمار بے بتوں کی تر دید نہ کرو۔

# جهادلسانی کے ذریعہ باطل کی تردید:۔

اور اس قرآن کریم کے ذریعے ہے ان کے ساتھ جہاد کیر کیجے! بڑا جہاد کیجے! زورشور ہے جہاد کیجے! قرآن کریم کے دلائل بیان کر کے ان کے خیالات کی تر دید کریں یہ بھی ایک جہاد ہے۔ دیکھوز باتی تہلغ پراور کفر کا تر دید پر اور باطل کی تر دید پر بھی جہاد کا لفظ بولا گیا یہ جہاد لسانی ہے جو کہ دلاکل کے ساتھ ہوتا ہے، جوعلماء کا حصہ ہے اور پھراس کو جہاد کیر کہا گیا، ہمارے ایک بررگ تبلیقی جماعت میں کام کرتے تھے وہ اس کے کیر ہونے کا نقط بیان کیا کرتے تھے ان کانام تھا ابو یونس محدث صاحب دہلوی پھیٹیوہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے کا نقط بیان کیا کرتے تھے ان کانام تھا ابو یونس محدث صاحب دہلوی پھیٹیوہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے کہا؟ کہتے ہیں ایک لڑائی میں بندوق کے ساتھ یا کوار اور نیز ہے کے ساتھ تم حت کی جماعت میں نکلے دوسراباطل کہا؟ کہتے ہیں ایک لڑائی میں بندوق کے ساتھ یا کوار اور نیز ہے کے ساتھ تم حت کی جماعت میں نکلے دوسراباطل پرست کا فرمشرک آدی آپ نے مقابلہ میں آپنے دیا وہ اس کے مقابلہ کیا آپ کا وار اس پھیل گیا آپ نے اس کی گردن اڑا دی اپنے لئے آپ نے جنت خرید کی اور اس کے مقبے میں آپنے دیا اس کا فرکوئل کر کے غلبہ حاصل کر لیا آپ جت کی جماعت میں کافر کے مقابلہ حاصل کر لیا کہا جنت حاصل کر کی اور اس جہنم میں پہنچا دیا اور اگر آپ تبلیخ کے لئے نکلیں کے اور قرآن کر یم کی کہا دیا ہوں کی کہا ہوں کی کی جماعت ہوں کی اور قرآن کر یم کی کی خور تو آپ نے لئے جنت حاصل کر لی اور اس جہنم میں پہنچا دیا اور اگر آپ تبلیغ کے لئے نکلیں کے اور قرآن کر یم کی کی فریر فرخ یا میں ہوں کہا دیں کے مفلوب کر نے کا مطلب سے کہ دوہ تہارے والیں کے ساتھ کی کا مطلب سے کہ دوہ تہارے

کہنے کی وجہ سے تمہارے بیان کرنے کی وجہ سے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو تم نے اس پرفتے پالی اس کوتم نے فتح کرلیا

وہ تمہارے سامنے مغلوب ہو گیا تو تم خود بھی جنت میں گئے اور اس کو بھی جنت میں لے گئے اس لئے کہتے تھے یہ بیلغ

والا جہاد دونوں فریقوں کو جنت میں لے جا تا ہے تبلیغ کرنے والوں کو بھی اور ان کو بھی جن کو تبلیغ کی جاتی ہے اور دوسرا

جہاد ایسا ہے کہ جب میدان میں آمنے سامنے لڑائی ہوتی ہے تو ایک فریق اس میں جنتی ہوتا ہے اور ایک فریق اس

میں جہنی ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس تبلیغ کو جہاد کہر کہا ہے اچھا نقط ہے۔

آ کے چروبی اللہ تعالیٰ کے تصرف کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے دودریا چلائے ایک پیٹھا دارایک کر وا، کر وا دریا تو متعین ہے سمندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے سمندر کو کر وا کر دیا آ پ کو معلوم ہونا چا ہے سمندر کی زود کے اندر کی مخلوق اس سے زیادہ ہے جتنی کے ختلی میں ہے اور ویسے بھی زمین کے تین حصے سمندر کی زو میں ہیں اور چوتھا حصہ ہے جس کے اوپر ہی آ بادی ہے، اب وہ مخلوق اس میں پیدا ہوتی ہے مرتی ہے اور اس طرح سے دریاؤں میں سے بہتی ہوئی ساری چیزیں وہاں جا کے گرتی ہیں تو اگر سے پانی میٹھا ہوتا کر وانہ ہوتا تو اس میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے۔ دریاؤں میں سے بہتی ہوئی ساری چیزیں وہاں جا کے گرتی ہیں تو اگر سے پانی میٹھا ہوتا کر وانہ ہوتا تو اس میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے۔ دریاؤں میں اور چوتھا۔

# انسانی عقل الله کی ذات وصفات کو بوری طرح سجھنے اور احاط کرنے سے عاجز ہے:۔

اس کے بعد فرمایا فحق الستوای علی العور فق پھراس نے استواء فرمایا۔ استواء قائم کرنے کواور عرش بخت شائی کو کہاجاتا ہے ۞ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں فحق الستوای علی العور فق فرمایا ہے اور الکو شخص نے کئی المعور فی الستوای بھی فرمایا ہے اس کو بحض کے لئے بعض لوگوں نے مختلف تا ویلیس کی جیں۔ اس کے بارے میں حضرات سلف صالحین صحابہ وتا بعین الحقیق ہے جو بات منقول ہے وہ سے کہ انسانی عشل اللہ جل شانہ کی ذات وصفات کو پوری طرح سجھنے اور اصاطہ کرنے سے عاجز ہے لہذا جو کچھ فرمایا ہے اس سب پر ایمان لائیں اور سجھنے کے لئے کھود کرید میں نہ پڑیں۔

یمی مسلک بے غبار اور صاف وضیح ہے۔حضرت امام مالک پُرائیڈسے کسی نے استویٰ علی العرش کامعنیٰ پوچھا توان کو بسینہ آگیا اور تھوڑی دیر سرجھ کانے کے بعد فر مایا کہ استویٰ کامطلب تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت سمجھ

🛈 نوٹ: يہال سے سورت كے آخرتك تفسير انوار البيان سے ماخوذ ہے

سے باہر ہے اور ایمان اس پرلا تا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کر تابدعت ہے۔

پھرسائل سے فرمایا کے میرے خیال میں تو گمراؤخض ہاں کے بعدا سے اپنی مجلس نے نکاوادیا صاحب معالم نے لفظ الرحمٰن کے بارے میں صاحب روح المعانی سے لکھتے ہیں بیمرفوعلی المدح لیمی مطلب بہ ہے کہ ابھی جس کی شان خالقیت بیان کی گئی ہے وہ رحمٰن ہے جل مجدہ فَسْتُلُ بِہ خَوِیْدُوّا لِیس اے خاطب! تو اس کی شان کے بارے میں کسی جانے والے سے دریافت کرلے۔ آسانوں زمینوں کو پیدا کرتا پھراپی شان کے مطابق عرش پر استواء فرمانا سب رحمٰن کی صفات ہیں، اس کی تحقیق مطلوب ہوتو باخبر سے پوچھے، باخبر سے مرادحی تعالی یا جبرائیل امین ہیں اور بیا ختال بھی ہے کہ اس سے مراد کتب سابقہ کے علاء ہوں، جن کو اپنے اپنے بینجبروں کے ذریعہ اس معاملہ کی اطلاع ملی۔

قرافاقیل کهٔ مُداسَجُ کُو اللَّا حُلْنِ قَالُوا وَ مَاالدَّ حُلْنُ اور جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ رحمٰن کو تجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمٰن کیا چیز ہے، یہ بات وہ اپنی جہالت اور عناد کی وجہ سے کہتے تھے اَئسَجُ کُولِمَا تَا مُحُرُن اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہم بجدہ کریں جس کے لئے تم ہمیں بجدہ کرنے کا تھم دیتے ہووہ یہ بات ضد میں کہتے تھے کہ تہارے کہنے ہے ہم کسی کو بجدہ نہیں کریں عے وَذَا دَهُمُ نُفُونُهُ اور آپ کا یہ فرمانا کہ تم رحمٰن کو بجدہ کرواس سے ان کو اور زیادہ نفرت بڑھ جاتی ہے قریب آنے کے بجائے اور زیادہ دور ہوجاتے ہیں۔

تَبْرَكَ الَّذِي بَعَكَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَاسِمُ جُاوَّقَمَّا وہ ذات عالی شان ہے جس نے آسان میں بوے بوے ستارے بنائے اور ان میں ایک چراغ بنایا روشن مُّنِيُرًا ﴿ وَهُوَالَّنِي جَعَلَ الَّيْلُ وَالنَّهَا رَخِلْفَةً لِبَنَ آرَادَ نر نیوالا جا ندینایا 🛈 اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے آ گے پیچھے آ نے جانے والا بنایا ٱنۡؾُنَّاکُمَ اَوۡاَ مَادَشُكُوۡمًا ﴿ وَعِبَادُ الرَّحُلُنِ الَّذِينَ يَبۡشُـوۡنَ اس مخف کیلئے جو مجھنا جاہے یا شکر کرنا جاہے اور رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو عاجزی کے ساتھ زمین پر عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوْاسَالُمُا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ علتے میں اور جب ان سے جہالت والے بات كرتے ميں تو وہ كمد ديتے ميں كہ مارا سلام ہے " وَالَّذِينَ يَبِينُتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اور وہ لوگ میں جوابے رب کے بلتے اس طرح رات گذارتے میں کہ مجدول میں اور قیام میں مشخول رہے میں 🏵 اور وہ لوگ میں جو بول کہتے میں مَ بَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَنَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَنَابَهَا كَانَ غَرَامًا أَأَ لداے ہارے رب! ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھتے بلاشبداس کا عذاب بالکل بی تباہ کر نحوالا ہے @ إِنَّهَ السَاّعَ تُمُستَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَاۤ ٱنْفَقُوْ المُ يُسُرِفُوْا بے شک وہ بُراٹھ کانہ ہے اور بُرا مقام ہے 🕆 اور جب وہ لوگ خرج کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ اور نہ تھی کرتے ہیں اور ان کاخرج کرنا اس کے درمیان اعتدال والا ہوتا ہے 🏵 اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مَعَ اللهِ إلها اخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا معبود کو نہیں بکارتے اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے مم

بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ \* وَمَنْ يَقْعَلْ ذِلِكَ يَلْقَا ثَامًا ﴿ يَضْعَفُ لَهُ حق کے ساتھ ، اور وہ زنانہیں کرتے ، اور جو محض ایسے کام کرے گاتو وہ بڑی سزاے ملاقات کر یگا 🗹 اس کیلئے الْعَنَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخُلُلُ فِيهُمُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ قیامت کے دن عذاب بردهتا چلا جائیگا اور وہ اس میں ذلیل ہوکر ہمیشہ رہے گا 🕆 سوائے اس کے جس ۔ وَامَنَ وَعَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِيِّكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّا تَهِمُ حَسَنْتٍ توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل سے سویہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو الله نیکیوں سے بدل دے گا، وَكَانَانِتُهُ غَفُوْرًا رَّحِيبُهُ ا © وَمَنْ تَابَوَعِيلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتَوْبُ اورالله بخشنے والا ہے مہربان ہے ﴿ اور جو مخص توب كرے اور نيك كام كرے سووہ الله كيطرف خاص طور پر رجوع إِلَى اللهِ مَتَابًا ۞ وَالَّذِيثَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْمَ لُوَ إِذَا مَرُّوْ ابِاللَّغُو ہوتا ہے 🕒 اور وہ لوگ بیں جو جوٹ کے کاموں میں ماضر نیل ہوتے اور جب بیودہ کامول کے پاس سے گذرتے بیں تو شرافت کمیاتھ مَرُّوْاكِمَامًا ﴿ وَالَّنِيثَ إِذَاذُ كِرُوْابِ لِيَتِ مَيِّهِمُ لَمُ يَخِمُّ وَاعَلَيْهَا گذرجاتے ہیں ۞ اوروہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے تمجمایا جاتا ہے تو ان پر بہرے صُبَّاوَّعُنِيَانًا ﴿ وَالَّذِيثَ يَقُولُونَ مَ بَّنَاهَبُ لَنَامِنَ أَزُوَاجِنَا اور اندھے ہوکر نہیں گرتے آ اور وہ لوگ بیں جو بول کہتے ہیں کہ اے عارے رب عاری بولول وَ ذُرِّ يُتِنَّا قُرَّةَ اعْيُنِ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ﴿ أُولَإِكَ اور ہماری اولا د کی طرف سے ہمیں آتھوں کی شنڈک عطا فرمائے اور ہم کومتعیوں کا امام بنادیجئے ﴿ بیدوولوگ ہیں يُجْزَوْنَ الْغُمُّ فَةَ بِمَاصَبَرُوْا وَيُكَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلْمًا فَي جنہیں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے بالا خانے ملیں مے اور اس میں ان کو بقاء کی دعا اور سلام ملے گا ا

# 

#### تفسير

## الله کے نیک بندوں کی صفیات:۔

اً شرای دیمید از فرمایا ہے بیشان عبدیت ہی تو بندہ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتی ہے اور آخرت میں بلند درجات نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔

#### دوسری صفت:۔

دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی غروراور تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئی بہیں چلتے سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے وکا تمشیر فیی الارْضِ مَرْحاً اِنّک کَنْ تَخْوِقَ الاَرْضَ وَکَنْ تَبْلُغَ الْحَبِالَ طُولًا اور زمین میں اکڑتا ہوا مت چل بے شک تو زمین کونہیں بھاڑ سکتا اور پہاڑوں کی لمبائی کونہیں بھی الرّبی سکتا۔ جب کسی شخص میں تواضع کی شان ہوتی ہے اور تکبر کے مرض میں مبتلانہیں ہوتا تو وہ اپنی رفتار میں بھی عاجزی افتیار کرتا ہے۔

#### تىبرى صفت:\_

تیری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب جائل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو ان سے الجھے نہیں ، نہ آئیس جواب دیے ہیں اور نہ ان سے بھڑا کرتے ہیں اس بات کو یہاں سورہ فرقان میں دوجگہ بیان فرمایا ہے پہلے تو ہوں فرمایا قرائد اللہ فرائد کے اللہ اللہ کہ جب جائل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو کہ دیے ہیں کہ بھیا مراسلام ہے، یہ سلام وہ نہیں ہے جو ملاقات کے لئے کیا جاتا ہے بلکہ جان چھڑا نے کے لئے یہ لفظ کہ کر چلے جاتے ہیں ای کو سور فقص میں فرمایا قواؤ استو می اللغوا تا ہے بلکہ جان چھڑا نے کے لئے یہ لفظ کہ کر چلے جاتے ہیں ای کو سور فقص میں فرمایا قواؤ استو میں فرمایا وَاؤَا سَو مُوا عِنْ مُوا اِللَّهُ وَ مَوْ وَا بِاللَّهُ وَ مَوْ وَا بِاللَّهُ وَا مُعَالِدًا وَلَا مُعَالِدًا وَلَا مُوا وَا بِاللَّهُ وَ مَوْ وَا بِاللَّهُ وَ مَوْ وَا کِوَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَ مَرَّ وَا بِاللّهُ وَ مَوْ وَا بِوَلِدُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَ مَوْ وَا بِولَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَ مَوْ وَا بِولَا اللّهُ وَ مَوْ وَا بِولَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَ مَوْ وَا بِولَا اللّهُ وَ مَوْ وَا بِولَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ م

## چونقی صفت:۔

رحمٰن کے بندوب کی چوشی صفت ہے کہ وہ اس طرح رات گذارتے ہیں کہاہے رب کی عبادت میں گئے رہتے ہیں، بھی تجدے میں ہیں، بھی قیام میں، ان کا ذوق عبادت انہیں زیادہ آ رام نہیں کرنے دیتا سورہ والذاریات میں فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فَیْ جَنْتُ وَ تَعْمُونَ اَجْدُونَ اَجْدُونَ مَا اَنْہُ مُ مَا اَنْہُ مُونَ وَ اِلْاَسْمَا مِ مُحَمِّنَ مُنَا اللهِ مِنْ اور چشموں میں ہوں کا لُولُ وَ اَنْہُ اِنْہُ اِللہِ مِن اللہِ مِن اور چشموں میں ہوں کے ان کے رب نے انہیں جو کھی عطافر مایا اسے لینے والے ہوں کے بلاشبہ اس سے پہلے اجھے کام کرنے والے شے یہاوگ رات کو کم سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔

### یانجویں صفت:۔

عبادر رسن کی پانچویں صفت بیمیان فرمائی کدوہ دوز خے کے عذاب سے پناہ ما تکتے رہتے ہیں، وہ ہوں دھا کرتے ہیں کدا سے ہمار سے رب اہم سے دوز خے عذاب کو ہٹا ہے رکھنا کیونکداس کا عذاب بالکل بڑاہ کرنے والا ہے، بیخاورہ کا ترجمہ ہے غورا ما گزوم ہے معنی ہیں آتا ہے اور جب عذاب کی کولازم ہوتا تو وہ پوری طرح تباہ ہوگا اس کے لئے چھٹکا راکا کوئی رستہ نہیں، اس سے اہل کفر کا عذاب مراد ہے ساتھ ہی فرمایا اِنتہا اسا عث منتقداً وَمُعَلَّمًا بِلا شبہ دوز خ مفر نے اور رہنے کی بری جگہ ہے اللہ تعالی اس بری جگہ سے محفوظ فرمائے ہے مونین تعلمین عابدین قائمین کا طریقہ ہے کدوہ عبادت بھی خوب کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی ہیں اور عذاب سے بہنے کے عابدین قائمین کا طریقہ ہے کدوہ عبادت ہی خوب کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی ہیں اور عذاب سے بہنے کی دعا میں بھی کرتے رہتے ہیں ان کے دل اس سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنیس نیک مل کرکے بے فکر والے ہیں ۔ یعنی انہیں یہ کھٹکا گارہتا ہے کہ ہم نے جو بچھ دیا ہے وہ قبول ہوتا ہے ہائیس نیک مل کرکے بے فکر ہوجانا موس کی شان نہیں ، موس عمل میں کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ دیکھو! میرے اعمال کو درجہ تجو لیت نصیب ہوجانا موس کی شان نہیں ، موس عمل میں کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ دیکھو! میرے اعمال کو درجہ تجو لیت نصیب ہوجانا موس کی شان نہیں ، موس عمل ہی کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ دیکھو! میرے اعمال کو درجہ تجو لیت نصیب ہوجانا موس کی شان نہیں ، موس عمل ہی کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ دیکھو! میرے اعمال کو درجہ تجو لیت نصیب ہوتا ہے پائیس ....؟۔

### چھٹی صفت:۔

چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب رحمٰن کے بندے خرچ کرتے ہیں تونہ اسراف اور فضول خرچی کرتے

ہیں اور نہ خرج کرنے ہیں کنوی اختیار کرتے ہیں بلکہ درمیانی راہ چلتے ہیں۔صاحب روح المحانی لکھتے ہیں کہ درمیانی راہ چلتے ہیں۔ صاحب روح المحانی لکھتے ہیں کہ درمیانی راہ چلنے کو قو اما فرمایا ہے کیونکہ اس ہیں دونوں جانب استقامت رہتی ہے کان کلا منہما یقاوم الاخو سیمیانہ روی شرعا محبود ہے گانا ہوں ہیں تو مال خرج کرنا جائز بی ہیں طال کا موں ہیں بھی میانہ روی اختیار کرے یہ میانہ روی مالی امور پر قابو پانے کا کامیاب ذریعہ ہے رسول اللہ تائی ان اس فی میانہ روی المتی نقیقة نصف المنہ عید شخیف کے اس میں میانہ روی اختیار کرنے ہیں معیشت کا آ دھا انظام ہے لینی کمانا اور محنت کرنا اس ہی معیشت کا آ دھا انظام ہے اور آ دھا انظام میانہ روی سے خرج کرنے ہیں اپنی ذات پر اور اپنی آل اولا در پر واللہ ین واقر باء پر خرج کرنے ہیں انگی اپنی ذات کو بھی تکلیف محسوس نہ ہواور نفتات مفر وضہ اور واجبہ کا کسی طرح حال انظام ہو سکتا ہوتو ایسے حضرات اللہ کی ان اللہ علی اللہ کی خرج کر سکتے ہیں جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقعہ پر حضرت انظام ہو سکتا ہوتو ایسے حضرات اللہ کی راہ ہیں پورامال بھی خرج کر سکتے ہیں جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقعہ پر حضرت الوب کر صدی ہو گھا کہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب ہیں عرض کیا کہ ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا یا والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب ہیں عرض کیا کہ ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا یا والوں کے لئے کیا تشداور اس کے رسول کی خوشنودی ہی کافی ہے۔ آ

### ساتویں صفت:۔

عبادلرحمٰن کے ساتویں صفت بیہ بیان فر مائی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسر ہے معبود کوئییں پکارتے لیعنی وہ مشرک نہیں ہیں تو حدید خالص اختیار کئے ہوئے ہیں۔

### اً مُحُوينِ مفت: ـ

اورآ تھویں صفت بہ بیان فرمائی ہے کہ کسی جان کو آنہیں کرتے جس کا قبل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ہاں اگر قبل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ہاں اگر قبل اللہ تعالیٰ ہے اسول کے مطابق ہے مثلاً اگر کسی کو قصاص میں قبل کیا جائے یا کسی زانی کورجم کرنا پڑے تواس کی وجہ سے قبل کردیتے ہیں۔

ا معکوه من ۵۵۷/سنن الداری ج۲ ص۳۳ امطبوعه بیروت/ ترندی ج۲ ص۵۹ بیروت/ مند البز ارجاص۲۹۳/ مندرک جا من ۵۷ میروت/ مندالغاروق لا بن کثیرج اص۲۹۳/

#### نوس صفت: ـ

نویں صفت بیبیان فرمائی ہے کہ وہ زنانہیں کرتے اس کے بعد فرمایا وَ مَنْ فَعُفُ لَٰ اٰلِنَا یَا اُور جَوْحُض الله کا مور میں مورات ملاقات کرے گا، صاحب روح المعانی کصنے ہیں کہ اٹاما کی بی تفییر حضرت وقاوہ وہ بیٹی سزاسے ملاقات کرے گا، صاحب روح المعانی کصنے ہیں کہ اٹاما کی بی تفییر حضرت وقاوہ وہ بیٹی اس کی تفییر جزاسے کی ہا ورابوسلم مُنافیہ کا وہ کہ کہ اٹاما گناہ کے معنی میں ہا ورمضاف محذوف ہے لینی یلق جزاء اٹام اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اٹام جہنم کے اساء میں سے ہے ایک تفید کہ المعتقب کی فرمایا کہ اٹام جہنم کے اساء میں سے ہے ایک تفید کہ المعتقب کے دن وہرا عذاب برصتا چلا جائے گا لیمنی عذاب پر عذاب برصتا رہے گا کہما فی این اخوری زِدُناهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ مزید فرمایا وَ مَنْ اُن وَ مُنافِق الله اُن وہ وہ عذاب میں ہمیشہ رہے گا دلیل کیا ہوا۔ لیمنی عذاب بھی دائی ہوگا اور اس کے ساتھ ذکیل میں ہوگا اس عذاب سے کافروں کاعذاب مراد ہے کیونکہ انہیں کودائی عذاب ہوگا۔

#### سب سے بوا مخناہ:۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ سب برا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے۔۔۔۔؟ آپ عَلَیْ اُلِم نے جواب میں فرمایا یہ کہ کسی کو اللہ کے برابر تجویز کرے حالا نکہ اللہ نے کہتے پیدا کیا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بروا ہے۔۔۔۔؟ فرمایا یہ کہ توا پی اولا و کواس ڈرسے قل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھا کیں (اہل عرب شک دسی کے ڈرسے اولا دکوقل کردیتے تھے ) سائل نے سوال کیا اس کے بعد کونسا گناہ سب سے بروا ہے۔۔۔۔؟ آپ عَلَیْنَ نے فرمایا یہ کہ توا سے پروی کی بیوی سے زنا کے سوال کیا اس کے بعد کونسا گناہ سب سے بروا ہے۔۔۔۔؟ آپ عَلَیْنَ نے فرمایا یہ کہ توا سے پروی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے سے اور زیادہ گناہ گاری برھ جاتی ہے ) اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ سے کریمہ والم نین کوئی میوی کے ساتھ زنا کرنے سے اور زیادہ گناہ فَسَ النَّیْ حَدِّمَ اللّٰهُ اللّٰہ وَلا اللّٰهُ فَنَ اللّٰہ فَسَ النَّیْ اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَاللّٰہ اللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَاللّٰہ اللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَاللّٰہ اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ فَاللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلا اللّٰہ وَلَا اللّ

# سب کے لئے توب کا دروازہ کھلاہے:۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَإِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنا تَقِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا تَرجينها

<sup>🛈</sup> صحیح بخاری ج اص ۱۰ که مندالحمیدی ج اص ۲۱۱ ، منداحد ج۲ص ۱۰۵

سوائے اس کے جس نے تو بہ کی اور ایمان لا یا اور نیک عمل کئے سویدلوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے اس استثناء سے معلوم ہوا کہ کا فر اور مشرک کے لئے ہر وقت تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے جو بھی کوئی کا فر کفر سے تو بہ کرے اس کی سابقہ تمام نا فر مانیاں معاف فر مادی جا کیں گے، حضرت عمر و بن عاص ڈاٹھٹنٹ نیان کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا عاص ڈاٹھٹنٹ نیان کیا کہ میں نی اکرم طابعت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اور شرط یہ ہمیری مغفرت ہوجائے آپ نے فر مایا اماعلمت ان الاسلام یہ لیم ماکان قبلہ اے عرو! کیا تجھے معلوم ہے کہ اسلام ان سب چیز وں کوئم کر دیتا ہے جواس سے پہلے تھی۔ آپ

یہ جوفر مایا کہ اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں جنہیں صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے، حضرت ابوذ ر بڑاٹھؤے روایت ہے کہ رسول الله مُؤاثِرُ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کولایا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے فرمان ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ چیش کرواور بڑے گنا ہوں کوعلیحدہ رکھ دوللبذااس ہے کہا جائے کہتونے فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں دن ایسے ایسے کام کئے ہیں وہ اقرار کرے گامنگرنہ ہوگا۔اس بات سے ڈرتا ہوگا کہ بڑے گناہ باقی ہیں وہ سامنے لائے گئے تو کیا ہوگا.....؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اس کے ہرگناہ کے بدلہ اس کوایک ایک نیکی دے دوس کر (خوثی کی وجہ ہے اور بہ جان کر ہر گناہ پر ایک نیکی مل رہی ہے) یوں کیے گا ابھی میرے گناہ اور باقی ہیں جن کونہیں دیکھ رہاہوں (وہ عمناہ بھی پیش کتے جائیں اوران کے بدلہ میں بھی نیکی دی جائے ) یہ بات بیان کرتے وقت رسول الله مَنْ اللَّهُمُ كوہنس آئی کہ آپ کی مبارک ؛ اڑھیں نظر آگئیں۔ ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سئیات کو حسنات سے بدلنے کا بیہ مطلب ہے کہ گنا ہوں کومعاف کردیا جائے گا اور ہرگناہ کی جگہ ایک ایک نیکی کا ثواب دے دیا جائے گا، یہ مطلب نہیں کہ گنا ہوں کونیکیاں بنادیا جائے گا۔ کیونکہ برائی تبھی احیمائی نہیں بن سکتی اوربعض حضرات نے تبدیل السیات بالحسنات كابيمطلب لياب كم كذشته معاصى توبه ك ذريع ختم كردية جائي كاوران كى جكه بعدين آن والى طاعات لکھەدى جائىيں گى\_

<sup>🛈</sup> منچےمسلم ج اص ۲ یم محکوۃ ص ۱۳۔

<sup>﴿</sup> مَثَكُوٰةً جَابِمُ ١٩

### توبه كالمريقه: \_

وَمَنْ تَابَ وَعَهِلَ صَالِعًا فَالَّهُ يَهُوْ إِلَى اللهِ مَتَابًا : اور جوفض توبه كرتا ہے اور وہ الله كى طرف خاص طور پر رجوع كرتا ہے، يعنی الله تعالی كے عذاب سے ڈرتا ہے اور اخلاص سے توبه كرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ كرنے كا عہد كرتا ہے اور نيكی پر ہے كا ارادہ ركھتا ہے اس آیت شریفہ میں توبه كا طریقہ بتا دیا كہ پختہ عزم كے ساتھ توبه كرے اور الله كى رضا كے كاموں میں گے اور گناہوں سے خاص طور پر بر بیز كرے۔

#### وسوس صفت:۔

عبادار حلن كى دسوي صفت بيان كرت موت ارشاد فرمايا وَالَّـذِينَ لَا يَشْهَدُ وْنَ الزُّونَ اوربيه وه الوك بي جوجھوٹ کے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے جھوٹ کے کاموں سے وہ تمام کام مراد ہیں جوشر بیت مطہرہ کے خلاف ہوں کو کی شخص گناہ کا کام کرے اس کی ممانعت سب ہی کومعلوم ہے جن مواقع میں گناہ ہور ہاہے ان مواقع میں جانا بھی ممنوع ہے،مشرکین کی عبادت گاہوں میں ان کے تہواروں میں اور ان کے میلوں میں نہ جا کیں۔ جہال گا تا بجانا ہور ہاہو، ناچ رنگ کی محفل ہو، شراب پینے پلانے کی مجلس ہو،ان سب مواقع میں اللہ کے بندے نہیں جاتے ، کوایے عمل سے گناہ میں شریک نہ ہول نیکن جب اپنے جسم سے حاضر ہو محے تو اول تو اہل باطل کی مجلس میں ابنی ذات سے ایک مخص کااضافہ کردیا، جب کہ بُرائی کی مجلسوں میں اضافہ کرنا بھی ممنوع ہے، دوسرے ان مجالس میں شریک ہونے سے دل میں سیاہی اور قساوت آ جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف جودل کا ابھار ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اگر بار ہاایی مجلبوں میں حاضر ہوتو نیکیوں کی رغبت ختم ہوجاتی ہے اورنفس برائیوں سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے، بیاہ شادیوں میں آج کل بوے بوے مظرات ہوتے ہیں، ٹی وی ہے، وی آرہے، تصویر شی ہے، فلمیں بنانا ہے، اور بھی طرح طرح کے معاصی ہیں ان میں شریک ہونے سے بھیں اور اپنے نفس اور روح کی حفاظت کریں۔ پورپ اورامریکہ میں مسلمان دوڑ دوڑ کر جارہے ہیں ، وہاں ہوٹلوں میں اور کا فروں کی محفلوں میں دوستوں کی مجلسوں میں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں،شراب کا دور چاتا ہے ننگے ناچ بھی ہوتے ہیں ان سب میں حاضر ہونے سے اپنی جان کو بچانالازم ہے ورنہ چندون میں انہیں جیسے ہوجا کیں گے۔اعاذنا الله تعالیٰ من ذلك۔ بعض حضرات نے لایکٹ کو ڈٹ الڈوئ کا مطلب بیلیا ہے کہ جھوٹی گوائی نہیں دیتے بیہ مطلب بھی الفاظ

قرآ نیے ابدینیں ہے جھوٹی گوائی دیتا کیرہ گناہوں میں سے ہا ہلیہ بعض روایات میں اسے اکبر الکہائو میں شارفر مایا ہے، حضرت خریم بن فاتک ٹاٹٹونے بیان کیا کہ ایک دن فجر سے فارغ ہوکر رسول اللہ تالیفی کھڑے ہوئے اور تین بارفر مایا کہ جھوٹی گوائی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، پھرآ پ نے سورۃ الحج کی بیآ یت پڑھی۔ فاجتنبو الوجس من الاوٹان واجتنبوا قول الزور حنفآء لله غیر مشرکین به آسوتم ناپاک سے بین بتوں سے بچواور جھوٹی بات سے بچواس حال میں کہاللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہواس کے ساتھ شرک کرنے والے نہو۔ آ

### محيار ہويں صفت: ـ

عبادار حمان کی گیار ہویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قرافا مَرُ قالواللَّغُو مَنُوفا کم اَمَّا اور جب بے ہورہ کاموں کے پاس سے گذرتے ہیں تو شرافت سے اور بھلے مانس ہو کر گذرتے ہیں بینی جولوگ لغواور بیہودہ کاموں میں مشغول ہوں ان کے مل کو ففرت کی چیز جانے ہوئے ان پرنظر ڈالے بغیر آ کے بڑھ جاتے ہیں۔ بھلے آ دمیوں کوابیا ہی ہونا چا ہے۔ جو وہاں کھڑا ہوگیا تو وہ شریک ہوگیا اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی شریر آ دمی جسل میں اندر بلانے گئے یا بلاوجہ خواہ مخواہ کو اوسی بات میں الجھ پڑے خبریت اس میں ہو کہ ادھر سے اعراض کرتے ہوئے گذر جائے آگران میں سے کوئی شخص چلتے ہوئے کو چھٹردے تو یوں سمجھ لے کہ جھے نہیں کہا۔

اعراض کرتے ہوئے گذر جائے آگران میں سے کوئی شخص چلتے ہوئے کو چھٹردے تو یوں سمجھ لے کہ جھے نہیں کہا۔

مارہو میں صفحت:۔

<sup>🛈</sup> مفتكوة ج ٢ بص ٢٨ س

ا سنن الى داؤد ج ١٣ص٥ ١٩٩ مطبوعه بيروت باب في همادة الزور/مصنف ابن الى شيبه ج ١٩٣ م مطبوعه الرياض/سنن ابن ملجه ٢٠ ص٩٢ كمطبوعه بيروت، باب شهادة الزور

معانی اورمفاہیم کواچھی طرح سمجھا جائے ،ان کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کیا جائے یہی اہل ایمان کی شان ہے۔ تیر ہو یں صفت:۔

عبادر من کی تیرہویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قال باین کی گوٹوئ کہ بناھب کنامین آڈ وَاحِمَا وَ وَ وَی اَدُورِ اِدُورِ اِدِورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدِدُ اِدُورِ الْمُعُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدِدِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدِدِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدِدِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ اِدُورِ الْمُعُورِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُورِ الْمُعُولِ الْمُؤْمِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُمُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُمُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُولِ الْمُعُو

جو بندے نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی ازواج واولاد کی دینداری کی بھی قکر رہتی ہے، وہ جہاں ان کے کھانے پینے کا فکر کرتے ہیں وہاں انہیں دین سکھانے اور ان کی دین تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اگر بیوی ہے جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوں اور انہیں کھانے پینے کوخوب ملتا ہواور اللہ تعالیٰ کے اور ماں باپ کے تافر مان ہوں تو آئکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے بلکہ وہال بن جاتے ہیں۔ جب اولا دکودین پرڈ الیس مے اور انہیں متقی بنا کیں مے اور زندگی بحرانہیں دین پرچلاتے رہیں می قطاہر ہے کہ اس طرح متقیوں کے ام اور پیشوا ہے رہیں گے۔

### الله کے نیک بندوں کی دعام:۔

عبادر حلن بیدوائی بیدوائی کرتے ہیں کہ و الفعلنا المنظوری اصلاً اور ہمیں متقبوں کا پیشوا بناد ہے، کوئی شخص متقبوں کا پیشوائی وقت بن سکتا ہے جب کہ خود بھی متقی ہود عا کا انحصارای پرنہیں ہے کہ از اواج اور اولا دبی متقی ہوں ، انسان خود بھی متقی ہے جب انسان خود متقی ہوگا اور اپنے تقوی کو ہر جگہ کام میں لائے گا تو اس کی از واج اور اولا داور احباب واصحاب بھی متاثر ہوں گے اور اس کود یکھا دیکھی تقوی پر آئیں گے اپنے خاندان اور کنیہ کے علاوہ باہر کے لوگوں کا بھی پیشوا بننے کی سعادت حاصل ہوگی ، معلوم ہوا کہ تقوی کے ساتھ دینی پیشوا بننے کی خواہش باہر کے لوگوں کا بھی پیشوا بننے کی سعادت حاصل ہوگی ، معلوم ہوا کہ تقوی کے ساتھ دینی پیشوا بننے کی خواہش رکھنا اور اس کے کے دعا کرنا شرعاً فیرموم نہیں بلکہ محود ہے جب کسی میں تقوی اور اخلاص ہوگا تو اس کی مشخیت اور ریاست اور امامت اس کے فس میں تکبر پیدا نہ ہونے دیے گی۔

## الله كے نيك بندول كا آخرت ميں مقام: \_

وَیُکَقُونَ فِیْهَاتَعِیَّهُ وَسَلْمًا بِینی بید صرات بالا خانوں میں آ رام ہے بھی ہوں گے اور معزز بھی ہوں گے ان کی بیش بہانعتوں کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ فرشتے انہیں زندگی کی دعادیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بیس رکھے اور ہمیشہ کے لئے زندہ رکھے اور فرشتے سلام بھی کریں گے، جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو فرشتے یوں کہیں گے کہ سکم علیہ نے فرشتے ہوں کہیں گے کہ سکم علیہ نے فرشتے کے داخل ہوجوش میش رہوسواس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ۔

خُلِدِ اِنْ فِیْمُ الْحُسُنَةُ مُسْتَقَوَّا وَمُقَامًا: یہ اوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے بیہ اچھی جگہ ہے تھہر نے اور رہنے کے لئے ہمونین کا انعام واکرام بتانے کے بعد فرمایا کہ قُلْمُ اَیَّعْبُوُا بِکُمْ مَوْنِی نَوْلا دُعَا وَکُمْ اِنعام واکرام بتانے کے بعد فرمایا کہ قُلْمُ ایَّعْبُوُا بِکُمْ مَوْنِی نَوْلا دُعَا وَکُمْ اَنعام واکرام بتانے کے بعد فرمایا کہ قبل مَایَّعْبُوا بِکُمْ مَوْنِی نَوْلا دُعَا مُنْ کُمْ مِن مِن کرام نے اس کے متعدد مفاہیم بتائے آپ فرماد یہ کے کہ میں ارب تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تمہارا لیکار نانہ ہوتا ہفسرین کرام نے اس کے متعدد مفاہیم بتائے ہیں، جن میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوائم جواللہ تعالی کو پکارتے ہواور اس کی عمادت کرتے ہواس

الى يار ونمبر٢٢ سورة نمبر٢٣ آيت نمبر٢٧ص ٣٩٠

۴ صبح بخاری جاص ۲۱ ۱/مفکلو قاص ۴۹۷/منداحه ج۱۱ س ۱۳۷/صبح مسلم ج۲ص ۲۱۷ پیروت/سنن الترندی جهم ۲۷ بیروت/ مندالبز ارجهم ۱۷

ک وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تہاری قدرہ قیمت ہے اگرتم اس کی عبادت نہ کرتے تو تہاری کوئی قدرہ قیمت نہ تھی۔
فَقَ مُ كُذُنْ تُنْ مُ سواے كافرہ اِتم نے تكذیب کی، فسؤف يکوئ الذامنا سوعفر یہ تہ ہیں سزا چیک کررہے گی، لین تم پر اس كا وبال ضرور پڑے گا جو دوزخ کی آگ وافل ہونے کی صورت میں سامنے آجائے گا۔عبداللہ بن مسعود الله فاصروایت ہے کہ ازام سے کفار قریش کا غزوہ بدر میں مفتول ہونا مرادہے۔